www.ahlehaq.org منت علامام طلال التين بوطي أرزي رؤي ولانا عبالأحد قاري

www.ahlehaq.org

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الحال الحرال

معنف علامهم الإلى الترب بوطى خلالتلا علاميم المالي الترب بوطى خلالتلا

مِلدِ ومَم

جري المحادث المحت المحث المحت المحت

\*\*\*\*\*

جمله حقوق محفوظ ہیں

الخصائص الكبري (جلده وم)

نام كتاب:

حضرت علامه جلال الهدين سيوطي جيت

مصنف

مولا نامجرعبدالا حدقاوري

ترتيب ومذوين:

محمد فاروق صديقي

پروف ریڈنگ:

576

صفحات:

المراد

فكيل متاز

بالهتمام

متازا كيڈي فضل البي ماركيت

: 20

چوک اردوبازارالا جور

نون نبر :7223506-7230718

نوك

قاربین سے درخواست ہے کہ ہماری مرام ترکوشمش (اچی برف روانگ معیاری پرڈنگ کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ ہیں کوئی لفظی لیا کوئی اورخامی روگئی ہو تو ہمیں طلع فرما میں تاکہ آت و اشاعت میں استعلی یا خامی کو دُورکیا جائے۔ شکر میہ !! (ادارہ)

| Anna II            |     |   |
|--------------------|-----|---|
|                    |     |   |
|                    | 100 | ) |
| - 6                |     |   |
| Shaker of the same |     |   |

| صفحانمبر | عثوانات                                        | سقرنبر | عنولنات                                                |
|----------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 43       | بارگاه سرور كونين عظي من وفدعيدالقيس           | 15     | بادشابان وتت كے نام مكتوبات نبوى اور معجزات كا ظبور    |
| 44       | تمام علاقة ألكمول كرماف: أسيخم موكيا:          | 15     | اى زبان مِسُ لَقَتُلُو:                                |
| 45       | وفدی عامر کے گستاخوں کا پر اانجام              | 15     | حضرت ابوسفيان ففتطنه اور قيصرروم كامكاليه              |
| 46       | تي كريم عليقة كي عامر عن طفيل كيلية بدوعاة     | 18     | این تا طور جا تم ایلیا                                 |
| 47       | معفرت عمروين العاص وفي المام قبول ك            | 19     | انبيا وكول لرنايبود كاطريق ب                           |
| 49       | معترت عمرو بن العاص في في كامبشه من كوشيتني:   | 19     | ہرقل کے نام محتوب نبوی                                 |
| 49       | وفددوس کی حاضری کے وفت معجزات کا ظہور          | 20     | قیصر کے نام مکتوب نبوی ا                               |
| 51       | معزت امشر يك رضى الله عنهاكي الجرت:            | 24     | جبله بن البهم غساني كودعوت اسلام اورتشيهات البياء      |
| 51       | وفدین سلیم کی حاضری کے وقت معجز ہ نبوی         | 28     | برقل كا قاصد توفي بارگاه مروركونين عظي من              |
| 52       | تی کر میم این کی د عااور وست اقدس کی بر کت     | 29     | سر ی کے نام مکتوب نبوی اوراس کی گستاخی                 |
| 52       | رسولي فتم                                      | 30     | کسری کواکیک فرشتہ نے اسلام کی وعوت دی تھی ا            |
| 53       | يمن والول مِن بهتر مخص:                        | 31     | مسري كالمجيب وغريب خواب                                |
| 53       | وفد قبیل کی سطے کی حاضری کے وقت مجزات کاظہور   | 32     | بارگاه سرورکونین عظیم میں کسرای کا قاصد                |
| 53       | زيد الخير کي موت کي پھين کوئي                  | 34     | باوشاه منذران حارث خسائي كاملتوب نيوق                  |
| 54       | خوشحال ترمائے کی فیر                           | 35     | شاہ مصرمقونس کے مام متوب نبوی                          |
| 55       | ني كرم عليه كااونت خريدنا                      | 35     | مقوس كي مغيره وين شعبه والمجلف الفتكو                  |
| 55       | وفد حضر الموت كي آمد كي اطلاع اور مجزات كاظهور | 37     | باركاه مروركو نين وقطة عن شاؤمتوس كتاف إرمال كريا      |
| 56       | كليب بن اسد كے بارگاہ نبوى بن نعتيدا شعار:     | 38     | فتبياجير كمردارك نام كمتوب نبوى                        |
| 56       | بنواشعر کی آمد کی اطلاع اور معجزات کاظهور:     | 39     | عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی                 |
| 57       | تى كريم منطق معزت سليمان القطار عافضل ين       | 39     | يْ حارثه كا مكتوب نبوى وهودُ النَّهِ كَيَّ ٱسْتَاخَي ! |
| 58       | بارگاه نبوت ش ما عزین ما لک فاقته کی حاضری:    | 39     | الكف مشرك مردارآ ساني بحل سے بلاك                      |
| 58       | مزینہ کے وقد کی آباد اور میجوروں میں پر کت:    | 40     | عروه بن معود کامسلمان مونا اور همبید بهونا             |
| 59       | وفدى تى محيم اورا عباز نبوى:                   | 41     | وفد ني ثقيف كي بيعت                                    |
| 59       | يار گاه نبوت عظيمة من وفد شيبان كي حاضري:      | 41     | شیطانی خیال آنے پرتعوذ پر معود عارض نسیان ختم          |
| 59       | زىل عدرى دي الشيئة كالمسلمان مونا:             | 42     | وروقتم أو في كاعلاج:                                   |
| 60       | وفد نجران کی آید پرمعجز و نبوی                 | 42     | بارگاه سرور کونیمن پیلیک میں مسیمہ کذاب کی حاضری       |
| 61       | حضور أي كريم المنظ كاعزم ملاعدت                | 43     | はかいいらこととしてものでもん                                        |

| صفحتم | عنوانات                                                       | مختبر | عثولنات                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 82    | أيك در خت كاكلمه شهادت برد هنا:                               | 61    | ملے لوگ انبیاء وصلحاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے:                |
| 83    | بنی عامرین صعصه کی بارگاو نبوی میں حاضر کی اور مجروات کا ظہور | 62    | وفد جرش کی آمداوران کی شہادت کی خبریں                           |
| 83    | درخت کی بارگاو نبوی میں حاضری ادر کلم شہادت بڑھنا:            | 63    | ديكروفودكي حاضري يرمعجزات كاظهور                                |
| 84    | جية الوداع كے زمان ميں مجزات كاظبور                           | 63    | اسلام تبول كرنے يرسولى ير حاديے گئے:                            |
| 86    | ايك اونث كي شكايت بارگاه ثبوت ماين مين:                       | 64    | وعائے بنوی کی برکت سے چھوون بارش                                |
| 87    | درختوں کا ایک دوسرے سے ال جانا:                               | 65    | حضرت كعب بن مره وه الله كل باركاه نبوت من حاضري.                |
| 88    | ایک گوتگا یج نی کریم اللط کی تگاہ کرم سے کویا ہوا:            |       | وفد مره بن قيس كى بارگاه سرور كونين عظي مي                      |
| 88    | ني كريم عظم كارسالت برايك بي كي كوابي:                        | 65    | خاصری اور دعائے نیوی:                                           |
| 89    | ركن عربي كالتي كريم عظا ع الفظاريا:                           | 66    | وفدى دار بارگاه نبوت مين:                                       |
| 89    | كتاب الشداورست جهور عيار بابون:                               | 66    | حضرت جميم داري دفظة نے د حال كود كھا!                           |
| 89    | موالات بتائي بغير في كريم الله في عليات ارشاد فرمادي          | 67    | باوشاويكن حارث بن عبد كالحيري والمها باركاه نبوت ش              |
| 90    | وصال كي خرز حضرت آمنة كازنده مونا اورايمان لانا:              | 67    | وفدى البيكا وباركاه نبوت مساوران كيلئے فيرو بركت كى وعا         |
| 91    | الكهجائ مبارك ياني كالكلنا:                                   | 67    | وست مصطفی المنطق کی برکت:                                       |
| 92    | لعاب وبن كى بركت سے كؤكي كا يانى بھى فتم ند جوا:              | 68    | وفد جحیب بارگاه نبوت میں:                                       |
| 93    | كنيسه كى بجائے متحد بنائے كا حكم:                             | M     | وفدسلامان باركاه نبوت بين اور بارش كيلية استدعا                 |
| 95    | ایک کوز و سے تمام لگکرسیراب ہوگیا: بیسقیا ہے:                 |       | چېره چا ندى طرح چيك لگا:                                        |
| 95    | حسنین کر میمین نسان نبوت ہے سیراب:                            | eq .  | جنات کی بارگاہ نبوت میں حاضری                                   |
|       | ایک چھاگل سے تمام لشکر سیراب ہو گیا اور اپنے                  | 71    | مسلمان اورمشرك جنات كايار كاونبوت يش مقدمه في كرنا              |
| 96    | ير الم لي                                                     | 72    | خريم بن فاتك رفي كاسلام لائے كادا قعہ                           |
|       | حضور نی کریم الله نے فرمایا: آفتاب سے عقریب                   | 74    | خنافر بن التوم تميري تفقيله كاسلام لانے كا واقعہ                |
| 99    | معجزه كاظبور بوكا:                                            | 76    | جَجَاهُ عَفَارِي صَفِينَهُ كَي بِارگاه تبوت عَلِيقَةً مِن حاضري |
| 100   | الكيون ي چشمه جارى:                                           | 76    | راشد بن عبدر به كی بارگاه نبوت اللغ من حاضری:                   |
| 101   | کھاری پانی شریب بن گیا:                                       | 77    | حباح بن علاط صفيه كااسلام قبول كرنا:                            |
| 101   | افزوائی طعام کے مجزات کھانے میں پرکت:                         | 78    | رافع بن عمير هاي كااملام قبول كرنا:                             |
| 103   | حضرت نينب بن جحف كاوليمدايك طبال صيس                          | 78    | عليم بن كيسان كى گرفتارى اوراسلام قبول كريا                     |
| 103   | رونی کے چند کروں کے ٹریدے میں افراد شکم سیر ہو گئے:           | 79    | ا بوصفر ه طفطهٔ نه کا اسلام قبول کرنا:<br>                      |
|       | کھانے کی ایک رقابی سے سے عدد پہر تک تمام                      | 79    | عكرمه عظی ابوجهل كااسلام قبول كرنا<br>د.                        |
| 105   | كهانة والت المحمر موسكة:                                      | 91    | فخع کے وفد کی آہد:                                              |
| 105   | تحور اسا کھانا ایک سودی افراد نے کھایا:                       | 81    | حْقاف بن اهله طَهُ مِلْ الْعِنْ اللهِ                           |
| 106   | ایک پیالددوده سے تمام اصحاب صفی میر ہو گئے:                   | 81    | وفد بی تمیم کی بارگاه نبوت میں حاضری                            |

| صفحتمير | شنوانات                                                | صخيبر | عنوانات                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 136     | بارگاه نبوت می چریا کی فریاد: جانور کا اچھلٹا:         | 108   | ایک طباق کھانے کا اصحاب صف کے ای نفوی نے کھایا:            |
| 136     | گورژی میں طاقت:                                        | 109   | نی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی ماند حضرت فاطمہ           |
| 136     | ه يند هن خوفناك آواز:                                  | 111   | ایک پیاله عصیده سے تمام اہل مجد سر ہو گئے:                 |
| 137     | سواري مين تيزر وقاري:                                  | 111   | محجورة ل بيل يركت:                                         |
| 137     | ني كريم على سائي جار (كدم) كا تفتكوكرنا:               | 111   | حضرت ابويكر في الله كالماني من بركت                        |
| 138     | گوه کی شهادت نبوت:                                     | 112   | حفرت ابو بريره حفظه كي مجورول من يركت:                     |
| 138     | شرى كريم الله كانام س كراجاع كرف كا:                   | 113   | تحوز عرفول عرصه كمات رب علي بركت:                          |
| 139     | رتدے نے تی کرم عظم کے موزے کوساف کیا:                  |       | كوشت يش بركت: دوده يش بركت:                                |
| 139     | شيطان گرفت مين:                                        | 115   | حضرت جاير فطي كم مجورول من بركت                            |
| 141     | مردول کوزندہ کر نے اوران سے کلام کرنے کے بجرات:        | 116   | سركاردوعالم الله في في بطور مزدورى بال كوياني لكايا:       |
| 141     | مرنے کے بعد زندہ ہو کیا:                               | 116   | محى مين بركت:                                              |
| 141     | امت محديد المنطقة كي تمن خوييان:                       |       | محی کی ایک کی سے محتقم کیا اور مینوں کھایا:                |
| 142     | ال طرح دريات إر دوناك كورت كم محى و شدوسة:             | 119   | دودهادر مكسن والاستنكيزون بهكل خود بخو دهلتي ربي:          |
| 143     | حفرت جاير فظيفك دعوت اور بكرى كازنده موتا:             |       | بحرى كاشانه:                                               |
| 143     | ام مجن رضى الله عنها كا قبر مين سننا:                  | 121   | جنت ے بی کریم عظی کیلئے کھانا بھیجا گیا                    |
| 144     | قبرون سے جواب:                                         | 122   | جنت ہے انگور:                                              |
| 144     | حضرت على هَيْنَا كَا اللَّ قِيور كَ تَعْتَكُو كُرِيّا: | 123   | حيوانات كيسليلي مس معجزات كاظهور                           |
| 145     | جنت جا ہے ہو یا بیٹا:                                  | 123   | اونٹ کی بارگاہ نبوت میں شکایت:                             |
| 146     | گدهازنده بوگیا:                                        | 123   | ہر چیز جانتی ہے" میں اللہ کارسول ہول"                      |
| 146     | يارون كوا چهاكرنے كے سلسله مين مجزات كاظهور            |       | اونٹ کا مجدہ کرنا:                                         |
| 146     | آ تحکیس روش                                            |       | اگر کسی مختص کو بجده جائز ہوتا تو بیوی شو ہر کو بجدہ کرتی: |
| 147     | العاب وأن كااعباز: باتهرك كلثي فتم:                    |       | كزوراون س ع آئے آئے                                        |
| 148     | وادختم:                                                |       | اونث کی کوابی بید چورتیس:                                  |
| 148     | كنابواشاندست اقدى كمس كى بركت بيزاكيا:                 |       | غيب عجمير تمودار: بحرى كدوده من يركت                       |
| 148     | آسيب ختم ہو گيا:                                       |       | حضرت ابوقر صافه فظف كاسلام لانے كاواقد                     |
| 149     | ية شبيداور جنتي ب دانتول کي دروفتم:                    | 131   | ہرنی کا واقعہ:                                             |
| 149     | پيٺ کي تکليف جميشہ کيلئے ختم:                          |       | ہرنی کاکلہ پڑھنا: مجمیرے کا تفتلوکرہ:                      |
| 150     | ي محوية ي درست موكني:                                  |       | راقع بن عميره طائي في الله في المعيز ي عبير                |
| 150     | مجنون عقل مند بن كميا: حبوث پاني من شفا:               | 134   | کے بعداسلام قبول کیا:                                      |
| 151     | نُو ئَى پِنْدُ لِى تُعْلِكِ ہُوگئی:                    | 135   | بهير يوں كا قاصد:                                          |

| سني مير | عنى لفات                                           | -130 | و عنوانات                                              |
|---------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 168     | آ كُ كَا اطاعت كرنا التَّحى روثن موَّتى:           |      | بھوک پیاس کری و مروی کے اطبعداد نے                     |
| 169     | الكليال روشن جوكتين كاشانه نبوت نورعلى نور         | 151  | روك يس في رئي الله كالموات                             |
| 170     | حسنين كريمين كيليخ فيبي روشني:                     | 151  | زندگی بھر کیلئے بھوک نتم                               |
| 170     | سورج كاغروب كے بعد طلوع ہوتا:                      | 152  | سرراه ندائے نیبی                                       |
| 171     | وست اقدى كے مس سے تضویر تا بود ہوگئی:              | 153  | بميث كيليخ بياس فتم                                    |
| 171     | ومت مبازك في برئت سے بال سياد اور چر سدوش          | 153  | ام اليمن رضى الله عنها كوزند كى نجمه بيياس مشيين ستايا |
| 174     | چېره چا تد کی طرح روش. جسم خوشبودار جو کیا:        |      | حضرت المسلمه رضى القدعنها يعانكات فرمانا               |
| 175     | معزت على عضي مرخروج كاويال:                        | 154  | آنكھول سے آسوند بہنا محابدمرد كيدے حفوظ:               |
| 176     | مريريال اگآئے: الدحرے يل كرروش:                    |      | تم سفيند جو                                            |
| 176     | زمین سے یائی تکل آتا: مرتے کے بعد کلام کرتا!       |      | عطائ علم وقراست وشجاعت كمسلسله مين أي                  |
| 177     | نبی کریم عظیقهٔ کی انگشتری کا مبارک معجزه          | 155  | 二十年二年                                                  |
| 178     | نی کریم عظی کوختائق اشیار کوجسم کرے دکھایا گیا     | 155  | حافظة ي بوكيا:                                         |
| 178     | رحمت وسكيت كوآب عظي في فيمسم ويكها:                | 156  | حضرت على الرتفني وفي المنظمة كروست نبوت كافيضان        |
| 178     | ني كريم علية يزنوركومهم ويكها:                     | 156  | بدكلاي مي محفوظ: مين سب كيما تحد بوان                  |
| 179     | سدنا الويرصد لق فظيف دروازے برنوركود عكما:         | 157  | آسيب ختم بوگيااور علاج آسيب                            |
| 179     | بى كريم علي كا خدمت ميس تب كى حاضرى:               | 158  | انواع جمادات مين معجزات كاظهور                         |
| 180     | فتنول كي حبك د ميسنا                               | 158  | منتكريون كادست اقدس مين تسبيح پزهنا                    |
| 181     | مركاردوعالم عظي كادتيا كومشامده فرماناه            | 158  | متكريزول كي شهادت                                      |
| 181     | يوم جعداور تيامت كامشابده كرنا                     | 159  | كعالي كالسبح يزهنان                                    |
| 181     | أي كريم علي كلي ملوت السموات والارض كالمتعلى مونا: | 159  | استن حناله كافراق رسول ﷺ ميں رونا                      |
| 182     | جنت کے احوال کامشاہدہ کرنا:                        | 161  | ستون کے رویے کا معجز و.                                |
| 183     | جنم كامشابده كن عالم يرزخ كامشابده كنا:            | 162  | ني كريم الله كار وما يرورود يوار كا آمين كبن:          |
| 185     | میں نے اس کا اکاح جنت کی ستر حوروں ہے کر           | 162  | いりこうからりは                                               |
|         | ویاہے: (قربان نیوی)                                | 163  | はプニンフもだっ                                               |
| 185     | جنت ودور ث كامشام وكرنا:                           | 163  | دين ن رم الله كم مره مره والول كرايا                   |
| 187     | المسليستي:                                         | 164  | مرد ہے کوزیمن کا قبول شکرتا:                           |
| 187     | حصرت خصر اوريسي عليها السلام كاباركاه نبوى علي     | 165  | أيك مفترى كابراانجام أيدمنافق كادراانجام               |
|         | ين حاضر جو ٢                                       | 166  | الك المتاخ كامند شيز ها موكيا: الركي يرس من بتلا:      |
| 188     | قوم عاد كالمخص د يكينا: شيطان و يكهنا:             | 166  | حضرت وريب من كليب الفيانية ألك سي تفوظ                 |
| 188     | صحابه كا فرشتو ل كود كمهنااوران كا كلام سننا       | 167  | البوسلم خولاني آگ ہے محفوظ اللہ موال جنتے ہے مخفوظ ا   |
|         |                                                    |      |                                                        |

| صفحتر | ع نولنات                                            | صفحانير | عنوانات                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 213   | مالك كى اجازت كے يغير بكرى كودن كيا كيا:            |         | حضرت عاكثر رضى القدعنها في جريل القفايكو            |
| 213   | ' چورکافل کرویا گیا                                 | 191     | ا ہے تجر ہے میں ویکھا:                              |
| 213   | توروز دوارنيس باورغيب كاوبال:                       | 192     | حسنين مريمين اور حضرت فاطمعالل جنت كيم وارين        |
| 215   | م كوشت يقرين كيا:                                   | 192     | فرشة صحاني كوسلام كرت تي                            |
| 216   | حضرت عثمان عليه كيلي في كريم علي كي وعا:            | 193     | فرشتول كاقرآ الناسنيان                              |
| 216   | صح كوشرك موكاشام كوموس بن كرآ عكا:                  | 193     | رسول التدعي في شفاعت كوا فقيار فرمايا               |
| 217   | دونول میں کون مسین ہے                               | 194     | معزت أبي بن كعب هيئة كيما تعديم كل الكلاكات كرا     |
| 217   | الل جنت سے آرہا ہے:                                 | 194     | کیا توالیای ہے                                      |
| 218   | ظفائے راشدین کی آمدے قبل ان کوجنتی قرمانا:          | 195     | بيدها ما تكاكرو:                                    |
| 218   | يارسول انشقط آپ و برشے كاعلم ب: (عفرت عاكث)         | 196     | حضرت ابو بريره هي الماه ورشيطان كا چور بنكر آنا:    |
| 219   | ساتھی ہے ہے خوف شد ہنا:                             | 197     | آيت الكرى اورسورةُ بقره كى آخرى آيات كى فضيات:      |
| 219   | آج جو پوچھو کے بتاؤں گا:                            | 201     | «هنرت عمار بن ياسر هو ينكا شيطان كوتين باريخها ژنا: |
| 220   | لو جنتی ہاور تو جبنی ہے:                            |         | ي كريم الله في الود جان وظفاكو چند آيا = قري        |
| 220   | اسود عنسي ك قبل كي خبروينا اورقاتل كانام بلى ينايا: |         | كرادين جنبول نے شيطان كوجلا ڈالا                    |
| 221   | اس کی بیوی نے شہیں ہے کہا:                          |         | مركاردوعالم علي كاغيب كي خبرين وينا                 |
| 221   | ا بيد بعدامور كي شري اوران كاللهور جويا:            | 204     | مُعِاشَى (شاومبش) كے فوت ہونے كى خبرويتا:           |
| 222   | قيامت تك جو يجهة كي امت كريكي أسكى خبردينا:         | 204     | جس چیز سے جادو کیا گیاہی کی خبر دیا:                |
| 222   | ساری و تیامیرے پیش نظریے:                           |         | یا جوج و ماجوج کی د بوار فتح ہونے کی خبر وینا:      |
| 223   | د نیااور عور تو است بچو: تقشین فرش ہو تگے:          | 206     | いっちとこれらいこしょっけ世代                                     |
| 223   | آج تم خير پر ہوليكن اسكے بعد ايك دوس سے الرو كے:    |         | اس کے چرے میں شیطان کا دھیہ ہے۔                     |
| 223   | ونیا کی زیب وزینت پر صحافی کارونا:                  |         | نی کریم این نے وابعہ اسدی کےدل کی بات بنادی         |
| 224   | جره کے فتح ہونے کی خبردینا:                         |         | كياض تم كو بتادون كرتم كيابو جيف آئے ہو؟:           |
| 225   | يمن شام اور عراق كي فتح كي خبر دينا:                |         | ايك بوز هے كى فرياد ير ني كريم علي كى الشكبارى:     |
| 226   | بيت المقدس كى فتح كى خير دينا:                      |         | رز ق کی فراه انی =                                  |
| 226   | منتح مصراورو ہاں، وتها جونے والے واقعات کی خبریں:   |         | نی کریم ملک کا منافقوں کے بارے میں خبروینا          |
| 227   | میری امت کے لوگ وسط دریاش سوار ہو کر جہاد کرینگے:   | -       | بهينكا مناقق                                        |
| 228   | توان من نيس فوز دكرمان كي فتح كي فجرديا             |         | حضور ہی کرم علیہ فے حضرت ابوالدردافیہ               |
| 228   | غراوهٔ بندکی خبره بنا:                              |         | كاسلام لافي كي خبردى:                               |
| 228   | فارس وروم کی فقح کی خبرویتا:                        |         | بادل کوو کھے کرفر مایا کہ سیمین میں برے گا:         |
| 230   | قيصروكسرى كفرانول كالقشيم اوراكي بلاكت كي فبروينا   | 212     | گوشت کھا کر بکری کی اصلیت کی خبر دینان              |

| صفحة | عنى لفات                                                  | صخير | عنولفات                                            |
|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 255  | حصرت ابن عمر في حسين في مايا" آپ شهيد ين"                 | 231  | لا ونت را شدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا:           |
| 255  | يهال حسين دي شهيد جو كي : (قرمان على ديه)                 | 232  | اطاعت كرناخواومبشي غلام بي كيول ندبود              |
| 256  | شهادت حسين بررسول الشعطية كوصدمه:                         |      | ضور نی کرم عظافے نے خلفائے راشدین ک                |
| 256  | شهادت حسين برخون كى بارش:                                 | 232  | تب کی پہلے ہی خبر و بیدی تھی:                      |
| 257  | الوشت آگ بین گیا: شهادت حسین پرآ سان کارونا:              | 234  | وبكر صديق فظاف كي خلافت كدوه دوسال ربي كي          |
| 257  | قاتلان حسين كابراانجام:                                   | 235  | عنرت طلحه خان کا د م والسيس:                       |
| 257  | امام حسين رفطه كي شهادت يرجنات كانوحد كرنا:               | 236  | لافت مديديس إور بادشامت شام يس                     |
| 259  | نی کرم علی نے لوگوں کے مرتد ہونے کی فجردی:                |      | ے معاویہ دی اللہ جب تم بادشاہت کروتو حسن           |
| 259  | اب جزايه عرب من بت پرى ند بوكى:                           | 237  | لموك م وش آنا:                                     |
| 261  | حضرت براه بن ما لك الله الله الماري المراب عن فرمان نبوى: | 237  | اميرك موكيت كمسلط من في كريم علي كاخروينا          |
| 261  | تم ملک شام جرت کرو سے فلسطین کے نیلہ پروفن ہو گے          | 239  | عفرت عمر بن عبدالعزيز ريشمير كي امارت كي خبر دينا- |
| 261  | حفرت عمر فاروق فظیمامت کے محدث ہیں:                       | 240  | واميه كے فريب كى خبروينا:                          |
|      | ازواج مطہرات میں سے سب سے مہلی زوجہ                       | 241  | ن كا آخرت ميس كو كى حصد شد مو كا:                  |
| 262  | مطیره کا آپ عظے ے ملنا:                                   | 241  | لومت بی عباس کی خبر دینا:                          |
| 263  | قرآن كريم كى كآبت كياد عين آپ عظف كى فرز                  | 242  | اسمان عسياه جمند ع المنظم المنظم كريكي:            |
| 263  | حضرت اوليس قرني ظافيته كي خبروينا:                        | 244  | کی حکومت کی خبر دینا:                              |
| 264  | حصرت عبدالله بن سلام طفي عالى جنت من:                     | 246  | مرت عمر فاروق وعثان غي وهينا كشيادت رخردينا        |
| 264  | رافع بن خديج من شهادت كي خبر دينا:                        | 246  | ده أحد پرارشاد نبوی که تجه پردوشهیدموجود جین:      |
| 264  | حصرت ابود رغفاری ﷺ کی خبر دینا:                           | 246  | فرت عثمان فی صفحه کی شبادت کے بارے میں ارشاد تبوی: |
| 266  | ایک اعرابی کواس کی شہادت کی خبر دینا:                     | 247  | ل طرح فرمایا ای طرح دیکھا:                         |
| 267  | ميرى امت مين ايك مخفس دنيا مين جنت مين داخل موكان         |      | اكريم على في إله الداريس معرت علان ص               |
| 268  | ئى كريم ﷺ كا كذاب اور حجاج تقفى كي خبر دينا:              | 248  | ے جنگ ندکر نے کا وعدہ کرایا                        |
| 269  | حضرت امام حسن کے بارے میں خبر دیا!                        | 250  | وین سے اس طرح نکل جا کمینے جیے کمان سے تیر:        |
| 269  | حضرت محمد بن صفيفه حظفه كم خبرويتا:                       | 250  | مور مفرت عمال في كوي كرم علي كا بالى بلانا:        |
| 269  | صله بن الميم ظلية كي بار عين خبر دينا:                    | 250  | ہادت عثمان کے دن تعبی آواز:                        |
| 270  | ويب قرظ عيلان اوروليد كى خبر دينا:                        | 251  | ازه میں فرشتوں کی شرکت: جنوں کا نوحہ کرنا:         |
| 271  | شام میں طاعون کی خبر دینا:                                |      | مرسة على رضى الله عنه كي شهادت كي خبر وينا:        |
| 272  | أم ورقه رضى الله عنها كوشهادت كي خبر دينا:                | 252  | مرت على ظافينا فوت نه مول مح مرمقول                |
| 272  | حفرت ام الفضل رضى الله عنها كا گربيه:                     | 253  | مراور محابه کرام کی شهادت کی خبر دینا:             |
| 272  | ال فتند ك خروينا بسكى ابتداء شهادت صرت عرفظ الما يهول:    |      | مرت امام حسين حقيقه كي شهادت كي خردينا:            |

| صخفير | عثوانات                                              | منحانير | منوانات                                                |
|-------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 291   | تنس بن مطاعه انجام بد کی خبر دینا:                   |         | تیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا:                           |
| 292   | حضرت ابن عباس خفید کے حال کی خبر دیتا:               | 274     | چار فتخے رونما ہو نگے:                                 |
| 293   | میری امت تبتر فرقول میں بٹ جائے گی:                  | 275     | حضرت ابوالدر دار خفیه کی و فات کی خبر دیتا:            |
| 295   | فتنه خوارج كى خبروينا                                | 275     | محدین مسلمہ دیائی کے بارے میں فرمان نبوی:              |
| 296   | ازارقہ چنم کے کتے ہیں                                |         | جنگ جمل وسفین و نیروان کی خبر دینا:                    |
| 296   | فرقة روافض فقدرية مرجيا ورزنادقة كي خبروينا:         |         | جنگ صفين قرآن كى تاويل پر جنگ كرنيوالا                 |
| 298   | ام المونين حضرت ميمونة كمقام وفات كي خبرويتا         | 279     | اے علی! اُمت تم سے بے وقائی کرے گی:                    |
| 298   | میری امت می ایک مخص مرنے کے بعد کلام کر بھا:         | 279     | سات فتنول سے خبر دار رہو:                              |
| 299   | سنت باعتنائی اورآیات مشابهات می بحث:                 | 280     | ٢٠ اجرى مين پيش آنيوالے حوادث كى خبر دينا              |
| 300   | الصارم يد عد مول الشطاع كافر مان:                    | 280     | یز بدهین کے بارے میں خبر نبوی:                         |
| 301   | معرت الويري وصفي كاعلم:                              | 281     | امانت غنیمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:                 |
| 301   | آئے والی قوم کی خبر دیا                              |         | مدینہ کے عالم سے بڑاعالم سی کونہ یا تھیں گے            |
| 301   | انصیاء کے بارے میں فرمان:                            |         | قريش كاعالم شافعي:                                     |
| 301   | الخرطي كي فيرحضور في كريم المين في في دى:            | 281     | ریدین صوحان اور جندب و این کے بارے می فرمان نبوی:      |
| 302   | اس آگ کی خبردینا جو جازے بلند ہوگی:                  | 283     | حضرت ممارین ماسر حفظتنی شبادت کی خبر دینا:             |
| 302   | يصره اوركوفى كے بارے ش قرمان تبوى:                   | 284     | اہل جرہ کے تل کی خبر:                                  |
| 303   | التقبیر بشداد کے بارے بیس فرمان نبوی:                | 284     | يوم حره تمن سومحابداورسات سوحفا ظاهبيد موسك            |
| 304   | امت كال كروه كي فجروية جونا قيامت في برديكا          | 285     | ان شہدا کی خبروینا جومقام عذراہ چل ظلماً شہید کیے شخے۔ |
| 304   | ہرصدی کے آغاز پرمجد دہونے اور خروج دجال کی خبر دینا: | 285     | اسلام يس ببلامر جوكات كرجيجا كيا:                      |
| 304   | ا پیچھے لوگ قتم ہو جا کیں مے:                        | 286     | حطرت زيد بن ارقم في كايما بون كي فيرويا:               |
| 305   | امت كے دواحوال جوفر مان نبوى كے مطابق لور يہوئ:      | 286     | ان چیشواؤل کی فمردینا جوب وقت فمازیں پر حیس کے:        |
| 308   | كتاب الله كونه چهوژنا: دين فروشت موكان               | 286     | حيات مبادك كي شبآخر:                                   |
| 309   | لوگوں کو بکر یوں کی ما تند و چھو گے:                 | 287     | ياكة قرن زنده رج كا: يبهت جلدم جائكا:                  |
| 309   | جنت کی خوشہو ہے محروم لوگ!                           | 288     | مفرت نعمان بن بشير ﷺ کی شهادت کی خبر و ینا:            |
| 309   | امت کے بارے میں رسول اللہ عظمی کو بھن خوف:           | 288     | روایت حدیث میں کذب کر نیوالوں کی خبروینا:              |
| 310   | دین کا قبال بھی ہیں اور ادبار بھی:                   | 289     | چوتھی صدی میں او کول کے اندر تغیر پیدا ہوگا:           |
| 311   | عور تعی سر کشی کریں گی:                              | 289     | حطرت مره بن جندب فظیف کے بارے میں فرمان نبوی:          |
| 311   | مسجد میں دیاوی یا تیں ہوں گی:                        | 290     | ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں                 |
| 311   | علماء ہے بغض کا دبال:                                |         | ا کی مخص دوزخی ہے                                      |
| 313   | آخري ز ماند من كميين خص دولت مند بوگا:               | 291     | ولید بن عقبہ کے انتجام کی خبر دینا:                    |

| صفحة | عنولائث                                             |     | عنى لئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335  | حصرت انس هفي كيك دعا فرمانا                         | 314 | آخری زیانه میں بظاہر بھائی اور باطن میں دعمن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 336  | حضرت ابوم بره وهنات كيليج وي فرمانا                 | 014 | آخری زیار کیا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 336  | حضرت س ئب صفحه الملئة وعاقر ما تا                   | 315 | 02 342 - 1 - 1 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 337  | حصرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ كيفيّے وي فرما نا           | 315 | تغین عمل حو پئری امتو ل میں ند تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 337  | حصرت عروه بارتی فضائه کیلئے دعا فرما تا             | 316 | قیامت کی نشانیا و دان کاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 337  | حصرت عبدالله بن جعفر وفيطيئه كيليخ وعافر ماتا       |     | تورت و ببتات اور مال کی فر وافی تا مت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 337  | حضرت امسليم رضي النَّدعنها كيفيِّ دعا قر ما تا.     | 318 | ش نیال میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 338  | حضرت عبدالله بن بشام هفي كيليج وعافر مانا           | 319 | جب ہر قبید کا سروار من فتی ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 339  | حضرت مكيم بن حزام هظفه كيليج وعافرهانا              | 320 | ساں مبیدے برابر ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 339  | قريش كى مغفرت كيليخ وب فرمانا                       |     | امت : ب يد پيز د پاکوهنال جال ب ن تا مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 340  | سركارا وعالمرتثاثة اوراوسرى اعانين                  | 320 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 340  | نفرت محيت مين تبديل                                 | 321 | جِي واقضل ہے۔ تقریم طرق جو توڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 340  | حضرت ابوا مامه كسك دعا فرمانا                       | 322 | مركاروه عام وتوشع والاعال أرأته يت وزه ت وتفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 341  | الشرامية إدارا والترايين وبالغرادة                  | 322 | ورش بينا والمراورة والمراو |
| 341  | خەرب نبوى قمل 10 يول                                |     | ی تان ساید این این از این از با سازی این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 342  | همة المنابر بن شرال هيشه ها أيب يهودي توقع كرنا     | 326 | مي كريم علي كالي آل اطبيار كيك دمه قرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 343  | نىيەدۇخىرە ئىرىڭ كادبان بال گرىسى                   | 327 | حضرت عمر فدروق مضففة كينئة وعافر مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 345  | تجفي شركهائ توكون ب:                                | 327 | حضرت على المرتضى حظيته أينيه وما فروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 345  | تغليه بن حاطب كا واقعه                              | 328 | حضرت سعد بن افي وقاص ﷺ كيلئے و ما فر ما تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 347  | والده كى نافرماتى كاوبال                            | 330 | منتحكوثرا زبنين مين وعشس تمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 347  | علماء ومحدثین کے چبرول کی شادائی                    | 331 | ما بك بن ربيد فظيله كيليخ وما فره نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | وه دما كي جوني كريم عَلَيْ نِهِ وَفِي الراض كيليِّ  | 331 | حضرت عبداللذين متبه عظي عكين وسافرها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 348  | صحابه كرام كوسكها ثميل                              | 331 | حضرت تابغه خفيفه كيلئة وعافر مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 348  | وفع بخارى دعا اوائة ترض كي دعا:                     | 332 | حضرت البرت تن زيد هي السيخ و با فر ما تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 349  | جنات بھنگائے کا وظیفہ: مجھوکے کائے کی وع            | 332 | حضرت مقدا وخفضه كسليته وعافره نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350  | خیندلائے کی و <u>ہ</u>                              | 332 | حضرت الوسمر وتضعيفه سنتية وعاقمره ثأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 350  | فل لم سے ظلم سے تب ت اور ہر ضرورت ہور کی ہوئے کی دع | 333 | حفرت ضمر ٥ تن تعبيه وي في المانية وي في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 351  | د فع فقر کی و عا                                    |     | ایک بیبودی <u>کست</u> ے دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 352  | مانپ کائے کی دعا: حفاظت مال کی دعان                 | 334 | حضرت الي بن عب عظه كيت وعا فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 353  | ی کریم عظی کے عبد میں محاب کرام کے قواب اورا کی جیر | 334 | معزت بن مهاس منطقه كيين ديافريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| سنحدث       | عثولائت                                                                                               | مؤنير | عشر بذارت                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
|             | وه قصالُص جو حضرت نيسي الفيدي كي مثل آپ                                                               | 353   | معرت عبدالله بن ملام وفيضه كاخواب                          |
| 367         | علية كوعطاءوك:                                                                                        | 354   | حعرت این زمیل جبنی صفحته کا خواب                           |
| 369         | الى أيم من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                     | 354   | ئی ہے کہ وضحصول کا قبول اسلام اورائے خواب                  |
| 370         | 27 5 7 3 1 3 1                                                                                        | 356   | حضرت ابوسعيد ضدري ضفينه كاخواب                             |
| 372         | اليب يهودي كاقتر سن كي وجد المصلمان جوتا                                                              | 357   | ا یک انساری کا خواب                                        |
| 373         | تمام آ الى تب كي عوم قرآن مين بين                                                                     | 357   | ليلة القدر تخري سات راتول مس ہے                            |
| 374         | ن رئي تا کاده مجره جوتيات تک وقي رے کا                                                                | 357   | ورخنوں کا مجمومنا المجمرت کے سبب مغفرت:                    |
| 375         | ني كريم وقي كا فاتم النهين مون كريم اتحد خصاص:                                                        | 358   | فسانكس مصطفى شيك                                           |
|             | مركارود عالم عَيْثَة ك خصائص ص ب ك                                                                    |       | حفرت وم الطفالا كے خصائص في كرم علي كو                     |
| 376         | قرآن کریم میں ناتخ ومنسوخ ہے                                                                          | 358   | معطوف سيد سيد                                              |
| 376         | یں کم تاہے کو ان کے تراثے سے مطاکیا گیا                                                               | 359   | حفرت المريش كي فصافح في مريكي كورها بوت                    |
| 376         | ئی بر میم سائٹ کی وعوت تمام لوگوں کی طرف تھی                                                          | 359   | حفرت نوح الطبيع كرفعسائص.                                  |
| 377         | بالجي مخصص چيزين. وس باتول کي بشارت                                                                   | 360   | حعفرت جود الطفالي كاشرف.                                   |
| <b>3</b> 78 | تمام زمین وآسان والول پرفضیلت:                                                                        |       | حضرت ابراجيم الصيلا كمثل حضورتي كريم عنافة                 |
| <b>37</b> 9 | زياده امت                                                                                             |       | کو خصائص عطا ہوئے                                          |
| 380         | してしかんしい しゃってまだる。                                                                                      |       | وو خصائص جو معزت اساعیل انظامی کے مثل                      |
| 380         | السيالة والمشاردة المعاشات الم                                                                        | 363   | آپ تانی کوعطا ہوئے:                                        |
| 381         | الله في المات والمالي المالية |       | وه خصائص جو حضرت ليعقوب الفيها كمثل                        |
| 381         | آپ عَنْ كا بمزادمسلمان موكيا.                                                                         | 363   | آپ يون کوعطائے گئے:                                        |
|             | الله تعالى في آب من كواهم مبارك كماته                                                                 |       | وه خصائص جو حضرت الوسف الطيطا كي ما شدآب                   |
| 382         | کمین مخاطب نبین فرمایا ·                                                                              |       | منابع كوعطا بوت                                            |
| 383         | انی میں میں میں کا مار سے کر پارانا است کیلئے تراہم ہے۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں    | 364   | حضرت موی ال <u>نف</u> یلا کی خصوصیت<br>شد                  |
| 384         | مردے ہے تبریش آپ تابیع کی بابت ہواں ہوتا ہے۔                                                          |       | وه خصائص جو حضرت بوشع النفطة كر طرح آپ                     |
| 0.5.4       | آپ علی کی بارگاہ میں ملک الموت آپ ہے                                                                  | 366   | 2 99 10 99 E                                               |
| 384         | اجازت کے کرجا ضربوئے                                                                                  |       | وه خصائص جو حفرت وادُو الطَّيْدُ كُلُمُ عَلَى آب           |
| 384         | وسال کے بعدآ کی ازواج مفہرات سے نکاح کرنا حرام ہے                                                     | 366   | 2 20 000                                                   |
| 385         | ئى كريم ﷺ ئے دشمنوں كواللہ قود جواب ديتاہے:<br>من من م               |       | وه خصائص جوحفرت سيمان الظفظ كي ما نندآپ                    |
| 386         | الله في آب تنافظ كي رسمالت كالسم يا وفر ما أن ا                                                       | 366   | الله الموقع کے گئے اور |
| 386         | آب ما الله ووقبول اور دو اجر تول كے جامع ميں ا                                                        |       | وه خصائص جوحفرت ليجي بن زكر يا النفيط كي مثل               |
| 389         | الله في أن كر مُ المقطة من معدرة مستكى كم قريب كل مرق من                                              | 367   | آ پ سانے کوعطا ہوئے                                        |
|             |                                                                                                       |       |                                                            |

| منحتير | عنولنات                                                                                                                                                             | مغنبر | عثى (دُاتُ                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 417    | " ب المنافع المن كرما تحوثما زير هي بش مخصوص إل:                                                                                                                    | 389   | فضيلت مصطفى مينينة                                                         |
| 418    | فصائص امت محديد تأثيثه                                                                                                                                              | 391   | خصائص متعدد و مشرق کاهم ماها جوا                                           |
|        | نماز عن كل محرام اور روزے على مباح امت                                                                                                                              | 391   | ني كريم مليظة كوزيين كي كنجيل عط بهو مين                                   |
| 422    | ے نعائص ہے ہے                                                                                                                                                       | 391   | نی کریم منظا کی چیدخصوصیتیں                                                |
| 422    | سپ کی امت قیرارامم ہے                                                                                                                                               | 393   | الصحوب ملطقة بكياجات إل                                                    |
| 424    | عمامه اورتبيند بالدهنا:                                                                                                                                             | 394   | نرم بستر كووا پس لوثا ديا:                                                 |
| 424    | مت لكريد عدد وجود در كردي كي جود دم في متول براق                                                                                                                    | 396   | شرح صدرکی خصوصیات                                                          |
| 431    | توريت مين امت محمديد كي خصوصيت                                                                                                                                      | 399   | مشاهره امت عظمت وفضيت و ل وت                                               |
| 432    | ز بوریش امت محمر میدگی خصومیت<br>از بوریش امت محمر میدگی خصومیت                                                                                                     | 401   | القد كے نزو يك سب سے زيادہ مكرم بين                                        |
| 433    | امت میر بیجوک اور خرقاب سے بدک میں ہوگی.                                                                                                                            | 401   | خطاب خداوندی میں آپ میں کے اور تر م انبیاء                                 |
| 435    | امت محدید کیلئے طاعون رحت اورشہادت ہے                                                                                                                               |       | كررمين فرق ب                                                               |
| 435    | ِ امت محربیدک ایک جماعت بمیشدخی پرقائم رہے گی <sub>۔</sub>                                                                                                          |       | نی کرم ملک کے سامنے سر گوشی پرصدقہ کا ضم                                   |
| 435    | ابدال او تادُا قطاب:                                                                                                                                                |       | تمنام عالم كواطا عت رسول كانتكم                                            |
| 437    | امت الديوانية اللها الدين المؤالية خطاب كالي                                                                                                                        |       | مند الشيخ يك أيك عضوه طبيرة كايان الي أمات يس في وي                        |
| 438    | امت محدید کمل میں کم اور اجر میں کثیر ہوگی.                                                                                                                         |       | نی کریم مالی کی کنیت کے مطابق کنیت رُحن ۱۱ م                               |
| 439    | امت محمد بيوعكم اول اورعهم آخر ديا گيا                                                                                                                              |       | نی کریم تانی کے نام پرتام رکھن الفناں ب                                    |
| 439    | سب ہے پہنے نی کریم اللہ کیا ایک کیا زین شق ہوگی                                                                                                                     |       | صى به كووسينه كي تعليم                                                     |
|        | حضورتي مريم هوي منا محمود پر قائر ہو تھے اور                                                                                                                        |       | حضور في رميم ملطة كريم ومكر فصاص في يد                                     |
| 441    | وست اقدس ش لوا پانمد ہوگا                                                                                                                                           |       | ای را می و تقل و از در                 |
| 442    | يوم تي مت شفاعت مصطلى عيد                                                                                                                                           |       | عورتول پرفضیت حاصل ہے                                                      |
| 449    | روز قیامت آق ب کوشن سال کی گرمی دی جانگی                                                                                                                            |       | آپ کے محاب انبیاعلیہم السدم کے عدوہ تمام                                   |
| 450    | الله تعالى تي كريم عَنْهُ كَيْ كَاشْمُ عَتْ قَبِيلًا كُلُوا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي شَفَا عَتْ قِبُولِ فرها كِي كا                                                  |       | جهان پرفضیت رکھتے ہیں                                                      |
|        | حضور نبي كريم علي و يا في چيزي السي عطاكي في                                                                                                                        |       | مكه و هديندگي افضيلت<br>د فيزو                                             |
| 453    | ين جو ک ني کوعطالبيس بوليس<br>اين جو ک ني کوعطالبيس بوليس                                                                                                           |       | روضدا نورافعنل لبقائه                                                      |
| 455    | الى المريم المنظ عن البت قيامت على كالمرب ك                                                                                                                         |       | مجھے جار ہو توں کے ساتھ نصیت وی ٹی ہے                                      |
|        | نی کریم الله سب پہلے بل مراط کرریکے                                                                                                                                 |       | عثاء کی نماز صرف آپ ﷺ بی نے پڑھی اور ا                                     |
| 456    |                                                                                                                                                                     | 414   | کسی نبی ہے تیس پڑھی۔<br>سے مذہ میں مصرف                                    |
| 457    | حضور ني تريم الله كوور عط فرمايا كيا                                                                                                                                |       | آپ آن کا کا کا چند دیگر میارک خصوصیات<br>نه ترسیم مداری پید                |
| 458    | ی رہیم میں اور میں اور ایس کا اور اسٹر اور میں اور اسٹر اور اسٹر اور میں اور اسٹر اور اسٹر اور اسٹر اور اسٹر ا<br>میں میں مار اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا |       | ئي كريم ملينة كو قامت اوراؤان من به في<br>من وهر أن ما من منه من من المنات |
| 459    | یام آیا مت ش اربیا فی مت سب سے او نیچ پیٹھ پر ہوگی۔                                                                                                                 | 416   | نموز میں رکون کی مشروعیت اس هت میر اندیکتس ہے                              |
|        | *                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |

| صخيمير        | عنولافات                                                      | صفحتمبر | عنولائت                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 490           | روز و کی جاست میں بوس و کنار آپ کیلئے جا کڑ تھا               | 461     | ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہو نگے                       |
| 491           | ى الت احرام بين خوشبورگانا آپ كيلئے جائز تھا                  | 462     | اہم تی مت امت محد بدانمیاء کی گوائی دے گ                   |
| 491           | والت بنابت شرمجدش قيام آب كين جائزات                          |         | ان فسائم کا کر چکے برتھ کپ ﷺ اپٹی                          |
|               | مسمانوں پر رم ہے کہ رسول اللہ عظیم کے                         | 463     | امت ساز بعد سے مختص بیں                                    |
| 493           | ناموں پرائی جان قربان کردے                                    | 465     | ني كريم عص كليخ مشوره واجب كرديا تها تها                   |
|               | ج رعورتول سے زیادہ بیک وقت اپنے تکاح میں                      | 467     | ني كريم الناع كودشمنول پرصبركرنا واجب تق                   |
| 494           | رکن آ کے تصائص میں ہے ہے                                      | 468     | ني كريم الله يرا في از دان مطهرات كو ختيار دية و جب تق     |
| · <b>4</b> 96 | بغيرول ادر گواه كة پ كيليخ نكاح مباح تفا                      | 472     | صدقہ وز کو ہ کا مال آپ پر اور کی س پر حرام ہے              |
| 497           | حضرت زینب بن جحش رمنی امقدعنها کا شرف                         | 474     | بروه صول چیج جس جس بوہ اسکا کھوئ کے کھونچ ہے               |
|               | ام المومنين حضرت ميموندر مني التدعنها نے اپنا                 | 476     | كتابت اورشعر كوئي ني كريم منطقة پرحرام تقى                 |
| 498           | تنس حصورتي تريم علي كليح بهيفره دياتها                        | 479     | جهم الّذِي رِاسِحِدِنَا كُرّ بِيَسِيعَ ن كا تارنا فرام تَق |
| 499           | روان مطبرات ك رميان مرمقيم بسيط مباح تعا                      |         | آپ مان کی یا تصوصیت کداحسان کے بدلہ                        |
| 499           | والت احرام من آپ كيك نكاح كرناجا تزيد                         | 479     | زيادتي چاهنا آپ پرحرام تق                                  |
| 500           | بالله بالله في أنه و في السكام وقد الدوي بيات بالسكينة جا تزي | 480     | كتابيه الماح في كريم الله يرح استى                         |
|               | اجتبى عورتو ب كو و أيلها اور تنهائي مين تشريف ركهنا           | 481     | فیرمبر جر وخورت ہے "پ کا ٹکاح حرامتی                       |
| 500           | - پاکسائ ۾ تزاق                                               | 484     | في كر يحمقونة أسط مقدت جن موروميات في ما الى تفصيل         |
| 501           | جس مورت كالحب سے جائيں آپ نكان كرويں                          | 484     | " کی پینصوصیت ہے کہ بعد عصر تماز "ب تافیق رمبان کی         |
|               | نی کریم عظم کا اپنی امت ک طرف سے قربانی                       | 485     | آپ آن زُن وارت ش مؤن زُن کو وَدِيش ہے رہے تھے              |
| 503           | فرونا آپ کے خصائص میں ہے ہے                                   |         | عائب کی تماز جنازو پڑھنا حضور علظہ کے خصاص ش ہے ہے         |
| 504           | وه كرامات جوذات اقدى منطقة كيها تحد خاص تحميل                 |         | آپ ﷺ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی کیکن دوسروں کو                  |
| 504           | ئى كريم عليه كاتر كدوراه ويتعليم فيس موكا                     |         | اس ہے منع فرمایا                                           |
| 506           | ني ريم سياف ي درواج مطهرات امهات المومنين مي                  | 486     | صوم وصال آپ مان کے لیے میان تی                             |
| 509           | ني مريم علي كالول ويراز اورخون ياك وطاهر تعا:                 | 487     | نى كريم عَنْ لِي رَكُو ة واجب بيس مى                       |
| 511           | نی کریم علقہ کے موے مبارک                                     |         | آپ کیلئے فئی کے جار حمس اور مال نتیمت کا<br>:              |
|               | نی کریم علی کیلئے بیٹے کرنمازنفل پڑھنا کھڑے                   |         | بانجوال حصد ہے۔                                            |
| 511           | ہوکر پڑھنے کے ہاند ہے                                         |         | چاگاه کا پی د سے کیے خاص فر این آپ کیے مہان تن             |
| 511           | ني رميم علية كالمل آپ سيخ نافد ب                              |         | مكه مين جنّب كرنا اور بغير احرام مكه مين<br>فل             |
|               | نَى زَيِرَ هِمْ وَ مِنْ زَيْنَ مِنْ عَلَيْكُ                  | 489     | واحل ہونا "پ سیسے مہائ تق                                  |
|               | أيَّها النبِي" كه كري اطب كرتاب                               |         | آپ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ اپ علم                         |
| 513           | تی کریم ایک کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفرے                       | 490     | كۆرىيدۇچلەفرە ئىن.                                         |

| 43+ | ع نورا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -125 | 513/, .                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553 | تی کر می این کے اور ال مرارک کی فجر بال کتاب نے وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | مُعِمَّنِ وَلَ عَنَّ أَعِينَ عِلَى عَنَّ الْعِينَ عِلَى عَنَّ الْعِينَ عِلَى عَنْ الْعِينَ عِلَى عَنْ الْعِينَ |
| 555 | بوتت عنسل کے مجزات دوا تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 515  | ممتاخ رسول كافر بالمستحلِّ والداب                                                                              |
| 556 | ویائے جہاز ووٹماز کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516  | ن ریم ﷺ الل بیت اور صحابه کی محبت و جب ہے                                                                      |
| 558 | دفن شریف کے وقت معجزات کاظہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 519  | سر کا روو یا لم تالیق کے چندو پیر خصائص                                                                        |
|     | لوگ آپ مین کے حضور تمن دن تک جماعت ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519  | الماز خوف سي من الله كالمسائص من س                                                                             |
| 559 | جماعت پیش ہوتے رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | آب تاتی برایم وصفیره (ارادی اور فیه ارادی)                                                                     |
| 561 | تعویت میں رونما ہوئے والے مجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 519  | مناهمعسوم میں                                                                                                  |
| 563 | انبياه يهيم السلام كاجساد مطبر أوزين برحرام كرديا كياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521  | نی کریم ﷺ فعل مکروہ ہے منزہ و پاک تیں                                                                          |
| 563 | سركاروه عالم تنطيط مزارا توريش زندهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522  | خواب میں دیدار نبوی ﷺ برحق ہے                                                                                  |
| 564 | ص المنافية على المنافية عند المنافية عند المنافية عند المنافية الم | 523  | درود وسندم کی فضیلت                                                                                            |
| 564 | ش ملام کا جواب و چاہوں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530  | النتيار كالمستقى بتوتة                                                                                         |
| 564 | قبرانور ہے آ ذان کی آ داز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | نی کری سے اسے درمیان واج مواف                                                                                  |
| 565 | انبياء كرام التي قبرول مِن زنده مين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 533  | فر یائے اورا کے درمیان وراثت تائم کرتے                                                                         |
| 566 | حبيب وحبيب س <u>ت</u> ه بروو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 534  | المجارية فوق المنطقة في مجر ب الماري كيد محراب كليدي م التاب                                                   |
|     | بعد وصال نبوي منابقة محابه كرام كوغز وات ميس جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | نی کریم منتین ک تسبت ہے آ کی از واج الهلبیت                                                                    |
| 567 | والقعات فيش آت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 534  | اورامحاب كوشرف عطاجوا                                                                                          |
| 567 | مسلما تول كبيلية در يامنخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536  | حسین طفظته کی جرنیل مروکر دے ہیں                                                                               |
| 568 | ورياض شيخ مودار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536  | الله بيت كي الشملي جبهم قا باعث ب                                                                              |
| 569 | زير بياثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 537  | ال بيت أو فو ف و هر ح التي                                                                                     |
| 570 | شراب شهداور سر که مین تنبدیل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537  | كتب القداور الليبيت: فضأ كل محاب:                                                                              |
| 570 | وص مسيني النفيالا سے ملاقات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539  | حضور ٹی کریم میں کے تمام اصحاب مادل ہیں                                                                        |
| 571 | رومی ایشنی کامسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540  | عدوب أتبرت وتحبور                                                                                              |
| 572 | مع من المرابع عظم من الميد المدين الديار أن كالاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540  |                                                                                                                |
| 573 | ياسارية الجبل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544  | الله المحتمة المعالم المستمراء المراثق                                                                         |
| 573 | حضرت عثمان کا عصا وتو ژنے والے کا براانجام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544  | في كريم المنظافية أو أوت أيس تحد شهاوت أن النسيت أن عند إن في                                                  |
| 574 | اجمَا کی دعا قبول ہوتی ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545  | مرض الموت کے واقعات                                                                                            |
| 574 | سانپ کااط عت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 548  | ه ومعجزات ورفصانص جورطنت کے وقت رونی ہوئے                                                                      |
| 575 | س ئپ كاطوا قب كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | - Trans. O. C. J. J                                                                                            |
| 576 | وو ت يال جوز و تروت بعد المرجم يرموجود إل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550  | عافیت کا سوال ضرورقر مات                                                                                       |
| 576 | هج كى مقبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552  | جسد فابرى سے روح پاک كرون كرون سكونت واقعات                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                |

#### بسَم اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحيْم

# بادشابان وقت کے نام مکتوبات نبوی اور مجزات کاظہور

حاتم بن اسمعیل برزئیر نے بیعقوب برزئیر یا انہوں نے جعفر بن عمرو برزئیری سے حدیث روایت کی۔ انہوں کے جعفر بن عمرو روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی سریم پہنے نے جارافر اور جار بادشاہوں کی طرف روانہ کیا۔ ایک شخص کو سرای کی طرف اور عمرو بن امیہ دی شخص کو تیھر کی طرف ایک شخص کو منتوش کی طرف اور عمرو بن امیہ دی شخص کے ایک زبان میں گفتگو کی جس زبان والول کی طرف انہیں بھیج گیا تھا۔ طرف جیجا توان میں سے برخض نے اسی زبان میں گفتگو کی جس زبان والول کی طرف انہیں بھیج گیا تھا۔

اى زبان مىن كفتگو:

ر ہری ، اور فعلی رحمہم اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کر پیم علیجے نے چندافر اوکو چند باوشاہوں کی طرف بھیج اور انہیں تکم ویا کہ وہ اللہ تعالی کی عباوت کی انہیں وعوت ویں تو ان قاصدوں میں ہر شخص نے اس حال میں میں کم دوہ اس زبان میں گفتگو کرتا تھ جس زبان والول کی طرف انہیں بھیج گیا تھا جب اس کا حال میں کریم علیجے ہے گیا تھا جب اس کا ذکر نبی کریم علیجے ہے کیا گیا تو آپ میں ہے فر مایا کہ بندگان خدا کے بارے میں جوالقد تعالی کا حق ان کے فرمہ دا جب تھا۔ بیامراس سے اعظم ہے۔

﴿ این سعد ﴾

حصرت ابوسفيان صفيان الماء تيمرروم كامكالمه:

 جواب دیا کہ میں ازروئے نسب ان سے زیادہ قریب ہوں۔

اس پر ہرقل نے اپ آومیوں ہے کہا کہ ابوسفیان کھٹے کو میرے قریب کر دواوراس کے پیچھے
اس کے ساتھیوں کو کر دواور اپ تر جمان ہے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی کر می علیہ کے حالات معلوم کرتا

عابتے ہیں ،اگر ابوسفیان دی ہے کہا کہ ان ہے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی کر می علیہ کے حالات معلوم کرتا

اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ جھے جھوٹا سمجھیں گے تو میں یقینا نبی کریم علیہ کے بارے میں
حجوث کہتا مجھے برملا جھوٹا کہنے ہے شرم وحیا آئی۔

ابوسفیان دی ہے بیان کی کہ ہرقل نے نبی کریم علی کے بارے میں جو بات سب سے پہلے ہے ۔ بارے میں جو بات سب سے پہلے مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے مجھ سے بوجھی تھی کہ ان کا نسب تمہار سے درمیان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: وہ ہم میں صاحب حسب دنسب ہیں، پھر بوچھا کہ کیا کہھی تم میں کی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ منہیں۔ یو جھا کیا ان کے آ با دَا جدا دمیں با دشاہت رہی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

کیا بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزورضعیف لوگ؟ بیں نے کہا: نہیں بلکہ کمزور ضعیف لوگ انتاع کرتے ہیں۔اس نے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد روز بروز بردشتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے؟ میں نے کہانہیں بلکہ روز بروز بردشتی جاتی ہے۔

اس نے بوچھا کہ ان میں ہے کوئی فخص ان کے دین ہے ناراض ہوکران کے دین کوقبول کرنے کے بعد برگشتہ اور مرتد ہواہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

اس نے پوچھا کیا اُن کے اظہار نبوت سے پہلے تم لوگ ان کوجھوٹا جانے تھے؟ میں نے کہا' نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس نے بھی عہد شکنی اور بے وفائی کی ہے؟ میں نے کہا:نہیں۔

البته اب ہم ایک عرصے ہے نہیں جانتے کہ وہ اس زمانہ میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان ﷺ کہتے ہیں کہ سارے مکالے میں اس قد راضا فہ کے کہیں کھے بڑھانے کا موقع نیل سکا۔

پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم نے ان ہے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ہاں!اس نے پوچھا: ان سے تمہاری جنگ میں ان کے ڈول تمہاری جنگ کی صورت پانی کے ڈول کی وائد میں کیا صالت رہی؟ ش نے کہا: ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کی صورت پانی کے ڈول کی وائد میں میں ہم ڈول سے یانی بھر لیتے اور بھی وہ۔

(مطلب به که جمی جم غالب بوجاتے اور بھی وہ غالب آجاتے تھے۔)

اس نے یو چھا وہ تہمیں کی کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ ہیں نے کہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ اللہ کی عبادت کرواور کی کواس کا شریک نہ بناؤ اور جو پھر تمہارے مال ہاپ کہتے رہے ہیں اے چھوڑ وواور ہمیں نماز پڑھنے ، زکو قادینے ، بچ بولنے، پا کہاز رہنے اور صلد حی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

یہ کن کراس نے ترجمان سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ بیس نے جوان کے نسب کے بارے بیس تم سے
پوچھااور تم نے کہا کہ وہ صاحب حسب ونسب ہیں تو انہیاء ومرسلین علیم السلام اپنی قوم بیس صاحب نسب
ہی ہوا کرتے ہیں اور بیس نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے

بنول کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور نمی زیڑھنے ، تی ہولنے ، پا کہاز رہنے کا تھم وہتے ہیں۔
اب اگرتمہ را کہنا ہے تھے ہے تو بہت جدد و میر ہے تخت پر قبضہ کرے ملک کے ، مک بن جا نمیں سے ہوگا۔
اور میں جا نتا تھ کداس نمی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن ہمیں سے گمان نہ تھ کہ وہ نمی تم لوگوں میں ہے ہوگا۔
کاش کہ میرے رائے میں سے لوگ حاکل نہ ہوتے تو ان کے قدموں کو دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ عظیم کے اس مکتوب گرامی کو پڑھوا کر سنا جے حضرت وجہ کہی طفی تھے مقری کی خدمت میں جو کہ مدینہ طبیب وردمشق کے درمیان ایک شہر کا نام ہے ، ا، کے تھے۔ حضرت دجہ کہی طفی ہے وہ مکتوب گرامی ہرقل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ ہرقل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ

بَسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّجِيْمِ مُحَمِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّجِيْمِ مُحَمِّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِ كَرَسُولَ كَى جَانِبِ سِي مِرْقُل ثَاهِ روم كَنام، سلامتى مواس برجس نے ہوایت كى بيروى كى۔

اما بعد

میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام قبول کرلو کے تو سلامت رہو مے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دونا اجر دے گا اور اگرتم نے منہ پھیرا تو تمام منہ پھیرنے والوں کا وہال تم تم پر ہے اور اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہمارے درمیان

مشترک ہے۔ وہ میہ کہ اللہ تھ الی کے سواہم کو نہ پوجیس اور نہ اس کا سی کو شریب تضہرا کیں اور نہ اللہ تھ الی نے سواس کو فریا درت بنا میں ، اب ائر تم اعراض کروتو سن لو کہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔

وال مه

#### ابن ناطورها كم ايليا:

ابن ناطور ، ایلی کا حائم تقاده ربر تل شام کے نصاری کا استقف تھا۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہر تل جب ایمی بیش آ یا تو اس نے بڑئی ، "واری کی حالت بیس شن کی بید آ بید کر چند بطریقوں (پاوریوں) نے بجب ایمی بیش آ یا تو اس نے بڑئی ، "واری کی حالت بیس شن کی بید آب چند بطریقوں (پاوریوں) نے بوجھا کہ کس بات نے تمہارا اس ما دوش مرویا ہے ؟ این ناصور نے کو اس جو تھا۔ کرتا تھا، جب لوگوں نے اس سے ناخوش کی بابت بوجھا۔

تواس نے کہا کہ آن رات میں نے سروں کے درمیان ان ملک اختان اور یک ہوتے ہیں ہے کہا کا طلوع ہوگی ہے تواس نے کہا کہ ان کا ایس نے ہوا کوئی ختہ نہیں طلوع ہوگی ہے تواس نواس نے بنایا کہ یہ وقت ہوا کوئی ختہ نہیں کرتا ہے ور میپودیوں ہے شہیں اور تا نہیں چاہیے ہدا ہے ہا، قد کے تام مشہوں کے حاکموں کو تکھ وینا چاہی ہے گئے ہوا کہ جہوں کے شہروں کے جاکموں کو برائی کا جھی جو ایک جنوں کو جاکموں کے بات ک

اس نے جواب بین مکھا کہ وہ یقینا نبی بین، س کے بعد برقس نے تمص کے کل بین روم کے برف کے بود برقس نے تمص کے کل بین روم کے برف کے برواز وں کو بند کر وہ یں بڑے بروگئی جا کا کہ کو بند کر وہ یں اس کے برواز وں کو بند کر وہ یں اس کے برواز وں کو بند کر وہ یں اس کے برواز وں کو بند کر وہ یں اس کے بعد وونو را ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ

اے سرواران روم اکی بیس تمہیں رشد وفی ت کی بات ندیناؤں اور وہ بات جس سے تمہارا ملک محفوظ رہے ندین وُں؟ وہ بات بیہ کہ سب اس نبی کرم تین کے کا این کا کراو سیان کر وہ تمام لوگ جنگلی گدھوں کی طرح وولتیں ، رت ہوئے جانے کیے وروازوں کی طرف بھنا کے گر انہوں نے ورازوں کو جند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت و بے زاری کا عام و پکھا تو وہ ان کے قبول ایمان سے والین ہوگیا اور کہنے لگا کہ تم سب میرے پاس آؤ اور اس نے ان سے کہا کہ بیس نے بیات تم سے اس کے اور اس نے ان کرتے ہوئے جاتے ہیں نے دکھی کو معلوم ہوگیا اور بیابات ہیں نے دکھی کی سے اس کے ان کروہ سب کے سات ہیں نے دکھی کی سے اس کے ان کروہ سب کے سب اس کے سات ہیں نے دکھی کی سے اور اس سے راضی ہوگئے۔ برقل کی بیرحالت اس کے آخروفت تک رہی۔

انبیاء کول کرنا یمود کا طریقہ ہے:

حضرت موکی بن عقبہ برانتھ ہے روایت ہے کہ ابوسفیان کھی ہت کی نرض ہے شام گئے تو ان کے پاس قیصر کا قاصد آیا اور بلا کر لے گیا۔ قیصر نے کہا تم جھے سے شخص فاحال بناؤ جس نے تمہاری تو میں ظہور فر مایا ہے۔ کیا وہ تم پر بمیشہ غالب آئے ہیں؟ بوسفیان دفیج نے جواب دیا وہ بم پراس وقت غالب آجاتے ہے جب میں ان میں موجود نہ ہوتا تھا۔ قیصر نے پوچھا تم انہیں کا ذب ب نے ہو یاصاد تی۔ ابوسفیان طفیح نے کہا کہ بم انہیں کا ذب جانے ہیں۔ قیصر نے کہ کہا یہ نہ کہواس لیے کہ کذب کے ساتھ کو کی صفی غالب نہیں آئر وہ تم میں نبی بین تو تم انہیں قال نہ کہ کہا کہ تا یہود کا شیوہ ہے۔

حضرت عبدامقد بن شداو حفظته ہے روایت ہے ۔ ابوسفیان حفظته نے کہا کہ حضور نمی کریم عفظہ کا جس دن سب سے پہلے بچھ پررعب طاری بہوا و والک غظیم دن تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ قیصر نے اپنی محکمت وسلطنت کے باوجود مجھ سے اپنی جس شن اس انداز ہے گفتگو کی کہ نمی کریم عفظہ کے مکوب گرامی جملکت وسلطنت کے باوجود مجھ سے اپنی جس شن اس انداز ہے گفتگو کی کہ نمی کریم عفظہ کے مکوب گرامی جو اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی جیب اے اس حوال میں دیکھا تو جس نمی کریم تفظیم کی وجا بہت سے تیصر کی چیش ٹی سے پسینہ لیک ریم اسلام لے آیا۔

برقل کے نام مکتوب نبوی:

ابن اسی ق رانینسیہ سے روایت ہے کہ جمھ سے زہری رانینسیہ نے صدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ جمھ سے اس نفرانی یا دری نے بیان کیا کہ جو کہ اس وقت وہاں موجود تھا جبکہ حضرت وحیہ کلبی رانینسیہ برقل کے پاس نبی کریم منافقہ کا مکتوب گرامی لے کرآئے تھے، اس مکتوب میں تحریر تھا کہ

بَسْم الله الرَّحُمن الرَّحيم "بی خط محمد الرسول الشعَلِی كی طرف سے برقل عظیم روم کے تام، سلام ہواس پرجس

نے مکتوب کی پیروی کی۔''

امارحل

تم اسوام لے آو، مدامت رہوئے اور بقد تی اُن تنہیں ووٹا اجر مطافر مائے گا اور تم نے انکار کیا تو انکار کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔''

اے سرداران روم امیر ۔ پاس احرمجتبی محرمصطفی علیقے کا کمتوب گرامی آیا ہے۔ خدا کی قتم اسے وہی نمی میں جن کا ہم انظار کرتے تھا اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں اور ہم ان کو ملامتوں ہے جائے ہیں کہ بہی زماندان کے ظہر کا ہے۔ اب اگرتم اسد ستبول کرکے ان کی پیروی اختیار کر لو گئو تھا میں کہ بہی زماندان کے ظہر کا ہے۔ اب اگرتم اسد ستبول کر کے ان کی پیروی اختیار کر لو گئو تھا تھیں دکہ تو کہ اور تمہر دی و اور تمہر دی و اور کہ مارہ میں مت رہیں گی ۔ بیتھ برس کر ان وگوں نے خضب و نفرت کا اظہر رکی اور کل سرا کے دراز وں می طرف جے گر انہیں بند پایا۔ بیصورتی و کھے کر برقل ڈرا اور کہا کہ انہیں میرے یاس واپس ماؤہ جب وہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ

اے رومیو! پیل نے تم سے جو بات کہی ہے وہ تنہیں تزمانے کیلئے تھی کہ ویکھوں تم بیل اپنے ویلئے کئی کہ ویکھوں تم بیل اپنے ویلئے کئی کیس اپ کے سب ال ویل کی پھٹی کیس ہے۔ بیل کے سب ال میں کی پھٹی کیس ہے۔ بیل کے سب ال کے سب ال کے مہامت ہوں کی ہے۔ بیل کر رہے گئے ہے۔ کے مہامت ہوں کا مہامت ہوں کی سران سے نکل کر چاہئے ہے۔ اس کے مہامت ہوں کی ہوں کی مہران کی بعد ورواز و کھوا، ٹیا اور و وکل مہران سے نکل کر چاہئے کے مہامت ہے۔ اس کے مہامت ہوں کی بعد ورواز و کھوا، ٹیا اور و وکل مہران سے نکل کر چاہئے کی جو بیٹی کے بعد ورواز و کھوا کی بیل کی بیل کر پانے کی بعد ورواز و کھوا کی بیل کر بیا اور و کھوا کی بیل کی بیل کر بیل کے بعد ورواز و کھوا کی بیل کی بیل کی بیل کر بیل کر بیل کر بیل کے بعد ورواز و کھوا کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کے بعد ورواز و کھوا کی بیل کر بیل کی بیل کے بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کر بیل کی بیل کی بیل کر بیل کی بیل کی بیل کر بیل کر بیل کی بیل کر بیل کر بیل کی بیل کر بیل کر بیل کر بیل کی بیل کر بیل

قیصر کے نام مکتوب نبوی:

حفرت دحید کلبی طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے نی کریم بیاتی ہے۔ روم کے باس و قیصر کی طرف مکتوب گرامی فیش کرنے ہیں ہے ور باریش فیصر کی طرف مکتوب گرامی فیش کرنے ہیں ہے ور باریش جانے کی اجازت ما تی تو دیا ہے۔ بیس نے وہاں آئی کر مکتوب گرامی فیش کرنے ہیں ہے ور باریش جانے کی اجازت ما تی تو دیا ہے۔ تھے ہے ہوئے کہ اجازت ما تی تو مدمول ۔ بیان بردر باری هیراا تھے، آیھر نے کہا کہاں قاصد کو سے رآو تو بیس اس کے باس بہنچا۔ اس کے باس بکٹرت بطریق (بادری) بیٹھے ہوئے تھے۔ بیس نے قیصر کو حضور نبی کریم متابقہ کا مکتوب گرامی و بیا اور وہ اس کے مہاسنے بڑھا گیا اس بیس تکھی تھا۔

بسم الله الرَّحُمن الرَّحَيْم " " مُحَدَّالُ وَلَيْ حَيْم الله الرَّحَيْم " مُحَدَّالُ وَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

یہ من کر قیصر کا بھتیہ جوسر نے رنگ، نیلی وچشم، ور دراز بالوں والافخص تھا۔ بورا فی الحال اس خط کو فہ پڑھا جائے چونکہ اس خط کے ابتدا اپنے آپ ہے کی گئی اور صاحب روم لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم نہیں بھی ہے۔ نام ہے خط شروع کیا ہے۔ دوسرا قیصر کو صاحب روم لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم وغیرہ نہیں مکھ ہے۔ ) حضرت دجہ دفیجہ فر ماتے ہیں کہ کمتوب گرامی پڑھا گیا یہاں تک کہ پورا خط اس نے سنا۔ اس کے بعد قیصر نے در بار بر فاست کرنے کا تھم دیا اور سب لوگ اس کے پائ ہے جھے گئے۔ اس کے بعد اس نے بحھ سے بوچھا اور ہیں اس کے بعد اس نے بحھ سے بوچھا اور ہیں اس کے باس پہنچا اور اس نے جھے اور وہ اس کے نبی کر بھی تنظیفہ کا سارا حال بیان کیا پھر اس نے سی کو استف (یا دری) کو بلانے بھیج اور وہ اس کے پائ آیا۔ یہا تھی، جب باس نے مکتوب گرامی کو بڑھا تو ہے ساختہ کہا:

مند کوشم! بیروبی نی جی جی بش میت حضرت میسی ایمیدی وموی اینیدی نے جمیں و**ی۔والندا بی** وبی نبی جس کی بشارت حضرت میسی وحضرت موی میسیم انسل مینے وی اور جم تو بس کا انتظار کر رہے منتھ۔ قیصر نے بوجھااب میرے لیے تمہارا کیا ظم ہے؟

اسقف نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس کی تقد لیق کرتا ہوں اوران کی پیروی افتی رکرتا ہوں۔ بیئن کر قیصر نے کہا جہاں کہ بلاشہ میں ابھی ایب ہی جانتا ہوں لیکن میں ایبا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اتباع قبول کی تو میہ کی صومت جاتی دہتے گی اور بل روم مجھے آل کر ویں گے۔ اس حاجہ قیصر نے کی کو جھوٹی کر ویں گے۔ اس سے بعد قیصر نے کی کو جھوٹی کے بارے میں ابوسفیان مختلف تجارت کی غرض ہے شام گے ہوئے تھے۔ وہ اچھی انہیں لایا اور قیصر کے رو ہروہ تیں کیا اور قیصر نے بارے میں اان ہے سوالات کے۔

چنانچداس نے پوچھ مجھے اس حخص کے بارے میں حامات بناؤ جوتمہاری سرز مین میں طاہر ہوا ہے، وہ کون جیں؟ ابوسفیان طفظہ نے کہ وہ جوان جیں؟ قیصر نے چوچھ ان کا حسب ونسب کیا ہے؟ کہا: کہ وہ ہم میں صاحب حسب ونسب ہیں۔اس بارے میں ان پرکسی کونو قیب نیں دی جاسکتی۔

قیصر نے کہا کہ نبوت کی بہی نشانی ہے۔ پوچھا کون لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ کہا جوان اور کم عقل و گ۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی بہی شان ہے۔ کیا تم نے ویکھا ہے کہ کوئی تم سے جدا ہوکر ان کے وین میں داخل ہوا اور وہ پھر تمہاری طرف لوٹ کرتہ یا ہو؟ کہانیس۔

قیصر نے کہا کے نبوت کی پھر بہی پہچون ہے۔ پوچھاتم نے دیکھا ہے کہ ان کے اصی ب میں سے

کوئی تمہاری طرف آتا ہے پھر اور انہی کی طرف وائیں چلا جاتا ہے؟ کہ بہاں۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی

یہی ملامت ہے۔ پوچھا وہ اور ان کے اصحاب جنگ کرتے ہیں تو کیا بھی انہیں پیٹ پھیرنے کا بھی

اتفاق ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں! قیصر نے کہا کہ نبوت کی یہی شان ہے۔

اس کے بعد حضرت وحید ظافینفر ماتے ہیں کہ ابوقیصر نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے آتا

کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ ور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ نبی جیں نیکن میں اپنی حکومت کونہیں جھوڑ سکتا۔ اس بے بعد اس نے منتا ہے کرامی کو رہا اور اپنے سر پر رکھا اور اسے بورید دیا اور دیما وحریر کے کیڑے میں پہیٹ کرصند و تیے میں تحفوظ کر دیا۔

لیکن اس اسقف (یادری) کا حال میہوا کہ ہر اتو رکے دن نصاری اس کے پاس جمع ہوتے تھے وہ آتا اور انہیں وعظ ونھے حت کرتا کھر وہ عباوت خانے میں چلا جاتا اور دوسرے اتوار تک وہیں ر ہتا۔ حضرت و حید حفظ نفر ، تے بین کہ میں اس کے باس پہنچتا اور وہ مجھ ہے دین سمام اور حضور نبی کریم علی ہے بارے میں یو چھتا ۔ بتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی اقوار کا دن آتالوگ جمع ہوکراس کے برآمد ہونے کا انتظار کرئے تگر وہ نہ کا اور مذر کر ویتا کہ بین جارہوں ۔ ایبا اس نے کئی مرتبہ کیا۔ یا لآخرا مک مرتبہ جب وہ لوگ کے اور نہوں نے کی کے ذریعہ کہلوایا کہ تہمیں ضرور ہورے سامنے آتا جا ہیے، ور نہ ہم سب تمہارے پر س پہنچ جہ میں گے اور ہم و کھے رہے ہیں کہ جب ہے عربی مخض (حضرت وحید فظه ) آیا ہے تم نے نکلنے سے انکار کرویا ہے۔

حضرت دید ظافی فرات بین که اس کے بعد ستف نے جھے بار کر کہا کہم ہے آتا کا کے در بار میں جا ؤاوران سے میراسد معرض سے تانا کہ بیش گو جی ویٹ ہوں کہ ابتدے مو یوٹی مبعور نبیس اور پیا کہ آ ہے۔ مقد کے رسول آبات ٹی ۔اس کے بعد و نسرانیوں کے سامتے ہو گیااور نسرانیوں نے است شہید کر دیا۔

﴿ برار، ايونعيم ﴾

حضرت ابوسفیان فلیکھ سے روایت ہے کہ انہول نے کہا کہ برقل نے اینے بطریقوں ( یا در بوں ) اور سرواروں کوجش کیا امرا یک بلند جگہہ پر جیشہ جہاں ان میں ہے کوئی اس کے یاس نہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر تحل کے دریا تو ں کوتھم ہیا کہ تمام ہرواڑے بند کر دیتے جا میں۔اس کے بعدان کومخاطب کیا اور کہا کہ ریہ نبی مکرم ملک ہے ہیں جن کی بشارت مسلم الفیان کے ایک ایس کی اوری تھی تو تم ان کا اتباع کرواور ان ہر ایمان لاؤ۔ بیان کروہ سب نے سب یک زبان ہوکر اٹکار کرنے لگے اور دروازے کی طرف ہی گے گر ان کو بندیایا اوران کے ہتھ قیمہ تک نہنج سکتے تھے، جب برقل نے میر کیفیت دیکھی تو کہنے لگا:

بیٹھ جاؤ میں تمہارا امتحان لیتا تھا چونکہ میں ڈرتا تھا کہ نہیں تم اینے دین میں فریب نہ دو، اب جو میکھ میں نے تمہارا حاں ویکھا ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ میان کر ہرقل کے ایک قاضی نے کہا کہ میں کواہی دیتا ہوں کہ وہ مقد تھ ہی کے رسول میں تھے ہیں۔ اس بران نفرانیوں نے اسے پکڑلیا اور خوب ز دوکوب کرتے رہے، یہاں تک کداسے شہید کر دیا۔

﴿ الرقيم ﴾

سعیدین منصور رمزیشہ یے مفترت عبدائلہ بن شدا د نظافیہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التدعيف نے صاحب روم ( ہوں ) کے تام اس طرح خطالکھا "من محمد الرسول الله الي هرقل صاحب الروم"

جب برقس نے اس معتوب مرامی کو پڑھ تو اس کا بھی کی گھڑا ہو گیا اور اس نے کہ کہ اس خط کونہ پڑھو
کو نکہ خط بھینے والے نے تم ہے بہتے اپنے اس سے خط کوش و کا کیا اور تم کو بادشاہ بیس لکھا ہے بلکہ صاحب
روم لکھ ہے۔ بیس کر برقس نے کہ کہ کہ اگر انہوں نے پٹے تام سے خطش و ح کیا تو کیا مضا گفتہ ہے۔

کسنے وال تو و بی ہے جس نے میری طرف خط بھینی ہے اور اگر جھے صاحب روم لکھا ہے تو بھی کیا
حرج ہے ۔ یقیق بیس بی صدحب روم بوں اور روم یوں سیسے میر سے سواکوئی صدحب بہیں ہے، پھر اس نے
بور ہے خط و پڑھ و ورو و بینے بینے نام نے اور کا بچنے اگا ، اس نے بوچھا اس علاقہ بیل کوئی اس
گفت کو جانے و دل ہے؟ پھر اس نے بوسفیان خطیف کے پاس کی کو بھی اور ان سے بوچھا کیا تم ان کو
جانے ہو اور ان میں ہی ہے۔ اس نے بوچھ تم بیس اس کا گھر کس جگہ ہے؟ بیس نے کہا کہ جم
میں ان کا نسب کیا اور بلند ہے۔ اس نے بوچھ تم بیس ان کا گھر کس جگہ ہے؟ بیس نے کہا:
جو پہلے گزر چکی ہے جس میں استف شہید ہوئے کا ذکر ہے۔

سعید بن منصور ابتد یا نظرت بن المسیب طفی ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قیصر نے بی کریم مقبلی کا خط پڑھا تو کئے گا کہ یہ ناہ ہی ہے کہ بیل نے حضرت سلیمان بن واؤ و الطبی کا کے جد وی کریم مقبلی کا خط پڑھا تھا اور ان سے بی کریم مقبلی کے جد ہوئی خط ایسانہیں پڑھا بھراس نے اور ان ور مغیر بن شعبہ طفی کی خط کا دو کہنے لگا وہ کی شان مہارک کے سعید جس بہتو اور ان واؤں نے سے بنایا۔ یہاں کر وہ کہنے لگا وہ ضروری میری مملکت پر قبضہ کرلیس سے۔

﴿ ابولعیم ، امعرفہ ﴾ حضرت دحیہ کلبی ﷺ نے موایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹبی کر پیمنیڈ نے مجھے شاہ روم کی طرف اپنا کمتوب گرامی و سے کرروانہ کیا وروہ اس وفت ومشق میں بقہ تو بینی سرائی کر اسے نی کر پھر ہوئی کا مکتوب گرامی ویا وراس نے کی مبہ کوتوڑ وراسے مسند پر رکھ جس پر وہ جینے ہوا تھی، پھراس نے من دی کرائی اور تمام بطریق (پاوری) اوراشرف قوم جمع ہوئے اوراس کیلئے تکمیہ پر تکلیدرکھا گیا، کیونکہ فارس و روم بیس سے طریقہ رائی تھی، اس وقت تک منبرٹیس بن نے تھے۔ اس کے بعداس نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہ مریقہ رائی تھی، اس وقت تک منبرٹیس بن نے تھے۔ اس کے بعداس نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہ دو اس کے بعداس نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہ دو اس کے بعداس نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہ کہ دو اس کی میکن کی بیٹ رہ حضرت میں ایک بیٹ کر اورا دیس سے ہوگا تو ان سب نے سرکشی اورا نکار کا اظہر کر تیا۔ قیصر نے اپنی ہم تھے کہ اورا دیس سے ہوگا تو ان سب نے سرکشی اورا نکار کیا اظہر کر تیا۔ قیصر نے اپنی ہم تھے کہ اش رہ سے سکون وقر از پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں تھی تھی کہ بیس تریش تھی تو ہت تھی کرتے تھی ایس سے درگار ہو۔ "

حفرت احید وظی نے این یو کے برقل نے وہ سے دن چشیدہ طور پر جھے بلیو اور وہ مجھے برا یا اور وہ مجھے برا یا اور وہ مجھے برا کے مرے میں لے گیا۔ اس مرے میں تین سوتیرہ تصویری تھیں۔ میں نے غور سے ویکھا تو وہ انبیاءو مرسین کی تشہیدیں تھیں۔ ہرقل نے برا ۔ ویکھوان میں تمہارا آق کون ہے؟ تو میں نے ایک تشہیدہ کی تھی کو یا کہ نبی کرم منطق کفتگو فر مارہ ہیں۔ میں نے برا کہ وہ یہ جس ہے کہ کہ وہ یہ جس ہے کہ کہ اور ان کا نام ابو بکر کہ منطق نے ہو جس سے کہ کہ کہ ہو تھی ہے کہ کہ تھی ہو ہم کا ہے اور ان کا نام ابو بکر صدیق ضطیع ہے۔ اس نے پوچھ تے وہ وہ باب س کی تشہیدہے؟ میں نے کہا کہ ریا تھی آپ ہی کی قوم کا ایک ہو تھی تھی ہو تھی ہو

ہ رقب نے کہا کہ ہم اپنی تر ہوں میں ان دونوں کے بارے میں مکھا پاتے ہیں کہ ان دونوں معاینہ سے ذریعیہ القدت کی اپنے وین کو قوت دے گا۔ جب میں نبی کریم علیہ کی خدمت میں واپس آیا تو میں نبی کریم علیہ کی خدمت میں واپس آیا تو میں نبی کریم علیہ کے تو میں را حال موض کیا۔ حضور نبی کریم علیہ کے فر مایا، ابو بکر وعمر طفق کا کے بارے میں کی کہا کہ اور فتح وے گا۔
بارے میں سے کہا کہ القدمیر ہے بعد س دین وال دونوں کے ذریعے تو سے گا اور فتح وے گا۔

# جبله بن البهم غساني كودعوت اسلام اورتشبيهات انبياء

دھنہ ت بواہا مہ ہابی دی ہے۔ ہیں مین ایون کی دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں اور کیٹ قریق کی طرف گئے تا کہ ہم میں اور کیٹ قریق کی طرف گئے تا کہ ہم اسے اسلام کی دعوت ویں تو ہم روانہ ہوت کہ یہ روانہ ہوت کہ ہم دوانہ ہوت کہ ہم اسلام کی دعوت ویں تو ہم روانہ ہوت کہ وہ اپنے گئت پر ہیٹی ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف بہ ہم اس کے سامنے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر ہیٹی ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف ایک قاصد ہے ہوت نہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے کہ وہ اپنے ایک تا صد ہے ہات نہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے ہو اور اپنے ایک تا سے ہماری سے ہوت کہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے ہے۔ اگر وہ اپنے انہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے ہے۔ اگر وہ اپنے انہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے ہے۔ اگر وہ اپنے انہ کریں گے۔ ہمیں بادشاہ کی جھیج گئے ہے۔ اگر وہ اپنے انہ کریں کے جمیل بادشاہ کی جھیج گئے ہے۔ اگر وہ اپنے انہ کریں گ

کے نووہ قاصداس کی طرف گیااوراہ جائے خبر دی پھراس نے ہمیں اجازت دی اور ہشام نظام نے اس سے نفتگو کی اور اسے اسلام کی طرف بلدیا۔اس وقت اس کے جسم پر کالے کپڑے تھے۔

سدد کی کر ہشام طفانہ نے اس سے پوچھا تیرے جسم پر بیسیاہ کپڑے کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کپڑوں کو چنیخے وقت قسم کھائی ہے کہ ان کو نہ اتاروں گا جب تک کہ میں تم کوشام کے علاقے سے باہر نہ کال دوں۔ ہم نے کہ کہ ضدا کی شم اہم تیرے اس بینے کی جگہ کو انشاء اللہ تھے سے ضرور لے لیں گے اور انٹے ، اللہ ہم اس عظیم ممکت پر بھی ضرور قبضہ کرلیں گے کیونکہ ہمارے نی کر یم میلینے نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ جبعہ نے کہا کہ تم لوگ وہ نہیں وہ جو اس مملکت عظیم کو لے سیس کے بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں افظار کریں گے۔ تم روزہ کہ ال رکھتے ہو۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ وہ وار اور اور ہم نی جی تو بیس کراس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور س نے کہا کہ جو اور ہم اور اور اس کے بال کہ جو اور ہم اور اور اس کے بال کہ جو اور ہم اور اور اس کے بال ہو ایل اور ہم ہوا ہوا آور برال کیے بادشاہ کے اور اس کے بال ہو اور ہم ہوا ہوا کہ کہا کہ ہوا اور ہم ہوا ہوا کہ کہا کہ ہوا اور ہم ہوا ہوا کہ کہا کہ کہا ہو ہوا گور یا تھور کی بادشاہ ہوگیا اور وہ ایسا ہوگیا کہ گیا اگور یا مجور کی بادشاہ میں جے ہوا ہوا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بھی گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہو میں شاخیس ہیں جے ہوا ہوا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بھی گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہول میں شاخیس ہیں جے ہوا ہوا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بھی گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہول میں شاخیس ہیں جے ہوا ہوا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بھی گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہا کہ کیا وجہ ہول کیا گیا کہ کیا وجہ کہ کہا کہ کیا وجہ کے دو مرفرہ تم آپس میں تحیت کرتے ہو، جھے تحیت کیوں نہ کی ؟

اس پر ہم نے''السلام علیک' اس نے کہا کہ تم اپنے باوشاہ کی کس طرح تحیت کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہا کا کلمہ سے تحیت کرتے ہیں۔اس نے پوچھا وہ تہہیں کس طرح جواب دیتے ہیں ہم نے کہا کہا سی کلمہ سے بعن''وعلیکم السلام''

اس نے کہ "الا الله الا الله والله الکہ والله الکہ و جب ہم نے اس کلمہ کو پڑھا تو وہ غرقہ شق ہوگیا۔

تک کہ یا دشاہ نے سراٹھا کر اس طرف ویکھا اور اس نے کہ کہ اس کلمہ کو جب ہم نے کہا تو بیغ قرقہ شق ہوگیا،
جب ہم اس کلمہ کو ہے گھروں میں کہتے ہوتو کیا تمہارے گھر بھی ای طرح شق ہوجاتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے اس کا ٹر ایسا کھی نہیں ویکھ جیسا کہ تمہارے روبرو ویکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس کلمہ کو پڑھوتو ہر شے تم پر چھٹ کر ٹر پڑے اور میری آ دھی مملکت میرے قبضے نکل جائے۔
کہ جب تم اس کلمہ کو پڑھوتو ہر شے تم پر چھٹ کر ٹر پڑے اور میری آ دھی مملکت میرے قبضے نکل جائے۔

ہم نے بو چھا یہ س لیے تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ اس کلمہ کی شان سے زیادہ
آ سان ہے اور یہ کہ یہ کلمہ امر نبوت میں نہ ہواور یہ بات انسانی حیلہ سے ہو۔ اس کے بعد اس نے ہم
سے جو چاہا دریا فت کیا اور ہم نے اسے جواب دیے۔

پھر کہا کہ اٹھ کے اس کا جواب ویا۔ پھر کہا جاؤہ تو ہے؟ ہم نے اس کا جواب ویا۔ پھر کہا جاؤہ تو ہم اٹھ کھر کہا جاؤہ تو ہم اٹھ کھڑ سے ہوئے اور اس نے عمر و جگدر ہنے اور خوب مہم ن نوازی کرنے کا تھم ویا اور ہم تین روز وہاں رہے پھر اس نے ہماری باتوں کو وہاں رہے پھر اس نے ہماری باتوں کو دہا ور ہم اس کے پاس پہنچ تو اس نے ہماری باتوں کو دہ بار وسننا جا ہتا تو ہم نے ان کا اما وہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بڑا صند وقیے منگایا جس پر طلائی کام

کیا گیا تھا اور اس نے تقل کو کھول ، پھر اس نے ساہ ریشی کپڑا نکال کے پھیلایا۔ جب ہم نے اس مے اس مے اس کے کھیلایا۔ جب ہم نے اس ما منے کھولا اور اس کے تقل کو کھول ، پھر اس نے ساہ ریشی کپڑا نکال کے پھیلایا۔ جب ہم نے اس دیکھی تو اس پر سرخ رنگ کی تشبیر تھی جس کی آئیکھیں بڑی بڑی اور کان بڑے بڑے بڑے تھا اور اس کی گردن اتنی لبی تھی کہ میں نے اس سے پہنے بھی نہ دیکھی تھی اور ابھی اس کی داڑھی نمودار ہوئی تھی اور ہم نے دو خوبصورت شاید کی کو نہ پیدا نہ کیا ہو۔ اس نے خوبصورت شاید کسی کو نہ پیدا نہ کیا ہو۔ اس نے بو چھا: کیا تم انہیں جانے ہو؟ ہم نے کہا گہیں۔

اس نے کہا کہ روحفرت اس مدید السلام کی تشبید ہے۔ ہم نے ویکھا کدویگر انسانوں کی بہنبت ان کے بال زیادہ تھے۔

اس کے بعداس نے دوسرا خانہ عنولا اور اس ہے سیاہ رنگ کاریشی کیڑا نکالے ہم نے دیکھا کہ اس یر سفید رنگ کی تشبیہ ہے اور دیکھا ۔اس کے بال گھنگریا لیے ہیں اور آئکھیں مرخ ہیں ،سر بڑا ہے اور واڑھی بہت خوبصورت ہے۔اس نے یو جھاتم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، بتایا کہ بید حضرت نوح الطعظ كى تشبيه بـ - پھراس نے كيد اور خاند كھولا اور اس سے سياہ رئيسى كير ا نكال كے پھيلا يا- ہم نے د یکھا کہ ایک نہا ہت گورے، رنگ کے آئی کی شہید ہے۔ آئیسیں بڑی حسین ہیں ، دونو ل بھنویں ملی ہونی میں۔ رخب رطویل اور داڑھی سفید ہے۔ گویا کہ وہ تمہم کررہے تھے۔اس نے **یو جھا** کیاتم ان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بیں۔اس نے کہا کہ یہ حضرت ابرا ہیم خلیل القد ظری کی تشبیہ ہے۔ پھراس نے ایک اور خانہ کھو ا اور اس نے ساد ریٹمی کیز اکھوں کے پھیلایا ہم نے دیکھا کہ اس پرخو ہروتشبیہ ہے اور وہ تشبیہ نبی كريم النيخ كي ب- ال من و يه يو المين بات مو؟ بم في كما بال! يدم الرسول الله علي كي تشبید ہے۔ پھر وہ تعظیماً کھڑا ہوا ور بینھ کیا اور کہنے لگا، خدا کی تھم! کیا یہ یقیناً وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں یقیناً بدوہی ہیں۔ پھروہ کھودر ف موش رہا، پھر بول بیرخاندا خرتھا، چونکد میں نے عبلت کی کہ میں ویکھوکہ تم جس کے قاصد بن کرآئے ہواور جس کے دین کا پیغام لائے ہو، کیا بید دین ای ٹی مرم اللے کا ہے۔اب مزید خانے دکھا تا ہوں پھراس نے ایک خانہ کھولا اور اس کے سیاہ رہشی کیڑا کو نکال کے پھیلا یا دیکھ کہاس میں گندی رنگ کے سیابی ماکل تثبیہ ہے اور بال ویجیدہ تھنگریا لیے ہیں۔آئیسیں بیٹی ہوئی تیزنظر ہیں۔منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پرچ ھے ہوئے ہونٹ سکڑے ہوئے ہیں۔ کویا کہ وہ غضب ناک ہیں۔ اس نے بوجھ انہیں وانے ہو؟ ہم نے کہا کہ بیں اس نے کہا کہ بید معزت موی النام کی تشبید ہے اوراس تشبیہ کے پہلومیں ایک اور تصویر تھی جواس کے مشابقی مگر فرق بیتھا کہاس کے سریر چکنہ بن تھا اور پیٹانی چوڑی تھی اور آنکھوں میں میلان تھا۔اس نے کہا کیاتم انہیں جانے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں! کہا یہ حضرت لوط الطبيلا كي تشبيه ہے، پھراس نے ایک اور خاند کھولا اور سفیدر کیتمی جامہ نکال کے پھیلا یا تو اس میں گندمی رنگ کی ایک تشبیر تقی جس کے بال نظیم ہوئے تھے اور میانہ قد تق، کو یاوہ غضب تاک تھ، اس نے کہا كتم جانتے ہو بيكون ہے؟ ہم نے كبانبيل -ال نے كہا كديد حضرت اساعيل الطفير كي تثبيه ہے-

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سفید رہٹی جامہ نکالا تو اس میں سرخی مائل گور ہے رکتے ، او نجی تاک کی تثبیہ دیکھی جس کے دونوں رخیاروں پر گوشت کم تھا اور وہ خوبصورت تھی۔ اس نے پوچھ جانے ہو یہ س کی تثبیہ ہے۔ پھر ایک اور خانہ کی تثبیہ ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور سفید رہٹی جامہ نکالا و یکھا کہ جس حضرت اسحاق الظیما کے مشابہ ایک تثبیہ تھی لیکن فرق یہ تھا کہ جس حضرت اسحاق الظیما کے مشابہ ایک تثبیہ تھی لیکن فرق یہ تھا کہ جس حضرت اسحاق الظیما کے مہا کہ نہیں۔ اس فرق یہ تھا کہ ایک تبییں۔ اس فرق یہ تھا کہ بی حضرت ایجا نے ہو۔ ہم نے کہا کہ نہیں۔ اس فرق یہ تھا کہ یہ حضرت ایجا کہ بی حضرت ایجا کہ بی حضرت ایک تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تبیل ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سیاہ رنگ کا رہیٹی جامہ نکالا تو اس میں ایک حسین وجمیل گورے رنگ ، اونی ناک ، حسین قامت محتص کی تشبیہ تھی۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا اور اس کے چہرے میں خشوع وخضوع کے آثار نمایال تھے۔ وہ سرخی کی جھلک لیے ہوئے تھا ، اس نے پوچھا اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ بہتمہارے نبی مکرم تیانی کے جداعلی حضرت اساعیل الظفافی کی تشبیہ ہے جو حضرت آ دم الظفاف کے مشابہ ہے۔ کویا کہ ان کا چہرہ آفتا ہے۔ اس نے پوچھا جانتے ہو بیکون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا جانتے ہو بیکون ہے؟ ہم نے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت یوسف شفائی کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھویا اور سفید رہٹی جامہ نکالا تو اس میں سرخی ،کل پتلی پٹلی پنڈلیوں والی، جھوٹی جھوٹی آئکھیں، براپیٹ، میانہ قد اور تکوار لاکائے تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ س کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا بنہیں۔کہا: مید حضرت داؤ دالیٹی کی تشبیہ ہے۔

اس کے بعداس نے ایک اور ف نہ کھول اور سفید رکیٹی جامہ نکالا اس میں بڑے بڑے مرین لمبے لمبے پاؤل، کھوڑے پر سوار شخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے بوچھا، اے جانے ہوکون ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔کہا: یہ حضرت سلیمان النظامیٰ کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور ف نہ کھولا او سیاہ رئیٹی جامہ نکالا۔اس میں گورے رنگ، جوان ،خوب سیاہ داڑھی ، بکٹر ت بال اورخوبصورت شخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا: جانتے ہو یہ س کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا:نہیں۔کہا یہ حضرت ابن مریم الطفالا کی تشبیہ ہے۔

ہم نے پوچھا: یہ تمام تشبیبیں تہ ہیں کہاں ہے ملیں؟ اس سے کہ ہم جانے ہیں کہ بیصورتیں اس صاحت پر ہیں جس جانے ہی کریم ملے کے اسلام کی صورتیں تھیں۔ اس کا جوت یہ ہے کہ ہم نے ہی کریم ملے کے است تر ہیں جس جانے کی کریم ملے کے اسلام کی صورت مبارکتھی۔ اس نے کہ کہ حضرت آ دم الطبی نے اپ رب تشبید و یک ہی کہ انہیں اپنی اولاد کی ان صورتوں کو دکھا دے جو نبی ہوکر دنیا ہیں پیدا ہوں گے تو القد تعالی نے ان پران کی تشبیبوں کو اتارا اور وہ مغرب شمس (سورج کے ڈو بے کی جگہ) کے پاس حضرت آ دم الطبی المحت کے خزانہ میں تشبیبوں کو اتارا اور وہ مغرب شمس (سورج کے ڈو بے کی جگہ) کے پاس حضرت آ دم الطبی المحت کے خزانہ میں تعمیل سے تکالا اور حضرت دانیال منظم کے کو دیں۔ میں تعمیل ہو کہا سنو! میری خوا ہش یہ ہے کہ خدا کی تشم! بین اپنے ملک سے نکل جاؤں اور میں تمہارے حاقت وہ نور بادش ہی خدمت گزاری میں ہمیشہ رہوں یہاں تک کہ میں مرجاؤں۔ اس کے بعد اس نے ہمیں حاقت وہ دش ہی خدمت گزاری میں ہمیشہ رہوں یہاں تک کہ میں مرجاؤں۔ اس کے بعد اس نے ہمیں

تخا نف دیئے جونہا بیت عمرہ اور قیمتی تھے اور ہمیں رخصت کیا اور ہم والہل آگئے۔ جب ہم حضرت ابو بکر صد لیل حظافت کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ سے سارا حال بیان کیا اور جو پچے دیکھا اور سنا تھا آپ سے عرض کیا تو حضرت صد لیل اکبر رضی القد عندرونے گئے اور قرمایا. لا جارہ ہے، اگر اللہ تعالی اس کے خیر کا ارادہ فرمائے گا تو وہ ایسا کرے گا۔

اس کے بعد فر ما یا کہ تمیں نبی کر بیم علیقہ نے خبر دی ہے کہ نصاری اور بیہوو نبی کر بیم علیہ کے صفتیں اپنے پاس موجود یاتے ہیں۔

﴿ بيهي ، ابولغيم ﴾

موی بن عقبہ ظافیہ اس بروایت ہے۔ پھرانہوں نے "لا الله الا الله و الله الكہ و الله الكہ و الله الكہ و سے پڑھنے سے غرقہ ئے تقدیش کہا کہ بیات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی اسلام کے مجزات ان کی وفت کے بعد ہم اسلام کے مجزات ان کی وفت کے بعد ہم ہے جاتے وفت کے بعد ہم ہم ہے بھرات ان کی بعثت سے پہلے ہائے جاتے ہیں جو کہ ان کی بعثت کے بہلے ہائے جاتے ہیں جو کہ ان کی بعثت کے قریب ہونے پر خبر دار کرنے اور ڈرانے کے سلتے ہوتے ہیں۔

﴿ الوقيم ﴾

## مرقل كا قاصد تنوخي بارگاهِ سرور كونين مثليقه مين:

حضرت سعید بن ابوراشد بلیتہ یہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے برقل کے قاصد شوخی ہے جے نبی کریم سناینہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، ملاقات کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے برقل کی سفارت کے بارے میں مجھے نہ بتاؤ گے۔

تنوفی نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ پی کریم علیظے تبوک میں تشریف فرما تھے۔ آپ
نے دحیہ کلبی طفظہ کو ہرقل کی طرف بھی، جب رسول الفعلیظے کا محتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو اس نے روم کے پادر یون اور بطریقوں کو بلایا اس نے اپنے او پر اور ان کے او پر دروازوں کو بند کر ہیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اجتماع سے خط ب س تے ہوئے کہا کہ اس مقدس ہستی نے میرے پاس قاصد بھیجا ہے اور بحصا اسلام کی دعوت دی ہے۔ خد کہ تتم ابتم جو کتابیں پڑھتے ہوتم نے اس میں پڑھا ہے کہ دوہ ملک جو اور جھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ خد کہ تتم ابتم جو کتابیں پڑھتے ہوتم نے اس میں پڑھا ہے کہ دوہ ملک جو میرے قبضہ میں ہے اسے وہ ضرور حاصل کرنیں سے ۔ لبندا آؤ ہم سب ان کا امتیاع کریں۔ بیس کر ان لوگوتمام لوگوں نے نفرت وغصہ کا اظہار کیا۔

پھر جب اس نے جان ایر کہا کہ ہیں ہے یہ بات تمہارے ہاں ہے چلے گئے تواس کے خلاف رومیوں کوف و پر ابھاریں کے تواس کے خلاف رومیوں کوف و پر ابھاریں کے بعد اس کے بات تمہارے وین پر پختی کو آزہ نے کیلئے کئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہ جھے بلایا اور کہا کہ تم میر اخط لے کر نی عربی تعلیق کی خدمت میں حاضر ہو، اور ن کی کسی بات کو ضائع نہ کرنا اور میری تین باتوں کو یا در کھنا۔ ایک یہ کہ دو اس خط کا کیا ذکر کرتے ہیں جو باتیں انہوں نے جھاکھ کر بھیجی ہیں۔ دوسری یہ کہ دو گھنا کہ وہ اس خط کا کیا ذکر کرتے ہیں جو باتیں انہوں نے جھاکھ کر بھیجی ہیں۔ دوسری یہ کہ دو گھنا کہ وہ اس خط کو پر ھیس تو وہ رات کے بارے ہیں کیا ذکر فرہ تے ہیں اور تیسری بات یہ کہ ان کی پشت مبارک کو و کھنا کہ کوئی چیزتم کونظر آتی ہے۔

پھر میں اس کا خط لے کر روانہ ہوا اور مقام ہوک پر پہنچ کر نبی کریم صلی ابقد علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ابنا خط پیش کیا۔ آپ نے فر مایا، اے بھائی ہوخ ! میں نے ابنا خط کسریٰ سے نام بھیجا گر اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اب بھینا ابقد تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کوئٹر نے کلزے کر دے گا اور میں نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اب بھینا ابقد تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کوئٹر نے کلزے کر دے گا ور میں نے نبیا شی کے نام خط مکھا، اس نے اسے چپار کر دیا۔ ابقد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کوئٹر ہے کر دیا۔ ابقد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کوئٹر ہے کر دیا۔ ابقد تعالیٰ اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کوئٹر ہے کہ دے گا دور میں نے اپنا ایک دعوتی خط تم بر بادشاہ ) کے نام کیمیا ور اس نے اپنا ایک دعوتی خط تا کید کی تھی۔ اسے جمن کی اس نے جمعے تا کید کی تھی۔

اسکے بعد نبی کر پھیلیے نے وہ خط اس فخص کو دیا جو آپ کی بائیں جانب تھا اور اس نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے جھے ایس جنت کی دعوت دی ہے جس کی وسعت آسان وز مین کے برابر ہے تو جہنم کہ ال ہے؟ بیت کر بھی آئے نے فر ہیا سی ن انقد! جب دن آتا ہے قررات کہاں جاتی ہے؟ پھر فر مایا اسے برادر تنوخ! آؤ پھر نبی کر پھی آئے ہے اپنی پشت مبارک سے چاور شریف اٹھا کی اور پھر فرمایا اسے برادر تنوخ! آؤ پھر نبی کر پھی آئے ہے پشت مبارک کی طرف آیا تو میں نے حضور فرمایا و کھے جس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ وہ پچھا ایس تھی جسے کہ پچوں کی دل دارجگہ۔ پی کر پھی آئی ایس الحساد ما اوقعیم ، این عساکر کھ

كسراى كے نام مكتوب نبوى اوراس كى گستاخى:

حضرت ابن عمال عقی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے کسری کے نام اپنا مکتوب گرامی بھیجا، جب اس نے پڑھا تو اسے جاک کر دیا۔ اس وقت نی کریم علی نے اس کے اوپر بددعا فرہ نی کہ مجومیوں پراس کا ملک بورے طور پر نگرے ہوجائے۔

﴿ يَخَارِي ﴾

اتن شہاب ر رفیند عبد الرحمٰن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں کہ ٹبی کریم علی نے اپنا کمتوب کرتے ہیں کہ ٹبی کریم علی نے اپنا کمتوب کرای جب کسری کے نام بھیج تو کسری نے اسے جاک کر دیا۔ اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا کہ کسری نے اپنے ملک کو یارہ یارہ کردیا۔

﴿ بِهِ فَي اللهِ اللهِ

اس کے بعد ان کو بلا کر فر مایا تم اپنے عالم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے رب نے سنتی رات تیرے رب نے سنتی رات تیرے رب کو لی کے اور اس جا کر اس کی خبر دی۔ حضرت دحیہ حضو اللہ بنا ہے۔ ہیں اس کے بعد خبر آئی کہ اس کو کسری قبل کیا تھا۔

﴿ يِرْ ارْ يَهِيكِيِّ ، الوقعيم ﴾

## كسرى كوايك فرشته نے اسلام كى دعوت دى تھى:

حفرت ابوسلمہ بن عبدا برحمن بن عوف طفی ہے دوایت ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ کسری ابنی مملکت میں اپنی معلوم ہوا کہ کسری ابنی مملکت میں اپنی کی اور کسری مملکت میں اپنی کی اور کسری کے پاس وہ آنے والا آیا اور اس پراس نے امر حق چیش کیا اور اس کے پاس وہ آنے والا تھی میں لاتھی تھی اور اس کے پاس وہ آنے والا تخص ایک تو وی تھا۔ جو چل کر اس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ میں لاتھی تھی اور اس نے کہا کہ اے کسری نے کہا کہ اے کسری کونہ تو روں اس لاتھی کو تہ وہ دول ؟ کسری نے کہا کہ ان ان ان کھی کونہ تو روں اس کے بعد وہ مخص پیٹ کر چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو کسری نے اپنے در ہار یول کو بلایا اور ان سے بو چھا کہ جو مخص میرے پاس آیا تھا، اس کو آنے کی کس نے اجازت دی تھی جو اس کے کہا کہ جو محف میرے پاس آیا تھا، اس کو آنے کی کس نے اجازت دی تھی ؟ در ہار یول نے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی آدی بھی نہیں آیا۔ کسری نے کہا کہ جو وث ویا۔

ان سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے پاکوئی بھی اندر نہیں آیا ہے تو اس نے پہلے کی مانندان کے ساتھ کا تھی وشدت کی بہاں تک کہ جب دوسرا سال آیا تو وہی شخص اسکے پاس آیا اور اس کے ساتھ راتھی متھی۔ اس نے کہا کہ اے سری آیا جہ اسلام لہ نا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاتھی کوتو ژووں۔ کسری نے کہا کہ لاتھی نہ تو ژو، لاتھی نہ تو ژو، گر اس شخص نے لاتھی تو ژوی اور اللہ تھا لی نے کسری کو اس وقت ہلاک کردیا۔ بیروایت مرسل ہے اور اس کی سندھی ہے۔

اسے ابوسلمہ سے زہری بھٹے میں اور عمر بین عبدالقوی رہنے ہے اور زہری رہنے میں سے عقبل رہاتے میں اللہ کا وراسے واقدی اور اللہ بین الی مجرا ورصالح بن کیسال (رحمہم اللہ) وغیرہ ہم نے روایت کی اوراسے واقدی اور ابولیسم رحمہم اللہ نے متصلاً بروایت ابوسلمہ طفی محمرت ابو ہر برہ طفی ہے روایت کی اور ابولیسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال حصرت عکر مہ طفی ہے روایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کے علیہ نے اس کی مثال حصرت عکر مہ طفی ہے دوایت کی۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کے بینے نے باذان کو خط لکھا اور ا ہے منع کیا کہ وہ نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حرکت میں نہ لائے اور جو کہ اس نے وہ خوفر وہ ہوگیا۔

﴿ ابن اسحاق ، ابوليم ، سيمتى ، فرائطي ﴾

﴿ الوقيم ، ابن نجار ﴾

حضرت ابن عوف مظافی ، حضرت عمیر بن اسی ق مظافیه سے روایت کرتے بین که نبی کریم بیشنی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا گئی کے کہا کہ اس نے کسری اور قیصر کے نام خط لکھا لیکن قیصر نے تو خط کو محفوظ رکھا اور کسری نے جاک کر دیا ، جب اس کی خبر نبی کریم صلی انقد علیہ والہ وسلم کو ہوئی تو فر مایا مجوسیوں کی سلطنت یارہ یارہ ہو جائے گی اور لھرانیوں کی سلطنت ان میں باتی رہے گی ۔

\$ P. D. D.

حضرت ابواہ مدیا بی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسری کے سامنے دوسبز چا درول میں ملیوں آ دمی کی صورت میں فرشتہ آیا ، اس کے پاس سبزلکڑی تھی اور وہ فخص بہت بوڑھی شکل میں تھا۔
اس نے کہا کہ مری ! اسلام قبول کر لے ، ور نہ تیرے ملک کونکڑ ہے کر دوں گا ، جیسے اس لکڑی کونکڑ ہے کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کہا کہ مکڑی کونہ تو ڑ مجروہ پلٹ چاا گیا۔

﴿ ابرائيم ﴾

### كسرىٰ كالعجيب وغريب خواب:

حضرت تھے بن کعب طفی ہے ۔ دوایت ہے کہ ہدائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین ہے آسان تک کھڑی کی گئی اوراس کے گر دلوگ جمع ہیں، استے میں ایک شخص شمودار ہوتا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے اور جسم پر تبہنداور چور رہے اور وہ سیڑھی پر چڑھا ہے جب وہ سیڑھی پر چڑھا تو نداکی گئی کہ فارس کہا ہے اوراس کے سر دعورت اور با ندیاں اوراس کے فزانے کہ س جیں تو لوگوں نے ہو تداکی گئی کہ فارس کہا ہے اوراس کے سر دعورت اور با ندیاں اوراس کے فزانے کہ س جیں تو لوگوں نے بڑھ کران سب کی گھڑیاں با ندھیں چران کواس شخص کے حوالے کر ویں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ نے بڑھ کر ان سب کی گھڑیاں با ندھیں چران کواس شخص کے حوالے کر ویں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ سیخواب و کھھ کر بڑی پر بیٹائی کے عالم جس کسریٰ نے صبح کی اور اس خواب کا ذکر اس نے اپنے ندیموں (ساتھیوں) سے کیا وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے گئے گر وہ برابر غمز دہ اور فکر بند رہا، یہاں تک کہ نبی کر یم عفی کی کا کو برابر غمز دہ اور فکر بند رہا، یہاں تک کہ نبی کر یم عفی کی کا کو برابر غمز دہ اور فکر بند رہا، یہاں تک کہ نبی کر یم عفی کے کا کو ب گرا می اس کے پاس آیا۔

﴿ ابِرَقِيمٍ ﴾ حضرت سعيد بن جبير فظفي الله عند وايت ہے كه كسرىٰ نے خواب بيس ديكھا كه ايك سيرهى ركھى كئی ہے اور غدكورہ روايت كے كورز بإذان ہے اور غدكورہ روايت كے موافق بيان كيا ہے۔ اس ميس اتنا زيادہ ہے كه كسرىٰ نے يمن كے كورز بإذان

پھراید دن مبح کوان دونوں کو بلایا اور فر مایا تم باذان کے پاس جاؤاوراسے بتا دو کہ میرے رب نے آج رات کسریٰ کولل کرادیا ہے پھروہ دونوں چنے گئے اوراسے جا کر بتایا۔ اس کے بعد خبرآئی کہ ایساہی واقع ہوا ہے۔

فرايوم ك

حضرت ابن عباس فلط اور حضرت مسعود بن رقاعہ فلط اور حضرت علاء بن حضری فلط است روایت ہے۔ ان راویوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں مختلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جب سری کے نام خط مکھا تو کسری نے یمن کے عاص باذان کولکھا کہ اپنے باس سے علیہ والہ وسلم نے جب سری کے نام خط مکھا تو کسری نے یمن کے عاص باذان کولکھا کہ اپنے باس سے دو بہادر شخصوں کو اس مقدس استی نے پاس جبیجو جو سرز مین حجاز میں جبوہ افروز ہوئی ہے تا کہ وہ انہیں میرے پاس ان دونوں نے نبی کریم میں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان مقدس میں خط پیش کی تو حضور نبی کریم منطق کی خدمت میں خط پیش کی تو حضور نبی کریم منطق نے نتیم فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان دونوں کا حال یہ تھا کہ وہ کا نب رہے تھے۔

نی کریم علی نے فر اور کا تھ ووٹوں آج مخبر واور کل میرے پاس آٹا، تب میں تہمیں بتاؤں گا کہ میں کی ارادہ رکھتا ہوں تو وہ وہ سرے من آئے۔ حضور نی کریم علی نے فر مایا، تم دونوں اپنے حاکم کو خبر پہنچ دو کہ میرے رہا کہ کرادیا ہے اور القد تعالیٰ نے پہنچ دو کہ میرے رہ ب نے سری و آئی میں رات اب سے سات کھنے پہلے تل کرادیا ہے اور القد تعالیٰ نے اس پراس کے جئے شیر ویدکو غالب کرویا ہے اور اس نے اسے تل کردیا ہے پھروہ دونوں باذان کے پاس مینے اور اس نے اسے تل کردیا ہے پھروہ دونوں باذان کے پاس مینے اور اسے بتایا۔ اس پر باذان اور وہ ہوگ بیمن میں تھے ایمان نے آئے۔

﴿ ابن سعد، واقدى ﴾

#### بارگاهِ سرور كونين عليه مين كسري كا قاصد:

بن اسی ق اور زہری رہتے ہے۔ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن طفظیانہ سے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ کا مکتوب گرامی کسری کو ملا تو کس کی نے یمن میں اپنے عامل کو نکھا کہ اس فخص کے پاس جو حجاز میں ظاہر ہوا ہے ، اپنے پاس سے دو بہ در آ دمیول کو روانہ کروتا کہ وہ دوٹول ان کو میر سے پاس لے کے آ کیس تو باذان نے قہرہ نہ اور ایک اور فخص کو بھیج اور ان کے ذریعہ نبی کریم ہوئے تھے کے نام ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ ان دوٹول کے سرتھ آپ کسری کے پاس تشریف لے جا کیس اور باذان نے قہر مانہ جھے لاکر و بیتا چنانچہ وہ دوٹول نبی کریم ہوئے تھے کے در بار میں آئے اور نبی کریم ہوئے کا کوانہوں نے پیغ م پہنچا ہے۔ نبی کریم ہوئے نے فر مایا جاو کل میج آتا، کیمر جب وہ دوسرے دن آئے تو نبی کریم ہوئے تھے نے فہر دی کہ انتد تق کی نے کسریٰ گوتل کرا و یا ہے اور اس کے بیٹے شیر ویہ کواس پر غالب کر و یا ہے اور فلال میہ بنے کی فلا سرات کواس نے اسے قبل کر و یا ہے ، ان دونوں نے کہا کہ آپ جو نے جیں کہ آپ کیا فر مار ہے جیں؟ ہم یہ یا ت با ورشاہ سے جا کر کہہ دینا اور تم دونوں یہ بھی ہمنا کہ میر اوس اور میری سلطنت بہت جعد و ہاں تک پہنچ جائے گی۔ جبال تک سری کی حکومت ہے۔ یہی نہیں بلکہ جبال تک سری کی حکومت ہے۔ یہی نہیں بلکہ جبال تک سری کی حکومت ہے۔ یہی اور تم دونوں اسلام ہے آپا تو تیری ملکت تیرے ہاتھ جیل دونوں اس سلطنت پہنچ گی اور تم دونوں اس سے بہنا کہ اگر تو اسلام لے آپا تو تیری ملکت تیرے ہاتھ جیل دیے گی۔

پھر وہ دونوں باذان کے پاس پنج اوراس سے سارا حال بیان کیا۔ بیس کر باذان نے کہا کہ خدا کی قتم! بید بات کسی بادشہ کا کلہ منہیں ہے اور جو پھانہوں نے فرہایا ہم خرورا سے دیکھیں گاور وہ ہو کے داس کے بعد زیادہ وقت نہ تر را کہ شیرو بیا خط اس کے پاس آیا اس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے مرداروں کو ہلاک کرنے میں نے فارس کے مرداروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تہہ رہے پاس بین فرہ س برداری کا عہدلواوراس مخص کو برا ھیختہ نہ کروجس کیلئے کسری نے تہمیں خط لکھا تھا، جب باذان نے بید خط پڑھا تو وہ کہنے لگا: ب شک بیشخص نبی مرسل ہے اور وہ اسلام لے آیا اور آل فارس کے مہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ، پھر باذان نے قبر مانہ سے پوچھا تم نے ان کوکس شن میں دیکھنا ہو ، اس نے کہا کہ جھے ہے کسی نے ایس باذان نے پوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بیت بھی پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے پوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بیت بھی پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے پوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بیت بھی پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے پوچھا کی دان کے بات بی سیال (باڈی کا رڈ) بیس اس نے کہا کہ نہیں۔

(ابولیم حمهم ابتدئے حضرت جاہرین عبدالقد ﷺ ہے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ابولیم ، ابن سعد شرف المصطفی ﴾

حضرت ابو بحر فظی ہے روایت ہے ۔ نبی کر یم عفی کا مکتوب گرامی کسری کو پہنچا تو کسری نے پیمن میں ایپ عوالے بولیقین کے جھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے اپندا ججھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے لبندا تو ان سے کہ دے کہ وہ اپنے اس دعوی سے باز آ جا کیں ور تہ میں ان کی طرف ایک لئنگر کو بجوں گا جو انہیں اور ان کی قوم تل کر ڈ الے گا۔ اس حکم کی تقبیل میں باذان نے نبی کر یم علی کی خدمت میں قاصد کو روانہ کیا اور اس قاصد نے نبی کر یم علی ہے ۔ ایس بی کہدویا۔

نی کریم عَنْ فَ نَ قَر ہای اگر دعوی نبوت کا اظہار میری اپی طرف ہے ہوتا تو ضرور میں اس سے باز آجا تالیکن مجھے تو امتد تعالی نے مبعوث فر ہایا ہے پھر نبی کریم عَنْ فَ سُد کوا ہے پاس تھہرایا اور اس سے ارشاد فر ہایا ، میر ہے رب نے کسری کو ہلاک کر دیا تو اب کسری آج کے بعد نبیل ہے اور میر ہے رب نے تعرفوں کر دیا تو اب کسری آج کے بعد نبیل ہے اور وہ وقت ، وہ رب نے قیمرکونل کرا دیا تو اب آج کے بعد قیمر بھی نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی بات اور وہ وقت ، وہ مہینہ ور دن لکھ رہا ، جس وقت آپ کی بات اور وہ وقت ، وہ مہینہ ور دن لکھ رہا ، جس وقت آپ نے بید ہو مائی ، اس کے بعد دہ باڈ ان کے پاس واپس چلا گیا اور

اس نے بانکل ایسا بی یا یا که کسری بھی مرسیا تھ اور قیصر بھی مرسیا تھا۔

# بادشاه منذربن حارث غسانی کے نام مکتوب نبوی

واقدی رائیسید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے شجاع بن وهب اسدی طفی کا میں میں اسدی طفی کے ساتھ کا میں اپنا کھتوب گرای دے کر روانہ کیا۔ حضرت شجاع طفی فرماتے ہیں کہ میں اس ملک میں بہتجا۔ بوش و مشق کے مقام خوط میں تھا اور میں اس کے در بان کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ میں نبی کریم علی کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا کہتم اس کے پاس نہیں بہتج سکتے۔ وہ فلاں اور فلال دن برآ مد ہوتا ہے۔ اس وقت ل سکتے ہو۔

یں نے اس کے حاجب سے راہ رسم رکھی، وہ رومی تھا اور اس کا نام مری تھا۔ وہ مجھ سے نہی کر پیم ایٹ کے بابت ہو چھتار ہا اور بیس اس کو آپ کے اوصاف بتا تار ہا اور بیس اسے اسلام کی وعوت بھی و بتار ہا اور اس کا ول اس قدر نرم اور متاثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ بیس نے انجیل مقدس پڑھی ہے اور میس نے بعینے بہی صفت آپ کی اس میں پڑھی ہے۔ اب بیس ان پر ایمان لا تا ہوں اور ان کی تقد لین کرتا ہوں گر مجھے ابن حارث غسانی کا ڈر ہے کہیں وہ مجھے قبل نہ کر دے۔ پھر ابن حارث کی تقد لین کرتا ہوں گر ہجھے ابن حارث بین جب بیس نے اسے کمتو ب کرای دیا تو اس نے اسے پڑھ کر گروں کو جب تو اور اور وہ بیٹھا اور اپنے سرتان پہنا جب بیس نے اسے کمتو ب کرای دیا تو اس نے اسے پڑھ کر ہوگئی ویا اور کھنے لگا بھی ہے میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں اس کے پاس پہنچتا ہوں ، اگر وہ یمن میں ہوتا تو لوگ اسے میرے پاس لے آتے ، وہ یہی بکواس کرتا رہا بیہاں تک کہ کھڑ ا ہو گیا اور گھوڑ وں کی موتا تو لوگ اسے میرے پاس اپنے آتا ہے جا کر وہی کہدو وجوتم دیکے دیا دیا ہوگیا اور گھوڑ وں کی فعل بندی کا تھم دیا ، پھرکہا ، تم اپنے آتا ہے جا کر وہی کہدو وجوتم دیکے دیا دیا ہے۔

اس نے ایک خط قیصر کے نام کھا اور اس میں آپ کی خبر نکھی۔ قیصر نے جواب میں اے لکھا کہ تو ان کی طرف نہ جا اور اپنے ارادہ سے باز آجا، جب منذر بن حارث کے پاس قیصر کا جواب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور پوچھاتم کب واپس جارہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا تو اس نے مجھے مومثقال مونا و سے کا تھم دیا اور کہا کہ نبی کر پر سیانی کو حالات و سے کا تھم دیا اور کہا کہ نبی کر پر سیانی کو حالات

بتائے تو نی کریم میلانی نے فرمایا: اس کی حکومت ختم ہوگئ اور ابن حارث (غسانی) فتح مکہ کے سال مرکبیا۔ ﴿ ابن سعد ﴾

# شاومصرمقوس کے نام مکتوب نبوی

حضرت حاطب ابن افی ہلتعہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے نی کریم اللہ نے اسکندریہ کے باوشاہ مقوقس کی طرف بھیجا، حضرت حاطب طفیہ نے بیان کیا کہ نی کریم اللہ کا مکتوب گراس نے گراس نے گراس نے جھے اپنے کل جس تھہرایا اور جس اس کے پاس رہا، پھراس نے جھے اپنے کل جس تھہرایا اور جس اس کے پاس رہا، پھراس نے جھے بلایا چونکہ اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا تھے۔ اس نے کہا کہ جس تم ہے ایک بات کہتا ہوں اور جس جا بیا ہوں اور جس جا بیا ہوں اور جس جو اپنے ہوں اور جس جھے بیا جا ہوں کہ وہ بات کہتا ہوں اور جس جی جا بیا ہوں کہ وہ بات تم جھے ہے۔ سمجھ لو۔

یں نے کہا۔ کہے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جھے تم اپنے آتا کے بارے جس بتاؤ۔ کیاوہ واقعی نی جیں؟ جس نے کہا کہ بقیناً وہ نبی جیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم جیں۔ اس نے کہا کہ ان کہ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکالا اور انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کیلئے بددعا نہ کی۔

یں نے جواب دیا۔ کہ حضرت میں ہن مریم الفظ کیا وہ نہیں ہیں جس کی تم شہادت دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کی قوم نے ان کو پکڑ کر انہیں سولی ویا چاہ انہوں نے ان پر بددعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ! انہیں ہلاک کر دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانوں کی دنیا ہیں اپنے پاس بلایا ، یہ ن کراس نے کہا کہ تم تھند کے پاس سے آئے ہو۔
آسانوں کی دنیا ہیں اپنے پاس بلایا ، یہ ن کراس نے کہا کہ تم تھند کے پاس سے آئے ہو۔
﴿ بیجی ﴾

## مقوس كى مغيره بن شعبه طفي المسك كفتكو:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی کے روایت ہے کہ جب وہ بنی مالک کے ساتھ مقوض کے پاس پہنچ تو اس نے کہا کہتم میرے پاس اپنے رفقاء ہے جدا ہوکر کیسے پہنچ، کیونکہ محرمصطفیٰ علصہ اور ان کے اصحاب میرے اور تمہارے درمیان حاکل تھے۔

انہوں نے کہا کہ ہم دریا ہے گئی ہو گئے اور ہم نے جمھ علیہ ہے خوف کیا، ہم میں ہے کسی ایک شخص نے بھی ان کی دعوت کو جو لئے ہی ایس نے بوچھا کیوں تم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا؟

انہوں نے کہا کہ دہ ہمارے پاس ایسا دین لے کر آئے جس کو نہ ہمارے ماں باپ جانے تھے اور نہ ہادہ ہی اس برچینے تھے البندا ہم اس دین برقائم رہے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔اس نے بوچھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ملوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوعمروں نے تو ان کی اجباع قبول کر لی اور دیگر کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ملوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوعمروں نے تو ان کی اجباع قبول کر لی اور دیگر کو گول نے جن بی ان کی تو م کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشندے بھی تھے، بھڑت مقامات یران کو گول نے جن بی ان کی تو م کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشندے بھی تھے، بھڑت مقامات یران

ک مخالفت کی اوران کے ساتھ جنگ کی بھی ان کو ہزیمت اٹھائی پڑی اور بھی مسلمانوں کو نقصہ ن اٹھا ٹا پڑا۔ مقوس نے بوجھا: مجھے بتاؤ وہ کیا دعوت ویتے ہیں؟

ہم نے کہا کہ وہ اس کی دعوت و ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک لدی عباوت کریں اور جن کو ہمارے باپ وادا پو جے رہ ہیں ہم ان کو چھوڑ ویں اور وہ نماز پڑھنے اور زکو ق و ہے کی دعوت و ہے ہیں۔ مقوس نے پو چھا کی کوئی مقدار ہے و ہے ہیں۔ مقوس نے پو چھا کی کوئی مقدار ہے جس کی زکو ق دی جاتے اور مال کی کوئی مقدار ہے جس کی زکو ق دی جاتی ہیں کی زکو ق دی جاتی ہیں اور ہر ایک کے اوق ت مقرر ہیں اور جو مال ہیں مثق رکو ہی جاتے اس کی رکو ق دیتے ہیں اور ہر پانچ اونٹ پر ایک بحری زکو ق کی ہے، پھر انہوں نے تمام اموال کی زکو ق بی اور ایک کی تفصیل بٹائی۔

اس نے پوچھا کیاتم نے دیکھا ہے کہ جب وہ صدقات وصول کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے فقراء پرتقبیم کر دیتے ہیں اور صلہ رحی اور ایفائے عہد کا تھم دیتے ہیں۔ زنا، سوداورشراب کوحرام قرار دیتے ہیں ورغیر خدا کے کسی ذبیجہ کو وہ نہیں کھاتے ہیں۔

مقوتس نے کہا کہ یقینی ، و تن سانسانوں کی طرف نبی ورسول ہیں ، اگر وہ قبط و روم ہیں ہوت تو سب ان کی انتاع کر ہے ، بلہ شبہ حسنرت میسی این مریم ایفیج نے بھی بہی احکامات و بے تیں اور جیسے پہلے تم ان کے اوصاف بیان کرتے ہو ، نبیس صفات پر پہلے انہیا ، کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا انبی مربخیر ہوگا ، یہاں تک کہ کوئی ان سے جھڑنے نے والا نہ ہوگا۔ اور جہاں تک پیدل وسوار جا سکتا ہے اور جہاں تک سمندروں اور دریاؤں کی انتہ سے ان کا دین غالب ہوگا۔

ہم نے کہا کہ اگر تمام وگ ان کے دین میں داخل ہوجا میں ہم جب بھی ان کا دین قبول نہ کریں گے۔ اس پر مقوض نے اپنا سر بدیا اور کہا کہ تم تھیل کو دہیں پڑے ہو کے ہو، اس کے بعد اس نے پوچھا:
اپنی قوم میں ان کا نسب کیس ہے؟ کہا وہ قوم میں ذکی نسب ہیں۔ اس نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں،
وہ اپنی قوم میں شریف النسب ہی ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا ان کی باتیں کہاں تک کچی ہوتی ہیں؟ کہا:
ہم انہیں ان کی سچائی کی بنا پر صادق کہا کرتے ہیں۔

مقوض نے کہا کہ تم اپ معامات میں غور کرو۔ کیا تمہارا خیاں ہے جبکہ وواپنے ورتمہارے ورمیان سپی ٹی کو محوظ رکھتے ہیں قر سیا وہ القد تعالی پر جھوٹ بولیس کے پھر پوچھا کون لوگ ن کی ابتاع کرتے ہیں؟ کہا کہ نوعمرلوگ۔اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کے تبعین کا بہی حال رہا ہے۔

اس نے پوچھا مدینہ کے یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ وہ توریت والے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور نبی کریم عیصے نے ان کولل کیا اور قیدی بنایا اور وہ چاروں طرف متفرق ہوکر چلے گئے۔

مقوص نے کہا کہ یہود جا سد قوم ہے۔ انہوں نے نبی کریم علی کے ساتھ حسد کیا مگر وہ ان کی نبوت کوخوب جانتے اور پہچانتے ہیں ،جس طرح کہ ہم جانتے ہیں۔ حفرت مغیرہ فضیہ بین کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے گول ساری اس سے ایک با تیں سنیں جس سے ہمارے ول محمہ بینے کی طرف ماکل ہو گئے اور ہم نے گول ساری محسوس کی اور ہم نے کہا کہ جبکہ بچم کے بادشاہ ان کی تقد این کرتے ہیں اور قرابت داری ہیں ان سے دوری ہونے کے باوجودان سے خوف کرتے ہیں تو ہم ان کے وین ہیں دامل کیوں نہیں ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ والی ہمارے گھر ول ہیں دعوت دیے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ داخل کیوں نہیں ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ والی ہمار ہر کھر ول ہیں دعوت دیے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ طفی ہما کہ ہمار ہر ہر کینہ ہیں جاتا رہا اور ان کے قبلی وروی اسقفول سے اپوچھانہ کے کہا کہ ہیں جب تک استدر سے ہیں رہا، ہرا ہر ہر کینہ ہیں جاتا رہا اور ان کے قبلی وروی اسقفول سے اپوچھانہ کے کہا تبیوں ہیں ہے کہ مصطفی بینے کی صفت سے واقف تھے۔ ہیں نے اس سے پوچھانہ کے کہا تبیوں ہیں ہے کئی گا آتا باتی ہے؟

اس نے کہا: ہاں! وہ آخری نی ہے۔ اس کے اور حضرت عیسی الظیمان کے ورمیان کوئی نی درمیان کوئی نی درمیان کی بی بی بی سے بیا شبہ حضرت عیسی الفیم کے ابن کی کام احمد ہوگا وہ دراز اقامت ہوں گئے ان نی کے ابن کی آخمہوں جی سرخی ہے، ندوہ گور ہے ہیں ندسیاہ۔ اپنے سرکے ہالوں کو چھوڑیں گے اور مونا لباس پہنیں کے اور جب کہ ندوہ گور ہے ہیں ندسیاہ۔ اپنے سرکے ہالوں کی چھوڑیں گے اور ان کی گرون جی مرکل بیالوں کی گرون جی مرکل ہوگ اور جو ان سے جنگ کر ہے گا، وہ ان کی پروانہ کریں گے، اور ان کے اس کی گرون میں مرکل ہوگ اور جو ان سے جنگ کر ہے گا، وہ ان کی پروانہ کریں گے، اور ان کے اصحاب اپنی جان کو ان پرق بان سریں گے اور ان کے اپنے باپ ادا اور اپنے بیوی بچوں سے ذیادہ ان میں ہی جمہت میں نہوں کو ان بی سے درم جن مرز بین جی ہی ہوگا۔ دین ہوگا۔ دین ہوگا۔ دین ہوگا۔

#### 🗘 میں نے کہا کہان کی مزید صفتیں بیان سیجنے؟

اس نے کہا کہ وہ نصف کمر پر تہبند یا ندھیں کے اور وہ ہتھ پاؤں اور منہ کو دھوکیں گے اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ مختص ہوں گے جن پر پچھنے انہیا ہخصوص نہ ہوئے۔ ہر نبی اپنی تو م کی طرف مبعوث ہوں گے ورساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی مبعوث ہوں گے ورساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی ان کیسٹے ہوگی اور جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوگا ہنماز پڑھا میں گے۔ بہتم کرے نماز پڑھ کیس مجے حاما نکلہ اس تیں ہے جا کہ دور کیا ہے جا مانک ہوں تی ہوگی ہوں ہوں ہے جا ان کے جا مانک ہوں ہوں ہوں ہے ہوگی اور جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوگا ہنماز پڑھا میں گے۔ بہتم کرے نماز پڑھا کیں مجے جا مانک ہوں ہے ہوگی ہوں پر بیخی بھی کہ وہ کینسہ اور صومعہ کے سوانی زمین پڑھ سکتے تھے۔

حضرت مغیرہ صفیحت نے کہا کہ میں نے میدتمام با تھی ذہن میں محفوظ کرلیں جواس نے کہا کہا ہے۔ بھی اوراس کے سوااور وسرے پادر پول نے بتایا، انہیں بھی اور میں و بہت آ کرمسلمان ہوگیا۔ پڑیکتی کھ

بارگاہ سرور کو نین میلانی میں شاہ مقوس کے تی گف ارس ال کرتا:

و قدی رویشید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے جب مقوض عظیم قبط کے پال مکتوب گرامی بھی تو مقوض عظیم قبط کے پال مکتوب گرامی بھی تو مقوض نے آپ کو خط مکھ کہ میں جانیا تھ کہ ایک نی کا تشریف لانا باقی ہے مگر

میرا گمان بین ای کا کہ وہ نبی شام میں ظہور فرمائے گا۔ اب میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں تحا نف بیش کرنے کی سعاوت حاصل کررہا ہوں۔

﴿ ابن سعد ﴾

# فبيلهمير كيمردارك نام مكتوب نبوى

ز ہری رحمۃ القدعلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے حارث ، مسروح اور قیم بن عبد کلال کے نام کمتوب گرامی لکھ اور عیاش بن ابی رہید مخزومی طفح کے ساتھ کمتوب گرامی بھیجا اور روائل کے وقت ہدایت فر مائی کہ جبتم ان کی سرز مین پر پہنچو تو رات کے وقت واخل شہونا جب تک کہ صبح شہوجائے۔ پھرتم طہارت کر کے خوب اچھی طرح پاک و صاف ہونا اور دورکعت نماز پڑھ کر ابقد تعالیٰ ہے حاجت روائی اور قبول کی دعا ما نگنا اور اللہ تعالیٰ ہے ماجت روائی اور قبول کی دعا ما نگنا اور اللہ تعالیٰ ہے ناچا ہنا اور این کے واپر کے خوب ایکھ میں وینا کیونکہ واہنا ہاتھ تبول ہے واپ کے اور ان کے اوپر

"لَمْ يَكُنِ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِيُن مُنْفَكِيُن"

﴿ سورةُ البِّينةِ ﴾

پڑھنااور جبتم اے پڑھ چکوتو

"أَمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُوْمِنِيُن"

کہنا تمہارے سامنے جو بھی جہت آئے گی ، وہ باطل ہو جائے گی اور ندالیں کتاب آئے گی جو بظاہر مزین وخوبصورت ہو مگریہ کہ اس کا نور جاتا رہیگا اور وہ لوگ تم پر پچھ پڑھیں گے ، جب وہ تم پر پچھ پڑھیں تو کہنا کہ اس کا ترجمہ کرواور پڑھتا:

حَسْبِى اللهُ اَمَنَتُ مِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَ أُمِرُثُ لِاَ عُدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُنَا وَ رَبُّكُمُ لَنَا اَعْمَالُنَا وَ لَكُمُ اعْمَالُكُمُ لَا خُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

ترجمہ: ''میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میں ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا اور مجھے
تہمارے ساتھ انصاف کرنے کا تھم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ حارا اور تہمارا رب ہے،
حارے لیے جارے اور تہمارے لیے تہمارے کمل ہیں، ہمارے اور تہمارے درمیان
کوئی جھڑ انہیں اور اللہ ہمیں جمع فرمانے والا ہے اور اس کی طرف ہمیں پلٹتا ہے۔''
اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے ان کی تین شاخوں کی بابت دریا فیت کرنا کہ
جب انہیں لایا جاتا ہے تو وہ اے بحدہ کرتے ہیں اور وہ شاخیں درخت اٹل کی ہیں۔ ایک شاخ

سفیدی اور زردی سے رنگی ہوئی ہے اور ایک الی شاخ ہے جس بیں گر ہیں ہیں وہ خیزران ہے اور تیسری شاخ بہت سیاہ ہے گویا وہ آبنوس کی شاخ ہے، پھران شاخوں کو برآ مدکرا کے انہیں ان کے بازار میں جلا ڈالنا۔

حضرت عیاش دی کہا کہ میں گیا اور جیسا کہ نبی کریم سنگے نے جھے تھم دیا تھا ویسائی عمل کیا جب میں ان کے پاس پہنچ اور میں نے کہا کہ میں نبی کریم سنگے کا قاصد ہوں اور جو جھے تھم دیا گیا تھا میں بنے ویسائی کہا کہ میں نبی کریم سنگے کا قاصد ہوں اور جو جھے تھم دیا گیا تھا میں نے ویسائی کہا ویسائی کہا جیسا کہ نبی کریم سنگے نے بیش کوئی فرمائی تھی۔ نے ویسائی کی اور انہوں نے ویسائی قبول کیا جیسا کہ نبی کریم سنگے نے بیش کوئی فرمائی تھی۔

# عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی

ائن اسحاق بریقیدے روایت ہے کہ نی کریم عینی نے حصرت عمر و بن العاص دی گائی کو ممان کے بادشاہ جلندی نے جمعے اس نی امی کی بادشاہ جلندی نے جمعے اس نی امی کی بادشاہ جلندی نے جمعے اس نی امی کی بایت رہنمائی کروکیونکہ وہ خیر ہی کا تھم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود ممل کرتے ہیں اور جس باب کووہ منع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ خود س سے باز رہتے ہیں، وہ غالب ہوکر انہیں اتر اتے ، لوگ ان پر غالب ہوکر انہیں اتر اتے ، لوگ ان پر غالب ہوکر انہیں اور وعدہ کو عالب ہوکر انہیں اور وعدہ کو بار کرتے ہیں ہور کے بین اور وعدہ کو بار کرتے ہیں ہور کرتے ہیں اور وعدہ کو بار کرتے ہیں ہور کے ہیں اور وعدہ کو بار کرتے ہیں ہور کے ہیں اور وعدہ کو بین ہیں۔

﴿ وَيُمِدُ الرُّوةِ ﴾

### نى حارثه كا مكتوب نبوى دهود النے كى گستاخى:

واقدی رئیسی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے نی حارث بن عمرو بن قرطی جانب مکتوب کرا می بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے کمتوب کرا می کو لے کرا سے دھوڈ الا اور اس سے اپنے ڈول میں پیوندلگایا۔ اس پر نبی کریم علی نے نب نبی کریم علی نے ان کو علی اللہ تعالی نے ان کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ خوفز دہ ، عبلت پہند ، ختلط الکلام اور ۔ بے وقوف ہیں۔ کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ خوفز دہ ، عبلت پہند ، ختلط الکلام اور ۔ بے وقوف ہیں۔ واقدی رئیس ہے کہا کہ میں نے ان کے چندلوگوں کو دیکھا ہے جو کلام کرنے کی قدرت نہیں در کھتے تھے۔

﴿ الرقعيم ﴾

## ایک مشرک سردارا سانی بحل سے ہلاک:

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ نی کریم سینے ہے اپنے اصحاب میں سے ایک مخفس کو مشرک مرداروں میں سے ایک مخفس کو مشرک سرداروں میں سے ایک مردارنے کہا مشرک سرداروں میں سے ایک کے پاس بھیج کہ وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔اس مشرک سردارنے کہا کہ وہ مبعود جس کی تم دعوت دیتے ہووہ سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا نے کا۔

یان کروہ قاصد صحابی واپس ہو گئے اور القد تھاں نے تان سے ایک بجلی اس مشرک پر بھیجی جس نے اسے جلاڈ الما ابھی وہ قاصد رست ہی جس تھے ان کواس و اتحد کا کوئی عم نہ تھا۔ اس وقت نبی کریم میں نے نے فرمایا القد تھائی نے اس سروار و ہلا ہے کرویا ہے اور بیآیت نازل ہوئی۔ و گیڑ مسلُ الصّواعق (سورہ مرعد) ترجمہ "اور کڑک جھیجتا ہے۔"

عروه بن مسعود کامسلمان بونا اورشهبید ہونا:

حضرت عروه ومنظمه ک روایت بین بیا ہے کہ وولوگ تم سے قبال شاکریں۔

حضرت عروہ علی ہیں ہے ۔ وہ علی کے اگر وہ وگ جیمے سوتا ہوا پاکیں تو میری ہیں ہے وہ جیمے ہیں ارز کریں گئے ہیں ہیں ہے ہوں ایس ہے وہ جیمے ہیں ارز کریں گئے ہوتا دی مگر انہوں نے ان کی تافر ہائی کی اور انہیں تکافیہ میں میں ہوئی تو وہ اپنے ور بچر ہیں کھڑ ہے اور انہیں تکافیہ وہ باتیں میں اور انہیں تکافیہ ہوئی تو وہ اپنے ور بچر ہیں کھڑ ہے ہوئے اور نمی زیسے اور اور وہ اس میں اور کھر شبا ہو تی ہوئی تقیف کے ایک آئی نے ان ان پر تیم ہوا اور وہ اس کے طعاع کہنچ تو فر ہایا۔

حسنرے مو وہ طفظانہ کے آئیں آئی رہ ہیں ، صاحب یہیں کی ما نند ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کوائلہ تی لی کی طرف وہ ہے ۔ ان اور اور اس نے آئیں آئی رہ یا چیم ان کے نال سے بعد نی تقیف کا وقد انہیں افراد پر ششمال ہوگئے۔ بارگاہ آئیا اور اور اس میں طفظانہ تھے اور دو مسممان ہوگئے۔ بارگاہ آئیا اور این سعد رہائی ہے اس کی مثل سے دو ایس کی مثل سے دو ایس کی مثل بعض میں میں میں اور این سعد رہائی ہے اس کی مثل بطریق و و طفظانہ نے روایت کی اور این سعد رہائی ہے اس کی مثل بطریق و دو ایس کی مثل بطریق و قدی عبد اند کے بعد اند کی میں ہے کہ بطریق کی میں ہے کہ بارگاہ ہوں نے بعث سے دو ایس کی سائی بیل ہے کہ وہ اور ایس موایت میں ہے۔ ان کے جب تیر بھا تو انہوں نے وہ ان کے جب تیر بھا تو انہوں نے ان شہد کی میں ہے۔ ان کے جب تیر بھا تو انہوں نے ان شہد کی میں ہے کہ بارگاہ ہے کہ سی ہے کہ بارگاہ کی تاریخ کی

والذي رافینه یا سے والی ہوئے و حفرت عووہ ن مسعود طفیف نے ان بن مسلمہ ہے کہ کیا تہدیں نظر نہیں آتا کہ اس فخص کا معامد اللہ تی بی نے آتا قریب کرویا ہے۔ بھٹرت ان سے تابع بن چنے ہیں ، بقیہ تم م لوگ یا تو رغبت رکھتے ہیں یا ارتے ہیں اور ہم ماگوں ہے ان ہے مسلمہ اروک ہیں ، جس شے کی طرف محمد شفیفے جاتے ہیں۔ دوری و ان و س س سے جال نہیں ہیں و شہود نبی ہیں۔

تار وب جھے ہے ایک بات میں نے کرتا ہوں جس کا میں نے اب تک کسی ہے ذکر نیس کیا تھا۔ وہ بات

یہ ہے کہ میں محمصطفیٰ سنویقو کے مکہ مکرمہ میں ظہور ہے قبل تبجارت کی غرض ہے نجران گیا تھا، وہاں میرا ایک دوست استف (یاوری) تھا۔ اس نے مجھ سے کہا ایا یعفور! تمہارے حرم میں عنقریب ایک تی کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہےاور وہ اپنی توت کولل عاد کی ہانندل کرے گا۔ ہندا جب وہ خاہر ہوجائے اور اللہ تعالی کی طرف بلائے توتم اس کی اتباع کرنا۔ میں نے اس بات میں سے ایک حرف کاکسی ہے اب تک ذکر نیس کیا، اب میں ان کا اتباع کرتا ہوں کھروہ حضرت عروہ حضی نہ ہدینہ آئے اور اسلام لائے۔

﴿ ابولغيم ﴾

#### وفد ني ثقيف کي بيعت:

وہب رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر طفیہ ہے وفعہ تُقیف کی بابت ہو جیما جبکہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیاتھی۔حضرت جابر طفی ہے بیان کیا کہ ان لوگوں نے نمی کریم صلی امتد علیہ والہ وسلم ہے شرط کی کہ نہ تو صدقہ دیں گے اور نہ جب د کریں ك، حضرت جابر عظمه نے بى كريم تعلق سے سنا كه آپ تائے نے فرمايا جب وہ مسممان ہوجا تيس كة صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

4 - 3 b

### شیطانی خیال آنے برتعوذ براهو:

حضرت عثمان بن الی العاص حفظته ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کیا مول التد ﷺ امیری نماز اور میری قر اُت کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا یہ وہ شیط ن ہے جس کا نام خنز ہے ہے جب حمہیں شیطان کا احساس ہو تو اعواز ہابتد پڑھواور اپنی یا میں طرف تنمن مرتبہ تھوک دو۔ وہ فرہائے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو القدیقی لی نے اسے مجھے ہے دو کہ ردیا۔

of much }

### عارضەنسيان حتم:

حطرت عثمان بن الى العاص تفقیله به وايت به الهول به كها كه بن كريم مذالة به به ا بجھے جات ہی حرف بھیجا تو بچھے اپنی نماز میں ایہا جارضہ پیش آئے گا کہ میں جات ہی دیھا کہ میں ا التنى رنعتين پڑھی بیں قرمین ٹی کر پھیلنے کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ۔ بی کر پھیلنے نے سے عرض کیا۔ "ب نے فرویل بیانسیان شیطان کی وجہ سے ہے، میرے قریب ہو۔ میں نبی کر میراتی کے قریب ہوا، فرمایا۔ اینا منہ کھولو، پھرنی کر محمیق نے میرے سینے یہ ہاتھ ہارا اور میرے منہ میں ادا ب وبهن اقدس ڈ الا اور قر ہایا۔ اے املہ کے دھمن! اور جو جا ایب ہی تھن مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرہایا تم عمل فیر کے جاور کھا اس کے بعد جھے کو کی مارنعہ باحق نہیں ہو یہ

長ろりみ حضرت عثمان بن الی العاص حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم سکویلو ے اپنے حفظ قرآن میں کی کی شکایت کی۔ نبی کریم بھیلتے نے فرمایا: بیر شیطان ہے۔ اس کا نام خنزب ہے۔ اے عثمان حفظ اور میں نے ہے۔ اے عثمان حفظ اور میں نے بعد اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی خفتہ کے اپنے شانوں کے درمیان پائی اور فرمایا اسے شیطان! عثمان حفظ کے سینے سے نکل جا ، اس کی خفتہ کے اپنے شانوں مجھے حفظ ہوگیا۔

﴿ بِهِيقَ ، ابولغيم ﴾

حضرت عثمان طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اُ۔ قرآن کریم مجھے یا دنہیں رہتا، پھرآپ نے اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا اور فر مایا: اے شیطان! عثمان طفی کے سینہ سے نکل ہ، پھر میں اس کے بعد بھی نہ بھولا جسے میں نے یا دکرنا جاہا۔

عثمان طفی کے سینہ سے نکل ہ، پھر میں اس کے بعد بھی نہ بھولا جسے میں نے یا دکرنا جاہا۔

﴿ بیتی ، طبرانی ﴾

وردختم مونے كاعلاج:

حضرت عثمان بن الى العاص طفيه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نی کریم علیہ کے دربار بیں اس حال بیں آیا کہ جھے اتنا شدید دروتھا کہ جس کی وجہ سے بیں مراجار ہاتھا۔ نی کریم علیہ نے فرمایا: اپنا داہنا ہاتھ سات مرتبہ کچیرو اور ''بِسُم اللهِ اَعُونَدُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قَدْرَتِهِ مِنْ هَوِّمَا اَجِدُ وَ أَخَاذِرُ'' کوسات مرتبہ پڑھو۔ تو بیں نے ایسانی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دروکو دور کیا جیسا کہ تھا بی نہیں۔ اُخاذِرْ'' کوسات مرتبہ پڑھو۔ تو بیں نے ایسانی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دروکو دور کیا جیسا کہ تھا بی نہیں۔ اس کے بور بیں اپنے بال بچوں کو برابر اس وعالی تلقین کرتا رہا۔

﴿ بِهِيلَ ،الرقيم المعرفة ﴾

# بارگاه سرور كوند صلاحه مين مسلمه كذاب كى حاضرى

حفرت ابن عباس فظی نے دوایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسیلہ کذاب اپی قوم کے بہت ہے افراد ساتھ مدیند منورہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ محمد اللہ الراپ بعد نبوت کومیر سے لیے مقرد کر دیں تو میں آپ کا انہاع کرلوں گا۔ پھر نبی کریم علیہ تھریف لائے اور آپ کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شاس میں آپ کا انہاع کرلوں گا۔ پھر نبی کریم علیہ تھریف لائے اور آپ کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شاس مسیلہ کے دوبرد کھڑ ہے اور بھی انگانا چاہے گا تو میں ہرگز نہ دوں مسیلہ کے روبرد کھڑ ہے اور تھا تار گوئی مانگانا چاہے گا تو میں ہرگز نہ دوں گا۔ اور اللہ تعالی آپ کو جھے دکھایا گیا من ورقطع کر دے گا اور میں تھے ویسا بی دیکھ رہا ہوں، جس حال میں تو ہے اور جسیا کہ جھے دکھایا گیا ہے۔ 'اور یہ صفرت ٹابت بن قیس حظرت ابن عباس حظرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ کے ارشاد کے بارے میں تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں تو ہے اور جسیا کہ جھے دکھایا گیا کے بارے میں تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں تو ہے اور جسیا کہ جھے دکھایا گیا ہے۔ کے بارے میں تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کریم علیہ کے ارشاد کے بارے میں تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کہتے جواب دیں کہم نبی کریم علیہ کے کے بارے میں تھے ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کریم علیہ گیا گیا ہے۔

اسکے بارے میں پوچھا تو حضرت ابوہریرہ دی ہے۔ جھے جواب دیا کہ نی کریم علیہ انے فرمایا:
ایک رات میں سور ہاتھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دوسونے کے تنگن ہیں۔ جھے ان کنگنوں کی موجوگ نے ممکنین کر دیا تو القد تعالی نے خواب میں وتی فرمائی کہ ان پر پھونک ماروتو میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعمیر کی کہ میرے بعد دوکذاب خروج ادعا کریں گے۔ ماری اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعمیر کی کہ میرے بعد دوکذاب خروج ادعا کریں گے۔

ارکی اور وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعمیر کی کہ میرے بعد دوکذاب خروج ادعا کریں گے۔

(چنانچیان میں سے ایک تو صنعاء کا سردار عنسی ہوا اور وہ دوسرا ایمامہ کا سردار مسلمہ کذاب ہوا۔)

## نی کریم منابقہ کی قبیص کے غسالہ سے بیاروں کوشفا:

ائن عدی رحمۃ اسمیہ نے بطریق محمہ بن جابر صفی ہو وایت کی ہے کہ میں نے اپنے والدسے سنا ہوا وہ میر ہے وادا اسنان بن طارق بما می صفیہ ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وفد کے پہلے مخص ہیں جو وفد نبی حنیفہ کا نبی کر یم سکتے ہے کہ اس آیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم سکتے کو مر مبارک وحوتا ہوا پایا۔ آپ نے فر مایا: اے بما می بھائی! بیٹھ جاؤ اور اپنا سر دھولو، تو ہیں نے نبی کر یم سکتے کے بچھ ہو کے بچھ ہو کے باتی سے اپنا سر دھولیا۔ اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ نبی کر یم سکتے نے میرے لیے منیک نامہ مبارک کا مکل اس وفت ہیں نے عرض کیا: یا رسول الشریک !! پی قبیص مبارک کا مکل امر حمت فر مائے تا کہ ہیں اس سے منفعت حاصل کروں تو نبی کر یم سکتے نے جمعے عنایت فر مایا۔ حضرت محمد بن جابر طفی نے نبیا کہ وہ قبیص مبارکہ کا مکل ااس وہ بالور وہ جا تا۔

# بارگاه سروركو تر معلیات می وفد عبدالقیس

حضرت مزیدہ عمری طفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول نبی کریم علی تشریف فریا تھے اور اپنے اصحاب سے گفتگو فریار ہے بتھے کہ دفعتہ آپ نے صحابہ سے فرمایا'' عنقریب اس طرف سے پہلے سے اس المرف سے پہلے سے اس المرف سے پہلے سے اس آئیں گے جو مشرق والوں میں بہتر ہیں۔ بیار شادین کر حضرت عمر طفی ہے اور اس جانب روانہ ہوگئے ۔ انہیں تیرہ سوار آتے ہوئے لیے۔

﴿ ابویعلیٰ بیبیں ﴾ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس رات کی صبح کے وقت افن کی طرف نظر فر مائی جس کی صبح بی عبد القیس کا وفد آیا تھا۔ آپ نے فر مایا مشرق سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کو نا پسند نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ راہ کی مشقت نے جانور ول کو د بلا کر دیا ہے اور خود ان کے پاس تو شہ نابود تھا اور ان کے سروار کی یہ ایک نشانی ہے اور دعا فر مائی کہ اے خدا بنی انقیس کو بخش دے وہ میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ جھے سے مال نہیں مانگیں گے۔

وہ مشرق والوں میں بہتر لوگ بیں چنا نچیس سوار آئے اور ان کے سروار حفرت عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عند تھے۔ اس وقت نبی کر بیج صبی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فر ما تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر نبی کر بیج صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ان کے سلام کا جواب ویا اور ان کے حاصر کیا اور نبی کر بیج صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب ویا اور ان سے دریا فت کیا تم میں عبد اللہ بن عوف اشح کون ہے۔

تمام علاقه آنکھوں کے سامنے:

حضرت الس ظیف ہے رہ ایت ہے کہ اہل بجرے سے عبدالقیس کا ایک وفد نی کریم علیف کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ نی کریم علیف نے پاس میٹھے ہوئے سے کہ اچا تک حضور نی کریم علیف نے ان کا میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ نی کریم علیف نے پاس میٹھے ہوئے سے کہ اچا تک حضور نی کریم علیف نے ان میں حرف متوجہ ہو کرفر ہو تا ہم رہ ہے ہوں کہ میں اور تم فعال رنگ کی تجور کو اس نام سے پکار تے ہوا ور نی کریم علیف نے ان تعمواں کے رنگ اور نام بیان فرہ و یئے۔ بیان کران میں سے ایک فخص کہنے لگا یا رسول المقد تھے ایس ان باپ آپ پر قربان ہوں۔ اگر آپ مقام بجر میں تولد فرہ تے تو اس سے زیادہ وہ آپ کے رسول المقد ہیں۔

نی کریم منطق نے فرہ یا جہ تم میرے پاس بیٹھے تو تمہاری مرزمین اف کرمیرے سامنے کر دی گئی اور میں نے اسے اونی سے علی تک دیکھ اور تمہاری تھجوروں میں سب سے بہتر تھجور''، لبرنی'' ہے جو پیاری کوزائل کرتی ہے افراس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔

# 100

#### آسيب ختم هو گيا:

معرت واز رکا طفی ہے رویت ہے۔ انہوں نے کہا یں نی کریم طفی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اٹنے طفی ہی رہے انہوں کے اور اٹنے طفی ہی سے مام کیا ہے رسول استعالیہ ہی ہے اور اس کے لیے آپ اللہ تعالی ہے وہ فرمائے۔ اس کے لیے آپ اللہ تعالی ہے وہ فرمائے۔ نی کریم علی ہے نی کریم علی ہے اور نی کریم علی ہے اور نی کریم علی ہے اس کے گیا۔ اور نی کریم علی ہے دارم برک کا گوشہ اٹھ یا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ بغل شریف کی سفیدی و کھی لی چر عضور نی کریم علیہ ہے اس جو در کے گوشے کواس کی کمر پر مار کرفر مایا۔" اواللہ تعالی کے دعمن نکل جا۔"

اور وہ صحیح نظرے دیکھتا ہوا آئے آیا۔اب اس کی نظر پہلی جیسی نہیں تھی۔ پھر نبی کریم علی نے اسے اپنے سامنے بھی نظر ہے۔ نام اس کے نظر پہلی جیسی نہیں تھی ۔ پھر ا۔ نبی کریم علی کے اسے اپنے میا سنے بھی یا اور اس کے لیے وی فر مانی اور اس کے چبرے پر وست مب رک پھیرا۔ نبی کریم علی کی دی کے بعد اس وفد میں کوئی دوسرافخص نہ تھ جسے اس پر فضیلت دی جاتی ۔

﴿ احرافی ﴾
حضرت شہاب بن عباد ضافیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالقیس کے وقد کے ایک فخص ہے
سنا کہ اٹھی خطافہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ عیافیہ ایماری سرز بین کی آب و ہوالقیل ہے اور ہم شراب پیعے
ہیں۔ اگر ہم ایک گھونٹ شراب کا نہ چئیں تو ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں اور ہمارے پیٹ پڑھ جاتے ہیں
لہنا ہمیں اتنی مقدار پینے کی رخصت عط فر ہ ہے اور بڑی تھیلی کا اشارہ کیا۔ نبی کر یم عیافیہ نے فر ہیا
اے اٹ خطافہ اگر ہیں تمہارے لیے تھیلی مجرکی اجزت ہے ووں گا قوتم اتنا پی لوگ اور حضور
نبی کر یم عیافیہ نے اپنے باتھوں کو کھول و یا اور پھیلا و یا۔ مطلب یہ کہ تھیلی مجرے ہیں نہاوہ ہوگے۔
یہاں تک کہ جبتم میں سے کوئی شراب کے نشے میں اضے گا تو اپنے پچا کے جئے کی طرف اس کی پنڈلی پر زخم
کیا تھی کہ کہ جبتم میں سے کوئی شراب کے نشے میں اضے گا تو اپنے پچا کے جئے کی طرف اس کی پنڈلی پر زخم
لگا تھی کہ کہ کہ اس وفد میں ایک محفص تھی جس کا نام حارث تھی۔ شراب نوشی میں اس کی پنڈلی پر زخم
لگا تھی کہ کہ کہ بیان ہے جب حارث حفاقہ کے زخم کو
فر عامینے لگا اور اس کی یہ بات اہتدتی لی نے اپنے بنڈلی چھپ نے لگا اور اپنی پنڈلی کے زخم کو
فر حالیئے لگا اور اس کی یہ بات اہتدتی لی نے اپنے بنڈلی چھپ نے لگا اور اپنی پنڈلی کے زخم کو
فر حالیئے لگا اور اس کی یہ بات اہتدتی لی نے اپنے بنگر کی چھپ نے لگا اور اپنی پنڈلی کے درخم کو

618A

## وفديني عامركے كتناخوں كائر اانجام

حضرت ابن عباس منظی ہے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ نی کریم میں کے کوربار میں بی عامرکا
ایک وفد آیا۔ اس میں عامر بن طفیل ، اربد بن قیس اور خالد بن جعفر ہتے۔ بیلوگ قوم کے سرداراوران کے
شیاطین ہتے۔ عاعر بن طفیل نبی کریم میں کے روبر و آیا اور وہ نبی کریم میں کے شداری کرنا چاہتا تھا اور
اس نے اربد سے بدر کھ تھ کہ جب ہم ان سے ملیل گئو میں ان کے چبر کے وتمہاری طرف سے ہٹ کر
اپی طرف مشغول رکھوں گا۔ جب میں ایسا کرلوں تو ان پر تکوار کا وارکر دینا چن نچے جب وہ نبی کریم ہوں کے
پاس آئے تو عامر نے کہا کہا کہا ہے جھے پردین کی تبلیع ترک کرد ہیں ہے۔

نی کریم علی نے فرمایا۔ میں ہرگز ترک نہ کروں گا جب تک کہ امقد وصدہ، پر ایمان نہ لائے۔ جب نبی کریم علی نے اس کی بات کا انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ سنے! خدا کے تتم! میں سرخ گھوڑوں اور آ دمیوں سے آپ کے خلاف زمین کو مجردوں گا۔

جب وہ والیس ہوا تو نی کر یم علیہ نے دعا کی اے خداع مربن طفیل کے شرے مجھے محفوظ رکھ۔

پھر جب وہ باہر نکلے تو عامر نے اربد سے کہا کہ اے اربدتیرا پرا ہو تجھے کیا ہوا۔ ہیں نے جو تجھے سے کہا تھا اس پر تو نے عمل نہیں کیا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی تہم! جب بھی ہیں نے تیرے مشورے پڑعمل کرنا چاہا تو ہیں ہیں ان تیرے مشورے پڑعمل کرنا چاہا تو ہیں ہیں ہے اور ان کے درمیان تو حاکل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعدوہ پلٹ کراپنے علاقے کی طرف چل و بیتے ابھی وہ راستے ہیں ہی تھے کہ اللہ تو گائی نے عامر کو طاعون ہیں جٹلا کر دیا اور اس کی گردن ہیں طاعون کی گئی نکل آئی اور اللہ تھی لئے اس کو بنی سلول کی عورت کے گھر ہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے معد اس کے ماتھی بنی عامر کی سرز ہین ہیں بہنچ تو قبائل کے لوگوں نے یو چھا۔ اے اربد کیا بات ہوئی ؟

اس نے کہا کہ جمیں ایک ذات کی پرسٹش کی طرف بلایا گیا اگر میرے افتیار میں ہوتا تو جس قدر میرے پاس بیرتیر ہیں ،اس پراشنے تیر مارتا کہ میں اسے تل کر دیتا۔اس کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد وہ اپنے اونٹ کوفر وخت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔اللہ تع لی نے اس پر بجل بھیجی جس نے اسے اور اس کے اونٹ دوٹو ل کوجلاڈ الا۔

(ابوقیم رئینید نے حضرت عروہ بن زبیر طفی اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ تِيلَ ﴾

### نبي كريم علية كي عامر بن طفيل كيلية بدوعا:

اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحہ طفی مے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ میں دن مبح کے وقت عامر بن طفیل پر بدد عاکر نے رہے:

"اللهم اکفنی عامر بن الطفیل بما شنت و ابعث علیه داء یقتله" تواللدتعالی نے طاعون کو بھیجا اور اس نے اے ہلاک کرویا۔

''اے اللہ! عام کے شریبے جھے محفوظ رکھ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔' تو وہ لکلا بہاں تک کہ ابھی وہ سلولیہ کے گھر میں مدینہ کے وسط میں ہی تھا کہ اس کے طلق میں گلٹی نکلی اور وہ اپنے گھوڑے پر کودا اور نیز و لے کر گھوڑا دوڑا تا ہوا بھا گا اور وہ کہتا جاتا تھا۔ یہ کلٹی ، اونٹ کی گلٹی کے مشابہ ہے اور میری موت سلولیہ کے گھر ہی میں ہے اور وہ اس حال میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر کر مرکبیا۔ (حاکم رائیۃ مید نے سلمہ بن اکوئے دیا ہے اس کی ماند حدیث روایت کی۔)

حضرت ابن عباس معلیہ سے روایت ہے کہ اربد بن قیس اور عامر بن فیسل دونوں نبی کریم علیہ کے پاس آئے تو عامر نے کہا کہ اگر جس اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کو اپ بعد میرے لیے قرار دے دیں گے۔ نبی کریم علیہ نبوت نہ تیرے لیے ہاور نہ تیری قوم کے لیے۔ اس نے کہا کہ ضدا کی تنم! جس آپ کے خلاف اس سرز مین کو گھوڑوں اور آ دمیوں سے بحردوں گا۔ اس پر جی کریم علیہ نہ نہ نہ ایک تو عامر نے اربد سے کہا کہ جس موقع نو دل گا۔ جب بیدونوں نکے تو عامر نے اربد سے کہا کہ جس محموقع دوں گا۔ اس وقت تو ان پر کموار سے وار کر دیتا۔ اربد نے کہا کہ جس مہر کہا کہ جس مہر کہا کہ جس مردوں والے آئی ان پر کموار سے وار کر دیتا۔ اربد نے کہا کہ جس مہر کہا کہ جس مہر کو باتوں جس مشخول رکھ کے بیات اس وقت تو ان پر کموار سے وار کر دیتا۔ اربد نے کہا کہ جس مہر کو باتوں جس میشنول رکھ کے بیات آئے۔ عامر نے کہا:

کہ اے جمع علی ہے ہیں ہے ہیں آپ سے پچھ بات کروں گاتو نی کریم علی اس کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے اس کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے اور اربد نے کموار کھنچنے کا ارادہ کیا، جب اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار پر رکھاتو اس کا ہاتھ تکوار کے قبضے پر چپکارہ گیا اور وہ عامر کے پاس نہیں آیا اور تلوار مارنے بیس دیر کی۔ اس کے بعد وہ دونوں جھے گئے۔ جب بید دونوں رقم نامی مدینہ کے چشمہ پر پہنچ تو اللہ تنوانی نے اربد پر بجلی گرائی اور بجلی نے اس کے دونوں جھے گئے۔ جب بید دونوں رقم نامی مدینہ کے چشمہ پر پہنچ تو اللہ تنوانی نے اربد پر بجلی گرائی اور بجلی نے اس کے اس کر بر بالک کر دیا اور عام گلٹی بیس جتال ہوکر ہلاک ہوگیا اور النہ تنوانی نے بیآ سے کر بر برنازل فرمائی۔ اس کے اس کو بیا کہ بوگیا اور النہ تنوانی نے بیآ سے کر بر برنازل فرمائی۔ اس کے اس کو برنازل فرمائی۔ اس کو بھی تا شابہ نیڈ البہ بحال " (سورہ الرعد)

حضرت ابن عباس طفی نے فرمایا کہ 'معقبات' اللہ تعالیٰ کا تھم ہے جس ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بچایا۔ '

﴿ ايوليم ﴾

# حضرت عمروبن العاص فطيخ كالسلام قبول كرنا

حضرت عمروین العاص فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے کنارہ کش تھا
اوراس سے بچھے عدادت تھی۔ میں بدر میں مشرکوں کے ساتھ حاضر ہوا پھر میں آزاد ہوکر جنگ احد میں
شریک ہوا۔ وہاں سے فارغ ہوکرغزوہ خندتی میں لڑا مگر میں وہاں بھی زندہ رہا۔ اس وقت میں نے دل
میں کہا کہ میں کہاں کہاں رسوا ہوتا رہوں گا۔ خدا کی شم مجھ علیہ ضرور قریش پر غالب رہیں گے۔ پھر
جب میں حدید ہیں شریک ہوا اور نبی کر یم میں اسلام میں واپس ہوئے اور قریش مکہ کی طرف
لوٹ گئے تو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال مجھ علیہ اسلام سے اس تھ مکہ میں وافل ہو جا کیں
اور میں اسلام سے اس وقت تک دور بی تھا۔

میں خیال کرتا تھا کہ اگرتمام قرلیش اسلام لے آئے تو میں تب بھی اسلام نہ لا وُں گا۔غرض کہ میں مکہ مکر مہ آیا اور میں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا چونکہ وہ لوگ میری رائے کو وقعت کی نظر ہے دیکھتے اور میری بات مانا کرتے تھے۔ اور دشوار معاملات میں میری رائے مقدم رکھ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگول میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں نے کہا کہتم مجھے جانے ہی ہو۔ خدا کو فتم! محمد اللہ عظیم ہے کہ باوجود تا گوار ہونے کے ان کا معامد ایسا عظیم ہے کہ باوجود تا گوار ہونے کے ان کا معامد بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ انہوں نے بوجھاوہ کیا؟

تومیں نبی شی کے پاس گیا در میں نے اسے مجدہ کیا جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔

اس نے ہوائے ہو؟

ہیں نے کہ کہ ہاں اے ہوشہ ایسے ہم حمرا کیا تم میرے لیے اپنے علاقہ سے کوئی ہدیدلائے ہو؟

ہیں نے کہ کہ ہاں اے ہوشہ ایسے ہم تمہارے لیے بہت ساچڑہ لا یا ہوں۔ پھر بین نے ان کواس کے سامنے کیا اس نے دیکھ کر تجب کیا اور اس نے اس بیس سے پھھا ہے بطریقوں کے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ چڑوں کے بارے بین حکم دیا کہ اسے بہت خوش بقیہ چڑوں کے بارے بین حکم دیا کہ اسے بہت خوش دیکھا تو میں نے اس بین خوش دیکھا تو میں نے اس باور وہ ہمارے باس سے ایک محف کو نکلتے ویکھ ہے اور وہ ہمارے ایسے دیمن کا قاصد ہے جس نے ہمارے ایسے لوگوں کو ایسے دیمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں اکیا اگر دیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور نہمارے اس جھے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اہم اسے قبل کر دوں ۔

 بری گلے گی تو میں ہر گزند کہتا اور تم سے اے نہ و آلما۔

نبی ٹی نے کہا کہ اے عمر واہتم جھے ہے اس ہستی مقدی کے قاصد کو یا نگتے ہوجس کے پاس ناموی الکبر آتا ہے جو حضرت موی الطبیح اور حضرت عیسی الطبیح کے پاس آیا کرتا تھا۔ تا کہ تم اسے قبل کروو پھر حضرت عمر و بن العاص حفظہ نے کہا کہ اس وقت القد تعالیٰ نے میرے دل کی اس حالت کوجس پر جس اب تک تھ بدل ڈ الا اور جس نے اپنے دل جس کہا کہ اس حق کوعرب اور تجم نے پہچان لیالیکن تو ابھی تک اس کی خالف میں کم انسان کی مخالف میں کم ایس کی مخالف میں کم ایس کی شہادت و ہے ہو۔ اس کی مخالف میں کم خالف میں کم رہستہ ہے۔ میں نے کہ کہ اے میادشاہ! کیا تم اس کی شہادت و ہے ہو۔

حفرت عمر وبن العاص فقطهٔ كي حبشه من گوشه بيني :

حضرت عمروبن دینار فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ جہ عمروبن العاص فظی مر زمین حبشہ پر داخل ہوئے تو وہ گوششین ہو کر بینہ گئے اور اپنے دوستوں کی طرف لکٹنا بند کر دیا۔ لوگوں نے بوچھ ان کا کیا حال ہے، وہ باہر کیوں نہیں نگلتے۔ عمرو فظی نے کہا کہ حبشیوں کا یہ خیال ہے کہ تمہارے صاحب نمی ہیں۔

﴿ بِينَ ﴾ حضرت عمروبن دینار طفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا۔ آج رات تمہارے پاس ایک شخص جمرت کر کے آئے گا جو تکیم و دانا ہے چنانچہ عمرو بن العاص طفی آئے اوراسلام قبول کیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

## وفددوس كى حاضري كے وقت مجزات كاظہور

ورید بن مسلم رطیقید منیر بن عبیدامللہ دوئی رطیقید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ام شریک دوی رضی القدعنہا کے شوہر جن کا نام ابوالعکر تھا، مسلمان ہوئے اور وہ حضرت ابوہر رہ وہ حظیاتہ اور دیگر دوی لوگوں کے ساتھ نبی کریم علی کی جانب جس وقت ہجرت کر گئے تو ام شریک رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس ابونعکر کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہتم ان کے دین پر ہو؟

میں نے کہا ہاں اخدا کی تئم میں ان کے دین پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھرتو ہم تھے ضرور شدید
عذاب دیں گے۔ پھر وہ مجھے اسے اونٹ پر سوار کر کے لے چلے جو بہت ست رفق راور ن کی سوار بول
میں ہے۔ سب سے زیادہ شریراہ رفراب تق ۔ وہ بجھے شہد کے ساتھ روٹی کھائے کو دیتے اور پینے کے سے
میانی کا ایک قطرہ بھی ندویتے ۔ یہ ں تک کہ جب دو پہراور شخت دھوپ کا وقت ہوتا اور ہم پڑاؤ کرتے تو
وہ اثر کر اپنے خیمے نصب کرتے اور مجھے دھوپ میں چھوڑ ویتے ۔ یہاں تک کہ میری عقل اور ساعت و
بھارت جاتی رہی ۔ یہ سلوک انہوں نے میرے ساتھ تین دن کیا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے مجھے سے کہا
کیا تواسے اس وین کو جس پرتو ہے جھوڑ تی ہے کیا نہیں ۔

ام شریب رضی امتہ منب نے بہ کہ میں قطعاً پڑھ نہ تھی کہ وہ کیا کہدرہ جیں بجزاس کے کہ ایک کلمہ کے بعد دوسر اکلمہ سانی ویتا تھے۔ گویا میری بچھ بالکل جاتی رہی تھی۔ اس وقت میں نے اپنی انگلی سے آسان کی طرف تو حید کا اثارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں وہ نشد میں اس حالت میں تھی اور مجھے انتہا کی شدت و تکیف پہنچ رہی تھی کہ اچا تک نمندا ڈول اپنے سینے پر پایا میں نے اسے تھام کر ایک گھونٹ بیا پھر وہ ڈول مجھ سے جدا ہو گیا اور میں اسے جاتا ویکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان و زمین کے درمیان معتق ہے اور وہ میر کی گرفت سے وہ رہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان کے دومیان معتق ہے اور وہ میر کی گرفت سے وہ رہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے ویکھا کہ وہ آسین وزمین کے درمیان اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے ویکھا کہ وہ آسین وزمین کے درمیان میں نے دوسیر اپنی کو درمیان میں ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ ڈول میرے قریب آیا اور میں نے خوب سیر وزمین کے درمیان میاتی ہوا ہے جا اور کیڑوں پر بہالیا۔

ام شریک رضی امتدعنہا کہتی ہیں کہ اس وقت وہ لوگ اپنے نیموں سے نکل کے آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا سے یانی تیرے یاس کہاں ہے آیا؟

میں نے کہا کہ اللہ تھی تی جا نہ ہے آیا ہے اور اس نے جھے عنایت فر مایا ہے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اپنے فیموں میں گئے۔ اور اپنی چھ گلوں اور مشکیز ول کو ویکھا، وہ بدستور سر بند تھے۔ انہیں کھولا بی نہ گیا تھا۔ اس پر وہ کہنے گئے ہم گوابی ویت تیں کہ بے شک تیرار ب بی ہمارار ب ہے اور اس جگہ تھے جو نہیں ہوا ہے۔ بیشک اس نے تھے عنایت فر مایا ہے۔ اب تک جو پھھ تیرے ساتھ ہم نے سلوک کیا، وہ کیا اب ہم اقر ارکرتے تیں کہ اس نے اسلام کومشر وی کیا ہے پھر وہ مب مسلمان ہو گئے اور وہ سب کی سب نبی کر یہ تھی تیں کہ اس تھ جوعنایت فر مائی ہوگئے وہ دولوگ اپنے اور میری فضیات کا اعتر اف کرتے سے چونکہ اللہ تھی فی بارگاہ شرے سرتھ جوعنایت فر مائی تھی ۔

اور بیام شریک رضی المد عنها وی بین جس نے اپنے نفس کو نبی کریم بیٹی ہے کے لیے ہمہ کیا تھا اور معظرت عائشہ صدیقہ رسی المد عنها وی بین جس نے اپنے نفس کوئی عورت اپنے نفس کوئسی مرو پر ہمبہ کر دیتی ہے تو اس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔اس وقت اللہ تعالی نے بیا بیت نازل فر مائی۔

"وَامْرَاةً مُّوْمِنَةً إِنَّ وَهِيتُ مَفْسِهَا لِلنَّبِيِّ"

﴿ سورة الاحراب

ترجمه: "اورائيان والي عورت أكرا في جان كي تذركر ي

جب میرآیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی امتد عنہ نے فر مایا۔ اے ام شریک رضی انڈ عنہا بیٹک امتد تعالی تمہای خواہش میں تمہارے لیے ضرور مجلت فر ما تا ہے۔

﴿ ابْنَ معد، واقدى ﴾

حضرت ام شريك رضى الله عنها كى بجرت.

عارم بن طفیل اور جماو بن زید یکی بن سعید رحمة القد علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام شریک دوی رضی القد عنہا نے جب آخری رات بیل ججرت کی تو انہوں نے اپنے سینے پر ایک ڈول پائی کا اور ایک تو شدوان رکھا ہوا پایا انہوں نے اس سے بیا اور کھایا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھیر سے بین اور کھایا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھیر سے بین سفر کے لیے انہیں اٹھایا۔ اس وقت ایک میہودی نے کہا کہ یقینا بین نے بودی نے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے روز ور کو بین بین اس نے کوئی آواز سی ہے کہا کہ یقینا بین اس کے کوئی آواز سی بین کے دو ایک میہودی کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے روز ور کھ بیا۔ اس وقت اس میہودی نے اپنی بیایا تو بین بین کہا گرام شریک رضی القد عنہا کو پائی پلایا تو بین ہیں۔ انہیں تیرے ساتھ برابر تا و کروں گا اور وہ ہے آب وطعام رہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت انہیں یائی پلانا جا ہی تو وہ کہتیں خدا کی قتم میں ہرگز نہ بیوں گی۔

راوی کا بیان ہے کہ ام شریک رضی القد عنہا کے پاس تھی کی ایک کی تھی۔اسے جو ما نگا وہ مستعار دیتیں۔ ایک شخص نے اسے خریدنا چاہا۔ ام شریک رضی القد عنہا نے کہا کہ رہ تھی ایس ہے کہ اس میں تلجمت بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس میں پھونک بھری اور دھوپ میں راکا دیا اور وہ تھی سے بھر گئی۔

راوی کا بیان ہے کہ لوگ کہا کرتے ہتھے کہ ام شریک رضی القد عنہا کی یہ کی اللہ تع لی کی نشانیوں ہیں سے تھی اور اس حدیث کی متصل سندیں بھی ہیں جو زیادتی طعام وغیر ہے کہ باب میں آئیس گئی۔

# وفد بی سلیم کی حاضری کے وقت معجز ہ نبوی

ہشام بن مجر رہائی ہے صدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھکو بنی سلیم کے ایک محف نے بتایا کہ ہمارے وفد میں ایک فحف نے بتایا کہ ہمارے وفد میں ایک فحف جس کا نام قدر بن مماری ، وہ نبی کر پھر ایک فیار میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور وہ اسلام لا یا اور اس نے نبی کر پھر تھا ہے وعدہ کیا کہ میں اپنی قوم کے ایک ہزار گھڑ سواروں کو آپ کی خدمت میں لاؤگا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور نوسو آ دمیوں کو قبیلہ میں میں لاؤگا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور نوسو آ دمی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور ایک سو آ دمیوں کو قبیلہ میں تجوز دیا۔ نبی کر پھر تھیں نے فرہ یا ایک ہزار میں سے بقیدلوگ کہاں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا چونکہ ہمارے

اور بنی کنانہ کے درمیان تناز ، ت بیں۔اس فیف ہے ہم سوآ میوں کو قبیلہ بیں چھوڑ آئے ہیں۔

نبی کر یم علی ہے نے فر مایا۔ان کو بھی بلانے کے لیے کسی کو بھیجو کیونکہ اس سال تنہمارے لیے کوئی ایسا
اندیشہ نبیں ہے۔ جسے تم نا گوار سیجھتے ہوتو انہوں نے انہیں بلانے کسی کو بھیجا اور وہ مقام ہداہ (کوکہ مکہ و
طاکف کے درمیان ایک جگہ ہے) میں آکے لیے ۔ جب نے انہوں نے گھوڑ وں کی ٹاپول کی آوازی تو
کہنے لگے یارسول الشریف اوہ ہم پر چڑھ آئے۔ نبی کریم علی نے فر مایانہیں وہ تنہمارے خالفین نہیں ہیں
ملکے تمہمارے فیم فورہ اوہ بیں ، وہ سیم بن منصور دی فیلے ہیں جو آرہے ہیں۔

فواين سعد كه

#### نى كريم علية كى دعااور دست اقدس كى بركت:

بت م بن محمد اور جعفر بن کلاب جعفری کو بنی عامر کے شیورٹ نے نبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زیاد بن سبدالقد بن ما سک کھٹے ہے کہا کہ حضرت زیاد بن سبدالقد بن ما سک کھٹے ہے کہا کہ عضرت اور نبی کریم عضرت اللہ کی کریم عضرت اللہ کی اور ان کے سر پر دست اقدی کھیرا۔ اور دست اقدی کو پھیرتے ہوئے ان کی ناک تک لیے دعا فر مائی اور ان کے سر پر دست اقدی کھیرا۔ اور دست اقدی کو پھیرتے ہوئے ان کی ناک تک لیے دعا فر مائی اور ان بیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم زیاد کے چیرے میں برکت کو پہیانا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے علی بن زیاد کی مدت میں بیاشعار کے جیل

یا ابن الله ی مسح الرسول براسه و دعاله بالخیر عند المسجد اعنی زیادا لاارید سواه من غاتر اومتهم او منجد مازال ذاک البور فی عربینه حتی تبوا بیته فی ملحد ترجمہ: ''اےا سفوش کے جئے جس کے سریر ٹی کریم علی نے اپنا دست اقدس پھیرا اور جس کے لیے میحد شریف میں دمائے قیر کی میری مرادزیاد ہے اورکوئی نہیں ہے۔ خواہ وہ غور کا ہے تہامہ یا نجد کا رہنے والہ ہو۔ نی کریم علی کے دست مبارک کا نور اس کے چبرے میں بمیشر بایماں تک کہوہ زیادایے هیں گر قبر میں جا ہے۔''

﴿ ابن معد ﴾

رسولی ختم:

ہشام بن محر، ولید بن عبد اللہ بعظی رطیقہ سے ان کے والد نے ان سے ان کے مشائخ نے صدیمہ بیان کی۔ ان شیوٹ نے بہا کہ جب حضرت ابو ہر قد بند بن مالک صفحہ نبی کریم عیف کی بارگاہ میں سفیر بن کے آئے تو ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے سپرہ اور عزیز تھے۔ ابو ہرہ دھ اللہ نے عرض کیا۔ یا مسل سفیر بن کے آئے تو ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے سپرہ اور عزیز تھے۔ ابو ہرہ دھ اللہ تو تی ہے۔ رسول اللہ تعلیق ایمیری پشت پر جھیل کی برابررسولی ہے جو جھے اپنی سواری کی لگام کھینچنے میں مانع آتی ہے۔ اس پر نبی کریم عیف نے بغیر پیکان کے تیرطلب فرمایا اور اس تیرکو آپ کی رسولی پر مارتے اور پھیرتے دے بہال تک کہ وہ رسولی جاتی رہیں۔

يمن والول ميں بہتر شخص:

حضرت جریز بیکی عظیمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم عیف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نبی کریم عیف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوشاک پہنی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا نبی کریم عیف اس وقت خطبہ فر مارے تھے تو تمام لوگوں نے نظریں اٹھا کر مجھے و یکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے تحض سے پوچھا کیا نبی کریم عیف نے نظریں اٹھا کہ مجھے ذکر فر مایا تھا؟

اس نے کہا کہ ہال تہم را ذکر احسن طریقہ سے کیا تھا۔ نبی کریم عظیم نے اپنے اس خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس درواز ہے سے یا اس راستے سے ایک شخص داخل ہوگا جو یمن والول میں ایک بہتر شخص ہے اور اس کے چبرے پر جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا ہو۔ (یعنی بہت حسین وخوبصورت ہوگا) اور چند دعا ترکی کمات فرمائے۔

﴿ سَكِيٌّ ﴾

حفرت جریر ظفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرہ یا کیا تم مجھے ذکی الخلصہ ہے راحت نہ دو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول الشعافی ! میں گھوڑے پرجم کرنہیں بیٹھ سکتا۔ میری بات سن کر نبی کریم علی ہے میرے سینے پر دست مہارک رکھا اور دعا کی۔ ''اے خدا اسے جمادے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا دے۔'' اس کے بعد ذکی انخلصہ کی طرف ڈیڑھ سوسواروں کے ساتھ احمس کیا اور ہم نے وہاں پہنے کراہے جلاڈ الا۔

﴿ بنى رى مسلم ﴾

ابولایم رویشی نے جریر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ یں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹے سکتا تھا۔ یس نے ایک روز نی کریم علی ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے سینے کے اندر اس کی مصندک محسوس کی۔ پھر آپ نے قرمایا فرمایا: 'اللّٰهُم فَبِنّهُ وَ اجْعَلْهُ هَادِیّا وَ مَهِدُیًّا ''اس کے بعد میں بھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

## وفد قبیلہ بن طے کی حاضری کے وقت مجزات کاظہور

## زيدالخير كى موت كى پشين كوئى:

ابن اسحاق رئین عید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ قبیلہ طے کا وفد آیا ، ان میں زید الخیل طفیۃ میں تربید الخیل طفیۃ میں تنے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے حضرت زید الخیل طفیۃ کا نام زید الخیر طفیۃ کا رکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس جلے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فر مایا۔ زید تفاقی ہو گزیدینہ کے بی رہے خلاصی نہ پائیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجد کی سر زمین کے ایک چیٹمے پر پہنچ تو انہیں بی رچڑ ھا اور وہیں فوت ہو گئے۔

4<sup>5</sup>~}

#### خوشحال زمانے کی خبر:

عدی بن حاتم طافی کا کھی ہے۔ وایت ہے۔ انہوں ۔ نہا کہ ہم نبی کریم بھی کے مجس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم بھی ہے فاقد کی شکایت کے۔ استے میں ایک اور شخص آیا۔ ہی نے رہزنی می شکایت کی۔ اس وات کی کریم بھی ہے نے فرویا۔

ا ئے عدی بن حاتم (طافینه) استرتمهاری زندگی دراز ہوئی تو تم و کیے او کے کدایک عورت ہودج نشین جیرہ سے چل کر خانہ کعبہ طواف کے لیے آئے گی اورا سے سوائے امتدرب العزت کے کسی کا خوف و ڈر ندہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچ یے آئے گی اورا سے سوائے امتدرب العزت کے کسی کا خوف و ڈر ندہوگا۔ اس وقت میں نے جوشہ ول کواوشتے ہیں۔
وقت میں نے اپنے دل میں سوچ یے آئے ہیا۔ اسرتمہاری رندگی در زبوٹی قوتم و کیے و سے کہ سری کے خزا نے کھی جا کیں گئے والے کھی اور تم اور کی والے کی کہ سری کے خزا نے کھی جا کھی گئے اور تم انہیں فتح کرو گے۔

میں نے عرض کیا کسری بن ہرمز کے فزانے؟

فرہ یا ہاں کسریٰ بن ہرمزے نزائے اور فرمایا اگرتم زندہ رہے تو تم طیرورو کھے لوگے کہ آدمی ووٹول ہاتھوں ہیں سونا چاندی لیے ہوگا اوروہ تداش کرے گا کہ کوئی اے قبول کرلے گا۔ دھنرت عدی طیفی فرمات ہیں کہ ہیں نے ایسا ہی ویکھا کے ہووٹا نشین عورت کوفیہ سے روانہ محترت عدی طیفی فرمات کی طواف کرتی ہے گراہ ایسا ہی ویکھا کے ہووٹی کا ڈراہ رخوف نہیں ہوتا اور ہوتی ہوتی ہوائی کا ڈراہ رخوف نہیں ہوتا اور ہیں خود ان لوگوں ہیں شامل تھ جنہوں نے کسری کے خزانوں کو فتح کیا۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم ہیں خود ان لوگوں ہیں شامل تھ جنہوں نے کسری کے خزانوں کو فتح کیا۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم ہیں۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم ہیں جنہوں کے۔

﴿ بخاری ﴾ بیمتی رویشیہ نے کہا کہ یہ تیسری بات حضرت عمر بن العزیز سینی بریشیہ کے زونے میں وقع ہوئی پھر انہوں نے عمر بن اسید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب حظیمی سے رویت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رئیشیہ نے اڑھائی سال خلافت کی۔ اور وہ اس دست تک فوت نہ ہوئے جب تک کہ ہم نے یہ نہ دو کیولیا کہ ایک شخص بہت زیادہ وافر وہ الاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں فقراء نظرا تھیں۔ یہ مال ان عبی تعلیم کردیا جائے۔ ایک آ دی وہ ال لے کر ہر جگہ تاش کرتا پھرتا ہے مگراسے کوئی ضرورت مندنہیں ملتا۔ بالآخر وہ مال سے کر واپس آ جو تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانہیں ملتا جو اس مال کوقیول کرے وہ مالک اینا وال سے کر واپس آ جو تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانہیں ملتا جو اس مال کوقیول کرے وہ مالک اینا وال سے کر واپس آ جو تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ایسانہیں ملتا جو اس مال کوقیول کرے وہ مالک اینا وال سے کر واپس لوث جاتا ہے۔ بل شہر حضرت عمر بن عبد العزیز میں طفیقات کے زونہ خلاف میں لوگ

بہت تو تکر ہو گئے بتھے۔انہوں نے سب کو مال دار کر دیا تھا۔

﴿ -َسِيْ ﴾

### نى كريم عليه كااونث خريدنا:

حفرت طارق بن عبدالقد فظیفه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدیند منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب ہم مدیند منورہ کی چارد یواری کے قریب پہنچے تو ہم نے اثر کرلیاس بدلے۔ اچا نک ایک شخص دوچا دروں میں ملبوس تشریف لایا اور اس نے سلام کیا۔ پوچھا کہاں کا قصد ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جانا جا ہے ہیں؟

اس نے یو جھاتھہیں میندیش کیا کام ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ میں محجوریں خرید تا جاہتے ہیں تا کہ ہم کھا کیں۔ ہم رے ساتھ ایک پروہ نشین عورت تھی اورا یک سرخ وصاری کا اونٹ تھا۔

پھر اس مخض نے یو چھا کیا تم اپنے اس اوٹ کوفر وہت کرتے ہو۔

ہم نے کہا کہ آئی قیمت اورائے صاع تھجور کے بدلے فردخت کرتا ہوں جو قیمت ہم نے بتائی تھی اس نے اس میں کوئی کی نہیں کی اوراونٹ کی نئیل پکڑ کر وہ شخص روانہ ہو گیا۔ جب وہ شخص ہماری سنگھول سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ رہم نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ ایسے خص کے ہاتھ فروخت کیا جسے ہم جائے تک نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔

اس پراس مورت نے جو ہمارے ساتھ تھی کہاتم کوئی رنج وغم نہ کرو۔خدا کی تنم! بیں نے اس مخنس کا چہرہ ویکھ ہے وہ ہر گزتمہارے ساتھ بدمعاملکی نہ کرے گا۔ بیں نے کسی کی صورت چودھویں رات کے چہرہ ویکھ ہے وہ ہر گزتمہارے اونٹ کی قیمت کی سے نہادے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ اس لیے خات اس کے خات کے جاندگی مانداس سے زیادہ مشابہ بیس ویکھی ہے۔ بیس اس کی طرف سے تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ اس لیحدا بیک مختص آیا اور اس نے کہا کہ بیس نبی کریم سینینے کا قاصد ہوں اور بیتمہاری تھجوریں بیں۔ انہیں کھا دُاوروزن کرواور قیمت ہوری کرلو۔

﴿ بَيْنِي ﴾

## وفدحضرالموت كي آمدكي اطلاع اور مجزات كاظهور

حضرت واکل بن حجر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں نمی کریم علی کے کے ظہور کے خبر پنجی تو میں نمی کریم علی کے پاس آیا۔اس وفت جھے آپ کے صیب نے بتایا کہ تمہارے آنے ہے تمن دن پہلے نمی کریم علی نے تمہارے آنے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾ ز ہری ،عکر مداور عاصم بن عمرو بن آن دور حمہم القدوغیر ہم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں بھی خدمت ہیں حضر موت کا وفد آیا اور وہ مسلم ن ہوئے۔ حضرت محزس مطاق نے عرض کیا یا رسول امتد میں خدمت ہیں حضر موت کا وفد آیا اور وہ مسلم ن ہوئے۔ حضرت محزس مطاق نے عرض کیا یا رسول امتد میں ہے۔ میں کی زبان کی لکنت دور کر نے کے لیے امتد تھ میں ہے دعا سیجئے تو نبی کریم میں نے ان کیلئے وعا کی۔ میں معد کھا

حضرت ابوعبیدہ فضی نے جو حضرت مگار بن یاسر فضی کے فرزندوں میں سے ہیں۔ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ محزی بن معد بکرب فضی کا وفد آیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو نبی کریم سیان کی۔ انہوں نے کہا کہ محزی بن معد بکرب فضی کا وفد آیا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو نبی کریم شیف کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزی فضی کا کو میں سیان کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزی فضی کا کو ہو گیا تو اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول النہ سیان اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول النہ سیان اس کے لیے کوئی دوا بڑا ہے۔
مردار کو لقوے نے مارا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی دوا بڑا ہے۔

نی کریم علی ہے نے فرہ یا سوئی کو لے کراہے آگ میں سرخ کرواوراہے آگھ کے پہوٹے پر پھیرو۔اس میں اس کی شفاہ اورای کی طرف اس کا لوٹنا ہے اورانڈ تعالی جانتا ہے کہتم نے میرے پاس سے جانے کے بعد کیا کہا ہے۔ چنانچان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور وہ نھیک ہوگئے۔

﴿ این شام ﴾

#### کلیب بن اسد کے بارگاہ نبوی میں نعتیہ اشعار:

ہش م بن محدر رایشی نے خبر دی کہ ان سے عمر و بن مہاجر کندی رمیشی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کے پاس حضر الموت سے کلیب بن اسدآ ئے حاضر ہوتے وقت بیا شعار کیے۔

من وفر برهوت تھوی ہی عذا فرۃ الیک یا خیر میں یحفی ویتنحل شھرین اعملھا بصا علی وجل ارجوبذاک ثواب اللہ یا رجل انت النسی الذی کا نخبرہ وبشرتا بک التوراۃ والرسل ترجمہ: ''اے وہ نی الذی کا نخبرہ بے اور جوتے ہے والوں میں بہتر ہے۔ آپ کی طرف پر ہوت ہے جو حفر موت کا جنگل ہے، مجھے لا رہی ہے۔ میں دو مہیوں میں خوفناک راستوں ہے گر رکر تیز رفتاری ہے اے نبی حاضر ہور ہا ہوں۔ اور میں اس خوفناک راستوں ہے گر رکر تیز رفتاری ہے اے نبی حاضر ہور ہا ہوں۔ اور میں اس کے ثواب کی انتد تھی ہے امید رکھتا ہوں۔ آپ وہ نبی جن کی خبر ہمیں لوگ فیا کہ تیے۔ اور جی اور بی تیں جن کی خبر ہمیں لوگ فیا کرتے تھے۔ اور آپ کی انتد تھی ہے امید رکھتا ہوں۔ آپ وہ نبی جن کی خبر ہمیں لوگ فیا کرتے تھے۔ اور آپ کی شرب توریت اور رسولوں نے ہمیں دی ہے۔'

﴿ ابن سعد ﴾

#### بنواشعركي آمد كي اطلاع اور مجزات كاظهور:

حضرت انس منظیم ہے روایت ہے کہ نبی کریم بیٹی نے فرمایا تمہارے پاس ایسے لوگ آرہے ہیں جوتم سے زیادہ زمرول ہیں پھر اشعری آئے اوران میں حضرت ابوموی اشعری صفحیم تھے۔ ہیں جوتم سے زیادہ زمرول ہیں پھر اشعری آئے اوران میں حضرت ابوموی اشعری صفحیم تھے۔ ﴿ ابن سعدہ بیسی ﴾ عبد الرزاق رامی تنہیں نے کہا کہ جم سے معمر رحمیتیں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم سیات ا پے صحابہ میں ایک دن تشریف فر ہ تھے۔ آپ نے فر ہایا اے خدا کشتی والوں کو نجات دے۔ پھر پچھ دمر بعد فر مایا اب کشتی گر داب سے نکل گئی ہے پھر جب وہ کشتی والے مدینہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ وہ لوگ آرہے ہیں اور ان کو ایک مر دصالح لا رہا ہے۔

راوی نے کہا کہ وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہ اشعری تھے اور جوان کولا رہاتھ وہ عمر وہن الحمق فرزاعی حظیمتہ تھے۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم عظیمتہ نے فرہ یہ تم لوگ کہال ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زبید ہے کہ کہ زبید ہے کہا کہ زبید ہیں برکت دے لوگوں نے عرض کیا۔ رمع میں بھی برکت ہو۔ نبی کریم علیمتہ نے فرہ یا القد زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کرکت ہو۔ نبی کریم علیمتہ نے فرہ یا القد زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کریم علیمتہ نے تیمری مرتبہ میں فرہ یا یارم میں بھی برکت دے۔

(اسے بہتی راشیلے نے بھی روایت کیا۔)

ا عیاض اشعری ہے آ یت کریمہ

"فسۇف يا تِيَ اللهُ بِقَوْم يُحبُّهُمُ و يُحِبُّونَهُ"

تر جمہ:'' عنقریب القد تعالَی ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں القد تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کومحبوب رکھتے ہیں۔''

کی تغییر میں روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم پیلیٹھ نے فر مایا و ولوگ یہی میں لیعنی ابوموی اشعری طفظته وغیرہ۔

﴿ ابن سعد ﴾

# نى كريم اليسة حضرت سليمان التكييني سي أفضل بي

حفرت عبد الرحمٰن بن الی عقبل دی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف ایک وفعہ میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ جب ہم پنچے تو ہم نے دروازے کو دستک دی۔ اس وفت ہماری حالت بیتی کہ جس کے پاس ہم آئے تھے۔ ہمارے نز دیک اس سے زیادہ بغض وغصہ کی فخص پر نہ تھا اور جب ہم وہاں سے نکلے تو ہماری بیدحالت ہوگئی تھی کہ ہمارے نز دیک اس شخص سے زیادہ مجبوب لوگوں میں کوئی دوسرانہ تھا۔

کی تو انہوں نے اس وعا کوان کی بلاکت پرصرف کردیا اور وہ ان کی وعا پر ہلاک کردیے گئے۔ بلاشبدائند تعالی نے مجھے بھی ایک وعا کے ساتھ مخصوص فر ایا ہے اور میں نے اپنی اس دعا کوروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھار کھا ہے۔

4 Fr

#### بارگاه نبوت میں ماعزین ما لک هناها کی حاضری:

### مزینہ کے وفد کی آمداور تھجوروں میں برکت:

حفرت نعمان ہن مقرن طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چارسومزینہ جمینہ کے ساتھ نبی کریم سنونی کی خدمت میں جانہ ہوا۔ "پ نے ہم کواپنے وین کی دعوت دی۔ پھر فر مایا اے عمر طفیہ! ان کوزادراہ دو۔

حضرت عمر طفی نے عرض کی کہ میرے پاس بہت تمور ی مجوری ہیں۔

نی کریم علی نے ارشاد فر مایا جو آئیس زا دراہ دوتو انہوں نے بالا خانے کا کمرہ کھولا۔ میں نے دیکھا کھجوروں کا اتنا ڈھیرتھ بھتنا ہیں ہوا اونٹ ہوتا ہے پھر انہوں نے ہم چارسوسواروں کو اس میں سے زادراہ دیا۔ حضرت نعمان حفظہ فر ہاتے ہیں سب ہے آخر میں سنے والا میں تھا۔ اس وقت جب میں نے اس دھرکی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیرات ہی تھا۔ کو یا اس میں کی ایک تھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔ اس دھرکی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیرات ہی تھا۔ کو یا اس میں کی ایک تھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔

حضرت دکین بن سعید ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارسوسوار ہارگاہ سرورکونین منابعہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے رائے ٹی کھانے کے لیے ٹی کریم علیہ ہے استدعا کی۔ آپ نے فرہ یا۔اے مر(منابعہ) جاؤانیس راستہ کا تو شہدواورانہیں کھلاؤ۔اس پرانہوں نے عرض کیا۔

یا رسول انتسان الله میرے پاک اس سے زیادہ تھجورین نیں کہ بیس اپنے گھروانوں کو کھلاسکوں اس وفت حضرت ابو بکر مظافینہ نے فر مایا اے عمر مطافیہ! نبی کریم تنافیہ کا حکم سنواوراسکی اطاعت کرو۔

حضرت عمر طفی نے کہا کہ بیس تمع وطاعت کرتا ہوں پھر حضرت عمر طفی دانہ ہوئے اور گھر کے بالا خانے پر آئے اور لوگوں سے فر مایا۔ آئے لے لو۔ تو ان بیس سے ہرا یک نے جتنا جا ہا اس بیس سے لیا خانے پر آئے بعد بیس اس طرف چلا اور بیس ان لوگوں بیس سے لینے والا آخری شخص تق میں نے ویک کہاں ڈھیر بیس سے گویا ایک تھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

﴿ احمد ، طبراتی ، ایوفیم ﴾

#### وفدین محیم اوراعجاز نبوی:

الرشاطی برایشی برایشی نے حضرت ابوعبیدہ دی گھانے ہے روایت کی کہ اقعس بن سلمہ بن تھیم کے وفعر میں نی کر یم عین نے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم عین نے ان کو تکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم عین نے ان کو تکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم عین نے بعاب و بمن اقدیں یا کلی کا یا نی ڈالا تھا۔

اور فر ، یا اسے بی تھیم کے پاس لے جاؤ اور مشکیز ہ کے پانی کوا پی مسجد میں چھڑک دو۔اس وفت اینے سرول کوانجار کھنا جا ہے۔اس لیے کہاللہ تعالیٰ نے انہیں اونجا کیا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ ان لوگول میں سے نہ تو کسی نے مسیلمہ کذاب کی پیروں کی اور شدان میں سے کوئی جھی خار خی بنا۔

### بارگاه نبوت میلینه میں وفدشیبان کی حاضری:

قبیلہ بنت مخر مدرضی امتدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں شیبان کے وفد کے ساتھ نمی کریم تنظیفی کی خدمت میں حاضر ہو گی۔ اس وقت نمی کریم علیفی اپنے وست مبارک ہے احتیا (لیعنی سرین پہ بیٹے کر گھٹنے کھڑے رکھے ہوئے) کیے تشریف فر ماتھے۔ جب میں نے نمی کریم علیفی کونشست میں خشوع کی حالت میں ویک تو میرا جوڑ جوڑ لرز نے اور کا نہنے لگا۔ اس وقت کی صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ علیفی اید مسکید عورت کا نب رہی ہے۔

اس پر نبی کریم علی نظر اور آپ نے جھے ویکھا نہ تھا چونکہ میں آپ کے پس پشت تھی۔ یام منسکیلیا تا علیک السکیلیا اس سکید اسے آپ وقا ہو میں رکھ۔ جب نبی کریم علی ہے نیے بیافر مایا تو میری وہ کیفیت فور آجاتی رسی او میرے ال سے رعب وخوف کل گیا۔

﴿ اين سعد ﴾

#### زمل عذري طَيْجُهُ له كالمسلمان مونا:

یہ کی بن مقد دین زمل بن عمر و مذری کھٹے ہے۔ انہوں نے اپنے والدے ۔ است کے نبی کریم میٹی کے بارگاہ میں حضرت زمل بن عمر و مذری کھٹے کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت ہے جو ٹ تھا۔
انہا کہ میٹی کے بیان کیا۔ نبی کریم میٹی نے فرہ یا وہ جن مسلمان تھے۔ بید بات من کرزمل مسلمان ہو گیا۔
انہا کہ کریم میٹی کے بیان کیا۔ نبی کریم میٹی کے فرہ یا وہ جن مسلمان تھے۔ بید بات من کرزمل مسلمان ہو گیا۔
انہا کہ میٹی کے بیان کیا۔ انہا کہ میٹی کے انہا کہ میٹی کہ کا اور میٹر نے المسلمانی ملمان سعد کھ

حفزت زمل بن عمره مذری طفظه سے روایت ہے۔ تبول سے کہ کرفتید عذرو کا ایک بت تھا جس کا تاسم متھا۔ جب نی بریم بیٹے فاظہور بوا تو ہم نے اس بت سے ایک وازئی۔ وہ کہتا تھا۔ باسی ہذر بن حوام، طہر الحق و او دی الحمام، و دفع الشوک الاسلام راہ کی نے کہا کہ ہے وازئ کر ہم تھبرا سے اور ہم برخوف طاری ہوگیا۔ اس کے پچھ عمد بعد پھر راہ کی نے کہا کہ ہے وازئ کر ہم تھبرا سے اور ہم برخوف طاری ہوگیا۔ اس کے پچھ عمد بعد پھر

ہم نے میآ وازشی۔وہ کہنا تھا:

يا طارق يا طارق، بعث البي الصادق، بوحي ناطق صدع صادع بارض تهامة، لـاصـريه السلامه، و لحاذليه الندامه، وهو الوداع مني الي يوم القيامة اس کے بعد منہ کے بل ار بڑا۔ زال کھٹے نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کے چند آ دمیول کے ساتھ سفر کیا اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر کے اس بت سے جو سنا تھا۔ نبی کر میم سیالی ہے بیان کیا۔ آپ نے قرمایا: وہ جن کا کلام تھا۔

🛊 ابن عسا کر 🏟

## وفدنجران کی آمد برمجمز و نبوی

حضرت کرزین علقمہ طفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نجران کے نصاری کا وفد سات ا فراد پرمشمل نبی کر میم میں ہے گئے گئے ہیں آیا۔ ان میں ابو حارثہ بن علقمہ، نصاریٰ کا عالم بھی تھا۔ بیران کا پیشوا تھا۔ شاہان روم اس کی عزت کرتے ، اے مال کثیر ویتے۔ اس کی خدمت کرتے اور اس کو کئی کنیے بنا کے دیئے تھے اور جب وہ ان کے پاس جاتا تو وہ اس کا بہت احر ام کرتے چونکہ وہ ان کے وین میں خوب ریاضت واجتہا دکرتا تھا۔ جب نصاری نے اسے نبی کریم سکیفیج کی طرف بھیجا تو ابو حارثہ ا ہے نچر یرسوار ہوا اوراس کا بھا کی کرزین علقمہ اس کے ساتھ سغریس جلا۔ جب ابو حارثہ کے فچر نے تھوکر کھائی تو کرز نے تبی کر بم سنتے کو بدوی وی۔ اس پر ابو صار ثدنے اس سے کہا کہ انہیں بدوعا شہ وے بلکہ تو ہلاک ہو۔ کرزنے کہااے بھائی کس لیے؟

ابو حارثہ نے کہا کہ بیرو ہی نبی جن کی تشریف آوری کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔حضرت 

ابوجار شنے کہا کہ وہ چیز جونصاری جارے ساتھ کرتے ہیں۔نصاریٰ جارااعزاز کرتے ہیں اور ہمیں مال کثیر دیتے ہیں اور ہوری تعظیم وتکریم کرتے ہیں۔اب نصاری نے ان کا انکار کیا۔اوران کے خلاف روش اختیار کررتھی ہے۔ اس صورت میں اً سرہم ان کی اطاعت کریں تو جو پچھانہوں نے ہمیں ویا و و سب ہم ہے چھین کیں گے۔ کرز نے اپنے بھانی کی بیتمام باتیں دل میں محفوظ کرلیں یہاں تک کہاس کے بعداس نے اسلام قبول کرلیا۔

﴿ ابن اسحاق مطبر اني اوسط ، بيه في ﴾ 🥸 💎 اس روایت کوابن سعد جراتیمیا نے دوسری سند کے ساتھ لفل کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکتو بلاک ہوتو ایسے تخص کو برا کہتا ہے جورسولول میں سے ہے اور وہ نبی ہے جس کی بٹ رہ حضرت عیسی الطبطلان دی ہے اور وہ تی ہے جس کی صفت یقیناً توریت میں ہے۔

حضور نبي كريم علية كاعزم ملاعنت:

حضرت حد یفدین میمان طفیہ سے روایت ہے کہ سیداور یا قب دونوں نبی کر میم علیہ کے پاس آھے۔ نبی کر میم علیہ کے باس آھے ملاعنت (لعنت) کا اراد ہ فر مایا۔ اس پر دونوں میں سے ایک نے ورسرے سے کہا کہ نبی کرمیم علیہ کے ساتھ ملاعنت نہ کرو۔ خدا کی ضم! اگر حضور نبی ہوئے تو نبی کی ملاعدت ہمیں فلاح نہ دور کی اور اس کے بعد ہماری نسل ہی فنا ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے عرض کیا۔ اس جوچاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔

﴿ يَوْرِي ﴾

ملے لوگ انبیاء وصلحاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طبیع بھے بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عبی ہے جھے نجران کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جمیں بتاؤ کہتم لوگ ''یَااُخَتَ هَاُوْ وَ ن'کیا پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت موک الطبیع الطبیع الطبیع کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانتے ہی ہو؟ جب میں نبی کریم عبی ہے در بار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فر مایا تم نے کیوں نہ بتا دیا کہ پہلے لوگ اسے بہلے اوگ میں انہیاء وصلیاء کے ناموں پر اپنانام رکھتے ہیں۔

﴿ مسم ﴾ حضرت ابن عباس حفظہ سے روایت ہے کہ نجران کا وفد آیا تو مباہلہ کی آیئہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس پر انہوں نے تین دن کی مہلت ما گئی اور وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہود کے پاس گئے اور ان کے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان سے صلح کرلو اور ملاعنت نہ کرو کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت ہم تو ریت وانجیل میں یاتے ہیں تو انہوں نے وہ ہزار پوشاک پرصلح کرلی۔

﴿ ابِرَقِيم ﴾ حضرت قبادہ طفی نے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے نی کریم طبیعہ نے ذکر فر مایا۔ آپ نے فر مایا نجران کی ہلاکت کی بشارت وینے والا میرے پاس آچکا تھا یہاں تک کہ درخت کے پرندے اور درخت کی چڑیاں خبر دے رہی تھیں۔ اگروہ ملاعنت پراصرار کرتے۔ وہ سب ہلاک ہوجائے۔

حضرت ابن عباس فظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابوجہل نے کہا کہ اگریش نے محمد علیہ اس نے کہا کہ اگریش نے محمد علیہ اس نی فر نے کہ اس کی کر پھیلی نے فر مایا علیہ کو کعبہ کے پاس نی زیز ھے و یک تو میں ضرور ان کی گرون کی دول گا۔ اس پر نبی کر پھیلی نے فر مایا اگر وہ ایسا کرتا تو ظاہر طور پر فرشت اے کی ٹینے اور اگر میہوموت کی تمن کرتے تو وہ بیتن سب مرجات اور اگر انصاری نبی کر پھیلی ہے مہابلہ کرنے نکتے تو جب وہ لوٹے تو بیتینا نہ وہ مال پاتے نہ اولا و پات نہ اولا و پات دوراگر انصاری نبی کر پھیلی ہے مہابلہ کرنے نکتے تو جب وہ لوٹے تو بیتینا نہ وہ مال پاتے نہ اولا و پات میں اوراگر انصاری نبی کر پھیلی ہے کہ ابونیم کی

سند مجبول، قیس بن رئیج رویشی شمر دل بن قبات کعمی دولید سے روایت کرتے ہیں چونکہ وہ نجران کے وفعہ میں شامل تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول امتد علیج المجبوب ماں باپ آپ پر قربان ہول۔ میں طب بت کا پیشہ کرتا ہوں تو میرے سے کیا چیز طلال ہے۔ نبی کریم علیج نے فر مایا۔ رگول کی فصد اور ناگزیر حالات میں پر شتر سے جراحت حل ل ہے اور دوا میں شہرم کو استعمال نہ کرتا اور سسن ومطب میں لازم کر لین اور کسی کا علاج نہ کرتا۔ جب تک کہ اس کے مرض کو نہ پہیان لو۔

اس نے نبی کریم شین کے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دے کرعرض کیا۔ شم ہےاس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ طب کو جھ سے زیادہ جائے ہیں۔

﴿ خطیب السفق والمفترق ﴾ مستونی و المفترق ﴾ مستونی کے دھنرت عمر طفی نے کہ کہ حضرت عمر طفی نے کہ کہ مستونی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر طفی نے نبی کریم علی ہے ۔ وایک فخص نے ان کی ران کھل گئی۔ نجران کے ایک شخص نے ان کی ران کھل گئی۔ نجران کے ایک شخص نے ان کی ران میں ایک تل و یکھ ۔ اے و کچھ کر اس تصرانی نے کہا کہ یہ و بی شخص ہے جس کی صفت اپنی کہ ان کی ران میں ایک تل و یکھ ۔ اے و کچھ کر اس تصرانی نے کہا کہ یہ و بی شخص ہے جس کی صفت اپنی کتابوں میں یاتے ہیں کہ و و جمیں ہمارے گھر ول سے نکالے گا۔

﴿ ابن الى الدنياء ابن عساكر ﴾

## وفدجرش كى آمداوران كى شہادت كى خبريں

ابن اسحاق رفیقی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسد کے وقد میں حضرت صرد بن عبد اللہ اسدی کے فقہ میں حضرت صرد بن عبد اللہ اسدی کے فقہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم عیق نے نے ان کوان کی قوم کے مسمانوں پر امیر مقرر فر ، یا اور انہیں تھم دیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکوں سے جب دکرو جو تمہارے قرب و جوار میں بی تو وہ روانہ ہوئے۔ یہ ں تک کہ جرش میں اتر اور تقریباً ایک ، و تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد وہ ان سے منہ بھیر کرچل دیے۔ یہ ں تک کہ جب وہ ان کے بہاڑ کشرتک پنچ تو اہل جرش نے گمان کیا کہ کہ یہ بیلوگ گلست کھا کر بھاگ نظے جی تو اہل جرش ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب مرداور ان کے ساتھی مسلمانوں نے ان کو پالیا تو وہ ان پر بہت پرئے۔ اور خو بشد یہ جنگ کی اور اہل جرش سے دو آدمیوں کو نبی کریم میں کہ خدمت میں مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اور خوفر دو

اِدهراُ دهر دیکھتے آئے۔اس وقت نبی کریم عَلَیْ افطار کے بعدرات کا طعام ملاحظہ فر مار ہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قر مایا کس علاقے میں کشر ہے؟ ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں کشر تام کا ایک پہاڑ ہے۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قر مایا: وہ پہاڑ کشر نبیس ہے بلک شکر ہے۔ان دونوں نے یو چھااس کا کیا ہوا؟

نی کریم علی نے نے فرمایا اللہ تعالی کی قربانی کے اونٹ اس پہاڑ کے نزدیک اس وقت و زم کیے جا
دے ہیں۔ بید دونوں جرش حضرت ابو بکر حظی اور حضرت عمان حظی نے پس آ کر بیٹے گئے اوران دونوں
کوفر بابا تہر رکی قوم کے مارے جانے کی خبر بتارہ ہم ہیں اور تم سمجھتے ہی نہیں لبغاتم اٹھواور نبی کر پر ہمائے ہے۔
استدعا کروکہ وہ اللہ تعالی سے دعا کریں تا کہ تمہاری قوم سے خدا کا عذاب دور ہوتو وہ دونوں اٹھے اور نبی
کریم ہیں گئے کے قریب آ کرنبی کریم ہیں ہی استدعا کرنے گئے۔ اس پرنبی کریم ہیں ہی کہ میں ہیا۔
کریم ہیں گئے کے قریب آ کرنبی کریم ہیں ہی استدعا کرنے گئے۔ اس پرنبی کریم ہیں گئے کے دربار
اے خدا! ان لوگوں سے اپنا عذاب دور کردے۔ اس کے بعدوہ دونوں نبی کریم ہیں ہی کریم ہیں ہی کہ میں بیا جو صرد بن عبداللہ کے
انکھ کراپ ہوتی ہوا جس گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیان قرمایا تھا اور اس کے بعد
گھڑی یہ جنگ وقال واقع ہوا جس گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیان قرمایا تھا۔ اس کے بعد

﴿ بِهِينَى ، الوقعيم ﴾

# ويكروفودكي حاضري يرمجزات كاظهور

حضرت معاویہ بن حیدہ دی اللہ اللہ علیہ والیہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچ تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ تع لی حدمت میں حاضر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچ تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ تع لی حدمت میں کہ وہ تم پرایسی قط س لی مسلط کر سے میری مد دفر مائے جس سے تم پناہ ما تکنے لگو اور تمہارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوجائے۔

اس پر حضرت معاویہ ظاہدے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا کہ بیس نے بھی الی الی سم اضا رکھی تھی کہ نہ بیس آپ پرایمان لاؤل گا اور نہ آپ کا اتباع کروں گا اور قبط سالی جھے برابراؤیت ہنچاتی رہی اور میرے دل میں برابررعب وخوف طاری رہا۔ یہال تک کراب میں آپ کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا۔ ﴿ بینی ﴾

اسلام قبول كرنے پرسولى چر هاد يے كئے:

حضرت زائل ہن عمر و جذامی ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فروہ بن عمر و جذا می ﷺ، سرزمین بلقاء میں عمان پر روم کی جانب سے حاکم مقرر تھااوراس نے اسلام قبول کر کے نبی کریم علی ہے۔ کو اپنے اسلام کی خبر خط کے ذرایعہ بھیج دی تھی۔ جب شاہ روم کوفروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تواس نے اس کو بلا کر کہا کہ تواپ وین سے پھر جاہم تجھے حکومت دے دیں گے۔ اس کو بلا کر کہا کہ تواپ وین سے پھر جاہم تجھے حکومت دے دیں گے۔ اس کے جونکہ تم خوب جانے ہو کہ حضرت عیسی النظامی ان نے اس نے کہ کہ بم وین محمر کو ہر گزنہ جھوڑیں گے چونکہ تم خوب جانے ہو کہ حضرت عیسی النظامی نے ان کی بٹ رت وی ہے لیکن تم اپنی حکومت پر گھمنڈ رکھتے ہواور بخل بر تتے ہو۔ اس پراس نے اس کوقید کر رہا۔ اس کے بعدا ہے نکال کرفن کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

### دعائے بنوی کی برکت سے چھدن بارش:

حفزت ابوجزہ بزیر بن عبید السعدی کی فضیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے ہوئے۔ ۹ ججری میں غزوہ تبوک ہے واپس تشریف لائے تو بنی فزارہ کے اینس آ دمیوں کا وفد آیا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول الند علیہ اللہ اللہ علیہ قط میں گھرے ہیں۔ ہمارے مولیثی مررہ ہیں۔ ایک نے عرض کیا یا رسول الند علیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ اللہ تعلیہ ہوگئے اور گھر والے بیاسے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا سیجے تو نبی مرریم علیہ منبر برجلوہ افروز ہوئے اور دعاکی کہ:

اے اللہ! اپنے شہروں کو سیراب کر، اپنے جانوروں کو پانی دے۔ اپنی رحمت کھیلا دے۔ مردہ زمینوں کو زندہ کر دے۔ اے اللہ! سر سبز شاداب، کے بعد دیگرے واسع وعاجل، غیر آجل نفع دینے والی نقصان سے پاک پارش برسا دے۔ اے اللہ! رحمت کی سیرانی سے سیراب کرے عذاب، وہرانی اورغرق وفنا کی بارش ند ہو۔ اے اللہ! مدد کے ساتھ بارش برسا ہمیں دشمنوں پر مدد دے۔ 'اس پر حضرت ابولب بہ ابن المنذ ر حظیف کھڑے ہوئے وار کہا یا رسول اللہ عنظی ! کھجوریں کھوں (لیعنی خشک کرنے کی جگہ پر ابن المنذ ر حظیف کھڑے ہوئے ۔ ) نبی کریم بھی نے دع کی اے اللہ! ہمیں سیراب کر، یہاں تک کہ حضرت ابولب ہو خطیفاس حال میں بر ہند کھڑے ہوئے کہ وہ اپنے تہبند کو خرمن کی نالیوں میں شھونے گئے۔ ( تا کہ کھجوریں گیلی نہ ہوں ) اور بارش بر سے گی اور چے دن تک لوگوں نے آسان کو نہ دیکھا۔ سے حضرت ابولبابہ حظیف کھڑے کہ وہ اپنے تہبند کو خرمن کی نالیوں میں تھونے تھے۔ حضرت ابولبابہ حظیف کھڑے کھڑے وہ اپنے تہبند کو خرمن کی نالیوں میں تھونے تھے۔

انى كريم الله منبر برتشريف لائے اور دعاكى:

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْهَ، اَللَّهُمَّ عَلَى الْاَكُامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوُدِيَةِ وَ اللَّهُمَّ عَلَى الْآكُامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوُدِيَةِ وَ مَنَابِتَ الشَّجَرُ"

عرض كرنے لكے يارسول اللہ عليہ إن موال ملاك ہو كئے اور راستے منقطع ہو گئے۔

ترجمہ: ''اے اللہ! ہورے شہر کے جاروں طرف برے ہم پر نہ برے۔ اے فدا وندی نالول، واد بول اور درختوں کی جزوں پر برسے تو مدینہ منورہ ہے آسان اس طرح حہث گیا جیسے بھٹ جاتا ہے۔''

خصائص لتبري

### حضرت كعب بن مره صفحة كى بارگاه نبوت عليه ميں حاضرى:

حضرت کعب بن مرہ عظمی ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ نی کریم سی ہے کے معرکی قوم پر بدوعا کی تو میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا القد تعالی نے آپ کی مدوفر ، کی اور آپ کوعط فر مایا اور آپ کی وعا قبول کی ۔ بل شبرآ پ کی قوم ہلاک ہوگئی۔اب ان کے لیے القد تعالی ہے وعا سیجئے تو آپ نے بیدوعا کی کہ "اللَّهُمَّ اسْقِمَا غَيْثًا، مُرِيْعًا، طَبَقًا غَدُقًا عَاجِلاً غَيْرَ رِا ثِبْ نَافِعًا غَيْرَ ضَارً" حصرت کعب ﷺ، بیان کرتے ہیں ہم پر دوسرا جمعہ نہ گزرا کہ ہمارے لیے بارش ہوگئی۔

﴿ الرقيم ﴾

این عباس طی است بروایت ہے کہ مفتر کے پہنے لوگ نبی کر پم میں کے پاس آئے اور انہوں نے استدعا کی کہ المتدنعی سے بارش کی وعد سیجئے تو نبی کریم علی ہے ہدوعا کی: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا عدقا طبقا نافعا غير طار عير رائث" توان پرسلسل بارش ہوئی، یہاں تک کہسات دن تک بارش ہوتی رہی۔

﴿ الوقيم ﴾

### وفدمره بن قيس كى بارگاه مروركونين عليه ميں خاصري اوروعائے نبوى:

والذي رائيسي كہتے ہیں كہ مجھ سے عبدالرحمن بن ابراہيم مرى المينيا نے ان سے ان كے را و یوں نے حدیث بیان کی ۔ ان سب نے کہا کہ نی مرہ کا وفد نبی کر کیر سیافتہ کی خدمت میں آیا۔ جب کے حضور نبی کر بم اللغ جمری میں غزوہ تبوک سے واپسی تشریف لائے۔ نبی کر بم میک ہے نے وریافت قرمایا تہارے علاقہ کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی تشم ہم لوگ قبط زوہ ہیں۔ اموال میں گودا منیں ہے۔ آپ ہمارے لیے القد تعالی سے دعا کریں۔ اس پر ٹی کرم علی ہے وعا کی۔"اللهم اسقهم الغيث " وه لوگ اين ملاقه كي جانب جب واليس كئ تؤ انهول نے يايا كه خاص اى ون بارش ہونی۔جس دن نبی کریم سنونٹو نے ان کے لیے دعا فرہ کی تھی۔اس کے بعد وہ لوگ اس وقت آئے جب نی کریم منافظہ جمۃ الوداع کی تیاری میں مشغول تھے۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول الشعاب الجب ہم اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے اس ون بارش کو برستا یایا۔جس دن آپ نے مدینہ منورہ میں دعا مانتی تھی جس ہے ہماری تھیتیاں سرسبز شاداب ہو گئیں اوران ہر ہر پندرہ دن کے بعدخوب بارش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بیٹے کر چرتے ہیں اور ہماری بکریاں ہمارے گھروں میں ہی خوب سیر ہوجاتی ہیں۔اب وہ جاتی ہیں اور پھر پھرا کر ہمانے گھروا کیں آ جاتی ہیں۔

بين كرنى كريم الله في فرمايا:

"الْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِي هُوَ صَنَعَ ذَالِكَ"

#### وفىدىنى دار بارگاەنبوت بىس:

ز ہری رویت یہ حضرت عبیدا مذہ بن عتبہ صفح اللہ اور وہ دی آدمی انہوں نے کہا کہ قبید بنی وار
کا وفد نی کریم عبیق کی خدمت میں آبوک سے والیسی کے بعد آیا اور وہ دی آدمی تھے۔ ان میں حضرت تمیم
داری صفح کی تھے۔ وہ سب مسمان ہوئے۔ اس وقت حضرت تمیم داری صفح کے عرض کیا: یا رسول اللہ عبیق بنی تھے۔ وہ سب مسمان ہوئے۔ اس وقت حضرت تمیم داری صفح کی ہے اور دوسرے کا تام بیت عبیق ایس کے دوگاؤں جی ایک کا تام جری ہے اور دوسرے کا تام بیت عبیق ن ہے۔ اب اگر القد تھی گئی ہے کو مک ش م فتح کرا دے تو ان دونوں گاؤں کو ہمیں عط فرما دیں۔ نبی کو مک ش م فتح کرا دے تو ان دونوں گاؤں کو ہمیں عط فرما دیں۔ نبی کریم عبیق نے فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے جی اور اس بارے جی ایک تحریر مکھ کرعطا فرما دی۔ جب حضرت او برکرصد بی صفح کر منا قرما دی۔ جب حضرت او برکرصد بی صفح کے منا تاراک خلافت ہوئے تو آپ نے وہ ان کوعطا فرما دیے۔

﴿ ابن معد ﴾

#### حضرت تمیم داری فضی الله نے د جال کو دیکھا:

ں المرکب بنت قبیل رضی القد عنب سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ کی ہورگاہ میں حضرت تمیم داری دی گئی ہا کہ الفرار ہے ہے۔ حضرت تمیم داری دی گئی ہا کہ حاضر ہوں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ کے سے سے ان کی کشتی بھٹک کی اور اس نے ایک جزیرے میں لاڈ الانو وہ کشتی سے باہراتر کے یانی کی تلاش میں چل دیے۔ انہیں ایک آ دمی ملاجوا ہے یا وک کو سمیٹ کرچل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟

اس نے کہا کہ میں جاسوس ہول۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیرے کی بابت پچھے بتا۔ اس نے کہا کہ میں پچھ نہ بتاؤں گا۔تم خود پھر کرمعلوم کرلوتو وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک مخص کومقید دیکھا۔

اس نے پوچھاتم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔اس نے پوچھ اس نمی کا کیا حال ہے جوتم میں مبعوث ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان پرایمان لا کران کی تقد ایق کر کے ان کا اتباع کر رہے ہیں۔

اس نے کہا کہ بیان کے لیے بہتر ہے۔اس نے پوچھا جھے چشمہ ذعر کی بابت بتاؤ؟ کہ اس کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ بیٹ کر اتنا چھلا کہ قریب تھی دیوار سے باہرنگل جائے۔ پھراس نے پوچھا کئی بیسان کا کیا ہوا کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی ما نندا چھلا۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر جھے ٹیکنے کی اجازت مل جائے تو میں تمام روئے زمین کا چکر لگاؤں بج طیبہ کے۔

ووای صدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ال سے فرہایا سیرس را واقعہ لوگوں کو بتا دواور فرمایا سیشہر طبیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ ﴿مسلم ﴾

#### بادشاه يمن حارث بن عبد كلال حميري الشائه بارگاه نبوت مين:

حضرت حارث بن عبد كلال حميرى هظفه يمن كے بادشا ہوں ہيں ہے تھے۔ وہ نبي كر يم الله الله كى بارگاہ ہيں آئے۔ مدينہ طيب ميں ان كے داخل ہونے ہے بہلے نبي كر يم الله في نے فر مايا۔ اس راست سے ايک فخص تمبر رہ بات الله واللہ جو كريم الجدين اور خبيع اخذين (اعلی نسب اور خوبصورت رخسار و ما ہے۔ پھر حارث طفح فئه آئے اور اسلام لائے اور نبي كريم صلى الله عليه والدوسلم نے ان سے محالفة كيا اور ان كے ليے اپن جا ور مبارك بجھائی۔

﴿ بِمِدَاقِ الْمَابِ ﴾

#### وفد بني البكاء بارگاه نبوت مين اوران كيلئے خيرو بركت كى دعا:

جعد ہن عبداللہ بکائی رنمینی ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بنی البکاء کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ۹ ہجری میں آیا۔ بیتین افراد تھے۔معاویہ بن تو راوران کے بیٹے براور تھے۔ عبداللہ اوران کے ساتھ عمروغلام تھے۔

حضرت معاویہ بن تو رہ کھنے نے عرض کیا: یا رسول القد علی ایس کے کمس کی بر کمت جاہتا ہوں۔ آپ میر سے بینے نے بشر کے چبر سے پر دست اقدیں پھیر دیجئے تو نبی کریم علی نے بشر طفی کے چبر سے پر دست مب رک پھیرااور انہیں ف کستری بھیٹریں ،عطافر مائیں اور ان پر دعائے برکت فرمائی و مصرت جعد طفی نادور ان کے کہا کہ بنی البکاء پر اکثر قبط سالی ہوتی تھی لیکن ان کو قبط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی لیکن ان کو قبط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی۔ مجمد بن بشر بن معاویہ طفی اس سلسلے میں کہا۔

ودعا له بالخير والبر كات عضرا بواجل لسن باللجبات ويعود ذاك الملاء بالغدوات وعليه منى ماحييت صلاتى

وابی الذی مسح الرسول براسه
اعطاه احمد ادا اتاه اعنزا
یملان وفدالحی کل عشیته
بور کن من منح وبورک مانحا

ترجمہ: ''میرا باپ وہ ہے جس کے سریر نی کریم علی ہے است مبارک پھیر کران کے لیے خیرو برکت کی دعا کی اور نبی کریم علی ہے ان کو خاکستری رنگ کی بھیٹریں عطا فر ما کیں جو کم دودھ والی نہ تھیں۔ جب وہ آتے وہ بھیٹریں قبیلہ میں آنے والوں کے برتن کو رات والی تھیں اور برکت ویے والا کتنا بابر کت تھا۔ اس کے اوپر میر کی طرف سے جب تک میں زندہ ہوں میرا درود وسلام ہو۔''

### وست مصطرفا متلابله کی برکت:

صاعد بن العلا بن بشران رطینینے کے والد سے انہوں نے ان کے دادا بشر بن معاویہ طفی ہے۔ روایت کی کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تو رطی نے ساتھ نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علی اندعلیہ والد وسلم نے ان کے سریر دست مب رک چیرا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کا چبرہ نبی کریم صلی الندعلیہ والہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے غرہ (ج ند) کی مانند چیکنے لگا اور وہ جس بھار پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہوجا تا تھا۔

🍕 تاري بخاري بغوي ،ابن منده انصحابه 🦫

وفد تجيب بارگاه نبوت مين:

واقدی رائیس کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالقد بن عمرو بن زہیر رفظ نے ابی الحویرے وہ ہے سے صدیث بیان کی۔ انہوں نے بین کہ ہم سے عبدالقد بن عمرو بین زہیر وہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک نوعم بچھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک نوعم بچھ اس نے بی کریم ہوائی نے وفد میں ایک نوعم بچھ اس نے بی کریم ہوائی نے فر مایا تیری کیا حاجت ہے؟ عرض کیا القد تعالی ہے وہ سیجے کہ میری مغفرت کرے اور جھ پررتم فر مائی اور میرے دل میں غنالیتی ہے بین زی وقناعت پیدا کروے۔ نی کریم میں نے دعافر مائی:

"اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه في قلبه"

پھر وہ لوگ واپس جے گئے اس کے بعدہ ابجری میں جج کے موقع پر منیٰ میں وہ لوگ آئے۔ نبی کریم مذہبے نے ان سے اس بچد کے بارے میں دریافت فر مایا۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جیسا قانع بچداب تک نہ دیکھا۔ امتدتعالیٰ جو دیتہ ہے اس پر قن عت کرتا ہے۔ نبی کر یم علیظ نے نے فر مایا میں تو تق رکھتا ہوں کہ وہ تمام احوال میں کامل ہو کر مرے گا۔
﴿ ابن سعد ﴾

وفدسلامان بارگاه نبوت میں اور بارش کیلئے استدعا:

، اقدی نمینے۔ ہے روایت ہے کہ ووشوال وا بجری میں سلاون کا وفعرآیا۔ نبی کریم سکیلی نے ان سے فروایا۔ تمہمارے علاقہ کا کیا حال ہے؟

انہوں نے کہا کہ قط س لی ہے۔ آپ اللہ تق لی ہے دعا سیجے کہ جمارے علاقے میں بارش بھیجے۔ پی کریم میں نے کہا کہ قط س کی ''اسقہم الغیث فی بلادھم''

انہوں نے عرض کیا یا بی تینے !اپنا دست مبارک وعاکے لیے اٹھائے کیونکہ اس سے بارش کی کٹرت ہوگی اور حاسات بہتر ہوں گے۔ بی تربیم عربی ایس پہنے وال اور اپنے دست مبارک اسنے بلند فر مائے کہ آپ کے بیشل اور اپنے دست مبارک اسنے بلند فر مائے کہ آپ کے بخل اور اپنے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ کہ آپ کے بغل شریف کی سفیدی نظر آپ کی مجر جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس دن اور اس گھڑی میں نبی کر بیم منطق نے دعا فر مائی تھی۔ اس دن اور اس گھڑی میں نبی کر بیم منطق نے دعا فر مائی تھی۔ اور ایس کھڑی میں نبی کر بیم منطق نے دعا فر مائی تھی۔

چېره جا ند کی طرح جیکنے لگا:

واقدی رأیتی سے روایت ہے کہ ججتہ الوداع کے موقع پر ۱۰ بجری پیل محارب کا وفد آیا اور وہ دس اشخاص تھے۔ ان میں حضرت اور درث طبیخیا اور ان کا بیٹا حضرت نزیمہ طبیخیات نی کریم صلی ابتدعلیہ والہ وسلم نے حضرت خزیمہ طبیعی چبرے پر اپنا دست مبارک بھیر اتو وہ جاندگی ما نزد جیکئے لگا۔

## جنات کی بارگاه نبوت میں حاضری

نبی تریم علی کی خدمت میں جنات کا اسد م لا نا اور ان کے دفو اس طرح آتے تھے جس طرح کہ انسانوں کے تھے۔ وہ فوج ورفوج اور قبیلہ پر قبیلہ مکہ کر مد میں اور بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں آتے رہے۔ ﴿ابوقیم ﴾

عمرو بن غیلان ثقفی رخینید ، حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اہل صفہ کے ہرایک فخص کووہ فخص لے کی جورات کا کھانا کھلا یا کرتا تھ گروہ مجھے نہ لے کر گیا۔

نی کریم میں ہے۔ اس کے بعد بھے نی کریم میں ہے۔ اس الموسین اسسنہ رضی ابقد عنہا کے جو ویل لے گئے۔ اس کے بعد بھے نی کریم میں ہے۔ اور نی کریم میں ہے نے اب خصص نے مبارک ہے ایک وائر ہ کھینی ورفر مایا اس کے اندر بھٹے جاؤ اور اس سے باہر نہ لکانا۔ جب تک میں موص نے مبارک ہے ایک وائر ہ کھینی ورفر مایا اس کے اندر بھٹے جاؤ اور اس سے باہر نہ لکانا۔ جب تک میں والیس نہ وں اور آپ تشریف لے گئے اور میں نخلتان کے درمیان میں نمی کریم میں کہا کہ جھے نمی کریم میں کہا کہ جھے نمی کریم میں ہے کہ ایک کہا کہ جھے نمی کریم میں ہے کہ ایک کہا تھا ہا کہ جھے نمی کریم میں ہے کہ ایک کہا تھا ہا کہ جھے نمی کریم میں ہے دل میں کہا کہ جھے نمی کریم میں ہے کہ ایک کہا تھا ہے۔ بات کہ بات کہ بیاں کہ میں ہے دل میں اور میں نے موج جھے آبادی کی ساتھ فر یب یہ ہے تا کہ وہ لوک میں ذائد نمی کریم میں ہے۔ کہ میں ہے در میں اور میں نے موج جھے آبادی کی طرف جانا جا ہے اور لوگوں کو عدد کے لیے بلانا جا ہے۔

پھر بجھے یاد آیا کہ نبی کریم سیکھنے نے تو بجھے تا کید فر مائی ہے کہ اس جگہ سے جہال میں جیٹھا ہول میر ہے۔ میں کہ میرے آنے تک ہا ہر نہ لکانا۔ پھر میں نے سنا کہ نبی کریم علی اپنا عصائے مبارک مار کر فر مارہ ہیں کہ بیٹے جاؤ تو وہ ہوگ جیٹے کے ۔ بیٹ کہ بیٹے جاؤ تو وہ ہوگ جیٹے گئے۔ نبی کہ بیٹے جاؤ تو وہ ہوگ بیٹے اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کریم سلی اند علیہ والہ وسلم میرے یاس تشریف لے آئے اور فر مایا

یہ جنات کا وفد تھا۔ انہوں نے جھے کھانے پینے اور زادراہ کے لیے مانگا۔ میں نے ان کو ہروہ ہڑی جو پرانی ہواور کو براور مینگنیاں کھانے کے لیے بتائیں۔تو یہ جنات جس ہڈی کو پائیں گے اس پروہی محوشت پائیں گے۔ جو کھانے کے دن اس پرتھ اور جس کو بریا مینگنی کو وہ اٹھائیں ۔گے اس میں وہ غلہ اور وانے یا کیں مے جسے اس دن اے کھایا گیا ہوگا۔

﴿ ايوليم ﴾

' منرت زبیر بن عوام ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نہوی شریف میں فجر کی نماز نبی کریم علی نے پڑھائی۔ جب نبی کریم علی نے رخ انور پھیرا تو فرمایاتم میں سے کون ہے جوآج رات جنات کے وفد میں میرے ساتھ جائے۔

میں نبی کریم علیقے کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ دینہ کے تمام پہاڑ پیچھے رہ گئے اور ہم چٹیل کشادہ

میدان پر پہنی گئے۔ اچ مک جمیں ہے لیے لذک اوگ نظر آئے گویا وہ درازی بیس نیزے کی مانند تھے اور وہ سے پہنچ تہدہ س نو سینے پاؤں ہے۔ رہیاں رہیاں رہی ہوئے تھے۔ جب بیس نے ان کو دیک تو شدت خوف سے لز ہ طاری ہوگی یہاں تک کہ میر سے پاؤل اپنے قابو میں شدر ہے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچ تو تی کریم علی ہے ہے ہے اور ان کے قریب پہنچ تو تی کریم علی ہے ہے ہے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور خوف جو اس باتا رہا جو اپنے دل میں پارہا تھ اور نبی کریم علی ہی میر سے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور نبی کریم علی ہے ہے داور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور نبی کریم علی ہے ہے دور نہوں کے درمیان تشریف لے گئے اور نبی کریم علی ہے ہوئے سادق نمودار ہوگئی۔

اس کے بعد نی کر یم منطق شریف لائے اور جھے سے فرہ یا میرے ساتھ چنوتو میں نبی کر یم منطق کے ساتھ جنوتو میں نبی کر یم منطق کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ نبی کر یم منطق نے جھے سے فرہ یا کہ مند پھیر کردیکھو کہ ان میں سے پچھلوگ موجود ہیں؟

میں نے عرض کیا مجھے بڑی سیا بی نظر آتی ہے۔ پھر نبی کریم عنظ نے نے اپنا سرم رک زمین پر جھکا یا اور مڈی کو ٹو بر سے تھیڑ کران فی طرف بچینک و یا اور فر مایا۔انہوں نے مجھے سے زادراہ ، نگا تھا تو میں نے ان کے لیے مڈی اور گو برکوان کی غذا قرار دیا۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفرت ابو ہر روفظ کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نی کریم سندینے کے ساتھ کی۔ نمی کریم علینے نے فرمایا میرے استنبی کے لیے پھر ڈھونڈ کے لاؤاور مڈی اور گو ہر ندلانا۔ میں نے عرض کی یارسوں ابند علینے ! ہڈی اور گو ہر کی کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟

نبی کریم عَنِیْنَة نے فرویا ہوت ہے کہ ملاقہ شام کے مصبی کے جنات کا وفد میرے پاس آیا اور وہ چھے لوگ تھے۔ انہوں نے جنوے رائے کے لیے غذا کا سواں کیا۔ میں نے ان سے کہا تم جس مڈی اور گویر کولو مجے اس میں تمہارے لیے غذا ہوگی۔

حضرت ابن عمر صفی ہے ۔ روایت ہے کہ ایک جزیرے سے جنات کا وفدنی کریم علی کے پاس آبا اور وہ نبی کریم علی کے پاس جننا عرصہ جایا ، مقیم رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی القد عدیہ والہ وسلم ہے اپنی غذا کے ہارے میں عرض کیا۔

فر مایا میرے پاس تو موجود نہیں ہے جس کا ہیں تمہیں زاوراہ دوں البتہ سفر ہیں جس بڈی کوتم اٹھا ؤ کے اس میں تمہارے لیے تر وہاز و گوشت موجود ہوگا اور جس گو ہر کوتم اٹھاؤ کے وہ تمہارے لیے تھجور بن جائے گی۔اس بن پرنجی کرم علیقے نے مما نعت قرمانی کے گو براور ہٹری سے استنجانہ کیا جائے۔ ﴿ابونعیم ﴾

حفرت ابن عبس صفی اورای ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص خیبر سے چلا اوراک کے پیچے دوخص چلے۔ اس تیب یہ کے بعد تیبرافخص ان دونوں کے تع قب میں چلا۔ اس تیب یہ کی نا دوخش ان دونوں کو تع قب میں چلا۔ اس تیب یہ کرویا پھر می تیبرافخص سے ما اوراس سے کہا کہ ان دونوں جن کو میں نے لوٹا ہے، یہ شیطان تھے ورش نے بمشکل مخص اس خص سے مدا اوراس سے کہا کہ ان دونوں جن کو میں نے لوٹا ہے، یہ شیطان تھے ورش نے بمشکل واصرران دونوں کو تم سے جدا کر کے لوٹا یہ ۔ جب تم نی کر کی تیابیت کے حضور حاضر ہوتو آپ میں ایس تھے میراسلام عرض کر نا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے صدقات جمع کرنے میں مشخول ہوں۔ اگر وہ اس لائق ہوئے میراسلام عرض کر نا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے صدقات جمع کرنے میں مشخول ہوں۔ اگر وہ اس لائق ہوئے تو جم انہیں آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ جب وہ محض مدینہ منورہ پہنچ کر نی کر بھی میں ہوئے حاضر ہوا اور نبی کر بھی میں ہوئے ہو نہی کر بھی میں ہوئے ہو تا ہو تا ہو کہ حاضر ہوا اور نبی کر بھی میں ہوئے ہو نہی کر کی میں ہوئے ہو اور نبی کر بھی میں ہوئے ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہونوں کو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہونوں کی میں ہوئے کی بر بھی میں ہوئے کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کر بھی میں ہوئے ہو تا ہو

#### مسلمان اورمشرك جنات كا بارگاه نبوت عليه مين مقدمه پيش كرنا:

کشر بن عبداللہ بن عارث دولی دی ہے انہوں نے اپنے والدے انہوں نے ارائے والدے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ بلال بن حارث دی ہے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم بھی ہے کہ ساتھ مقام عرج میں انزے جب میں نبی کریم بھی ہے کہ ایک آ وازیں انزے جب میں نبی کریم بھی ہے کہ ایک آ وازیں سنیں کہ میں نبی کریم بھی تھے سکا اور ندکسی کو میں نے دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم بھی تشریف لاے تو اس کے تو اس کے تاب کے باکس میں کہ میں اور ندکسی کو میں نے دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم بھی تشریف لاے تو آ ب تبیم فرمارے ہے۔

آپ نے فرمایا میرے یا سلمان جنت اور مشرک جنات اپنامقد مدلے کرآئے تھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے جھے کہ کہ کہ عن بت فرمادی بی تو میں نے مسلمان جنات کو انجلس میں اور مشرک جنات کو انفور میں رہنے کا تھم دیا۔

کیر را الغور پہاڑ اور وریا کے مان کی کہ الجنس آباد مقام اور پہاروں کا نام ہے اور الغور پہاڑ اور وریا کے مانین جگہ کا نام ہے اور کئیر را نیٹ ہے نے فر مایا میں نے کسی کوئیں ویکھا کہ الجنس میں کوئی مصیبت پہنی ہوگر یہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔
یہ کہ وہ سلامت ہی رہا اور غور میں جے کوئی مصیبت پہنی ہوگر یہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔
ہوا اور نیور میں العظمہ ماار قیم کھ

حضرت جابر بن عبداللہ فظینہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نی کریم علی کی تین بہ تمیں ایک دیکھی ہیں اگر آپ قرآن کر کم نہ لاتے تو بھی میں یقیناً آپ پر ایمان لاتا۔ ایک بید کہ صحرامیں ہم ایک جگہ پہنچ جس کے آگے راستہ بند تھا۔ نی کریم علی نے نی کی لیا اور دو درخوں کوجدا دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمعہ سے قرمایا۔

اے جابر! ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان ہے کبو کہ وہ دونوں باہم مل جاویں تو وہ دونوں

ورخت ، ہمال گئے۔حتی کہ دونوں کی ایب جر معلوم ہونے تھی۔ رفع حاجت کے بعد نبی کریم علیہ اے وضوئیا اور میں نے اس کی طرف سبقت ں اور میں در میں سوچ ریا تھا کیمکن ہے کہ اللہ تعالی مجھے وہ ہے وکھائے جوآ پ کے شکم اقدیں ہے ہاہر آئی ہے اور میں اسے کھالوں۔ جب میں نے زمین کو ویکھا اصاف شفاف تھی۔ میں نے عرض کیا: یارسول التد واقع ! کیا آپ نے آبدست نہیں کیا۔

آ یہ نے فرمایا ہاں لیکن ہم گروہ انہیاء میں ہے ہیں اور زمین کوتکم دیا گیا ہے کہ جو پچھے بول و ہراز کی قشم ہمارے اجسام <u>۔ نکلے وہ اے محفوظ کر لے۔اس کے بع</u>د وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ جدا ہوکر چلے گئے۔ دوسری بات مید کہ ہم سفریش تھے کہ اجا تک کا لے رنگ کا نرسانی سر منے آیا اور اس نے اپنا سرنمی کریم منطقے کے گوش مبارک پر رکھا اور نبی کریم منطقے نے اپنا دہن اقدیں اس کے کان پر کھا اور اس سے مر گوشی میں کلام فرمایا۔اس کے بعد وہ 'بیبا مّا ئب ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول التستيك إجم توآب كى ال حالت سے وركئے تھے۔ نى كريم منطق نے فر مايا۔

یہ جنات کا قاصد تھ وہ ایک سورت کو بھول گئے تھے تو انہوں نے اے میرے یاس بھیجا تو ہیں نے ان کو وہ سورت یا دکرا دی۔ تیسری ہوت ہے ہے کہ ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو ہمارے یاس وہاں کے پچھے لوگ اکیار کی و لے آتے ، وہ ٹرک ایک خوبصورت تھی ، گویا جیکتے جاند کا نکڑا ہے جس کو بادلوں نے چھیا رکھا ہے۔ وہ لڑکی مجنونا نہ تھی۔ان کے گھر والوں نے عرض کیا یا رسول انتہ بھنے !اس کی حالت پر کرم فرما ہے تو نی کریم اللیان نے وہ کی اوراس ٹر کی پر جن ہے فر مایا تھے پر افسوس ہے۔ بیس محمد (علی کا اللہ تعالی کا رسول ہوں تو اس کے پاس سے دور ہوجا۔ تو وہ مڑکی نقاب اوڑھ کریروہ کرنے لکی اور صحت باب ہو کرواہی گئی۔ ﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

# خريم بن فاتك رفيجه كاسلام لانے كاواقعه

حضرت ابو ہر رہ دھنگا ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ خریم بن فاتک دھی ہے نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا کہ میں آپ کواپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ ساؤں، وہ واقعہ یہ ہے کہ میں اونٹ کی تلاش میں سرگردال تھا، یہاں تک کے رات میما گئی اس وقت میں نے بلند آ واز ہے کہا ''اعو ذہبعذیو ھذالوادی من سفھاء قومہ ''میں سوادی کے بادشاہ سے اس قوم کے بیوقوں سے بناہ ما نگرا ہوں، ا جا تک ہاتف نے مجھے ان شعروں میں جواب ویا۔

علد يافتي الله ذي الجلال ﴿ والمحد والنعماء والافضال و اقتر ايات من الانفال ووحد الله ترجمہ:''اے جوان! عزت و ہزرگ اورنعت و بخشش والے اللہ تعالی ہے پناہ ماگ اور سورهٔ انفال کی آیتوں کو پڑھا دراللہ تعالی کوایک ہان اورکسی کا خوف نہ کر ۔''

یہ آوازی کریس شدت خوف سے کانینے لگا۔ جب جھے سکون وقر ارآیا تو میں نے کہا۔
بایہا المهاتف ما تقول! ارشدک ام تضلیل بین لنا هدیت مالسبیل
ترجمہ: "اے ہاتف تو کیا کہنا چاہتاہے، کیا تو جھے اپنی جانب سے سیدھا راستہ بتایا
ہے یا گراہ کرتا ہے۔ ہمیں صاف منا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟"

🗘 اس پر ہاتف نے جواب دیا

هذا رسول الله ذوالخيرات بيشرب يدعو الى النجاة وسور بعد مقصلات جاء بیاسین و حامیمات محرمات و محللات يامرنا بالصوم والصلوة ينهى عن المنكر لاالطاعات ويزع الناس عن الهنات ترجمه. وه ہدایت میہ ہے کہ مدینہ میں صاحب خیرات نبی کریم علی تشریف فرما ہیں جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ سورہ سین ، حامیمات اور سورمفصلات کے سوابہت ی سورتیں لائے ہیں۔حرام وحلال چیزوں کو بیان کر کے ہمیں نماز وروز ہ کا حکم دیتے ہیں اور وہ بدکاری ہے روکتے اور منکرات ہے منع کرتے اور نیکی کا تھم دیتے ہیں۔ به اشعارین کر میں سوار ہوکر مدینه منوره آیا اور ای لهه مسجد میں حاضر ہو گیا۔حضرت ابو بکر صدیق تعقیم میرے یاس تشریف لائے اور فر مایا اللہ تع کی تعمیمیں رحمت میں داخل کرے۔ ہمیں تمہارا اسلام لا تا معلوم ہو چکا ہے۔ پھر میں محد میں داخل ہوا تو نبی کریم علی منبر پرتشریف فریا خطبہ دے رہے تھے، اورآپ فرمارے تھے:

"مامن عبد مسلم توضا فاحسن الو ضوء ثم صلى صلوة بعقلها و يحقظها الا دخل الجنة"

کوئی مسلمان ایبانہیں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اورخوب سمجھ کر اس نے تماز پڑھی اوراس کے اور اس کے اور اس کے اوق ت کومحفوظ رکھ گرید کہ انقدتن کی اے جنت میں واخل کر ہے۔ بیدوا قعدین کر حضرت عمر فاروق اعظم طفی ہے دی۔ طفی ہے کہ کا تعدیما کوئی عینی شاہد میرے پاس لاؤ تو اس کی شہادت حضرت عثمان طفی ہے دی۔ صفح ہے اس کا اور تو اس کی شہادت حضرت عثمان طفی ہے دی۔

قیس رہی اسدی رہائی ہے روایت کی کہا کہ حضرت خریم دی ہے بیان کیا گھراس کی مثل روایت بیان کیا گھراس کی مثل روایت بیان کی اور شعروں کے بعد اتنازیادہ ہے کہ پھر میں نے ہاتف سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰتم پر رحمت فروٹ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عمرو بن اٹال ہوں اور میں نجد کے مسلمان جنات پر حاکم ہوں اور تیرے انوں کی میں اس وقت تک تکہبانی کروں گا جب تک تو مدینہ منورہ سے اپنے گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔

راہ میں مجھے ایک شخص ملا اس نے کہا کہ نبی کریم میں تھے تہریں اسلام کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے

فریم دولان کے کہا کہ بیٹل وہ الک بن والک جن ہوں۔ جھے نبی کریم اللہ نے کہ بیٹ نے ہو چھا کہ تم کون ہو؟

اس نے کہا کہ بیٹل وہ لک بن والک جن ہوں۔ جھے نبی کریم اللہ نے نبد کے جنات پر حاکر مقرر کیا ہے۔

میں نے کہا کہ کاش کہ کوئی ہفتھ : وتا جو میر سے اونٹوں کو میر سے گھر پہنچ ویتا تو میں نبی کریم اللہ کے پاس جا کرمسمان ہوتا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اونٹوں کو تمہمارے گھر پہنچا دول گا۔ پھر میں ان اونٹوں میں سے کہ اونٹ پرسوار ہوا اور چل ویا۔ میں نے ویکھا تو فر ویا کہ وہ محقے وسالم پہنچ ویے ہیں۔

میں میں نہ واقع تو سنواس نے تب رہاں نے تب رہاں ہے کہ میں اور کی کے مقبل میں ہوتمہارے اونٹ تمہمارے گھر پہنچا نے کا طاق میں نہ واقع تو سنواس نے تب رہاں نے تب رہاں ہوا کہ بہنچ و سیالم پہنچ و سیالم پینچ و سی

## خنافرين التوم تميرى فيهد كاسلام لان كاواقعه

ن النگلی روز ہے کو ان ہے والد نے فہر دی کہ فن فرین التوم کا بمن تھا۔ جب یمن کے وقو و نبی کریم ہیں تھا۔ جب یمن کے وقو و نبی کریم ہیں تھے تھا اور اس کا مال و متاع کے کہر چتن بنا اور مقام شحر میں جا پہنچ ۔ اس کا ایک جن جا ہلیت میں تابع تھا اور اس نے زماند اسلام میں اے کر چتن بنا اور مقام شحر میں جا پہنچ ۔ اس کا ایک جن جا ہلیت میں تابع تھا اور اس نے زماند اسلام میں اے کہا کہ میں ایک رات اس وادی میں تھا۔ ایک رات وہ جن اس طرح اتر اجس طرح عقاب از تا ہے۔ اے دیکے کر فن فرنے کہا کیا بات ہے؟

س نے کہا کہ ہاں۔ جو میں کہتا ہوں اسے غور سے من! میں نے کہا کہ میں من رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بات کو یا در کھا ورغنیمت جان لے وہ یہ کہ

لکل ڈی امد نھای**ہ** و کل ڈی ابتداء الی غاته ترجمہ ہرمدت کی صدموتی ہے اور ہرابتداء کی غایت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا تھیک ہے۔

ال نے کہا کہ

کل دولة الی اجل لم یتاح لها حول و قد انتسخت النحل و رجعت الی حقائقها الملل ترجمہ: بردولت ایک و تت تک ہے ، پراس کے لیے برلنا ہے۔ بلاشبہ تمام غامب منسوخ وہ

چکے ہیں اور تمام متیں اپنی حقیقتوں کی طرف لوث آئی ہیں۔

"انى اتيت بالشام، نفرا من ال العدام، حكاما على الحكام، يزبرون دارونق من الكلام، ليس بالشعر المولف ولا السحع المكلف فاصغيت، فرجرت، فعادرت فطلعت، فقلت بم تهينموا والى ما تغترون فقالوا خطاب كبار جاء من عند الملكالجبار، فاسمع ياشصار، لاصدق الاخيار، واسلك اوضح الالار، تنج من ادار النار"

ترجمہ: میں شام کے علاقہ میں آل عدام کے پچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو حاکموں پر حاکم ہتھ۔
وہ لوگ ہرونق کلام کی تلاوت کررہے تھے۔ وہ کلام نہ شعروں کی مانندمتر تب تھا اور نہ نئر کی مانند تکلف
کے ساتھ مرصم وسنج کیا گیا تھا۔ میں سامنے آیا تو جھڑ کا گیا اور جب دوبارہ سامنے آیا تو میں نے پوچھا تم
لوگ کون ساکلام گنگنا تے ہوا ور کہاں تک لوگوں کو دھو کے میں رکھو گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم
خطاب ہے جو الند تعالی ملک البرار کی جانب ہے آیا ہے ، اسے دھارین! اور تو واضح اور دوشن راستہ کو
افتیار کرتا کہ تو جہنم کی آگ ہے بیارہے۔

ریان کریس نے کہا ''و ما ھذا المکلام'' یہ کس کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا کلام ہے جو کفروائیان کو واضح کرتا ہے۔ اے قبیلہ حضر کے ایک فخص لائے ہیں، پھر وہ اہل دار میں فل ہر و معوث ہوا ہے۔ وہ رسول ایسا کلام لایا ہے جوخوب روشن و واضح ہے۔ اس رسول نے اس راہ کو واضح کر دیا ہے جس سے لوگ روگرواں ہو چکے تھے اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے۔ یہ سے یو چھا جو ان بڑی نش نیوں کو لے کرآیا ہے کون ہے؟

اس نے کہ دہ احمد خیر البشر عفیہ ہیں۔ اگرتم ان پر ایمان لاؤ گے تو حمہیں اجر وثواب کی بشارت دیں گ اور ابر مخافت کرو گے تو جہنم میں جھو کے جاؤ گے لہٰذا ہیں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اب تیرے پاس آنے میں جلدی کی ہے لہٰذا تو ہر نجس کا فر سے زیج اور ہر مومن طاہر سے مشالعت کرو ورنہ میر سے اور تیر سے درمیان تو جدا لیگی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فر نے اپنے گھریار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان لوٹے ہوئے اور تیر سے درمیان تو جدا لیگی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فر نے اپنے گھریار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان کو اور ٹیس صنعا و ہیں ہوئے ہوئے اور ان کے مالکوں کو واپس کر کے میں حضرت معاذ بن جبل صفحاء میں مہنے اور ان سے اسلام پر بیعت کی ۔ اس سلسلہ ہیں جس نے بیاشعار کے ہیں ،

الم توان الله عاد بفضله وانقذ من نفح الجحيم خنافوا دعانى شصار للتى لو رفضتها الاصليت جمرا من لظى الهول جاموا ترجمه: "كياتم في نبيس و يكما كه الله تعالى في البيخ فضل وكرم سے خنافر كو بحر كى مولى آگ سے بچاليا۔ بجھے فصار في الكي راه وكمائي كه اگر ميں انح اف كرتا تو يقيبًا ميں مولنا ك بحر كے والى آگ ميں جمونكا جاتا۔"

# جهجاه غفاري هي بارگاه نبوت اليه مي حاضري

عطائن بیار رحمۃ الدعلیہ حضرت جمجاہ غفاری دی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ وہ اپن توم کے ان لوگوں کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ نبی کریم ہیں گئے کے پاس مغرب کے وقت حاضر ہوئے۔ نبی کریم ہیں گئے نے بکری کا دودھ دوہ کر کا دودھ دوہ کر کا دودھ دوہ کر انہوں نے اس بکری کا دودھ دوہ کر پی سا۔ بھر دوسری کا دودھ دوہ کر پی ای پھر تیسری کا۔ یہاں تک کہ س ت بکر پول کا دودھ دوہ کر انہوں نے بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بھر کی اور سلمان ہوئے تو نبی کریم ہیں گئے نے ان سے فرہ یا۔ کہ بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بکری کا دودھ دوہ کر پیا۔ بھر دوسری بکری کے دوستے کے لیے بیا۔ اس کے دوسے دوہ کری کے دوسے کے لیے فرمایا۔ گئر وہ اس کا دودھ نہ پی سکے۔ س پر نبی کریم صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آئیت میں پیتا ہے اور کا فرسات آئتوں میں پیتا ہے۔

﴿ ابن الى شيبه ﴾

### راشد بن عبدر به کی بارگاه نبوت تایی می حاضری:

کیم بن عطاستمی وظینہ جو راشد بن عبدر بہ کی اولا و بس سے ہیں۔ ان کے والد سے وہ ان کے واد جو واوا سے وہ راشد بن عبدر بہ سے روایت لرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بت جس کا نام سواع تھا اور جو مکہ سے تین میل کے فاصعے پر مقد م معد ہ کے مداقہ رہاط میں تقیف کا بت تھا تو مجھے بنوظفر نے چڑ ھاوے کے کر اس کی طرف بھیجا۔ ہیں فیج کے وقت اس بت سواع کے پاس چینچے سے پہلے ایک اور بت کے بینی میں بن سے ایک آواز برآ مرموئی اور اس نے کہا کہ:

"العجب كل العجب، من خروج ببي من عبدالمطلب، يحرم الزنا والربا واللهبع للاصنام و حرست السماء ورمينا بالشهب"

یزی تعجب وجرت کی بات ہے کہ عبد المطلب کی اول وہل ہے وہ نبی ظاہر ہوا ہے۔ جوز تا اسوو اور بتوں کی قبر بانی کو حرام قرار دیت ہے اور آسانوں کی حفاظت کی جار ہی ہے اور ہم پرشہاب (لو کے) مرے جارہے بیں۔اس کے بعد ہاتف نے ایک اور بت کے پیٹ یس سے آ واز دی۔اس سے کہا کہ توک الضمار و کاں معمد، حوج احمد، نبی یصلی الصلوة ویامو الز کوة و الصیام، والبو والصلات للارحام.

وہ ضار جس کو پوچا جہ تا تھا، نا بود ہوا۔ نبی احمد علیہ کا ظہور ہوا، جو نماز پڑھنے، زکو ہ دینے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے ،صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسکے بعد تیسرے بت کے پیٹ میں سے بیآ واز آئی

> ان الذي ورث البوة والهدى بعد ابن مويم من قريش مهتدى نبي يخبر بما سـق وما يكون في غد

بلاشبہ وہ فخص نبوت و ہدایت کا ابن میریم بے بعد و رث ہوا ہے جو قریش سے ہے اور ہدایت ما فتا ہے۔ وہ نی گزشتہ اور آئندہ کل ہونے والے کی خبر دیتا ہے۔

راہ ی حدیث راشد رہ بھائے کہا کہ فجر کے افت سواع بت کے پاس پہنچا میں سفے ویکھا کہ او لوم یاں اس کے گر اکوچ ٹ رہی ہیں اور جواس کے سامنے ہیںنٹ کی چیزیں پزی تھیں ،انہیں کھا رہی ہیں۔ اس کے جدوود وٹو ںلومزیاں اس بت کا ویر چڑھیں اور اس پر بیشاب کیا۔ سوقع پر راشد نے کہا۔

> ارب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ترجمہ کیا رہے بت رب ہوسکتا ہے جس کے سر پر دولومڑیاں پیشاب کریں۔ بقیبنا وہ ذکیل وخوار ہے۔رب نہیں ہے۔

یہ و قدال وقت کا ہے جبکہ نبی کریم علی میں میں میں ہے۔ چاہے تھے۔ چاہ ہے۔ چاہے ہے۔ چاہے ہے۔ چنا نجہ رہ شد کھی ہوت اور مدید منورہ نبی کریم علی کے باس آئے اور مسلمان ہو کرآ پکی بیعت کی۔ اسکے بعدراشد کھی ہے کہ رہاط میں زمین کا قطعہ مانگا اور نبی کریم ہی کہ نے انہیں عطا فر مایا اور ایک مشکیزہ پانی کا بحرا ہوا عمنایت فر مایا اور اس میں آپ نے لعاب دہمن اقدس ڈالا اور ان سے فر مایا۔ مشکیزہ پانی کا بحرا ہوا عمنایت فر مایا اور اس میں آپ نے لعاب دہمن اقدس ڈالا اور ان سے فر مایا۔ اس کے پانی کو اس قطعہ زمین کے بالائی جصے میں بہا دینا اور اس کے بقیہ پانی سے لوگوں کو منع نہ کرنا قو انہوں نے جو کرایا ہو، وہ پانی وا وہ پانی وا فرطور پر آئ تن تک جوری و باتی ہے اور اس قطعہ زمین پر انہوں نے مجود کے در فت لگائے۔

اوگ کہتے ہیں کہ رہاط کی ساری آبادی اس چیٹے سے پانی چی ہے اور لوگ اس کا نام''ماء الرسول'' (رسل کا پانی ) پکار تے ہیں اور رہاط کے لوگ اس پانی سے مسل کرتے اور شفایا رہا ہوتے ہیں۔ ﴿ابولیم ﴾

حجاج بن علاط صفحة كالسلام قبول كرنا:

حضرت والله بن اسقع طفطه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجائی بن علاط طفیہ کے اسلام ان نے کا سبب یہ واقعہ تھ کہ ان پھری پھیلی تو کا سبب یہ واقعہ تھ کہ اس پروہ کھڑے ہوکرا پنی تو م کی پاسبانی کرنے گئے اور کہتے جاتے ہے انہیں وحشت معلوم ہونے گئی ،اس پروہ کھڑ ہے ہوکرا پنی تو م کی پاسبانی کرنے گئے اور کہتے جاتے ہے اعید النقب اعید نفسی و اعید صحبی من کل جنی بھذا النقب حتی اعود سالما ور کئی حتی بھذا النقب حتی اعود سالما ور کئی اس تھائی کے ہرایک جن سے پناہ ، نگم ہوں، ترجمہ میں اپنی اور اپنے ستھیوں کی اس تھائی کے ہرایک جن سے پناہ ، نگم ہوں، یہاں تک کہ میں اور میرے تمام سوار سے ور سلم والیس ہوں۔''

"يَنْمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ اللِّ نُسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقُطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرُضِ فَانْفُذُوا"

﴿ سورهُ رحمن ﴾

ترجمہ، ''اے جن واس کے مروہ! اگرتم سے ہو سکے کہ زمین وآسیان کے کن رول سے کل سکوتو نکل جاؤ۔''

جب وہ مکہ مکرمہ پنچ اور قریش سے بیرواقعہ بیان کیا تو وہ اس کے کہنے گئے: بیرکلام تو اس میں سے ہے۔ جس کے بارے میں محمصطفیٰ مثابقہ فرماتے ہیں کہ بیرخدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر تجائ صفحہٰ نے بیں کہ بیرخدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر تجائ صفحہٰ نے بیر کھر سے بی کریم مثابتہ کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدیند منورہ ہجرت کر چکے ہیں پھر وہ مدیند منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔

﴿ این الى الدنیاء این عساكر ﴾

## رافع بن عمير هي كااسلام قبول كرنا:

حضرت سعید بن جبیر طفی ہے۔ روایت ہے کہ بنی تمیم کا ایک محف جس کا نام رافع بن عمیر طفی ہے۔
ہے۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ بی ایک رات ریگزار علاقے میں سفر کر رہاتھ کہ جھے پر غیند کا غیبہ ہوا اور بیس اتر پڑا اور بیس نے کہا کہ بیس اس وادی کے جن کے سروار سے پناہ با نگما ہوں ، اس کے بعد انہوں نے اپنا پوراقصہ بیان کیا۔ آخر بیس اس نے کہا کہ اچ تک ایک بوڑھا جن میر ہے آگے نمودار ہوا اور اس نے کہا: اے محض! جب تم کسی وادی بیس تھم واور اس وادی بیس جمہوں وادر اس وادی بیس جمہوں خوف معلوم ہوتو یہ بڑھا کرو:

اَعُونُهُ بِاللهِ رَبِّ مُحَمَّدِ مِنْ هَوُلِ هِنْذَا الْوَادِيُ ترجمہ: ''شیں محم<sup>صطف</sup>ی سَنِی کے رب! اللہ تعالیٰ سے اس وادی کی وحشت سے پناہ ما نگتا ہوں۔''

اورتم کی جن سے پناہ نہ ما نگنا کرو، کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو چکے ہیں۔
اس نے کہا کہ وہ نبی عربی ہیں نہ شرقی اور غربی، دوشنبہ کے دن مبعوث ہوئے ہیں۔ ہیں نے پوچھا: انکی سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انکی سکونت مہ یہنہ کے خلتان میں ہے۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور تیز رفناری کے مہید منورہ پہنچا۔ نبی کریم سلی نے جھے دیکھ تو قبل اس کے کہ میں آپ سے پھھ کھ عرض کرتا، آپ نے میراواقعہ بیان فرمادیا اور جھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہو گیا۔

﴿ خُراَئُلُی البُواتِف ﴾

حكيم بن كيسان كي كرفتاري اوراسلام قبول كرنا:

خضرت مقداد بن عمر و ظفی ای روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تھم ابن کیسان طفی کو گرفتار کیا اور انہیں اے کر نمی کریم علی کے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علی نے انہیں اسلام لانے کی وقت کی مرحم میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر طفی نے عرض کیا: یا رسول کی وقت می مرحم ابن کیسان نے قبول اسلام میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر طفی نے عرض کیا: یا رسول

الله وقي الله والمن كله الله والمن كله الله والمن الله والمن الله والله والله

حضرت عمر طفی نے کہا کہ گئی عجیب بات ہے کہ میں نے تھم ابن کیبان طفی ہو اسلام قبول کیا ہوا دیکھا ہے، جو حالت میں نے پہلے دیکھی اور جو حالت میں نے بعد میں دیکھی۔ اس نے جھے غمز وہ کر دیا۔ میں نے اے ول میں کہا کہ میں نبی کریم عیص کی کسی بات کو کیسے رد کرسکتا ہوں یقینا آپ اس کی حالت کو مجھے سے زیاوہ جائے تھے۔

﴿ أَبُنَ سَعِدٍ ﴾

### ابوصفر هصفية كااسلام قبول كرنا:

گھر بن غالب بن عبدالرحمن بن بزید بن مہدب بن افی صفرہ طفی ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر سے والد نے اپنے باپ اور دادا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوصفرہ طفی ہے ہی کر میم سینے کی خدمت میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جسم زرد پوشاک تھی، جس کے دامن کو وہ اپنے بیچھے سے تھیٹے لا رہے بتھے، وہ طویل القامت، خوش منظر، حسین وجیل اور فسیح اللمان مخص بتھ۔ نی کر کیم سینے ہے نی اس مرق بن طالم بن عمر و بن کر کیم سینے ہے ان سے فرمایا بھم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قاطع بن سارق بن طالم بن عمر و بن شہاب بن مرة بن ہاتھا م بن جدندی بن متئیر بن جاندی ہوں، جندی وہ مخص تھ جو ہر کشتی کو ہرایک سے جبر : چھین یہ کرتا تھا۔ میں یادش و کا بیٹا ہول، اس پر نی کریم صفی اللہ علیہ والہ وسم نے فرمایا جم ابوصفرہ خشی ہو۔ اپنے تام ونسب سے سارتی و طالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابوصفرہ و شاہ نے کہا۔ ''انشہا اُن لا اللہ و اَنْکَ عَبْدُہُ وَ وَ مُسُولٌ حَقًا'' میر سے افسارہ وقت ابوصفرہ و شاہ نے کہا۔ ''اشہا کہ اُن لا اللہ و اَنْکَ عَبْدُہُ وَ وَ مُسُولٌ حَقًا'' میر سے افسارہ و جیے ہیں ، ان سب کے آخر میں میری ایک لڑی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے صفرہ رکھا ہے۔

﴿ ابن مندو، ابن عساكر ﴾

#### عكرمه هي بن ابوجهل كا اسلام قبول كرنا:

بند سیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ۔ فرمایا: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میرے پاس ابوجہل آیا ہے اور اس نے میری بیعت کی ہے، پھر جب حضرت خالد بن ولید حظی ہے اللہ تعالی نے آپ بن ولید حظی ہمسلمان ہوئے تو صحابہ نے نبی کریم علی نے عرض کیا. یا رسول القد علی اللہ تعالی نے آپ کی خواب حضرت خالد حظی ہے اسلام الم لانے ہے پوری کروی ہے۔ نبی کریم علی نے ارش وفر مایا بنہیں، ضرور اس کی تعبیر اس کے علاوہ ہے۔ یہ ل تک کہ جب حضرت عکر مہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام نبی کریم علی کی خواب کا مصداق بن ۔

و کم ﴾ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قر مایا: میں نے ابوجہل کیلئے جنت میں پھل والا در خت دیکھا، جب حضرت عکر مد دی اسلام قبول کیا تو میں نے کہا کہ جنت میں وہ در خت بیاتھا۔

4000

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عکرمہ فظی بن اپوجہل نے صحر الانصاری فظی کو تی کریم علی ہے نے جہ الانصاری فظی کو تی کریم علی ہے تاہم فرمایا ، ایک فظی کو تی کریم علی ہے تاہم فرمایا ، ایک انصاری نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ہے ! آپ نے اس پڑجہم فرمایا کہ آپ کی قوم کے ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک شخص کو ایک ہی تاہم کی اس بات نے جہے اس بات نے جہے اس بات نے جہے اس بات نے جہے کہ اس بات نے جس کو تا کہ بات کے درجہ جس ہے۔

﴿ این عساکر ﴾

نخع کے وفد کی آمہ:

ابوالحن مدائنی رئینہ یا ہے مشائ ہے روایت کرتے ہیں ان کے راویوں نے کہا: وی ججری کے ماہ محرم ہیں نخع کا وفد آیا۔ ان کے امیر زرار و ابن محر و تھے۔ زرار ہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہوئی !!

من نے راستہ میں ایک خواب و یکھا ہے جس نے مجھے ڈرا دیا ہے ، ہیں نے و یکھا کد میرے چیھے میری المید سے بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے جورنگ میں کالا مائل بسرخی ہے اور میں نے و یکھا کہ زمین سے ایک آگ نگی ہے جو میرے اور میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک آگ نگی ہے جو میرے اور میں نے و یکھا کہ زمین سے ایک منذر کے جسم پر دو پوشاک دو باز و بند اور و مندرے ہیں اور میں نے ایک بوڑھی سیاہ سفید بالوں والی عورت کو دیکھا جو ڈمین سے نگلی ہے۔

یباں تک کہ مسلمان کا خون پانی چینے ہے زیادہ شیریں ہوجائے گا،اب اگرتم فوت ہو گئے تو وہ فتنہ تہبارے بیٹے کو پائے گا اورا گرتم زندہ رہے تو وہ تہبیں پہنچے گا۔ حضرت زرارہ طاق نے عرض کیا: آپ منابقہ ابندے دعا سیجئے کہ وہ فتنہ مجھے نہ پائے تو نبی کریم علی نے ان کے حق میں دعا کی۔

راوی کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا لیعنی عمرو بن زرارہ لوگوں میں وہ پہلا مخص ہے جس نے حضرت عثمان بن عفدن ذوالنورین حفظینہ کی خلافت ہے خلع کیا۔ ﴿ نِي كَرِيمُ صَلَى اللّه عليه واله وسلم نے فر مايا . خواب ميں نعمان بن منذ راوراس كے جسم پراس كى چيز ول كو ديكا تو وہ عرب كا بادشاہ ہوگا اور وہ زیب و زینت ميں بڑھ چڑھ كر ہوگا۔ اب رہا سفید وسیاہ بالول والی بوڑھی عورت كا دیكھنا تو وہ دنیا كی بقید عمر ہے۔ اس روایت كو ابن سعد رایشید نے وظبقات میں تجبیر سند كے بیان كیا ہے۔)

﴿ ابْنِ شَا بِينٍ ﴾

#### خفاف بن نصله صفحه کانعت.

کے حضرت خفاف بن نصلہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں سفیر بن کر آئے تو انہوں نے بیاشعار کیے:

اس اتانی فی المنام مخبر من خیر و جرة فی الامور موائی یدعو الیک لیالیا و لیالیا شم اخز آل و قال نست یآئی فرکبت ناجیة اضر بیفسها جمز یحب به علی الاکمات حتی وردت الی المدینة کیما اراک فتفرج الکربات ترجمہ: "میرے پاس خواب میں ایک خبرویے والا آیاء جو خیرو بھلائی کا نتیب ہاور امور میں موافق ہے، وہ خبر دیے والا بار بار راتوں میں آپ کی رعوت دیتا رہاء پھروہ ، یوں ہوگیا تو کہ کے لگا میں اب نہ آول گا، پھر میں اپنی اس اوٹنی پرسوار ہوا جوسوار کو ہر شیب وفراز سے مزار کر لے جوتی ہے، یہاں تک کہ میں تیز رفتاری ہے مدینہ منورہ آیا تاکہ میں آپ کو دیکھواور آپ میری تخیوں کو زائل فرما کیں ۔ "

# وفد بني تميم كى بارگاه نبوت ميں حاضري

ز ہری رہ بیٹھید سعید بن عمر و رہ بیٹھید سے روایت کرتے ہیں، وونوں نے کہا کہ نبی کرم سیلیٹے کی خدمت میں بی تھیم کا وفد آیا اور عطار بن حاجب طلط نے آگے بڑھ کر خطبہ دیا۔ نبی کریم سیلیٹے نے حضرت تابت بن قیس طلبہ کی سے فر مایا: اٹھواور ان کے خطیب کا جواب دو حالا نکہ وہ خطبہ کی شم سے پچھ نہ جانے تھے اور نہ انہیں اس سے پہلے بھی خطبہ دیئے کا اتفاق ہوا تھا، گر وہ کھڑے ہوئے اور نہایت فصیح و بلیغ سبح اور شاہیں اس سے پہلے بھی خطبہ دیئے کا اتفاق ہوا تھا، گر وہ کھڑے ہوئے اشتعار پڑھے۔
فصیح و بلیغ سبح اور شاہیں نے اشتعار پڑھے۔

"اے حسان طحیہ! ان کے شاعر کا جواب دواور فرمایا: القد تعالی حسان کی روح القدی سے ضرور مدد فرمائے گا، جب تک حسان اس کے نبی کی طرف سے مدافعت کرتے

۔ تیں گے، حضرت حس نہ حققہ حز ہے ہو ہے اور شعروں کا جواب دیا۔'' ن قاصدوں نے تخییہ میں بید و سرے سے باتش کیس اوران میں سے کی نے کہا کہ خد کو فشم ا میخص جنی نبی کریم الفظ برفن میں تا ہیر کے بڑے ہیں۔ امتد کی قشم! نبی کریم میڈیٹے کا خطیب ہمارے خطباء سے بہتر اور نبی کریم انتظ کا شاعر ہما ہے شعر و سے بیٹ تر ہے اور او ہم سے زیاد و ہرو ہاراور ال علم ہیں۔ خواہن سعد کھ

## ایک درخت کاکلمهشهادت برهنا:

معنرت بریده دانشد است به که ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کراند کرش کیا یا رسول الندافی ایس پ کی بارگاه میل مسلمان ہوکر حاضر ہوا : وں۔ میں گو جی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی مبعود نہیں اور آپ یقیناً اسکے بند اور اسکے رسول میں۔ میری خواجش ہے کہ آپ فدد ل ورخت کو بلائمی اور وہ آپکے پاس آجائے۔

میں کر میں منطق ہے نے فرمایا

'' بے درخت! تو آج ۔ قوہ وہ رخت اپنے دامیں جھکا پھر وہ ترا یہاں تک کہ اس وہ جھکا پھر وہ ترا یہاں تک کہ اس وہ جڑیں قطع ہو گئیں پھر وہ سیدھ ھڑا ہو کرنی کر یم عنی ہے کے پاس اپنی جڑیں گھیٹی آگھڑا ہوا ۔ نبی کر یم عنی ہے نے فروی سے درخت! کس کی شہوت و بتا ہے؟ ۔ عرض کی "الشہد ان الا الله الا والک د سول الله" نبی کر یم عنی ہے نے فرمایا تو نے بچ کہا۔ اعرانی نے عرض کی "الشہد ان الا الله الا والک د سول الله" نبی کر یم عنی ہے نے فرمایا تو نے بچ کہا۔ اعرانی نے عرض کی "الشہد ان اور ایک و برانی جو ب تو ایس جہاں کہ پہلے تھ ویہ ابی ہوج ب تو درخت ہے گر شرف چا کی طرف جا تا ہوں اور ان اس پرز بین ہموار ہوگئی اور اس کے بعد عرانی نے عرض کیا۔ بیس پر نہیں ہوگئی اور اس کی جڑیں جہاں جہاں کی طرف جا تا ہوں اور ان کو دیہ بات بتا تا ہوں اور ان بیس سے ایک جی عت کو مسلمان کر کے آپ کی خدمت بی لا تا ہوں ۔

## بی عامر بن صعصه کی بارگاه نبوی علیه میں حاضری اور مجزات کاظہور:

اس نے کہا کہ ہاں میں بہی جو بتا ہوں تو ٹبی کر پیمٹیٹ نے میں درخت کی شاخ کو بلایا اور وہ شاخ درخت سے زمین پر آئے گئی تھی کہ و وزمین پر اس پڑی پھر وہ شاخ زمین پر دوڑ نے لگی۔ خون معد بنتنی ، بوزم ، مام میں مان کا دری ، داری ، اور یعلی کھ

ورا بونعیم رمین یا روایت پش ہے کہ وہ شن آپ کے پاسٹنی اور اس نے آپ کو نتجدہ کی اور اپنا سر بجدہ سے اٹھ کرنبی کریم علیج کے گئے گئے گئے کی بوگئی، پھرنبی کریم بیٹے نے اس سے فر مایا اپنی جگہدوا پس چلی جاتو وہ اپنی جگہ چلی گئی۔

پیش نی دیکھ کر س عربی نے کہا کہ بش گوای ویتا ہوں کہ تا ہے بقینی اللہ تھاں کے رسوں ہیں اور وہ ایمان لے آیا۔

درخت کی بارگاہ نبوی تابیع میں حاضری اور کلمہ شہادت پڑھنا:

بند تھے ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم نی کرم میں ہے کہ ساتھ کے ساتھ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم نی کرم میں ہے کہاں ساتھ سے۔ ایک اعرابی سامنے آیا، جب وہ انارے قریب آیا تو نی کرم میں ہے گئے نے اس سے فرہ یا کہاں کا ارادہ ہے؟

س نے کہا اپنے گھ جانے کا۔ آپ نے فرویا کیا جس اس سے بہتر زاہ نہ بٹاؤں؟ اس نے پہتر زاہ نہ بٹاؤں؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟

فر ایا تم گوای دو کہ القد تعالی اصدہ ماشر یک لہ کے سواکوئی معبود نیس اور بید کہ مصطفیٰ علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول این ۔ اس نے کہا کہ جو پھھ آپ قر مار ہے ہیں ، اس پر کوئی شہادت ہے۔ آپ نے فر مایا وہ در فت ہے کہ کن رہے پر کھڑا تھے تے اس در فت کو آ واز دی وہ وادی کے کن رہے پر کھڑا تھی تو وہ ار فت زمین کو چرتا ہوائی تر یم علیہ کے سرمنے آکر کھڑا ہوگی اور اس نے تین مرتبہ کلمہ شہادت کو دہرایا اور اس نے وہی کہا کہ جو آپ نے فر مایا۔

اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چیا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور پیے کہہ کر گیا کہ اگر میری قوم نے میرا کہنا ، نا تو میں انہیں لے کرائپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آگرائپ کی خدمت میں رہوں گا۔

﴿ دارمی ، ابویعنی ، طبر اتی ، برزار و ابن حبان ، تیمی ، ابوقیم که

## ججة الوداع كے زمانہ ميں معجزات كاظہور

تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم خاموش رہتے تو تم برابر مجھے شانے چیش کرتے رہتے جب تک میں تم سے مانگل رہتا، پھر جھے سے فر مایا تم دیکھو کہ کوئی درخت یا پھر ایسا نظر آتا ہے جس کے پردے میں رفع حاجت کی جاسکے، میں نے عرض کیا: چند درخت تھوڑ ہے تھورے فاصلے سے ہیں۔ بیس کر حضور نبی کر میم علیقے نے فر مایا: ان درختوں کے پاس جا کر کہو کہ نبی تھورے فاصلے سے ہیں۔ بیس کر حضور نبی کر میم علیقے کی رفع حاجت کی بطر عاجت کی جا ہم مل جو و اورابیا ہی تھروں سے بھی کہنا لہذا ہیں نے جا کر ان سے ایسانی کہا۔

قسم ہاں ذات کی جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ میں نے درختوں کودیکھا کہ وہ اپنی جڑوں سے زیٹن پر گھٹے ہوئے آئے اور آپس میں مل گئے اور میں نے پھروں کو بھی دیکھا کہ وہ انچیل اچھل کر ایک دوسرے سے جڑر ہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ان درختوں کے پیچھے دایوار کی مانند ہوگئے، جب نبی کریم علیج نے رفع حاجت فر مائی اور واپس تشریف لے آئے تو جھے سے فر مایا: ان درختوں اور پھروں سے کہدووکہ نبی کریم علیج جہریں تھم دیتے ہیں کہتم سب اپنی اپنی جگہ واپس طے جاؤہ درختوں اور پھر جمع ہوئے تھے، ای طرح منتشر ہوکرا پی اپنی جگہ جے گئے۔

حفرت جابر منظیم ہے روایت ہے کہ میں نی کریم علی کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ نی کریم علی کے علی کی کہ علی کی کہ علی کی کہ علی کی کہ علی کی عادت کریم تھی کہ رفع حاجت کیلئے اتن دورتشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا، جب ہم ایک

اس نے کہا کہ یا رسول امتدعیا اسلامی طرف سے میہ ہدیہ تبول فرمائے۔ تسم ہے اس و ت کی جس نے آپ کے اس و ت کی جس نے آپ کے ساتھ بھیجا ، وہ شیطان اس بچہ کے یاس اس کے بعد سے نبیس آیا۔

اس پرنی کر می صلی امتد عدید والہ وسلم نے فرمایا. ان میں سے ایک لے لواور ووسرے کو واپس کر دو۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ہم نے ویکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا آرہا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے بعد ہ کیا۔ اس برنی کر می تعقیقے نے بوجھا۔ اس اونٹ کا ما مک کون ہے تو انصار کے جواثوں میں ہے ایک جوان نے عرض کیا.

یداونٹ ہمارا ہے۔فرہایہ اس کے احوال کیا ہیں؟ انصاری نے کہا ہم نے اس اونٹ سے ہیں مال پانی کھینچ ہے، اب جبکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہا ہے ذرع کر دیں تا کہ اپنے ہول میں اس کا گوشت بانٹ لیس۔

حضور ٹی کریم علی ابقد علیہ والہ وسلم نے قرمایا، اسے ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ اس کی شیبہ جینی کی اس کے ساتھ اس کی شیبہ جینی کی اس کے ساتھ اس کی شیبہ جینی کی اس کے ساتھ کی اس کی شیبہ جینی کی اس کی ساتھ کی ساتھ کی اس کی ساتھ کی مطلب کی ساتھ کی مطابق کی ساتھ کی مارے میں کا ساتھ کی مطابق کی ساتھ کی ساتھ کی مطابق کی ساتھ کی مطابق کی ساتھ کی مطابق کی ساتھ کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی کرد کردی کی مطابق کی مطابق

حضرت ابن مسعود حفظہ ہے روایت ہے کہ وہ مکہ مکر مد کے سفر بین کریم علی ہے کہ ساتھ تھے اور صاحب طبرانی رہائے تناید کے مطابق بیسٹر غزوہ حنین کا تھا۔ راستہ بین کریم علی وقع حاجت کیلئے تشریف کے کی استہ بین کریم علی اور صاحب طبرانی رہائے کی مطابق بیسٹر غزوہ حضین کا تھا۔ راستہ بین کریم علی اور دفت نظر آئے۔ تشریف کے گئے لیکن آپ کوکوئی مقام ایسا نہ ملاجہاں پر دہ کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ اچا تک دو در خت نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں درختوں کا ذکر اور اونٹ کا ذکر صدیم جابر حفظہ کی یا نند بیان کیا۔

﴿ يزار ،طبراني ، يَهِي ﴾ ﴿ يزار ،طبراني ، يَهِي ﴾

سندسی معزت یعلی بن مره مفاید سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے سفریس، بیس نبی کریم سفیل کے

س تھے تا ووران سفر ہم ایک مفز ہیں تھے۔ وہا ہا ہیں جیب بات دیسی کہ حضور ہی کریم ہونے نے فر میں ان وونو روز خوں کے باس جو اور ن ہے ہو کہ ہی کریم ہونے تھے تھے دونوں کو تھم فر ہاتے ہیں کہ باہم س جاؤ کی اور خوں کے بیس کی اور خوں سے ایس ہی کہ فور اور خوں ہے جی کرا ہونے تا ہی کہ وہ ہم س کی اور خوں کا اور دونوں چل کرا ہیں دوسر ہے ہے ہی گئے اور ہی کریم ہونے تھے نے ان کے پر دے میں رفع حاجت کی ۔ اس کے جو فر مایا ان اور آئی سے جو وی دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چے جا میں ہیں ۔ میں ان سے ہو انہوں نے جو فر مایا ان اور آئی مرا ایک جو بیا ہی جو گئی گئی جگہ ہو گئی ہو گئی ہو انہوں نے جو فر مایا ہو گئی ہو

انوں نے کہا کے اہم اس سے ۱۹ سے تاریخ ہیں۔ ب یہ وز صابو گیا ہوتہ کا اس وور کی اس وور کی اس وور کی اس وور کی اس اسے چھوڑ دو۔
اس فا آیسد یا ہے۔ اُبی مریم اگر تا کا نواز سے ایسا اور سند سے روایت کیا ہے کہ بیاونٹ افکا بیت تا تا کہ ایسا اور سند سے روایت کیا ہے کہ بیاونٹ افکا بیت تا کہ ہیں اسے کہ بیاونٹ افکا بیت تا کہ ہیں ہے کہ بیل نے ان کے بیار کا کی کرنا جا ہے گئی وران کا کام کیا ، بیبال تک کہ بیس بوڑ جو ہوگی تو ب یہ بینے کہ بیار کا کام کیا ، بیبال تک کہ بیس بوڑ جو بہوگی تو ب بید بینے کے کہ بیل بیار کا کام کیا ، بیبال تک کہ بیس بوڑ جو بیل تو ب

ه احمره در این سعده اسکی که

ایک اونٹ کی شکایت ہارگاہ نبوت ہوئے میں

فرہ پر یہ وہ درخت تھ جس نے اپنے رب سے میر ہے حضور سکر اسدام عرض کرنے کی اج زئت چاہی تھی۔ اس کے بعدراوی نے بچہ کے قصہ کو بیان کیا۔ ﴿ احمد عِنْ الوقیم ﴾

#### درختوں کا ایک دوسرے سے ل جانا:

دوران سفر ہم نے جیب بات و پہمی کے ہم ایک ایک سرز مین میں پہنچ جب کے چھوٹے ورفتہ ہوئے۔
ووران سفر ہم نے جیب بات و پہمی کے ہم ایک ایک سرز مین میں پہنچ جب کے چھوٹے ورخت جدا
جدا اُدرا کے ہتھے۔ نبی کر یم مقطقہ نے فر مایا نے فیا ن (پیلیٹانی) ان پاووں کے پاس جاواوران سے ہو
کدایک واسر ہے ہی کہ یہ کہ انتدائی ہی
کہ ایک وور سے میں ہیں کہ ایک اندائی ہوتا کرال جو و تو ہم کیک نے جبائی کا ورجزی کال
کرز مین کو چیر تے ہوئے ایک ووسر سے آگرال مجے۔

پھر نبی کریم ملطقہ تھے ایف اے اوران اونوں کے وٹ میں تبدست فر مایا اوراس کے جد مفور نبی کریم الفیقہ سوار ہوئے ، وہ ور ذہت اپنی اپنی جگد نصب ہوٹ اس کے بعد نبی بریم ملفظہ سے ایک اور منزل میں قیام کیا۔ ایک طورت اپنے جیئے والی وراس کے ہا

ی رسوں ملند کی اقتبید میں وئی بچہ جھے، ان بیٹے سے زیادہ مجبوب نہیں کیان اس بچے کوجنو ن ہو آیا ہے، اب میں اس کی موت ہی تمن سرتی ہوں، آپ اس بیٹ ملند تعالی ہے و عالے کیٹے۔

نی مریم اللہ نے سے بیٹو ہے تقریب بازیا اور فر باید انسم اللہ و ادا رسول اللہ احوج یا عدو اللہ یہ نتی متن مرتبہ اللہ بی چرف ماید تم اپنے بچیو ہے جاو، ب انٹ اللہ ہے کوئی کلیف نہ ہوگی، اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور ایک اور منزل میں قیام کیا۔

' سنور نبی تر پیم علی نے فرہ یا درا زہ تھوں دوہ ، ب ۱٫۱ رہ صوب سے حرکت ہوئی تو وہ دونوں دائی تر میں میں تو وہ دونوں دائی اس تیزی سے سے تیزی ندھی آئی ہے بین جب درو زہ ہدا اور ان اونوں کی خطر نبی کر پیم علی تیزی کے دونوں جھک گئے ورتجدہ کیا۔ نبی کر پیم علی تے دونوں کے سروں کو پیکڑا اور ان کے مدون کے دونوں کو پیکڑا اور ان کے مدون کے دونوں کے دونوں کو پیکڑا اور ان کے مدون کے دونوں کے دونوں کو پیکڑا اور ان کے دونوں کے دونوں کردیا اور فر دونوں کے کام لواور ان کواچھا جو رہ دو۔

یہ کیجے ، وگوں نے عرش کیا یا رسوں اللہ علی ! جبکہ چو پاک کئی و مجدو کرتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ آپ کو مجدہ کرنے کے حقدار ہیں؟ فر مایا بجدہ بجزاس وحدہ فرات فق کے جسے موت نہیں ہے کسی کیلئے جائز نہیں ہے۔ال کے بعد ہم واپس آئے تو اس بچے کی مال آئی اور اس نے کہافتھ ہے اس ذات کی جس نے آپ کوفق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔وہ بچے قبیلہ کے دوسر ہے بچول کی مانند بالکل ٹھیک ہے۔

﴿ ابوهيم ، ابن عساكر ﴾

## ایک گونگا بچہ نی کریم علیہ کی نگاہ کرم سے گویا ہوا:

حضرت سیمان بن عمر و بن احوص صفحها اپنی والدہ ام جندب رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں نے بی کر بیم سابقہ کو جمرة العقبہ کے پاس کنگر یاں مارتے ہوئے و مکھا ہے اور لوگ بھی کنگر یاں مار ہے ہوئے و مکھا ہے اور لوگ بھی کنگر یاں مارر ہے تھے، جب واپس تشریف لائے تو ایک عورت آئی، اسکے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، جے آسیب تھے۔اس نے کہا کہ یارسول امتعالیہ جم سے بر بلا ہے۔ یہ بات نہیں کرتا۔

نبی کریم ﷺ نے پانی لانے کا حکم فر مایا تو وہ عورت پھر کے برتن میں پانی لائی، نبی کریم ﷺ نے اسے اپنے دست مبارک میں لے کراس میں سے پانی دئن اقدی میں لے کراس میں کلی کر دی پھر اسے دیکھے کر فر مایا۔''اس بانی کو چلاؤاوراس سے اس کا مند دھلاؤ۔''

حضرت ام جندب رضی امتد عنبا کہتی ہیں کہ ہیں اس عورت کے پیچھے گئی اور ہیں نے کہا کہ اس پائی ہیں ہے تھوڑا سا پائی جھے دو۔ اس نے کہا کہ اس میں سے لے لو، تو ہیں نے اس میں سے ایک چلو پائی سے کر سے عبدالقد کو پلایا۔ ماشاء القد وہ زندہ رہا اور اس کی زندگی نبی کریم علاقے کے کرم واحسان سے موئی۔ حضرت ام جندب رضی القد عنها کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کرکے بچے کا حال ہو جھا۔ اس نے کہا کہ وہ ٹرکا ایسا تندرست ہے کہ کوئی بچراس جیسا اچھانہیں ہے۔

(ابولیم رطبقه یکی روایت میں ہے کہ وہ تندرست ہو گیا اور ایساعقل مند ہوا کہ لوگوں میں کوئی اس جیساعقل مند نہ تفا۔)

﴿ احمد ، ابن ابي شيبه ، بيه في ، طبر اني ، ابولغيم ﴾

## ني كريم علية كي رسالت پرايك يج كي كوابي:

حفرت معیقیب یمانی فظافہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جمۃ الوداع کے موقع پر حاضر تفا۔ میں مکہ مکر مد کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم سیکھنے وہاں تشریف فرما ہیں۔ وہاں میں نے آپ کی بجیب بات دیکھی کرآ ہے کے پاس ممامہ کا ایک شخص ایک بچہ لایا جو اس دن پیدا ہوا تھا۔ نبی کریم سیکھنے نے اس بچہ ہے یو چھا اے بجے ایس کون ہوں؟

بچہ نے کہا: آپ اللہ تع لی کے رسول ہیں۔ نبی کریم علی کے فرمایا: تو نے سی کہا کہ اللہ تع لی اللہ تع لی کہا کہ اللہ تع لی میں میں ہوئے تک بات نہ کی۔ اس بنا پر ہم نے اس کا مام "مبارک!لیمامہ" رکھ دیا۔

ركن فر بى كانى كريم الله الله المانية

حفرت جعفر بن محرکونی رئیسی حفرت ابوعبدالقد صادق طفی ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ کہ جب رکن غربی بہنچ اوراس ہے آ کے بڑھے تواس رکن نے آپ سے عرض کیا:

یارسول اللہ عفیلی ! کیا میں آپ کے رب کے گھر کے رکنوں میں ایک رکن نہیں ہوں؟ مجھ میں کیا بات ہے جو آپ نے جھے بوسہ نہ دیا تو نمی کریم علی اس کے قریب تشریف لے گئے اور قرمایا اطمینان رکھ تجھ پرسلام ہو، تجھے محروم نہ رکھا جائے گا۔

﴿ این تجار ﴾

كتاب النداورسنت جيھوڙے جار ہا ہون:

حضرت عروہ معظیم ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ہے ہے۔ الوداع میں لوگوں سے ارشاد فرمایا:

ا بے لوگو! میں جو تمہیں تھم ویتا ہوں وہ کرو۔ کیونکہ جھے تو قع نہیں ہے کہ اس سال کے بعد اس
مؤتف میں میں تم سے طلاقات کروں۔ اب لوگو! میری بات غور سے سنو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں
کہ اگرتم نے اسے مضوطی سے تھا ما تو ہرگزتم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب النداور میری سنت ہے۔
دہوں م

حضرت ہابر دیا ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے وقر بانی کے دن جمرة پر اپنی سواری پرسوار کنکریاں مارتے و یکھا ہے اور آپ فر مارہے تھے کہ جھے سے اپنے جج کے مسائل سیجھ او کیونکہ جھے تو قع نہیں ہے کہ اس جج کے بعد میں جج کروں۔

﴿ مسلم ﴾ حضرت ابن عمر طفط الله من روایت ہے، نی کریم میں آپ جے میں جس میں آپ نے جج کیا۔ قربانی محضرت ابن عمر طفط اللہ میں آپ نے جج کیا۔ قربانی کرتے کے دن کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا: بیدکون سا دن ہے۔ (راوی نے حدیث پوری بیان کرتے ہوئے کہا کہ ) میں نے تہہیں خدا کا تھکم کہنچ دیا؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں! یارسول اللہ بیافی فرمایا: اے اللہ! لوگوں نے کہا کہ یہ ججۃ الوداع تھا۔ تو گواہ رہ ۱۰ سکے بعدلوگوں کورخصت فرمایا۔ اس بنا پرلوگوں نے کہا کہ یہ ججۃ الوداع تھا۔

﴿ این سعد ﴾

# سوالات بتائے بغیر نی کریم علیہ نے جوابات ارشادفر مادیے

حضرت انس فظی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معجد خیف (منی) میں نبی کریم میانیے کے حضور میں بیٹی ہوا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی شخص آیا اور ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہیں تالیقہ اہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

میانی ایک خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

نبی کریم میں تاہی ہے نے فر مایا: اگرتم جا ہوتو جو کھتم مجھ سے پوچھنا جا ہے ہو میں اس کا جواب پہلے ہی

دوں ، تو میں جواب دیتا ہوں اور اَ سرتم جے ہو کہتم سو لَ سرواور میں جواب دیتا جاؤں تو بیکر ہو۔

وونوں نے عرض کیا۔ یا رسوں استعلاق ! آپ ہی ارش وفر ما کئیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں کی کریم صلی امتد عیہ والے ہم نے تفقی سے فر مایا۔ تم اپنی رات کی نماز ، اپنے رُول ، اپنے بروز ، اپنے روز ہوا اپنے مسل جن بت کے بارے میں چھھے آ ۔ اور انصار بیوں سے فر مایا تم پنے گھر سے نکل کر فائد کعبد کی طرف آ نے اور گھر میں ، پنے مال کے بارے میں اور عرف ت میں تفہر نے گھر سے نکل کر فائد کعبد کی طرف آ نے اور گھر میں ، پنے مال کے بارے میں اور عرف ت میں تھی چھٹے آ ۔ اور رقی جی رکز نے کے بارے میں پوچھنے آ نے بور ووٹوں نے عرض کی فرض سے آئے تھے۔ اور دی جی رکز نے کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ ہم ان میں باتوں کو دریا فت کرنے کی غرض سے آئے تھے۔

سند سیح مطرت عبداللہ ن قریر دی کھی ہے روایت ہے۔ نہوں ہے کہا کہ ٹی سریم میں ہے کہ میں کہ اور میں میں ہے۔ نہوں ہے میں پانچ یا چھر قربانی کے جانور اے گئے تو وہ جانور ایک ووسل کر وکھیں کر نبی کریم میں ہے تھریب ہوتے تھے کہ سب سے پہلے قربانی کی ابتدائی ہے کریں۔

﴿ طِبرانی الوقعيم ﴾

#### وصال کی خبر:

ماضم بن حمید سکونی فیکھند ہے ۔ وایت ہے کہ نی کریم میکھنٹے نے حضرت معاد ین جمل فیکھ ویسن کی طرف بھیجا اور نبی کریم کیٹے ان سے ساتھ نمیجت ووصیت فرمات ہوئے اوسے نیا ہرتشر بیف ایسے جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

ے معاذ (ﷺ) اٹی یہ ہے تر س س کے بعد جھ سے نہ مواہ رشاید کہ تم میری مجد اور میے کی قبراتور پر حاضر ہو۔ بیان کر حضرت معاذ ﷺ نے روئے گئے۔

ﷺ ( سردوایت کوارام اند میشد نے دوسری سند نے ساتھ مھنٹ عاصم کھی ہے متعمل رویت کیا ہے۔)

φ <sup>[2,2]</sup> φ

حصرت آمندرضی التدعنها کا زنده جونااورایمان لانا:

میں بالشید نے ایک سند کے ساتھ جس میں کئی مجبول راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی ملد

عنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم عنین نے نے ہمیں ججۃ الوداع کا جج کرایا اور میرے ساتھ

تب عقۃ المحون تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ رور ہے بتھے اور محزون ومغموم بتھے، جب وہال سے
و ہی شریف رئے تو آپ خوش بتھے اور جہم فرہ رہ ہے بتھے۔ جس نے آپ سے اس کی ہابت استفسار کیا تو
فرہ یا بیس پی والدہ ، جدہ کی قبر پر گیا تھا اور جس نے المدتعالی سے استدعا کی تھی کہ انہیں زندہ کروے،
پرنانچہ وہ جھ پرایمان لا کیل اور المدتعالی نے انہیں پھرموت و بدی۔

انکشتهائے مبارکہ سے یانی کا نکلن:

منور ٹی کر میم منطقہ کی انگشت ہے مبارک سے پانی کا جاری ہوتا، آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا اور متعدد بارا سکاواقع ہوتا۔

حفرت جابر ہن عبداللہ فظ کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے ہی کریم میں ہے کہ اس کہ اس کے ہی کریم میں ہے کہ اس اس حوال میں دیکوں کہ نام راحم کا وقت آگی اور ہورے پاس پانی موجود نہ تھا۔ بجواس ہے ہو اس ہی کہ جو برتن میں تھا تو میں اس پانی کو لئے کر نبی کریم تابشتا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے بہتری میں بیا اور اپنی انگیوں کو کول ویا اور فر ویا تم لوگ وضو کیلئے آؤ، برکت لئہ تھی ں جودوسوآ وی شھ۔

﴿ بخارى ﴾

سی ق بن عبداللہ بن الی طبی در فیلیا دھڑ سے اٹس دیکھتے ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے کہا ک میں نے ان ار میم نظیفے کواس حال میں ویکھا کے ان وعصر کا وقت قریب سیا اور تو پی ای کی حال کر رہے ہے میں نہ بیا تھ مر پانی اندیا تہ ہے تھے تو آب کے بال برتن میں پانی لا یا کیا اور آپ نے بنا دست اقدی اس برتن میں رکھ دیا اور ہوگوں کو تھم دیا کہ اس سے وضو کریں تو میں نے دیکھا کہ پانی آب کی الکلیوں کی اس نیوں سے جوش ورر ہاتھ اور تمام لوگوں نے وضو کیا اور سب سے آخر میں وہیں میں نے وضو کیا۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

الم المرت ثابت وظافی دھزت انس وظافی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی سے پائی طلب فرہ یا اور بھر پائی کے ان کی طلب فرہ یا اور بھر پائی کی کریم علی کے بائی طلب فرہ یا اور بھر پائی کشروں بی کریم علی کا کہ انگرویا اور بھر بہتی کہ بہتی کہ بائی کہ کا انگروں کے کہ کول سے نکل رہ تھ ورلوگ وضو کر رہے تھے، جن لوگوں نے اس پائی ہے وضو کر رہے تھے، جن لوگوں نے اس پائی ہے وضو کیا ہے میں نے ان کی تعدا دستر سے اس (۸۰) تک گئی ہے۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت ثابت طفی حضرت اس صفی ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ وہ بنیا ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ وہ بنیا تب شریف لائے ، وہاں کے گھروں میں سے کسی گھر سے چھوٹا سا بیارہ آیا۔ نبی کریم علیہ نے اپنا دست مہر سُ اس میں داخل کیا گر پیا ہے میں وسعت نہ تھی ، تو آپ نے صرف چارالگلیاں اس میں داخل کیا گر پیا ہے میں وسعت نہ تھی ، تو آپ نے صرف چارالگلیاں اس میں داخل کیا گر پیا ہے میں واخل ہونے کی گنج کئی نہ تھی ۔ اسکے بعد لوگوں سے فر مایا آؤیا فی لی لو۔

حضرت اس رفظینہ نے فرویا کے بیس دیکھر ہاتھ کہ آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے یانی جوش مار رہاتھا، تمام لوگ پیا ہے کے سردآئے اور ن سب نے اس کا یائی خوب سیر ہو کر پیا۔

\$ = \$ b

مید مقصر حضرت اس جینی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت کیا تو لوگ انھ کرا ہے اپ قر بن مکا و بہ یہ وضو کرنے ہے گئے مگر بہت ہے لوگ باتی رہ گئے تو لوگ چھر کا برتن نی کریم منطقة کی خدمت میں ، \_ جس کا نام تخضب ہے۔اس میں یائی تھا۔وہ تخضب اتنا چھوٹا تھا کہ میں وست میارک اس میں کشادہ ندفر ما سکے۔اس کے بعد تمام لوگوں نے اس یاتی سے وضو کیا۔ ہم نے یو چھاوہ کتے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ پچھاویرای تھے۔

( بنی ری میشم یاس را بیت کی مانندهسن بریشمید کی سند سے روایت کی ہے۔ )

ط . ق ر گ 💠

منزت اس فظائے ہے ہے رویتی مثابہ ہیں۔ ممکن ہے کہ تمام روایتی ایک بی واقعہ کی ہول اور وہ واقعہ س وقت کا ہے جب ہی رہم سین قباتشریف لے گئے تھے اور حفزت قبادہ فاق کی روایت حضرت اس رہے ہے اس کے مثابہ ہے۔ حمکن ہے وہ خبر دوسرے واقعہ کی ہو۔

435)

احرت قروہ فی اس میں سے رہ بت کرتے ہیں کہ بی کرم میں اور آپ کے اسیٰ ب مقدم زوراء میں تھے نے مینے۔ آپ نے ایک پیالہ میں یائی طعب فرمایا اور ایٹا وست اقد س اس میں رہ تو یانی آی کی اٹکلیوں کے درمیان اور کناروں سے جوش مارنے لگا اور تمام اصی ب نے وضو یں۔ میں نے حضرت نس منطقہ ہے یو چھاتم کتنے حضرات تے؟ انہوں نے فرمایا ، تقریباً تمین سوتھے۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

لعاب دبن كى بركت سے كوئيس كا يائى بھى ختم ند بوا:

یجی بن معید رمیتن یا حسن سال معینه سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے قباشریف کے کنوئیں کے بارے میں سی نے یو جھا۔ نبول نے کہا کہ وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آ دمی اس کا یانی تکال کر اینے گدھے پر ل وکر لے جاتا تھ اور س كنوئي كا يانى ختم جو جاتا تھا تو ئي كريم علي تشريف لائے اورايك وُ ول يانى تكالنے كا صَم ديا۔ كھر نبي مريم علي في نے اس يانى سے وضوكيا يا يانى بي لحاب وہن وُ الا اور حكم ديا کہ اس یونی کو کنو تھیں میں ڈا اوجائے اس کے بعد اس کنو تھیں کا یانی بھی ندختم ہوا۔

4 - 25 }

حضرت زیاد بن حارث صدائی طفیه ہے روایت ہے کہ ٹی کریم سے ایک سفر میں تھے اور آپ نے طلوع کنجر کے دفت نز وں فر ، یا۔ رقع حاجت کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے صداء کے بعد ئی کی یانی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔البتہ تھوڑ اسایانی ہے۔وہ یانی آپ کو کفایت نہ کرے گا۔ نی کر یم علی نے فر مایا اس یانی کوایک برتن میں کرلواوراس برتن کومیرے پاس لے آؤ۔ پھر نبی

کریم عَلَیْ فَ نَے اپنا وست مبارک پانی میں رکھا۔ میں نے ویکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمہ کی ما تندجوش مارر واتھا۔

آپ نے فرمایا: میرے صی بہ کوآ واز دو کہ جسے پونی کی ضرورت ہوآ کرنے لے۔ تو میں نے آ واز دی تو ان میں سے جس کوضرورت تھی ، یانی لے لیا۔

﴿ مستدحارث بن الى اسامه، بيه في ، ابوقعيم ﴾

كنيسه كى بجائے مسجد بنانے كاحكم:

فر ماید اسے اور پانی سے مدوویتے رہو، وہ اس کی پاکیزگ اور برکت کو بی زید وہ کرے گا، پھر بہم میں اس مشکیز ہ کو لے کر جانے میں جھڑا ہوا کہ کون اسے اٹھا کر لے جائے تو ہم نے ہر مرد کی باری مقرر کر دی کہ ایک ون کہ ایک ون ایک ون ایک ایک ون ایک ایک ون ایک ایک وی ایک ون ایک وی ایک وی کہ ایک ون کہ ایک ون ایک ایک وی کا را بہ ان میں کہتے تو ہم نے ایس بی کیا جیسا کہ ہمیں تھم ویا گیا تھا، ہمارے کنیسہ کا را بہ ان بنوطے 'کافخص تھا، ہم نے نماز کیلئے اذان دی تو وہ را بہ بن کر کہنے نگا یہ تن کی وعوت ہے پھر وہ بھا گیا اس کے بعد ہم نے اسے نہ دیکھا۔

﴿ ابن الى شعبه ، ابن سعد ، بيهي ، ابولعيم ﴾

حفرت ابن عباس طفی است بر دایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منبی نے نے ایک دن میج کی تو شکر میں پانی نہ تھا۔اس پرایک مختص نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی الشکر میں پانی نہیں ہے۔ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: تمہارے پاس تھوڑ اسا پانی بھی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! تو وہ برتن لا یا گیا

جس بين تفورُ اسا ياني تھا۔

و نی کریم علی نے برتن کے دہانہ میں اپنی اٹھیں کھول دیں۔ حضرت ابن عبس طفی نے کہ کہ میں کے دہرت کی کریم علی نے کہ کہ میں نے دہیں اپنی اٹھیں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علی نے خضرت برائے والے کہ کو کا میں اس نے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علی نے خضرت برائے کے درمیان سے جسمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علی ہے دہرکت والا یانی لے لیں۔

﴿ احمد المنتفى الإراجر في الوقيم ﴾

حضرت ابن عباس فظف ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نبی کریم علی نے حضرت بدال فظف کو بار یا اور ان سے پانی طلب فر ہ یا۔ انہوں نے عرض کیا، پانی نہیں ہے۔ اللہ کی متم اہم نے پانی نہ سیانی نہیں ہے۔ اللہ کی متم اہم نے پانی نہ بیا۔ نبی کریم علی نے پانی نہ بیا۔ نبی کریم علی نے پانی نہ بیا ہے۔ نبی کریم علی نے بال مقال کے مشکیزہ ان کر پیش کیا۔ نبی کریم علی نے اپنا وست اقدس کے بنیج سے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ مفرت مسعود فظاف یانی کی رہے تھا ور ان کے سوااصحاب وضوکر رہے تھے۔

﴿ واري ، يوقيم ﴾

حفرت ابن مسعود ضطفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ نشیوں کو عذاب گردانتے ہو اور ہم نبی کر پم سیانی کے عہد مبررک میں ان نشانیوں کو برکت شار کرتے تھے۔ ہم نبی کر پم سیانی کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی شخص نہ کر کم سیانی کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی شخص نہ کر ہم سیانی کی انگلیوں کے درمیان سے پائی کا چشمہ جاری ہوج تا تھا اور نبی کر پیم سیانی فرماتے کہ برکت والے پائی کوآ کر لے لو اور یہ برکت امتد تعالیٰ کی جانب ہے ۔ یہاں تک کہ جم سب وضوکر لیا کرتے تھے۔

﴿ يَخْدِلُ ﴾

بویعی الانصاری فظینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم علیہ ہے ساتھ سفریں سے ہمیں پیاس نے ہے جین کیا تو ہم نے ٹی کریم علیہ ہے عرض کیا. نی کریم علیہ نے تکم ویا کہ گر حا کھووا جائے ہیں کریم علیہ نے تکی کریم علیہ نے تکم ویا کہ گر حا کھووا جائے ہو وا اور اس گر ھے پر چراڈ ال ویا اور اس چرے پڑنی کریم علیہ نے اپنا وست مبارک رکھ کرفر مایا جس کے پاس پانی ہو وہ پانی لائے پھر مشکیزے والے نے پانی کو نی کریم صعی القد علیہ وا یہ والے اور اس ہو گئے اور اپنی مواری کے جانوروں کو ان سیر اب ہو گئے اور اپنی مواری کے جانوروں کو ان سب نے پلایا۔

﴿ طبرانی،ایوقعیم ﴾

ق سم بن عبدالقد بن ابورا فع اپنے والد اور دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم سین کے سیاتھ سفر میں ہے۔ آخر شب میں قیام فر مایا، نبی کریم سین کے ساتھ سفر میں ہے۔ آخر شب میں قیام فر مایا، نبی کریم سین کے مایا: ہر مجنس اپنے مشکیز ہے میں پانی تلاش کریم سین کے باس پانی کو میں پانی تلاش کریم سین کے باس پانی کو برتن میں لوٹا اور فر مایا، تم سب وضو کرو، اس وقت میں نے پانی کی طرف و یکھا نبی کریم سین کی انگلیوں کے درمیان جے وہ جوش مار دیا تھا۔ یہ اس تک کہ تمام لشکر نے پانی بیا، اسکے بعد نبی کریم سین کے اپنا دست

مبارک اٹھ یا تو اس میں اتنا ہی پانی موجودتھ جنتنا کہلی مرتبہ مشکینر سے سے ڈالا گیا تھا۔ ﴿ ابوهیم ﴾

## ایک کوز و سے تمام شکر سیراب ہوگیا:

مد ترجمن بن بولم والصاري مينا سند من البول في والدست روايت كي رئيم في كريم علي المستحد غزوه مين تقد منه المدام كو پياس في بياس في تو في كريم علي في في كوزه طلب فروايا اورات البينا من من ركعال في طلب فروايا اور ساس كوزه مين مجرال مجر في كريم علي في جو فد في جادواين هي داس كي بعدا في جينگيا كواس مين ويوديا

بيسقيا ہے:

خد ہے ہن سدرہ بن عنی سمی ہے جو اہل آپ سے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان سے داد سے روایت کی کہا کہ ہم نی کر یم علی ہے ہو اہل آپ سے اور ہم نے فاحد میں نزول کیا۔ بدوہ جبد ہے نہ تن سقیا نے نام سے پکارا جا تا ہے۔ سرمنزل سن پانی ندتی۔ نی کر یم علی ہے نے فاحد سے ایک میں سے پر بنی غفار کے چشمہ پر بھیجا اور نبی کر یم علی "اصدر وادی" میں اثر گئے اور بعض ایک میں اثر گئے اور بعض اسی بیٹن وادی میں لیٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھ سے تکر پال بٹ نے گئے تو ان کا ہاتھ تر ہوگیا۔ پھر وہ بیٹھ گئے ، او گہراکر تا شروع کر دیا اور اس کے اور پانی اسٹے لگا۔ پھر اس کی احداع نبی کر یم علی کو دی اور خوب بیا اور تمام سی بہ کو پالیا، یہاں تک کہ سب سیراب ہوگئے۔ نبی کر یم علی نے فر مایا میں سے اسے کہ القد توب بیا اور تمام سی بہ کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیراب ہوگئے۔ نبی کر یم علی نے فر مایا میں سے اسے کہ القد تھی ہوگیا۔

الم يوهيم على ب كا

#### حسنین کریمین اسان نبوت سے میراب:

حضرت ابو ہریرہ فظیمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر یم علی کے ساتھ باہر نکلے،
انہی راستہ میں ہی تھے کے حضرت حسن وحسین حق کی آوازسی کہ وہ رورہ تھے۔ آپ نے حضرت
ف طمہ رضی القد عنہ سے فر ویا میرے یے فرزند کیوں رورہ تیں ؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیاسے ہیں۔ اس پر
سیسی نہ تھا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا '

ٹی جا در کے نیچے سے انہیں مجھے دو، کھر نبی کریم علی ہے ان کو لے کراپنے سینے سے چپٹالیا۔ حالانکہ وہ رور ہے تھے خاموش نہیں ہوتے تھے، پھر آپ سیان نے نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، وہ ات چو سے لگے، یہال تک کے وہ سیراب ہوکر ظاموش ہو گئے اور ان کے رونے کی آواز سنائی نہ دی اور دوسر سے صاحبز او سے برابر رونے جا رہے بتھے جیسے پہلے صاحبز او سے رور ہے بتھے، ظاموش ہی نہ ہوتے تھے۔ پھر نہی کریم علی نے فر مایا اب دوسر سے صاحبز او سے کو مجھے و سے دواور آپ نے انہیں لے کرایہا ہی کیا یہاں تک کہ دونوں خاموش ہو گئے اور دونوں نے رونا برند کر دیا۔

﴿ طبرانی وابن عسا کر ﴾

## ایک چھاگل ہے تمام کشکر سیراب ہوگیا اورا پنے برتن بھر لیے

حفزت عمران بن تصیمن فی کے ساتھ سفر میں کے ساتھ کے ساتھ سفر میں تھے، میں کریم کیا گئی کے ساتھ سفر میں تھے، میں بہرام نے نبی کریم کیا گئی ہے ہیاں کی شکایت کی۔ نبی کریم کیا گئی نے حضرت علی الرتضی مضی الند عنہ کو اور ایک مخص کو بلایا اور فر مایا: تم دونوں جاؤ اور میرے لیے پانی تلاش کر کے لاؤ تو وہ دونوں گئے اور انہیں ایک عورت می جو اپنے اونٹ کی جانب چھاگلوں میں پانی مجر کے لا رہی تھی ، ان دونوں نے یو چھایانی کہاں ہے؟

اس نے کہا کہ کل میں اس وقت پانی برتھی ، ( یعنی بہاں سے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔ )

پھر یہ دونوں اس عورت کو بی کر یم علیہ ہے کے پاس لائے اور بی کر یم علیہ ہے نے برتن طلب فر ، یا اور اس چھا گلوں کے دونوں چھا گلوں میں کلی دونوں چھا گلوں میں کلی اور اس پانی سے دونوں چھا گلوں میں کلی کر کے دونوں چھا گلوں کے دہانوں کو با ندھ دیا اور چھا گل کے نچلے چھوٹے دہانے کو کھول دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ پانی ٹی لیس اور بھر لیس تو جس نے میا ہی بیا اور جتنا چاہا بھر لیا، وہ عورت کھڑی دی ، اس کے پامہ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ خدا کی تھم! ہرا یک چھا گل سے پانی لی اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل کے بیا بی بی اور ہم خیال کرتے ہیں۔ خدا کی تھم! ہرا یک چھا گل سے پانی لیے گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل کی بینی کی اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل کے بیا بی لیے ہی کی ہوئی تھی۔

اس کے بعد نبی کریم علی ہے۔ نے صحابہ کرام سے فر مایا. اس عورت کیلئے کھانے کی چیزیں جمع کروتو صحابہ کرام نے گھوریں، آٹا اور سنتوا تناجمع کیا کہ وہ اس کے پاس بہت وافر ہوگیا، پھر نبی کریم علی ہے۔ اس عورت سے فر مایا، ہم جانتی ہی ہو کہ ہم نے تمہارا پانی قطرہ بھر کم نہیں کیا ہے بلکہ القد تع لی نے ہی ہمیں میراب کیا ہے، پھر وہ عورت اپنے گھر چی گئی چونکہ اس عورت کو دیر ہوگئی تھی ،اس بنا پراس سے اس کے گھر والوں نے یو جھا: اے فلائی ! تجھے کیسے دیر ہوگئی؟

اس عورت نے کہا کہ میں نے عجیب بات دیکھی ہے، وہ یہ کدراستے میں جھے دوآ دمی ہے اور وہ دونوں بجھے اس شخص کے پاس لے گئے جے لوگ صابی کہتے ہیں اور انہوں نے میرے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا، جو واقعہ گزرا اے بیان کیا۔ خدا کی قسم! وہ فخص اس کے اور اس کے درمیان بڑا ساحر ہے اور اس عورت نے انگو تھے اور ان کے برابر کی انگلی کو آسان کی طرف اٹھا کریہ بات کہی، پھر کہا کہ وہ فخص یقیناً اللہ نتعالیٰ کا رسول برحق ہے۔

راوی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد اس کے گردونواح کے مشرکوں برتخت و تاراج

کیا گر ان لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا، جن میں وہ عورت تھی اور جہاں وہ پانی لینے جمع ہوتے تھے،اس عورت نے ایک ورت نے ایک دن اپٹی توم سے کہا کہ میں و کھے رہی ہوں کہ بیمسلمان تم لوگوں کو قصد آجھوڑ ویتے ہیں اور تم سے تعرض نہیں کرتے تو کیا تم لوگوں کو قبول اسلام کی رغبت ہے؟ ان سب نے اس عورت کی بات مان کی اور وہ سب اسلام میں واخل ہو گئے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت عران بن حمین فرائے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللے اور آپ کے محابہ کرام رات میں سفر کررہے تھے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لائق ہوئی اور دوقتی صحابہ میں آئے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لائق ہوئی اور دوقتی صحابہ میں آئے۔ راوی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ حضرت علی المرتضی طفی اور حضرت زیبہ طفی تھے یا ان کے سواکوئی اور ہول۔ نبی کریم منت نے نے فرہ بیا۔ تم ایک عورت کوفلاں جگہ اور ذلال معام پر پاؤے گا اور وہ عورت کوفلاں جگہ اور ذلال معام پر پاؤے گا اور وہ عورت اس تم کی ہو چھا گئیں گئی ہوا۔ کی ہم دونوں اسے عورت اس تم کی ہو چھا گئیں گئی ہوا۔ کی ہم دونوں اسے میرے پاس لاؤ، چٹانچہان دونوں نے اس عورت کوا ہے اونٹ پر دونوں چھا گلول کے درمیان جیٹا پایا اور انہوں نے اس ہے کہا کہ نبی کریم کی اس بیٹا پیا۔

حفزت عمران طفیہ نے کہا کہ بی کریم عقبی نے اس عورت کو کپڑا، بچھانے کا حکم ویا اس کے بعد صحابہ کو تو شد جمع کر دیا کہ اس کا کپڑا بھر گیا، پھر نبی بعد صحابہ کو تو شد جمع کر دیا کہ اس کا کپڑا بھر گیا، پھر نبی کریم عقبی نے اس سے فر مایا: اے لے جاؤ کیونکہ ہم نے تمہارے پانی کا ایک قطرہ نبیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سیراب کیا ہے، جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنی قوم کو بتایا ہیں جس کے باس سے آرہی ہوں وہ یا تو لوگوں میں سے سب سے بڑا ساح ہے یا وہ یقینا اللہ تعالیٰ کا رسول برحق ہے بھراس قبید کا سردار آیا یہاں تک کہ وہ سب سے سرمسلمان ہوگئے۔

﴿ سِينَ ﴾

حضرت عمران بن حسین طفیہ ہے روایت ہے۔ ٹی کریم علی ستر سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اسے اور سے ساتھ روانہ ہوئے اور ہوئے اور اسے محابہ کے ساتھ رات بیس سفر جاری رکھا ، اور شبح کے وقت قیام فرمایا۔ ٹی کریم علیہ اور آب کے صحابہ سو گئے ، یہال تک کہ آفاب طلوع ہوگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق من میں ار ہوئے تو و یکھا

کہ آن ب صوع ہو چکا ہے اور تنبیخ و تکبیر کہتے اٹھ جینے اور آپ نے ناپسند جانا کہ نی کریم علی کو بید ریا جائے ہیں ار ہوئے بیرار ہوئے پھر ایک اور صی لی بیدار ہوئے جو بلند آواز تھے اور انہوں نے خوب بلند آو زے تی تی بیال تک کہ ہم اور نی کریم علی بیدار ہوئے ، اور خوب بلند آو زے تی تی بیال تک کہ ہم اور نی کریم علی بیدار ہوئے ، اس وقت ایک صی لی نے عرض کیا یارسوں اللہ علی اہم سب کی نماز فوت ہوگئے۔

نی کر کی این نے نے فرہ یو تم سے نمی زفوت نہیں ہوئی۔ اسکے بعد نی کر کی این نے سوار ہونے کا سکم فرہ یا اور وہ سب پروقار طریقے پر روانہ ہوئے پھر نی کر پی این نے نزول فرہ یا اور آپ کے ساتھ صیبہ بھی سوار یوں سے اتر گئے ، اس کے بعد نی کر پیم این نے نے فرہ یا پانی لاؤ تو صیبہ چند گھونٹ پائی لائے ، جو آفا بہ بیس تھا۔ نبی کر پیم آئی نے نے اس پائی کو ایک برتن بیس ڈالا پھر اس پائی جس اپنا وست اقد س ڈالہ اور اپنے صی بہ سے کہا کہ وضو کر لوتو تقریباً ستر آومیوں نے وضو کیا ، پھر نبی کر پیم آئی نے نماز کی اور نبی کر پیم آئی اور نبی کر پیم آئی نے نماز پڑھائی ، جب نبی کر پیم آئی نماز سے فارغ ہوئے تو ملاحظہ فرہ یا کہ تاکہ صی بی کر پیم آئی نیاز سے فارغ ہوئے تو ملاحظہ فرہ یا کہ تاکہ سے فارغ ہوئے تو ملاحظہ فرہ یا کہ تاکہ میں بڑھی ؟

\$ 3° }

معزت ابوق دہ طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ رات میں سفر فرمار ہے تھے، آخری شب میں سوئے تو اس وقت بیدار ہوئے جب وحوب پشت پر پڑر ہی تھی۔ اس وقت نی کر بم سیکھیے نے آفتا بہ طلب فریا جو میرے ساتھ تھا۔ اس میں تھوڑا سایانی تھا، حضور نی کر بم سیکھیے نے اس سے وضو فر مایا۔ اس کے بعد فریا: اس بقید پانی کو اپنے آفتا بہ میں محفوظ رکھنا کیونکہ اس سے ایک معجز و طاہر ہوگا پھر نی کر بم ملکھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا تو لوگ کہنے گئے کہ بم بیاس سے ہلاک ہونے لگے۔

نی کریم اللہ علیہ والہ وسلم نے آفر ہایا تم ہرگز ہلاک نہ ہوسے چھرفر ہایا سب میرے پیالے کے گروآ جاؤاور نی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے آفراً ہو کو طلب فر ہیا اور نبی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے آفرا ہو کا بقیہ پانی پیالے میں ڈالا اور حضرت ابوقرا وہ دی گئے ان سب کو پلانے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر ہایا تم خوب سیر ہوکر ہو، یہاں تک کہ کوئی یانی ہے محروم نہ رہا۔

\$ pm }

حفرت ابوق وہ فضی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم آیا ہے ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ، اثن نے راہ میں آپ اپنی کی حاجت سے لشکر سے بیچے رہ گئے اور میں بھی نی کریم سینی کے ساتھ آ فنا بہ سے ساتھ بیچے رہ گیا۔ جب نی کریم سینی نے تفای حاجت کی تو میں نے آ فنا بہ سے وضو کیلئے افزار ، وضو کرنے کے بعد بھے سے فر مایا: اس پانی کو حفاظت سے رکھن ممکن ہے اس بقیہ پانی سے مجز ہ طاہر ہواور لشکر روانہ ہوگیا۔ نی کریم سینی نے فر مایا: اس پانی کو حفاظت سے رکھن ممکن ہے اس بقیہ پانی سے مجز ہ طاہر ہواور لشکر روانہ ہوگیا۔ نی کریم سینی نے فر مایا: اس پانی و فری کریں گے اور اگر ان دونوں کی نافر ، فی کی تو دہ اپنی کریم کی تو دہ اپنی و فری کریں گے اور اگر ان دونوں کی نافر ، فی کی تو دہ اپنی وانوں ہوئی واند کریں گے اور اگر ان دونوں کی نافر ، فی کی تو دہ اپنی وانوں ہوئی واند کریں گے۔

حضرت ابوقیادہ دخلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر دخلی دونوں نے لشکر کومشورہ دیا کہ کسی چیشے پر چینچنے سے پہلے قیام نہ کرنا چاہے مگر لشکر بول نے کہا کہ نبیس بلکہ تفہرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کر یم صلی امند عدید وارد وسلم تشریف لائے تو وہ تفہر بچکے تضاور ہم ان سب دوپہر کے وقت آ کے ہے اور وہ لوگ پہاس سے بے تاب تھے۔

تی کریم علی نے بھے آفابہ کے ساتھ بلایا اور میں نے آفابہ آپ وہیں کیا۔ ہی کریم علی نے افزابہ آپ کو پیش کیا۔ ہی کریم علی آفزابہ کو بغل میں دبا کر صحابہ کو بیانی بلایا اور ان سب نے بیا۔ یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے، اور وضو کرے اپنے تمام برتنوں میں پانی مجرالیا، یہاں تک کہ حضور نی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا کوئی پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا کی تھا جہ بھر نی کریم صلی القد علیہ والہ وسلم نے آفراد کا تھا۔

﴿ يَكِينَ ﴾

ني كريم علية نے فرمايا: آفاب سے عنقريب مجزه كاظبور موگا:

حفرت انس عظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیان نے مشرکین کی جانب ایک لشکر مرتب فر مایا۔ ' ان میں حضرت ابو بکر صدیق حظی نہی تھے۔ نبی کریم عیف نے ان سے فر ہ یا: تیزی کے ساتھ سفر کرو کیونکہ تمہارے اور مشرکوں کے مابین چشمہ ہے، اگر مشرکوں نے اس چشمہ پر سبقت کی تو ہے صورت لوگوں پر شاق ہوگی اور تم اور تمہارے جانور شدید ہیاس سے دوجارہوجا کیں گے اور نبی کریم الفیلی آٹھ صحابہ کے ساتھ چیچے رہ گئے اور بی ان بیس نوال تھا۔ نبی کریم الفیلی نے اپنے ہمراہیوں سے فر مایا: کی تمہارے لیے بیمن سب نہیں ہے کہ تھوڑی رات آرام کر کے ہم لوگوں سے مل جانمیں ، صحابہ نے عرض کیا: درست ہے تو وہ سب سوگئے اور کس نے ان کو ہیدار نہ کیا، گرآ فاب کی گرمی نے انہیں جگایا۔

اس وقت ٹی کریم علی ہے۔ ان سے فر مایا آگے بڑھ کرانی قضائے حاجت کرلوتو انہوں نے ایب کیا پھر جب وہ واپس آئے تو ٹی کریم علی ہے تو چھاتم میں سے کس کے پاس پانی ہے؟ ایک مختص نے عرض کیا: میرے یاس آفابہ ہے، فر مایا. اسے لے آؤ۔

نی کریم علی ہے ۔ آ فرآبہ ہے کراپے وست مبارک ہے مسے فرہ یا اور اس میں وعائے برکت پڑھی اور سے بہت فرمایا آ فراب میں وعائے برکت پڑھی اور سے بہت فرمایا آ فراب میں وعائے برکت پڑھی اور سے بہت فرمایا آ فراب میں بچے ہوئے پانی کی جن ظلیت کرنا کیونکہ اس ہے عنقریب مجزہ ظاہر ہوگا۔ پھر نبی کریم علی سوار ہوکر الشکر کی جانب چل دیے اور اپنے سحابہ سے فرمایا تمہار الشکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ حانب چل دیے اللہ تق لی اور اس کا رسوں ہی زیادہ عالم ہے۔

فرہ یا: ان میں ابو بکر عمر رضی القد عنہا ہیں اور اوگ ثابت قدم رہیں گے اور مشرکوں نے اس چشمہ پر برج کر قبضہ کرلیا ہے اور اشکر کوشدت کا سرمن ہے اور انکیں اور ان کے اونٹوں اور گوڑوں کوشد بدبی س نے بہتا ہے کر رکھا ہے۔ جب نبی کر پھر نبی کو اور تم سب پانی پی لواور نبی کر پھر نبی ان کیلئے پانی ڈالنے کیے۔ یہاں تک کہ تمام لوگ سیرا ہو گئے اور ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے پانی بیا اور تمام برتن ، مشکیزے اور چھ گلیس ان سب نے بھر بیس ، ان کے بعد نبی کر پھر نبی گا ور آپ کے سجا ہا اور مشرکوں کی طرف بڑھے اور انقد تعالی نے ہوا بھیجی اس کے بعد نبی کر بھر بیاں تک کہ مشرکوں کے مونہوں پر طما نبی مارے اور انقد تعالی نے اپنی تھرت تازل فرمائی اور مسمانوں کو ان کی بہت سے مشرکوں کو قید کر لیا اور مسلمانوں نے وافر غنیمت حاصل کی اور نبی کر پھرنے اور کا مسلمانوں نے وافر غنیمت حاصل کی اور نبی کر پھرنے اور ایک اور مسلمانوں نے وافر غنیمت حاصل کی اور نبی کر پھرنے اور ایک آئے۔

﴿ این عدی، ابویعلی، پیمی ﴾

#### الكليول سے چشمہ جارى:

حبان بن کی رحمة القدعلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مسلمان ہوگئ تو مجھے معلوم مواکہ نی کریم میلین وقت میں بارگاہ ہوا کہ نی کریم میلین نے ایک لشکر ترتیب دے کر ان کی طرف روانہ فر مایا ہے۔ اس وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر جوا اور میں نے نی کریم میلین ہے۔ عرض کیا: کہ میری قوم اسلام پر ہے کیا وہ مسلمان

ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: مال!

حضرت حبان طفی نے کہا کہ میں نبی کر یم علی ہے کہ ان است میں تک رہا اور میں نے نماز فجر کیلئے اذان دی اور جب میں نے کہا کہ میں نبی کر یم علی نے نبی اور میں نے اس سے وضو کیا۔
فجر کیلئے اذان دی اور جب میں نے میں کے تو نبی کر یم علی نے بیجے برتن دیا اور میں نے اس سے وضو کیا۔
نبی کر یم علی ہوئے برتن میں اپنی الگلیاں رکھے ہوئے تھے، میں نے ویکھا کہ آپ کی الگلیوں سے چشمہ جاری تھا۔ آپ نے فر مایا تم میں جووضو کرتا ج ہے آکروضو کرلے۔

﴿ يغوى ، ابن الي شيبه ، طبر اني ﴾

کھاری یانی شریس بن گیا:

ابن السكن رائية مدين جمام بن نفيل سعدى طفي است كى جدانبول نے كہا كه حضور نبى كريم صلى الله عليه والدوسم كى خدمت ميں حاضر ہوا ، ميں نے عرض كيا يا رسول الله عليه الله عليه الكه كؤار كا مودا بي كريم صلى الله عليه والدوسلم نے جھے ايك مشكيز و الك كؤار كا وودا بي كراس كا پانى كورى بي تو حضور نبى كريم صلى الله عليه والدوسلم نے جھے ايك مشكيز و عناجت فر وا يا جس ميں پانى تق اور فر وا يا اس پانى كواس ميں ڈال دينا تو ميں نے اس كا پانى كوكيں ميں ڈال ديا تو ميں نے اس كا پانى كوكيں ميں دال ديا تو اس كا پانى كوكيں ميں ہوگيا۔

# افزوائن طعام کے بجزات

#### کھانے میں برکت:

حفرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون میں رسول القد علی کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ اپنے سحابہ میں تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے شکم الڈس پرپی بی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کسی سحانی ہے یو چھا، نبی کریم علی نے اپنے شکم اقدس پرپی کیوں بائدھ رکھی ہے؟ سحابہ نے بتایا: مجوک ہے۔

پھر میں ابوطلحہ طفی اور میں پہنچ اور میں نے ان سے سہ بات کی۔ وہ میری والدہ کے پاس کے اور ان سے بچ چھا کیا کچھانے کی تشم سے ہے؟ انہوں نے کہاں بان۔ میر سے پاس روٹی کا کٹرا اور کچھ کھجوریں ہیں اگر نبی کریم علی ہے جا انہوں تنہا تشریف لا کیں گے تو اتنا طوام ان کیلئے کفامت کرے گا اور اگر نبی کرم کے ستھ اور بھی صی بدا نے تو ان کیلئے کفامت نہ کرے گا۔ ابوطلحہ طفی نہ ہے سے کہا: اب انس طفی اتم ہو و ، اور رسول اند شفی کے تو یب کوڑے ہو ، حب نبی کریم علی اور لوگ ان سے علیمہ ہوکر چلے جا کی تربیم علیمہ ہوکر چلے جا کی تو تم نبی کریم علی تھے جا کہ میرے والد آپ کو بالارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا وروازے کی جا ایسا ہی کیا اور جب میں نے جو کی کہ میرے والد آپ کو بالارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کرتا کہ میرے والد آپ کو بالارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کرتا کہ میرے والد آپ کو بالارے ہیں تو جس نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بالارے ہیں تو جس کی ایسے می اب سے خوا میں اور والد آپ کو بالارے ہیں تو جس کی ایسا ہی کیا

اے صی ہو! آؤال کے بعد میرا ہاتھ تھا، اور اسے دیا پھرا ہے صی بہ کے ساتھ تشریف لے چلے، یہال تک کہ جب ہم اپنے گھر کے قریب بہنچ تو نبی کر پھیلنے نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں آنے والول کی کثر ت ہے ملین گھر میں داخل ہوااور میں نے منس یو اے بابا جان! میں نے ٹی کریم ہونے ہے ای طرح عرض کیا تق جس طرح آپ نے مجھے تاکید فر ، کی تھی گر نبی کریم میں نے اپنے صحابہ کو بلالی اور آپ ان سب کے س تحد شریف ہے آئے ، بیان کر حصرت اوصحہ فطیحت باہر آئے اور عرض کیا یا رسول الشعبی ایس نے اس کو صرف آپ کو باانے کیلئے بھیج تھا چونکہ میں ہے ہیں اتنا کھا نانبیں ہے کہ جس سے پیرسب شکم سیر ہوسکیس۔ نی کریم ملطینے نے فرہ یا چیوج باتھ تبررے پاس ہے اللہ تعالی اس میں برکت وے گا اور نبی کریم عین ندر تشریف ماے اور فرمایا تمہمارے پاس جو پہلے ہے اسے جمع کرکے لاؤ تو ہم جتنی روٹی اور تھجوریں ہارے یاس تھیں لائے اور اور ان کو دستر خوان پر رکھ دیا، پھرٹی کریم علی ہے ان پر برکت کی وعا فر مائی اور فر مایا میرے قریب محد آوی آئیں تو میں نے نبی کر میم عنطی کے پاس آٹھ آومی جھیجاور نبی كريم وفي نے اپنا دست اقدى كھائے پر ركە ديا اور فرمايا بسم الله پڑھ كركھا ؤكوان سب نے اپنے آ مے سے کھا یا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔اس کے بعد نبی کر پم علیہ نے نے مجھے تھم دیا کہ مزید آٹھ "ومی میرے پاس لاؤ تو بیسلسعہ برابر جاری رہا یہاں تک کدائی آ دمی نبی کر میم پیلنے کے پاس مہنچے اوران سب نے خوب سیر ہوکر کھا نا کھا یا ،اس کے بعد مجھے اور میری والدہ اور حضرت طعجہ دیجھ بڑاکو بلایا اور فرمایا . کھا وُ تو ہم سب نے کھایا، بہاں تک کے ہم شکم سیر ہو گئے۔اس کے بعداینا وست مبارک اٹھا کرفر مایا: ا \_ ام سیم رضی امتدعنہا' بیتمہارا کھ ٹا اثنا ہی ہے جتناتم میرے پاس لائی تھیں، اس پر میری والده نے کہا میرے مال بات ہے ہر فدا ہول اگر میں نے ان کو کھاتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتی کہ ہمارے کھانے میں انہوں نے پچھنیں کھایا ہے۔

﴿منم﴾

حضرت اس معظیہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ معظیہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے کہا میں فی اللہ عنہا ہے کہا میں فی نبی کر یم شیطیہ کی نبیف آواز سی ہا اور میں جانتا ہوں کہ بید نقاہت بھوک کی وجہ ہے ہو کیا تمہارے پاس کھانے کی فتم ہے ہو تھ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے اور انہوں نے چند ہو کی روٹیاں نکالیس، اس کے بعد نبی کریم میں ہے کہ میں حاضر ہوا ، آپ نے قر مایا کیا تمہیں ابوطلحہ معظیہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر حضور نبی کریم میں فی اپنے نے تمام حاضرین سے قر میا اٹھو! میں ابوطلحہ معظیہ کے پاس آیا اور میں نے اس سے سارا حال بیان کیا۔ ابوطلحہ معظیہ نے کہا: اے ام سلیم رضی ابتہ عنہا! رسول ابتہ تھی تمام حاضرین کے ساتھ تشریف لا دہ ہیں حالانکہ جمارے پاس اثنا کھا تائیس ہے کہ ہم سب کو کھراسکیں۔ انہوں نے کہا اللہ تق کی اور اس کا رسول عنظیہ نے یاں ہیں۔ غرض کہ نبی کریم سیکھی شوال تشریف دیا ور قر زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور نہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور نہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور نہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور نہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور نہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال کی روٹیاں لا کی اور خوالے کی کی میں انہوں نے تو زکر پیا ہے گئی ڈال

کر طبیدہ بنایا، اس کے بعد نبی کریم سیانی نے اس پر جو خدانے چاہادی نے برکت پڑھی۔ پھر فر مایا. ہمرے پاس دس آ دمی آئیں، اس کے بعد نبی کریم سیانی نے اور انہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو فر مایا: مزید دس آ دمی آئیں، اس طرح تمام حاضرین نے توب شکم سیر ہوکر کھایا پھر فر مایا دس آ دمی آئیں، اس طرح تمام حاضرین نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا چرفر مایا دس آ دمی آئیں، اس طرح تمام حاضرین نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ حضرات مشریا اس خے۔

اور اس روایت کومسم بنی شرید نے متعدد سندوں سے روایت کیا ہوا درای روایات میں بیہ ہے کہا تا ہو حال کہ انہیں پر وسیول میں تقسیم کر کہا تا ہوا کہ انہیں پر وسیول میں تقسیم کر کہا تا ہوا کہ انہیں بردوایتوں میں ہے۔ کہا تا کھایا اور اتنا کھاتا ہوا تا کہ انہیں پر وسیول میں تقسیم کر کہا تھا تھا گھا ہے کہ نمی کر کم عقیقہ نے فرمایا: "بیسیم اللہ اللّٰ ہُم عَظُم فید الّٰہو کہ اُنہو کہ اُنہو کہ اُنہو کہ اُنہوں میں ہے کہ نمی کر کم عقیقہ نے فرمایا: "بیسیم الله اللّٰ ہُم عَظُم فید الّٰہو کہ اُنہوں کے اُنہوں میں ہے کہ نمی کر کم عقیقہ نے فرمایا یا انہوں کی اُنہوں کے ہوں کہ اُنہوں کے ہوری مسلم کھا

حصرت زینب بن جحش رضی الله عنها کا ولیمه ایک طباق حیس سے:

حفرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ ٹی کریم بھی نے جب حفرت زینب بنت جس رضی التہ عنہا ہے نکاح فر مایا تو مجھ ہے میری والدہ نے کہا اے انس! نی کریم بھی ہے نے عروی بنت جس رضی التہ عنہا ہے نکاح فر مایا تو مجھ ہے میری والدہ نے کہا اے انس! نی کریم بھی ہے کی حالت میں صبح کی ناشتہ نہیں ہوگا، اہذا تم تھی کا حالت میں صبح کی ناشتہ نہیں ہوگا، اہذا تم تھی کا حالت میں اس کھانے کو کہتے ہیں جو بید اور مجبوری افراد کی تاربوتا ہے۔ ) کو نبی کریم صلی اللہ عدیہ والہ وسم اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس لیے حال تو میں اس کھانے میں لایا۔

نی کریم علی فی نے فرہ یا اے تجرے کے ایک کونے میں رکھ دواورتم جا کر حضرت ابو بکر وعمراور عثم اور عثم اور عثم اور عثم اور دیگر صی بہ کہار کو بلہ لاؤ ، پھر مسجد میں جینے موجود ہوں انہیں بلہ وُ اور راستے میں جو ملتا جائے انہیں بلاتے لاوُ اور میں کھانے کی کی اور جن لوگوں کو نبی کریم علی نے نے بلایاان کی کثر ت پر تعجب کر رہا تھا، یہاں تک کہ گھر اور ججرو آ دمیوں ہے بھر گیا۔

پھر فرہ یا اے اس! اے اٹھ لاؤ تو جس اس طباق کو لا یا اور نبی کریم عبی نے اس جس تین انگلیاں داخل کیں اور وہ صیس بڑھتا اور او نبیا ہوتا جاتا تھ اور لوگ کھا کھا کرنگل کرجوتے رہے یہاں تک کہ وہ سب کے سب فارغ ہوگئے اور طباق جس وہ حیس جول کا تول باقی رہا۔ فر ہایا۔ اے ام زینب رضی القد عنہ کے آگے رکھ دو۔ حضرت ثابت فرق نے کہا: جس نے حضرت انس فرائے ہے ہو چھا تمہارے خیال جس وہ کتے لوگ بھے جنہوں نے اے کھایا؟ فر مایا وہ بہتر (۲۲) نفوس تھے۔

روٹی کے چند ککڑوں کے ٹرید ہے ہیں افرادشکم سیر ہوگئے:

حضرت عبدالرحمٰن بن الى تيمد حظظه الله بن اسقع طظها سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصی ب وصفہ ہیں تھے۔ انہوں نے جمے نی کر بم سکینے کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو بھی ب وصفہ ہیں تھے۔ انہوں نے جمعے نی کر بم سکینے کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو بھی کر بم منطقہ نے اپنے کا شدا قدس میں تشریف لے گئے اور دریا فنت فر ، یا کہ کچھ کھانے کی قسم ہے۔

انہوں نے کہا ہیں! ایک تعزا چند فکر ہے روئی کے بین اور تھوڑا سر دودھ ہے اور دھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے چھونے چھوٹے بھر فر مایا: اے واٹلہ (ہی ہے) میر ہے پاس اپنے اقدی ہے خوب ملا، یہاں تک کہ دو شرید کی مائندین گیا۔ پھر فر مایا: اے واٹلہ (ہی ہے) میر ہے پاس اپنے ساتھ کے دس آ دمی لے کر آ ؤ۔ اس کے بعد پھر دس کو لا نا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اور نبی کر کم عین ہے فر مایا۔ بسم القد بڑھ کر اپنے آگے ہے کھا ؤ ادر اس کے سرکو لیعنی در میان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے فر مایا۔ بسم القد بڑھ کر اپنے آ گے ہے کھا ؤ ادر اس کے سرکو لیعنی در میان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے اور پر ہی آئی ہے اور دہ بڑھتا ہو تا ہے میں نے ان کو دیکھ کہ وہ کھا تے جاتے ہیں اور ان کی انگلیال جو جگہ ہی کرتی ہیں وہ بھرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سب شکم سیر ہوگئے اور برتن میں کھی نا موجود تھ، جو کہ میں نے دیکھا اس بر میں تبجب کرتا ہواا ٹھا۔

﴿ طِبراني ، ابوهيم ، ابن عساكر ﴾

سلیمان ابن حمیان طفی محترت واعله بن اسقع طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا:
میں اصحاب صفہ میں سے تھے۔ میر سے ساتھیوں نے بجوک کی شکایت کی اور انہوں نے کہا اسے واعله طفی ہے؛ تم نبی کریم شفی کی خدمت میں ما ضر جواور جمارے لیے کھانے کی ورخواست کر و چنانچہ میں نبی کریم شفی کے بات کے بات میں تا یا اور میں نے ساتھیوں کی بجوک کے بارے میں عرض کیا ا

نی کریم علی نے فرہایا اے مائشہ رضی امتدعنہا! کیا تہمارے پاس کھانے کا تسم ہے پہر کھوجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا: وہی لے آؤاور ہے؟ انہوں نے عرض کیا: وہی لے آؤاور آپ نے باتھ میں ہے۔ فرہایا: وہی لے آؤاور آپ نے انہوں کے سوا پہر میں ہے۔ فرہایا: وہی لے آؤاور آپ نے ایک طباق طلب فرہایا اور کھڑوں کو ان طباق میں ڈال کرا ہے وست مبارک ہے ٹرید برنائے گئے اور وہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ طباق بھر گیا۔

نی کریم بینی ہے نے فرہ یہ بو واپے دل ساتھیوں کو لے آو اوران سے فرما یا اہم اللہ برج اللہ برج اللہ برکت کھانے کے اوپر سے آئی ہاور کے گوشے سے کھانا شروع کر دواوراس کے اوپر سے نہ کھانا کیونکہ برکت کھانے کے اوپر سے آئی ہاور اس سے اللہ کے بعدا سے اپنے وان سب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چنے گئے ۔ طباق جس پہلے میہ جت تھ ، اس کے بعدا سے اپنے وست اقدس سے درست فر مایا اور وہ بڑھ یہاں تک کہ طباق بھر گیا ۔ فر مایا اپنے ساتھ دس افراد کو لے آؤ اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا ہور وہ بڑھ میں نے عرض اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے کہ اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے کئے اور طباق میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فر مایا : اس طباق کو عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ۔ گئے اور طباق میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فر مایا : اس طباق کو عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ۔

بند سی بین ابی مالک الی بین واقع بین استان مین استان مین استان بین استان مین بین الی بین الی

تو میں ان کو بلا کر لایا اور ہم نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور کھانے کی بیدحالت تھی کہ گویا ہم نے صرف الگیوں کے نشان ہی ڈالے تھے، پھر فر ہایا: میرے پاس دس آ دمیوں کو اور بلا لاؤ۔ راوی نے کہا کہ اس طرح میں دس دس آ دمیوں کو بلا کر لاتا رہا اور کہا کہ اس کے بعد اتناہی کھانا ہاتی رہا۔

\$ P 60 }

ام المونین حضرت صغیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون نمی کریم علیہ میرے پاس تشریف لائے اور قرمایا کیا کچھ کھانے کو ہے جھے بھوک کی ہے۔ میں نے عرض کیا: صرف دو مد آنا ہے اور پچھ بیں ہے۔ فرمایا ای کو پکاؤ تو میں نے اسے ہائڈی میں ڈال کر پکا نا شروع کیا، جب بک گیا تو میں نے عرض کیا پھر نبی کریم منابیع نے کھی کا برتن طلب فرمایا ، اس میں تھوڑ اسا تھی تھا۔

نی کر یم علی است اقدس اس کے دونوں کنارے پکڑ کر ہاتھ ی ہیں نچوڑ ااور اپنا دست اقدس اس پررکھ دیا گھر فریایا۔ اللہ تعالی کا نام لے کرا پی سب بہنوں کو بلا لاؤ کیونکہ ہیں جاتیا ہوں کہ جس طرح بجھے بھوک معلوم ، دربی ہے دہ بھی بھوک بیر تو میں ان سب کو بلا لائی اور جم سب نے کھایا یہاں تک کہ جم سب شکم سیر ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تنظیمات کے اور انہیں بلایا۔ پھر حضرت بمرفاز ان تنظیمات کے انہیں ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تنظیمات کے اور انہیں بلایا۔ پھر حضرت بمرفاز ان سے بھی بلالیا، پھرایک اور کھانا ان سے بھی اس کے اس کے طرانی اور کھانا ان سے بھی بلالیا، پھرایک اور کھانا ان سے بھی دہانی اور کھانا ان سے بھی بلالیا کہ دہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے بھی دہانی اور کھانا ان سے بھی بلالیا کہ دہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے بھی دہانی اور کھانا اور کھانا ان سے بھی بلالیا کہ دہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے بھی دہانی اور کھانا اور کھا

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک اعرابی کی مہمان نوازی فر مائی اور اس کیلئے پچھے کھا تا طلب فر مایا گر خشک کلڑے کے سوا حجر ہے میں پچھے نہ ملا۔ آپ نے ای کو لے کر کلڑے کئڑے فر مایا اور ان پر اپنا وست مبارک رکھا اور دعا کی اور فر مایا کھا وَ تو وہ اعرابی کھانے لگا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا اور وہ کھا تا بھی گیا۔ وہ اعرابی آپ کی طرف و کھنا جا تا تق وہ کہنے لگا یقیناً آپ مر دصالح ہیں۔

﴿ أَحِمَا لِرَبِهِ مِنْ كُلُّ مِينَارِ ﴾

کھانے کی ایک رقابی سے مجمع سے دو پہرتک تمام کھانے والے شکم سیر ہوگئے:

بسند سیجے حضرت سمرہ بن جندب طفیانہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عنیق کے پاس ایک رقابی لائی گی جس میں کھانا تھا، لوگ میں جندب طفیانہ سے دو پہر تک مسلسل آتے جاتے رہے۔ ایک قوم اٹھتی تو دوسری قوم بیند جاتی ہاتی ۔ ایک مرد نے حضرت سمرہ طفیانہ سے بوجھا کیا کھانا بڑھتا تھا انہوں نے کہا وہ وہاں سے بڑھتا تھا اور آسان کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ اسے خدا بڑھاتا تھا۔

﴿ وارى ابن الى شيبه ، تر ندى ، حاكم ، يبيتى ، ابوليم ﴾

## تھوڑ اسا کھا تا ایک سودس افرادنے کھایا:

حضرت ابوابوب منظمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم بینی اور حضرت ابو بکر صدیق منظمینہ کیلئے کھانا تیار کرایا اور وہ کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ ان دونوں ہی کیلئے کفایت کرتا اور میں اسے کے کر حاضر ہوا۔ نبی کر یم علی نے فر ای جو اور سرداران افسار میں ہے تمیں افراد کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ یہ بات مجھ پر شاق گزری اور میں نے اپ دل میں کہا میرے پاس تو اب پکھنیں ہے کہ اسے ، زیادہ کر سکول اور میں گویا انجان س بن گیا۔ نبی کر یم علی نے پھر فر مایا: جاؤ میرے پاس اشراف انسار میں سے تمیں افر دکو بلا کے لاؤ ہذا میں ان کو بلا کر لایا نبی کر یم علی نے ان سے فر ایا۔ کھاؤ ، تو ان سب نے کھایا ہوں نے کھایا ہوں نے شہادت وی کہ یقینا آپ انتدے رسول بیں اور جائے ہوئے میں ساتھ انساریوں کو لے کرا کو یہاں تک کہ اس کا میں سے نے کہ بیعت کی ، پھر فر ایا میرے پاس ساٹھ انساریوں کو لے کرا کو یہاں تک کہ اس کو ایک سوائی انساریوں نے کھایا۔

﴿ بِهِ فِي طِهِرانَى ، ابولَيم ﴾

معن عبدالرحمن بن في بر در المنظمة من روايت ب- انهول في كريم المنظمة كراته المحكة كالته الكريم المحكة كريم المنظمة كريم المنظمة كريم المنظمة الكريم المنظمة ال

حضرت عبدالرحمن عظی الدی کا بیت ہیں کہ خدا کو قتم! ہم ایک سوٹمیں آ دمیوں میں کوئی ایسانہ تھا جسے نبی کر پیم آئی ہے خات کے اس کلیجی میں ہے حصہ نہ ویا ہوں اگر وہ فخص حاضر تھ تو است عطافر ہا ویا اور اگر غائب تھا تو اس کا حصہ انھا کے رکھ ویا گیا۔ وہ فر ماتے ہیں کہ پھراس بحری کے سالن کورقا ہیوں میں رکھا گیا اور ہم سب نے کا حصہ انھا کہ دوفوب میر ہر گئے اور وہ سالن دوقا بول ہی رہا۔ اے ہم نے اونٹ پر لا ولیا۔

£ 5,3, }

ایک پیاله دوده سے تمام اصحاب صفیتکم سیر ہو گئے:

حفرت ابو ہر یرہ ہوگئے ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تسم ہے اس ذات کی جس کے سوا
کوئی مبعود نہیں ہے، میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعماد کرتا تھا چونکہ میں بھوک ہے اپنے
پیٹ پر پھر باندھا کرتا تھے۔ ایک دن میں سرراہ بیٹا حفرت ابو بکر صدیق ہوگئے میرے پاس سے
گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت بو چھا، میں نے ان سے جو بو چھا محض
اس لیے کہ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جا کیں گر وہ گزرگئے۔ اس کے بعد میرے پاس سے حفرت ممر
ف روق ہوگئے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت بو چھا اور میرا ان سے
بو چھن بھی ای غرض سے تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کیں گر وہ بھی چلے گئے اور ایسا نہ کیا ، اس کے
بعد میرے پاس سے ابوالقاسم حضرت محمصطفی سے نے گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
بعد میرے پاس سے ابوالقاسم حضرت محمصطفی سے نے گئے گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
جان کر جو میرے چرہ سے جو یدائتی اسے بیجان تک تیسم فر مایا۔

اس کے بعد قر مایا اے ابو ہر رہ ہ ایس نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول اللہ علیہ '' قر مایا. میرے

ساتھ چیواور آپ تھریف لے جے اور میں آپ کے چیچے چیچے چینے لگا پھر آپ کا شاندا قدس میں تشریف لے گئے میں نے واخلہ کی اجازت مرحمت فرمائی اور میں وافل ہو گیا، میں نے وہاں ایک پیالہ دودھ کا پایا۔ نبی کر پیم علی ہے وریافت فرمایا: یہ دودھ کہاں ہے آیا ہے؟ گھر والوں میں ہے کی نے عرض کیا: فلال مرد وورت نے آپ کیلئے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی کر پیم علی فیان اے ابو ہر ریا ہ اللہ میں نے عرض کیا: فلال مرد وورت نے آپ کیلئے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی کر پیم علی فیان اس جو و اور انہیں (حقیقہ ) میں نے عرض کیا: البیک یا رسول التد عین 'آپ نے فرہ یا: تم اہل صفہ کے پاس جو و اور انہیں میرے پاس بلالا وَ، حضرت ابو ہر ریاہ صفی فیان آپ نے فرہ یا: اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے نہ تو ان کا گھر یار تھا اور نہ مال دولت، جب حضور نبی کر یم عین کے پاس کوئی صدقہ آتا تو نبی کر یم عین اس صدقہ کو ان کی طرف بھیج و سے اور خود اس میں سے پھونہ لیے اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بھیجنا تو آپ اے قبول طرف بھیج و سے اور خود اس میں سے پھونہ لیے اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بھیجنا تو آپ اے قبول فرات بدید میں اہل صفہ کو بھی شریک فرمالیا کرتے تھے۔

حضرت ابوہر مروہ فضی بیان کرتے ہیں کہ میہ بات میرے دل میں گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اہل صفہ کیلئے اتنا دودھ کیا کام کرے گا اور میں خواہش رکھتا تھا کہ بیتمام جمیعے ہی مل جاتا کہ میں اسے پی کرتوانائی حاصل کرتا ، چونکہ نبی کریم علی کا قاصد ہوں جب وہ آئیس گے تو آپ مجمعے تاکہ میں اسے کہ میں گئے تا اور شاید ہی اس دودھ کا کوئی حصہ مجھے مل سکے اکین اللہ تعالی میں اس دودھ کا کوئی حصہ مجھے مل سکے اکین اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علیہ کی اطاعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تھا تو لاز ما ہیں اہل صفہ کے پاس میا اور ان کو جل میں بیٹھ گئے۔

نی کریم منطق نے فرمایا اے ابوہ مریرہ دی ہے ایم نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ علی 'فرمایا سے پیالہ اٹھ وَ اور انہیں دوتو میں نے پیالہ اٹھا کرایک فخص کو دے دیا ،اس نے پیا ،یہاں تک کہ سیر ہوگیا۔اس کے بعد دائی نے پیا ،یہاں تک کہ سیر ہوگیا۔اس کے بعد دائی نے پیالہ بچھے واپس کر دیا۔ اس طرح کے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ پیالہ نبی کریم علی ہے تھے اور نبی کریم علی نے دست تک پہنچ اور تمام اسی ب صفہ خوب سیر ہو بچے ہے اور نبی کریم علی نے پیانے کو لے کرا ہے وست اللہ میں کراہے واپس کریم علی ہے دست اللہ کا اور میری طرف نظر کر کے جسم فر مایا اور فریایا۔

اے ابو ہریرہ فضی اسٹی نے کہا لیک یا رسول الشیق اس ہم اور تم باتی رہ گئے ہیں۔ ہیں نیعرض کیا یارسول الشیق ا آپ نے بچ فر مایا: فر مایا: بیٹے جاؤ اور ہیو، تو ہیں نے پیا پھر فر مایا اور ہیو، تو ہیں نے پیا پھر فر مایا اور ہیو، تو ہیں نے پیا اور برابر ہی فر مانے رہے کہ اور ہیو، اور ہیں پیتا رہا، یہاں تک کہ ہیں نے عرض کیا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ اب دودھ کے گزرنے کی بھی راہ باتی نہیں رہی ہو اس کے اللہ تعالی کی داور ہیں ہیں کر یہ صلی اللہ علیہ والہ وسم نے اللہ تعالی کی حمر کی اور اس کا نام لے کر بچا ہوا دودھ فی لیا۔

﴿ بخارى ﴾

سالن میں برکت:

اً رَبِ اور بیل است کے کر سنرت فی طی نکا ور جھے تی روزی ال کی کہ ایک ورہم سے گوش ہیں اور آٹا فر یدا اور بیل است کے کر سنرت فی طمہ رہنی است عنام کے پاس آیا اور انہوں نے روفی بنا کر پکائی ، جب وہ پکا کر فارغ ہو کمیں تو کب کہ گاٹ آپ میرے والد ماجد کے پاس جاتے اور آپ کومیرے پاس لے آتے تو بیل نبی کریم سلی اند معید والد والد کی خدمت میں حاضر ہوآ۔ آپ تھے آرام فرما رہے تھے اور انگر فی آرام فرما رہے تھے اور انگر فی آرام فرما رہے تھے۔ ان آئے و کہ باللہ مِن الْجُوع "فرمارے تھے۔

#### ایک طباق کھانے کا اسی ب صفہ کے اس نفوس نے کھایا:

حفرت الوہر یہ وظاہمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ایک رات ہا ہر شریف لے اس اور فر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ایک رات ہا ہر شریف لا سے اور فر دیا ہے۔ اس اس سفہ کو بارو ، قو بیں ان کو بلا کر لایا۔ نبی کریم علی ہے جہ رے سامنے طباق رہا جس بیس جو کا ، نام و مدن تھا۔ میرا خیوں ہے کہ وہ ایک مدے برابر ہوگا ، نبی کریم علی ہے اس بران و ایک مدے برابر ہوگا ، نبی کریم علی ہے اس بران و ایک مدے برابر ہوگا ، نبی کریم علی ہے اس بران و ایک مدے برابر ہوگا ، نبی کریم علی ہے اس بران و ایک مدا ہے برابر ہوگا ، نبی کریم علی ہے اس میں ہے جتنا جا ہا کھایا ورآن صلیکہ بران سے مہنا جا ہا کھایا ورآن صلیکہ بران ہوں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ کھنچ ہو وہ اتنا ہی تھا جتن کہ رکھا گیا تھا بیکو اس کے کہاں میں انگیوں کے نشان سے۔

﴿ ابْن سعد، ابْن الْي شيبه، طبر الَّي ، الوقيم ﴾

سند حسن حضرت جابر بن عبدالله و قطاع سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کھا تا ہے اور جس نے بی کریم الله علی الله و تی کوئی کھا تا ہے اور جس نے بی کریم الله علی سے سرگوشی میں ایا اور جس نے بی کریم الله علی سے سرگوشی شد میں مراس کے بیار اس میں کریم الله کے ساتھ بی س آ وقی اس مراس کی بی کریم الله کے ساتھ بی س آ وقی ان میں بوکر ان میں بوکر اور بی سربھوکر سے بوٹ اور بی سربھوکر اور کھا نا جتنا تھا اتنا ہی بیچارہا۔

﴿ طبرانی اوسل ﴾ 
حسر من عصریب رونی منظمی مند وارت بهدانهول نے کہا کدیس نے بی کریم عبد کے کھانا اوسل کے کھانا اور میں اور شرب کے بی کریم عبد کے کھانا اور میں ورش کے بی کریم عبد کی جی حت میں شریف فرہ تھے، میں آپ کی حیا کی وجہ سے کھڑا ہوگی، جب آپ نے میری هرف و یکھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کی، آپ نے فرہ یا اور میداؤگ جی اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ جی اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ جی اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ جی اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ سے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ سے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ سے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا اور میداؤگ سے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا تو موٹ رہ کے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا تو موٹ رہ کے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا تو موٹ رہ کے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرہ یا تو موٹ رہ کے اور میداؤگ سے اور میداؤگ سے اور میداؤگر اور میداؤگر اور میداؤگر اور میداؤگر سے اور میداؤگر سے اور میداؤگر سے اور میداؤگر اور میدا

میری طرف نظر فر ، نی تو میں نے آپ کی طرف اش رو آبیا۔ آپ نے فرمایا اور بیلوگ؟ اس طرح دومر تبدید تین مرتبہ فرمایا۔ بالآخر میں نے عرض کیا ہاں! یہ بھی ، کیکن میں نے تھوڑ اس کھاٹا تیار کیا ہے جوصرف آپ ہی کیلئے ہے غرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھاٹا ان سے بچار ہا۔

A 12 41 )

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن طبیقہ کے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی کی عاوت کر برتھی کہ جب مہمان جمع ہوجائے تو آپ فرمائے کہ جرخص ایک مہمان کوس تھ لے کر جائے بہال تک کہ ایک رات مسجد میں کثرت کے ساتھ مہمان جمتع ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ہرخص اپنے برابر جیٹے ہوئے فی کوساتھ لے کرجائے اور میں ان میں سے تھا جسے نبی کر جائے کے ساتھ جا تا تھا۔ آپ نے دریا فت فرمایا

اے عائش (رضی اللہ عنہا!) کیا ہے کھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں ہر یہ ہے جے ہیں آپ

انظ رکھے بنایا تھا اور وہ قاب میں اے اکئی قربی کریم ہیں ہے اس میں سے ہجہ ہیں فرای پھر

انظ رکھ مرف سے اسے بڑھ ویا اور فر مایا ۔ ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو ہم نے اس میں سے کھایا ، یہاں تک کہ

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر وریافت فر مایا کیا ہتھ ہینے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! وووھ ہے ،

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر وریافت فر مایا کیا ہتھ ہینے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! وووھ ہے ،

ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں ، پھر وریافت فر مایا کیا ہتھ ہینے کو ہے؟ انہوں نے کہا تھا۔ فرق فرمایا ، پھر فرمایا بہم اللہ یزھر کر چیؤ ، ہم نے بیا ، یہاں تک کہ ہم سی کی طرف و کھے نہ سکے تھے۔

فرمایا ، پھر فرمایا بہم اللہ یزھر کر چیؤ ، ہم نے بیا ، یہاں تک کہ ہم سی کی طرف و کھے نہ سکے تھے۔

﴿ احمد ، اين سعد ، الوقيم كه

دوسری سند کے سرتھ الوسمہ رتی ہے۔ انہوں نے یعیش بن طبخہ طاقی ہے۔ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ الدائل صفہ میں سے بتے تو حضور نی کریم علی ہے۔ کا ہم آوی ایک کو یا ایک کو دوآ دمی نے جا کیں اور میں ان میں سے تھا جن کو نی کریم علی ہے۔ اپ ساتھ لے گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا: اسے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا ہمیں کھا نا کھلاؤگی؟ تو وہ حشید لا کیں اور ہم نے کھا یا پھر نے دریافت فرمایا: اسے عائشہ رضی اللہ عنہا! ہمیں کھا نا کھلاؤگی؟ تو وہ حشید لا کیں اور ہم نے کھا یا پھر تھی گئے۔ اپ کے ناز دہ کی ہونے میں اور ہم نے کھا یا، پھر نی کریم علی نے نے فرمایا سے کا کشدرضی اللہ عنہا! ہمیں کہ یا یہ گئے یا وہ وہ دودھ کا چھوٹا سا بیالہ لا کیں اور ہم نے بیا۔

﴿ الوقيم ﴾

## بنى اسرائيل كى عورتول كى سرداركى ما نندحصرت فاطمه رضى الله عنها:

ابولیعلی رایشید حضرت جابر تفظیم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نی کریم علی چند دنوں تک کفہرے رہے اور آپ نے حضرت فی طمہ کفہرے رہے اور آپ نے کھانا نہ کھایا۔ یہاں تک کہ آپ پر بھوکا رہنا وشوار ہوگی۔ آپ حضرت فی طمہ رضی القد عنہا کے پاس آئے اور فر وہا۔ اے بیٹی! کی تمہر رے پوس کے جے ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں ہے جب آپ ان کے پاس سے تشریف لے آئے تو ایک ہمسایہ مورت نے حضرت فاطمہ رضی القد عنہا کے پاس دو روثی اور گوشت کا پار چہ بھیجا تو انہوں نے اسے طباق میں رکھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھک کر حضور نبی کریم

ام عامراساء بنت یزید بن سکن رضی القدعنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نی کریم علیقے کو مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے ویکھا تو میں گھر آئی اور میں گوشت اور روثی لے کر حاضر ہوئی اور میں سے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فعدا، رات کا کھانا نوش فرما کیں، آپ نے اپنے صیبہ سے فرمایا: بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو آپ نے اور آپ کے ساتھ ال نتمام سی بہتے جو آپ کے ساتھ آئے سے فرمایا۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ بعض ہڈیوں سے تو گوشت چھڑا یانہیں گیا تف اور رونیاں بھی ولی ہی تھیں اور کھانے والے تقریباً چالیس آ دمی تھے پھر آپ نے میرے پاس کے بڑے مشکیزے سے پانی بیا، اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور میں نے اس مشکیزے کو لے کر منہ بند کر کے رکھ دیا اور ہم اس سے بیار کو پانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے یانی پلاتے تھے۔

. فوائن سعد كه

حفرت مسعود بن خالد رفظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیقے کی خدمت میں ایک بحری (بھنی ہوئی) بھیجی، اس کے بعد میں سی ضرورت سے چلا گیا۔ نبی کریم علیقے نے اس بحری کا بچھ حصہ بھارے پاس واپس کر دیا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے گوشت دیکھا۔ میں نے پوچھا اے ام خناس رضی اللہ عنہ! بیہ گوشت کیما ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے اس بحری میں بوچھا اے ام خناس رضی اللہ عنہ! بیہ گوشت کیما ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے اس بحری میں سے جے بہم نے بھیجا تی، بچھ حصہ واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہ: کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر والوں کواسے نہ

کھل یا۔ اس نے کہا: یہ نبی کریم علی کے کا پس خور دو ہے۔ بیس نے اس میں سے سب کو کھلا یا ہے۔ یا وجود سے
کہان گھر والوں کیلئے دویا تمین بکر بیاں ذرح کی جا تمیں ، تب بھی انہیں پورانہ ہوتا۔ جو طبر انی کھر طبر انی کھ

ایک پیاله عصیده ہے تمام اہل مسجد سیر ہوگئے:

بند اس حفرت ابو ہر یہ وہ اللہ ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے ہی کہ بی کریم عفیقہ نے ایک رات مجھے بلہ یا اور فر وہ یا: جو پہر تمہارے پاس ہے اے دے دوتو انہوں نے جھے ایک پیالہ دیا جس میں مجمور کا عصید و تق اور میں اے لے کر آیا۔ نبی کریم اللہ کے اے دے دوتو انہوں نے جھے ایک پیالہ دیا جس میں مجمور کا کہا جھے افسوس ہے کہ میں تھوڑ اسا کھانا دیکے دیا ہوں۔ جھے افسوس ہے کہ میں مصیبت میں جاتا ہوں اور میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم آئی ہے نہیں مصیبت میں جاتا ہوں اور میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم آئی ہے تھایا، یہ ان تک کہ سب شکم میر ہو گئے اور میں نبی کریم آئی ہیں نبی کریم آئی ہیں نبی کہ میں ہو گئے۔ نبی کریم آئی ہیں نبیت کریم آئی تھی ہیں نبی کریم آئی تھی ہیں نبیک کہ آئی ہیں نبیک کہ آئی تھی ہیں نبیکریم آئی تھی ہیں نبیکریم آئی کریم آئی تھی ہیں نبیکریم آئی کریم آئی کریم آئی تھی ہیں نبیکریم آئی کریم آئی کریم آئی تھی کی انگلیوں کے نشان شھے۔

﴿ طِبرانی وسط ﴾

محجورول میں برکت:

' منرت ابو ہر مرہ وظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک ون اپنے گھر ہے مسجد کی طرف چلا اور میرا یہ جاتا بھوک کی وجہ سے تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی بھوک سے بہتا ہو کر چلے میں اور ہم نبی کر بھم علی ہے ۔ پاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ نبی کر بھم علی ہے ۔ پاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ نبی کر بھم علی ہے جرایک کو دو دو تھجوریں ویں اور تر کر بھی علیہ ہے ہرایک کو دو دو تھجوریں ویں اور ہم میں سے ہرایک کو دو دو تھجوریں ویں اور میں فرمایا۔ انہیں کھا کر پانی فی لو۔ آج کے دن میں دو تھجوریں کفایت کریں گی۔

﴿ ابن سعد ﴾

### حضرت ابو بكر حَقِيقَة كَ كَعَالْ فِي مِنْ بِرَكَت:

حضرت عبدالرحن بن ابو بحر صفح الله ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق صفح ہیں مہمانوں کو لائے اور خود نبی کر پھر اللہ تنا ہی ہو کرعشاء کے بعد مفہر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی رات گزاری، اس کے بعدوہ آئے ان کی اہلیہ نے ان سے بوچھا کیا بات تھی جوا پے مہمانوں سے رکے رہے۔ انہوں نے بوچھا کی بتم نوں کو رات کا کھا تا نہیں کھانیا؟ انہوں نے کہا: مہمانوں نے تہمارے آئے تک کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ خدا کو تم ! آئندہ کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ خدا کو تم ! آئندہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ راوی نے کہا: اللہ کی تعم جب بھی لقمہ اٹھ تے تھے تو اس کے پنچ سے اس سے زیادہ کھا تا وہ مانوں بوجھانا تو کھا تو اس کے بنچ سے اس سے زیادہ کھا تو برہ جاتا تھا اور جب ہم شکم سیر ہوگئ تو وہ کھا تا پہلے سے زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر صفح کے اسے ویکھا تو وہ انتا ہی تھا یا ہی تھا اور حضرت ابو بکر صفح کے اسے ویکھا تو وہ انتا ہی تھا یا ہی تھا ہے نے بارہ کی بہن! یہ کیا بات ہے؟

انہوں نے کہا: اپنی آنکھوں کی خونڈک کی تھم ایر کھانا پہلے سے ٹین گنازیادہ ہے، پھراس میں سے حضرت ابو بکر صدیق خونے نے کھایا۔ اس کے بعد کھانے کو نبی کریم علیقے کے پاس لائے اور نبی کریم علیقے کی خدمت میں انہوں نے تبنی کی ، چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ معاہدہ کی مدت گر رگئی تو ہم کی خدمت میں انہوں نے تبنی کی ، چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔ معاہدہ کی مدت گر رگئی تو ہم نے بارہ آ دمیوں کو اپنا واقف تھم ایا اور ان میں ہر آ دمی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ زیادہ جا نتا ہے کہا آ دمی کئے تھے بجز اس کے کہا مذتعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

کے کل آ دمی کئے تھے بجز اس کے کہا مذتعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

## حصرت ابو ہریرہ دیائی کی تھجوروں میں برکت:

ابوالعاليہ ﷺ کی خدمت میں پچھ مجوریں لایا اور عرض کیا: میرے لیے ان میں برکت کی دعا کر دیجئے تو نبی کریم علیہ فی علیہ کی خدمت میں پچھ مجوریں لایا اور عرض کیا: میرے لیے ان میں برکت کی دعا کر دیجئے تو نبی کریم علیہ نے ان کوشی علیہ نے ان کوشی میں لیا اور ان پر برکت کی دعا پڑھی۔ پھر فر مایا: اسے تعملی میں ڈال لو، جب تم مجوری لینا چا ہوتو اپنا ہاتھ تعملی میں ڈال کر نکال لواور اس تعملی کو نہ گرانا نہ الٹ کر بھیرنا تو میں نے ان مجوروں میں ہے گئی وس تو فی سبیل اللہ فرج کے۔

﴿ ابن سعد المبيع ، ابوليم ﴾

اور این سعد رفیند کے لفظ ہے ہیں کہ میں نے راہ خد میں کتنے ہی اون مجوری ان میں ہے دیں اور میں اس میں سے خود بھی برابر کھا تا رہا اور دوسروں کو بھی کھلا تا رہا اور وہ تھیلی میرے توشہ دان میں حضرت عمان ذی النورین تعلیم کی شہادت کے دن تک رہی بچرتو شدوان گر پڑا اور وہ تھیلی جاتی رہی۔ ابن سیرین رفیقہ حضرت ابو ہر برہ وہ تعلیم ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میلین ایک غروہ میں تھے۔ فیکر یوں کوغذا کی قلت کا سامن کرتا پڑا۔ نبی کریم میلین نے فرمایا، اے ابو ہریرہ معلیم ہیں بھی میں بھی گوریں ہیں۔ فرمایا: لے میکن ایک میں بھی گوری ہیں۔ فرمایا: لے اور ہو میں ان بھی کہ کھوری ہیں۔ فرمایا: لیے آو ہو میں میر خوان لے آو تو میں دسترخوان لے آیا وہ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک دیا، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کی میں کھور کو دست اقدس میں لئے براد میں ان کہ بھر کو بالا کو اور ان سب نے کھایا اور شم سیر ہوکر چلے گئے اور کی میں ہوگر چلے گئے اور کھی ہوگر ہیں باتی رہیں، پھر فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لا وُ تو ان سب نے کھایا اور شم سیر ہوکر چلے گئے اور کھی میں فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لا وُ تو ان سب نے کھایا اور شم سیر ہوکر چلے گئے اور کھوریں باتی رہیں، پھر فرمایا: فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلا لا وُ تو ان سب نے کھایا اور شم سیر ہوکر چلے گئے اور کھی رہی باتی رہیں، پھر میں باتی رہیں، پھر میں باتی رہیں، پھر میکن نے ان کو تھیلی ہیں ڈال کر جھے نے اور میں نے دونوں نے کھایا اور مجوریں باتی رہیں، پھر میکنی نے ان کو تھیلی ہیں ڈال کر جھے نے اور میں نے دونوں نے کھایا اور مجوریں باتی رہیں، پھر نے میکنی کر کیم میکنی نے ان کو تھیلی ہیں ڈال کر جھے فرمایا۔

جب تم نکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا ،گراے الثنانہیں تو میں جتنی جاہتا تھجوریں ہاتھ ڈال کر نکال لیتا اور میں نے اس میں سے پچاس وس تھجوریں راہ خدا میں دی ہیں، وہ تھیلی حضرت عثمان ذ والنورین ﷺ کے زیانے میں میری سواری کے پیچھے لکی ہوئ تھی وہ جاتی رہی۔

﴿ يَنْ مَا إِلَّهِ مِ ﴾

ابومنصور رفریتند و حفرت ابور بره هنگانه سے روابت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: زمانداسلام میں مجھے تین مصبتیں ایس بہنچی ہیں جن کی مانند مجھے کبھی نہیں پہنچی، (۱) سرکا، دو عالم علیہ کی رحلت، (۲) حضرت عثمان ذوالنورین هنگانه کی شہادت، (۳) اور میری تھیلی کا گم ہونا۔

لوگوں نے پوچھا وہ تھیلی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا: ہم نی کریم پینے کے ساتھ ایک سفریل تھے۔ نی کریم پینے نے فرمایا: اے ابو ہریرہ (پینے کا کہا تمہارے پاس کھانے کیلئے پچھ ہے۔ میں نے عرض کیا: تعملی میں پچھ تھجوریں ہیں فرمایا کے آؤ، میں نے تھجوریں نکال کرنی کریم پینے کی خدمت میں چیش کیں۔

نی کریم علی ہے اس پر دست اقد س پھیرااوراس پر دعافر مائی پھر فر مایا کہ دس آ دمیوں کو بلالوتو میں نے دس آ دمیوں کو بلایااور نہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ شکر سیر ہو گئے ، اس کے بعدای طرح تمام شکر نے بہیں کھایا ورتوشہ دان میں تھجوریں باقی رہیں۔

پیمر فرمایا اے ابو ہریرہ (ﷺ)! جب تم اس میں ہے پیچے نکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ واخل کر کے نکال اور بیڈتم نہ ہوں گی اور چیلی کو او تدھا نہ کرنا تو میں نبی کریم بھاتھ ، حضرت ابو بجر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی الشعنیم کی حیات مبارکہ تک اس میں سے کھا تا رہا۔ جب حضرت عثمان ذوالنورین رضی الند عند کی شہاوت ہوئی تو میرے گھر میں جو پیچھ تھالوٹ لیا گیا ، اور وہ حسب حضرت عثمان ذوالنورین رضی الند عند کی شہاوت ہوئی تو میرے گھر میں جو پیچھ تھالوٹ لیا گیا ، اور وہ حسلی بھی اس میں اوٹی گئی کیا جس تھیں بیدنہ بناؤں کہ میں نے وہ تھیوریں کننی کھا کیں ، میں نے اس میں سے دوسووس سے ذیا دہ تھیوریں کھائی ہیں۔

يۇ ئىلىقى ، الوقىيم 🆫

### تھوڑے بوطویل عرصہ کھاتے رہے.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امقد عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: نبی کریم علیہ ہے۔ جب دنیا ہے ہے، انہوں نے فر مایا: نبی کریم علیہ ہے جب دنیا ہے و نہیں ہے ہے، دنیا ہیں پڑے تھے، دنیا ہے و کے جو کہ میری گھٹیا ہیں پڑے تھے، دنیا ہے و کے جو کہ میری گھٹیا ہیں پڑے تھے، ہیں اسے کھاتی رہی ، یہاں تک کہ طویل عرصہ کر رکیا۔ایک روز ہیں نے اسے تاپ لیا تو وہ نتم ہو گئے۔ ہیں اسے کھاتی رہی ، یہاں تک کہ طویل عرصہ کر رکیا۔ایک روز ہیں نے اسے تاپ لیا تو وہ نتم ہوگئے۔

غله میں برکت.

حضرت جابر صفح است نہ کہ ایک مخف نی کر پھر ایک کے است جابر است نے ہی کر پھر است کے ہاں آیااس نے نبی کر پھر است کے مہمان است برابر غلام آیا آیا سے است است برابر علام آئی آ یہ ان آ است آ و صحے و کل جو مرحمت فر مائے ، وہ مخف اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان است برابر کھاتے رہے ، یہاں تک کہ ایک ون است ناپ نیا اور وہ ختم ہو گئے پھر نبی کر پھر ایک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس نے اس میں ماضر ہوا، آپ نے اس نے اس میں ماضر ہوا، آپ نے اس نے است ہمیشہ کھاتے رہے اور وہ تمہارے پاس باتی رہے۔ آپ نے اس میں میں برار پھر مسلم ، یہی ، برار پھ

حضرت نوفل بن حارث بن حبد المطلب فظیفه ہے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم عینی اللہ سے انہوں نے نبی کریم عینی اللہ سے اپنی شاوی کے موقع پر مدد پ بی۔ نبی کریم عینی نے انہیں تمیں صاح جومر حمت فرہ ئے۔ حضرت نوفل حظیفه فرہ نے بین کہ ہم نے اس جوکو نصف سال تک کھایا، اس کے بعد ہم نے نایا تو اتنابی پایا جتنا ہم نے رکھ تھا، میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم عینی ہے کیا۔ آپ نے فرہایا اگر تم مناری زندگی کھاتے رہے۔

ع﴿ حا كم ، و تَسْتَكَلُّ ﴾

#### گوشت بین برکت:

حضرت خالد بن عبدالعزی بن سلامہ حقیقہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے ان سے بکری وزیح کے علی ہے ان سے بکری وزیح کر کے پکوائی اوران کے اہل وعیال استے زیادہ تھے کہ اگر ایک ایک ہڈی تقسیم کی جاتی تو وہ سب کو پورانہ ہوتا۔ نبی کریم علی نے اس میں سے گوشت طاحظہ کرنے کے بعد فر ، یا.

#### دوده میں برکت:

نی کریم علی نے فرہ یا جمارے گھر جاؤاور جو پکھتہیں طے میرے پاس لے کرا جاؤ تواس بچہ نے فاند نبوت علی ہے نے اپنے وست اقدس نے فاند نبوت علی ہے سند کی طرف اشارہ کیا اور جم نے ویکھ کہ آپ نے برکت کی دعا فر مائی ہے۔ پھر فر مایا اسے نیچ است دانے تمہاری ماں کے اور سات تمہاری بہن کے جی رائے کھور ایک کھور دوس کے جی اور سات تمہاری بہن کے جی ایک تھجور رائے کھور دوس نے دان سبح کھا تا۔

## حضرت جابر صفح المكالي كلي ورول ميس بركت:

معتی رحمۃ امتدعلیہ حضرت جابر صفی ہے دوایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد غروہ احد شہید ہوگئے تو انہوں نے چھ بٹیاں اور بہت کثیر قرض چھوڑا، جب باغ سے مجموریں تو ڈی گئیں تو ہیں نے عرض کیا یا رسول استہ بنی ا آپ جانے ہیں کہ میرے و لدشہید ہوگئے ہیں اور انہوں نے بہت کثیر قرض چھوڑا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرض خواہ دیکھ لیں۔ فرمایا: جاؤاور تمام محجوروں کوایک کوشے میں ڈھر کر دوتو میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حضور نبی کر پھوٹا کو بلایا تو بنی کر پھوٹا نے کو قرض خواہ ور کہ میں ہے حضور نبی کر پھوٹا کے واور تمام نبی کر پھوٹا کے نہوں کہ ایسان کیا، پھر میں نے حضور نبی کر پھوٹا کے واور ہیں ان کے اور بیٹی مرتبہ چکر لگایا پھراس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اور آپ کر پھوٹا کے نہوں کو بلاؤ تو آپ برابر تاپ تاپ کر انہیں و ہے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی میں کہ اللہ تعالی کے اور میں اپنی بہنوں کیلئے ایک مجمور بھی لے کر نہ جاؤں مگر اللہ کی میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تھر کی ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

﴿ بىرى ﴾

حضرت وهب بن کیبان برت یا حضرت جابر طفی است روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدشہید ہوگئے تو ان پرایک میبودی سے مہلت ہوگئے تو ان پرایک میبودی شخص کا تمیں وئی کا قرض تف تو حضرت جابر طفی اس میبودی سے مہلت ما تکی ، گراس نے انکار کر دیا ، پھر حضرت جابر طفی نے رسول القد تا نیا کہ آپ اس میبودی سے سفارش فرمادیں تو نی کریم تا نی میبودی سے بات کی کہ درختوں کی مجودوں کواپنے اس قرض کے موض لے لیے مان ، پھر نی کریم تا نی کہ میں نی کریم تا نی کریم تا نی کہ کریم تا نی کہ کری کی کہ درختوں کا چکر لگایا اور فرمایا:

اے جاہر (ﷺ)؛ درخوں سے مجوروں کو تو ٹر اس بہودی کا قرض ادا کروتو انہوں نے ہی کریم علیہ کے تشریف لیے جاہر (ﷺ) درخوں سے مجوروں کو تو ٹر ااور اس بہودی کو تمیں وسق تاپ کر دیئے اور سترہ وسق علیہ کے تشریف لیے جائے کے بعد مجوروں کو تو ٹر ااور اس بہودی کو تمیں وسق تاپ کر دی۔ بیس کر انہوں نے محجوری باتی رہیں، پھر حضرت جاہر ہوں نے حضرت عمر فیروق ہوگا۔ کو اللہ تعلی کی خبر دی۔ بیس کر مرائبوں نے فرمایا: ہیں جو نتا تھا کہ جب نبی کر مرائبوں کے باغوں کا چکر لگارہے تھے کہ القد تعلی ان میں ضرور بر کمت و رہا۔ فرمایا: ہیں جو نتا تھا کہ جب نبی کر مرائبوں کے باغوں کا چکر لگارہے تھے کہ القد تعلی ان میں ضرور بر کمت و رہا۔

قائده:

امام بیمی را نشد نے فر مایا بیروایت پہلی روایت کی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں جس بر کت وافز و نی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کر پیم ایسے تھے لائے تھے بہاں تک کہ حضور نبی کر پیم ایسے ہو کی اور اس روایت میں اس میہودی کا قرض بہاں تک کہ حضور نبی کر پیم ایسے میہودی کا قرض خواہ کا ذکر ہے جو ان کے بعد آیا تھا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت نبی کر پیم ایسے نے درختوں پر جو بقیہ مجودیں کی ہوتی تھیں ان کوتو ژکر اس کا قرض ادا کرنے کی ہوایت فریائی تھی۔

حفرت جابر فظی ہے ، ویت ہے کہ انہوں نے کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو میرے والد پرقرض تھا پھر انہوں نے نہ مرد ، وایت بیان کی ، اس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نی کریم علی انہوں نے نہ مرد ، وایت بیان کی ، اس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نی کریم علی آج وی بہر کو ہمارے گر تشریف ان کے چنانچہ جب آپ تشریف المائے تو اس نے آپ کیلئے بستر بچھا یا اور نی کریم علی ہوگئے مو گئے۔ میں نے ایک بکری کا بچہ ذرج کیا جب نی کریم علی ہوئے بیدار ہوئے تو اس بکری کو نی کریم علی ہوئے کہ اور ان کے ساتھ جننے دفقاء بکری کو نی کریم علی کہ کا در بہت ذیادہ کو شت بچارہ ہوں سب کو بلاؤ تو وہ سب آب اور صوبے بہاں تک کہ کہ سب شکم سر ہو گئے اور بہت ذیادہ کو شت بچارہ ہو گئے اور میں ان اور صوبے بہاں تک کہ کہ سب شکم سر ہو گئے اور بہت ذیادہ کو صائم کی جو ساتم کی کہ سب کو بلاؤ تو وہ سب آب اور صوبے بہاں تک کہ کہ سب شکم سر ہو گئے اور بہت ذیادہ کو صائم کی

سركاردوعالم علي في يطور مزدوري باغ كوياني لكايا:

حفرت ابورجاء فقطنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی کا شانہ اقدیں سے باہر روانہ ہوئے اور ایک الصاری کے بائے میں واغل ہوئے۔ آپ نے ویکھا کہ وہ پانی تھینی کر باغ میں وہ رہا ہے۔ نبی کر یم عفی کے خرا وہ یائی تھینی کر باغ میں وہ کہا: میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ کو بیراب کر دول ؟ اس نے کہا: میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ کو بیراب کر دول۔ اس نے کہا: ضرور فیش نے فرماید: کیا تم جھے سو مجوریں وہ گے۔ اگر میں تمبارے باغ کو بیراب کر دول۔ اس نے کہا: ضرور فیش کروں گاتو نبی کریم عفی نے فرای کے کہا: ضرور فیش کروں گاتو نبی کریم عفی نے فرای کے کہا: ضرور فیش کروں گاتو نبی کریم عفی نے فرای کے کہا: صور فیش کے کہا کہ میراباغ غرق ہوجائے گا میراب ہوگیا اور نبی کریم عفی کے سوم جوریں لے لیں اور وہنی کریم عفی کے اس کے بعد آپ نے سوم جوریں کے بعد آپ نے سوم جوریں کے بعد آپ نے سوم جوریں دیا ہوگیا۔ آپ نے سوم جوریں دیا ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے سوم جوریں داور آپ کے محالے سے اس کے بعد آپ نے سوم جوریں داور آپ کے محالے سے اس کے بعد آپ نے سوم جوریں داور آپ کے محالے سے اس کے بعد آپ نے سوم جوریں داور آپ کے محالے سے است کی کے سب شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سوم جوریں داور آپ کے محالے سے اس کے بعد آپ نے سوم حوریں داور آپ کے محالے سے اس کے بعد آپ نے سوم حوریں داور آپ کر دیں داور آپ کردی جس طری کی تعرب نے تعرب کی کھیں۔

﴿ طِبراني ، الوقيم المعرف ، ابن صماكر ﴾

تحمی میں برکت:

حضرت ابو ہریرہ دی جس کے دایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوس کی ایک عورت تھی جس کا نام اسٹر یک رضی امتد عنہا تھا۔ وہ مسران ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جبتو کی جس کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ بھتے گئی بارگاہ تک بہنچ سکے تو اے ایک شخص ملا جو یہودی تھا۔ اس نے کہا چلو جس تمہارے ساتھ چلی ہوں۔ اس نے کہا پائی میرے ساتھ ہے تو ہوں۔ اس نے کہا پائی میرے ساتھ ہے تو ہوں۔ اس نے کہا پائی میرے ساتھ ہے تو وہ اس کے ساتھ چل ویں۔ یہ اس تک کہ شام ہوئی تو یہودی ایک منزل جس اثر ااور اس نے دستر خواں بھی کر دات کا کھا تا کھا یا اور کہ اے ام شریک رضی اللہ عنہا! آؤرات کا کھا تا کھا لو، ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا: جمھے پائی پلاؤ کیونکہ جس بیاتی ہوں اور پائی چنے سے پہلے جس کھا تا کھانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ یہودی نہ بن جاؤے ام شریک رکھی اللہ عنہا نے کہا۔ اللہ کی تنم ایک کا ایک قطرہ نہ دوں گا جب تک تم یہودی نہ بن جاؤے ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا۔ اللہ کی تنم! بی بیاتی ہودی نہ بنوں گی اور وہ اپنے اونٹ کے پاس گئیں اور اس کے بیات کہا۔ اللہ کی تنم! بین برائی سررکھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگایا مگر ڈول کی تنگی نے بیاؤں با ندھے اور اس کی ران پر اپنا سررکھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگایا مگر ڈول کی تنگی نے بیاؤں با ندھے اور اس کی ران پر اپنا سررکھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگایا مگر ڈول کی تنگی نے بیاؤں با ندھے اور اس کی ران پر اپنا سررکھ کرسو گئیں۔ وہ کہتی ہیں جھے سی نے جگایا مگر ڈول کی تنگی نے

جومیرے پہلو پراترا تھا تو میں نے اپنا سراٹھایا، میں نے دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے پیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہوگئ پھر میں نے اپنے مشکیزے پر پانی چھڑکا یہاں تک کہ وہ تر ہوگیا، میں نے اسے بھرلیا۔

جب صبح کو یہودی آیا تو اس نے کہا: اے ام شریک رضی اللہ عنہا کیا حال ہے میں نے کہا: باں،
کوشم! اللہ تعالیٰ نے جھے پی پلایا ہے۔ اس نے کہا، تم پر پانی آسان سے اتر اہے۔ میں نے کہا: ہاں،
خدا کی شم! اللہ تعالیٰ نے آسان سے جھ پر پانی اتارا ہے۔ اس کے بعد میر سے سامنے سے بلند ہوا یہاں
تک کہ وہ آسان میں جھ سے عائب ہوگیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئیں اور نبی کر پھر تیانی کی خدمت میں
حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کر پھر تھا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئیں اور نبی کر پھر تھا ہے کہ خدمت میں
ان کا نکاح کر دیا اور انہیں تھی صرع جو عطا فرمائے اور فرمایا: انہیں کھ وَ گرتا پنانہیں اور ان کے ساتھ
ایک تھی کا کہا تھا جو رسول اللہ تو تھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ اس کہا کو رسول اللہ تھیا تھا۔
کی خدمت میں پیش کردے تو وہ اسے لے گئی ، صحابہ نے گھی نکال کر کیا خال کردیا۔

نی کر یم علی نے اس با ندی ہے کہا کہ اس کیا کواٹکا ویٹا اور اس کا منہ بندنہ کرنا تو اس با ندی نے اسے اس کی جگہ پرلائکا ویا جب ام شریک رضی انتہ عنہا آئیس تو انہوں نے کہا کو ویکھا کہ وہ تھی ہے ہم اہوا ہے۔ ام شریک رضی التہ عنہا نے باندی ہے کہا، کیا ہیں نے تم ہے بید کہا تھا کہ اس کی کورسول التہ علی کی خدمت میں چیش کر ویٹا۔ باندی نے کہا، الندی قتم اسے لے کئی تھی جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے اس حال میں واپس لائی کہ اس میں سے ایک قطرہ تھی نہ ٹیکٹا تھا گر بید کہ نبی کر میں تھی نے فرمایا تھا کہ اسے لائل ویٹا اور اس کا منہ نہ بند کرتا، تو میں نے اسے اس کی جگہ لائکا ویا، پھر اس کہا ہو وہ پورے تیس مارع مینے، ذرا بھر کم شہوئے تھے۔

حضرت جابر دوایت ہے کہ ام یا لک رضی اللہ عنہا، نبی کر پیم بیٹی کے کی میں تھی ہدیہ میں گئی ہدیہ کرتی ہوئی کے کہ میں تھی ہدیہ میں ہیں ہوں کے باس کی میں تھی ہدیہ کرتی تھی اور یہ کی ان کے پاس کی میں آئی ہاں کے باس کی ان کے پاس کی ان کے پاس کی باس کی کے اس میں تھی پاتیں، اس طرح ان کے باس کھر میں ہمیشہ سالن رہا کہ مایا: کرتا۔ ایک ون انہوں نے کی کو نجوڑ لیا، پھر وہ نبی کر پیم ایک کے پاس آئیں، نبی کر پیم ایک نے فرمایا: کرتا۔ ایک ون انہوں نے کہا: ہاں! فر مایا: اگرتم اسے نہ نجوڑ تیں تو اس میں ہمیشہ تھی پاتیں۔ کی تم نے کہی کو نجوڑ اے؟ انہوں نے کہا: ہاں! فر مایا: اگرتم اسے نہ نجوڑ تیں تو اس میں ہمیشہ تھی پاتیں۔ کو مسلم کی

حضرت ابوالزبیر حفظہ نے حضرت جاہر حفظہ سے انہوں نے ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کی کدان کے پاس تھی کی کی تھی جس میں وہ نبی کریم علیتے گئی ہریہ میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے بچوں نے ان سے تھی ما نگا۔ تھی ان کے پاس نہ تھا تو وہ اٹھیں اور اس کبی کے پاس آگر ا نے ویک تو اس میں تھی بہر ، بھی۔ و کہتی ہیں میں نے بچوں کے آگے تھی رکھ دیا اور انہوں نے تھی سے کھایا، چھر وہ گئیں کہ دیکھیں کئی تھی موجود ہے اور انہوں نے اسے اٹھیل لیا تو وہ تھی ختم ہو گیا چھروہ نی کریم تیانی کے پاس آئیں۔ نی کریم تیانی نے ان سے فر مایا: تم نے اسے اٹھیل لیا ہے اگرتم اسے منہ اٹھیلیش تو تمہارے لیے وہ جمیشہ موجود رہتا۔

﴿ اين معد ﴾

حضرت یکی بن جعدہ ظافیہ ہے انہوں نے ایک مرد سے جس نے ام ما مک انصار یہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ وہ ہی ریم اللہ علیہ کے پاس تھی کی کی لائیں۔ نبی کریم علیہ نے حضرت بلال ظافیہ کو تھم دیا ، انہوں نے تھی کار کر انہیں کی واپس کردی اور وہ اسے لے گئیں ، جب اسے ویکھا تو وہ تھی سے لبریز تھی انہوں نے تی کریم تنگ ہے ہے عرض کیا: آپ نے فر مایا بید برکت ہے جس کا تو اب اللہ تقالی نے تہمیں جلد عطافر ما دیا۔

﴿ ابن اني شيبه ، طبر اني ، ابولعيم ﴾

حضرت ام اوس رضی القد عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گئی کو پھوایا اور اسے کی میں کرکے بی کریم ہوئے گئی کو پھوایا اور اس میں ہدینة بھیجا۔ ہی کریم ہوئے نے اے قبول فرما کر تھوڑ اساتھی اس کی میں رہنے ویا اور اس میں پھو تک مار کر برکت کی دی فرمائی اور فرمایا: یہ کی ام اوس رضی اللہ عنہا نے اوس رضی اللہ عنہا نے کہ کو دیکھا تو وہ تھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ کی انہیں دے دی، جب ام اوس رضی اللہ عنہا نے کی کو دیکھا تو وہ تھی ہے جری ہوئی تھی۔ انہوں نے گئی ن کیا کہ بی کریم ہوئے تھی قبول نہیں فرماید ہوئی تھی۔ انہوں نے گئی ن کیا کہ بی کریم ہوئے تھی قبول نہیں فرماید ہوئی ہوئی تھی۔ ان کا تھی قبول نہیں اور عرض کرنے گئیس یارسول اللہ تھی اور اس کی کیلئے کے جان لیا کہ تھی تھی تا تا کہ سے نوش فرمایہ ہوں کی جرگئی ہے، نبی کریم ہوئے نے فرمایہ جاؤان سے کہدوو اللہ تھی کو کہا تھی کہ دو اس تھی کو کھائے اور برکت کی دیا ہو تھی۔

تو ام اوس رضی القدعنها عہد نبوی ﷺ اور زیانہ خلافت صدیقی و فی روقی اور عثمانی تک اسے کھاتی رہیں ، یہاں تک کہ حضرت علی اسرتنسی اور 'منزت ، میر معاوید حفظ نئے درمیان جو ہواسو ہوا۔ ﴿ طبرانی ، یہیں '

تھی کی ایک کی ہے تھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا:

حضرت انس مظافی ہے روازیت ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی امتدعنہا نے اپنی بکری کا تھی ایک کی میں بہتری میں بہتری کی میں بہتری کی انہیں کی میں بہتری کریم میں بہتری کریم میں بہتری کریم میں بہتری کی انہیں واپس کر دی اور اسے بی کریم انڈونٹ کی فرصت میں بہتری ان کریم میں بہتری کی انہیں واپس کر دی اور ام سیم رضی امتدعنہا نے کی وگونٹی پر لڑکا دیا۔ اس کے بعد جب ام سیم دی اور اس سے قوارے دیار اس سے قطرے دیار سے تھے۔

انہوں نے بی کر می اللہ ہے آ کرعرض کیا آپ نے فرمایا: کیاتم اس سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ

تعانی تہمیں اس طرح کھلائے جس طرح اپنے نبی کو کھلاتا ہے۔ لہذاتم کھا وَ اور کھلا وُ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی بیں کہ بیں نے آکرتمام قابیں بحرکر کھی تقسیم کیا اور کی بیس اتنا تھی باقی رہا کہ ہم نے ایک یا دوم مینے کھایا۔ ﴿ ابولیم ، ابولیعلی طبر انی ، ابن عساکر ﴾

سیر بن زید محر بن محروبی محزو اسلی دی از این سیر دادات در این و الدے انہوں نے ان کے دادات در ایت کی ۔ انہوں نے کہ کہ نی کر مجھنے کا کھانا صی بہ کے در میان باری باری کے ساتھ تھا۔
ایک رت یک کے بہاں ، ، ، سری رات دوسر نے کے بہاں تو بیسنسلہ مجھ تک پہنی میں نے نبی کر مج انگھ کیے کھانا تی رکیا اور اس کھائے کو لے جا کر پیش خدمت کیا ، میرے ہاتھ سے تھی کی کی گر پڑی اور سارا تھی گر گیا ہے۔ مگر دسول اور سارا تھی گر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں کہا کہ نبی کر مجھنے کا کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہی کر مجھنے کی کا کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہیں کہا کہ نبی کر مجھنے کے کا کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہیں کہا کہ نبی کر مجھنے کی کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہیں کہا کہ نبی کر مجھنے کی کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہیں کہا کہ نبی کر مجھنے کی کھانا کر گیا ہے۔ مگر دسول اللہ میں نہیں کہا کہ نبی کر مجھنے کے یاس جاد۔

یں نے عرض کی یا رسول املہ علیہ ایس شرم ہے ہمت نہیں رکھتا، گر میں تمیا میں نے ویکھا کہ

پی سے قب قب کی آواز آرہی ہے میں نے ول میں کہا یہ بچا ہوا تھی ہے جو کی میں رہ گیا ہے اور میں

نے کی اٹھا لی۔ میں نے ویکھا کہ وہ کی اپنے وونوں دستوں تک بھری ہوئی ہے، میں نے اس کا منہ بند

کر دیا اور رسول الشری ہے کی خدمت میں آیا اور اس کا آپ سے ذکر کیا اور آپ نے فر مایا: اگرتم اپنے حال پر رکھتے اور منہ بندنہ کرتے تو وہ کی منہ تک بھر جاتی۔

﴿ طِبرانی بیمِتی ، ابوقیم ﴾

## دودهاور كهن والامشكيزه:

حضرت سعید بن سلمان رفر نید نے حضرت خالد بن عبدالله دفر نیسید ہے اس نے حصین رفر نیسید ہے اس نے حصول کواپ انہوں نے سالم بن جعد دفر نیسی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم بینی نے دوفخصوں کواپ کسی کام ہے بھیب، ان دونوں نے عرض کیا یا رسول الله عنی ایسی کی ایسی چیز نہیں ہے جس ہے ہم راستہ کا تو شد بنا کمیں ، آپ نے فر مایا ، میر ہے پاس مشکیزہ لے آؤتو وہ دونوں مشکیزہ لے آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم بینی نے نہیں ان کے جرنے کا تھم دیا تو ہم انہیں جرکے لائے۔ بیک کریم بینی نیسی کریم بینی نو ہم انہیں جرکے لائے۔ بیک کریم بینی تو اور نہیں کا کہ نبی کریم بینی تو ہو اور فر مایا ، اسے لے جاؤ۔ جب ہم فلال جگہ اور فدل مقام میں بینی تو تو اللہ تعالیٰ کم دونوں کورزق عطافر مائے گا تو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام میں بینی تو تو اللہ تعالیٰ کم دونوں کورزق عطافر مائے گا تو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام میں بینی جب ل کا نبی کریم بینی تو تو النہ تو انہوں نے اپنے مشکیزے کھولے دیکھ کہ وہ دودہ اور بکری کا مکھونے دیکھ کہ دونوں نے اپنی کم میں ہو گئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

### چکی خود بخو د چکتی ربی:

 ای رزق عطافر ما جسے ہم چکی میں چیں کر روٹی بنا کیں تو اس نے ویکھا کدایک پیالہ روٹی ہے ہم اہوا معودار ہوا اور چکی آٹا چیں رہی ہے ور تنور مکڑیوں سے گرم ہے چھراس کا شوہرآیا اور اس نے بیوی سے پوچھا: کی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہوں ہے القد تعالی نے رزق عطافر مایا ہے اور چکی اٹھا کر اس کے گرد ہے آٹا ٹکالا ، اس شخص نے اس کا تذکرہ نبی کریم علیقے سے کیا۔ آپ نے فروایا اگرتم چکی کو سے گھومتا چھوڑ دیے تو قیامت تک چلتی رہتی۔

\$ ( T) }

سعید بن ابوسعید رحمۃ امتد عب حفرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عند ہوایت کرتے ہیں کہ اٹسار کا ایک فخص حاجت مند تھا، ایک وان کا اور اس کی بیوی کے پاس بیکھ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کا شرکہ میری اپنی چکی ہیئے ہیں ہوتمی اور میرے ہسایہ چکی کہ آواز کہ میری اپنی چکی ہیئے گئزیاں ہوتمی اور میرے ہسایہ چکی کہ آواز سفتے اور دھو تمیں کو و کھے کر گئ ن کرتے کہ جہارے پاس کھا با ہے اور جماری میں بی و است نہیں ہے تو پھر وہ اپنی میں اور اسے گرم کیا، اس لیے چکی گھو ہے گئی۔ اس کے شوبہ نے آئر جکی کی آواز سی تو اس نے توری بی اس کی تو چکی کی آواز سی تو اس نے بوچھا کیا جی رہی ہو؟ اس کی بیوی نے سراوا قعہ بیان کیا۔ و وا اندر چی ٹی تو چکی برابر چی رہی تھی اور اس نے بوچھا کیا جبر اور ہی ہو؟ اس کی بیوی نے سراوا قعہ بیان کیا۔ و وا اندر چی ٹی تو چکی برابر چی رہی تو آئے ہی ہو اور اس سے آٹا با جرآر ہا تھا تو گھر کا کوئی برتن آئے سے بھرے بغیر ندر ہا، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو اس نے تورکورو ٹی سے بھر اور اپنا۔

اس کے بعداس کا شوہ ٹبی کر یم ایکنے کی خدمت میں آیا وراس نے سازا حال عرض کیا۔ آپ نے پوچھ پھرتم چکی کے ساتھ کیا کیا 'اس نے کہا کہ میری بیوی نے چکی کواٹھ کر صاب کر دیا،فر ہایا اگر تم چکی کواپنے حال پرچھوڑ دیتے تو دہ تمہاری زندگی بجراسی طرح چلتی رہتی ۔اس کی سندھیجے ہے۔ د بیوت کم

غ تنگی **که** 

#### برى كاشانه:

شہر بن حوشب رائیسید ، حضرت ابونبید حقیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علی اللہ کی کہ میں اللہ ہیں ہوئی ہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علی کہ کہ میں کہ انہوں نے شانہ وہ آئی کر دیا ، پھر فر ماید مجھے شانہ دوتو انہوں نے شانہ وہ آئی کر دیا ، پھر فر ماید مجھے شانہ دوتو انہوں نے شانہ وہ اس نے عرض کیا یا موسلے میں نہ دو۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول امتد میں کے کتنے شانے ہوئے ہوئے ہیں؟ آپ نے فر مایا جھے دیے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان جا کرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتا تم مجھے دیے جائے۔

﴿ احمد ، وارمى ، ابن سعد ، طبر انى ، ابولتيم ﴾

حضرت ابورافع رفظ فالمحلفة سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نی کریم علی کے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کری وزخ کر کے پکائی۔ حضور نی کریم علی اللہ عدید والہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابورافع فلا ہے! میں کری کا شافہ دوتو میں نے نکال کر پیش کیا۔ پھر مری کا شافہ دوتو میں نے نکال کرآپ کو پیش کیا۔ پھر فرمایا: مجھے شافہ دوتو میں نے نکال کرآپ کو پیش کیا۔ پھر فرمایا: مجھے شافہ دو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ کا جمعے شافہ دو۔ میں شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے شافہ دو۔ میں شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے

فر مایا. اگرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتاتم مجھے دیتے جاتے۔

﴿ احمد ، این سعد ، ابولیعلی ، طبر انی ، ابولیم ، ابن عساکر ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ ایک بھری پکائی گئی۔ رسول اللہ علیہ کے فرمایا مجھے شانہ دوتو میں نے آپ کوشانہ پٹی کیو، پھر فرمایا مجھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پٹی کردیا پھر فرمایا مجھے شانہ دوتو میں نے دوسرا شانہ پٹی کردیا پھر فرمایا مجھے شانہ دو۔ تو اس وفت میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اللہ میں کے دون شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کاش تم اسے تلاش کرتے تو تم ضرور شانہ یاتے۔

﴿ الوقيم ﴾

حضرت ابوہر میرہ فظی ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم ہیں ہے۔ ایب دن بکری ذریح کی۔ آپ نے فرمایا ہو اے بچر اسے دوبارہ ہی کا شانہ سے آؤ تو وہ اس کا شانہ سے آیا چھر سے دوبارہ بھی فرمایا تو وہ دوبارہ لے آیا۔ پھر آپ نے سہ بارہ یکی فرمایا تو اس نے کہا. یا رسول الشہ اللہ اللہ ایک ہی بکری ذریح کی گئی تھی اور میں دوشانے بیش کر چکا ہوں۔ رسول الشہ ایک موش رہتے تو میں جشنی بارطلب کرتا تو پیش کرتے رہے۔ پیش کر چکا ہوں۔ رسول الشہ ایک مایا آگر تم فاموش رہتے تو میں جشنی بارطلب کرتا تو پیش کرتے رہے۔

حضرت ابو ہریرہ ظفیہ سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم نے بکری کے دوشانے طلب فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں نے عرض کی : یا رسول القدعلیہ فر مایا۔ نوگوں کے دو ہی شانے ہوتے ہیں۔ آپ نے فر مایا جسم ہے اس ذات کی جس نے جھے حق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ اگرتم خاموش رہے تو تم ضرور یاتے۔

:00

ابونعیم رلیقسے نے کہا۔ بیروایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کواس فضلیت ہے باخبر کرنامقصوو تھا۔ جوامقد تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مائی ہیں۔ وہ یہ کہ جن امور میں عاوت الہی جاری نہیں ہے جب اس کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کوخصوصیت کے ساتھ وہ فضلیت عطا فر مادیتا ہے۔ ﴿ ابوئیم ﴾

# جنت سے بی کریم اللہ کیا کے کھانا بھیجا گیا

حضرت سلمہ بن نفیل سکوئی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کی مجلس میں بیٹے ہوئے ہوئے کا مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہا جا تک کسی کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: کھانا اثر اہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: ہاں آیا ہے۔ اس نے دریا فت کیا کہ کس طرح آیا؟ فر مایا. تا نبہ کے بڑے برتن میں آیا ہے۔ بوچھا کی وہ کھانا آپ سے نج رہا تھا؟ فر مایا: نج رہا تھا۔ پوچھا اس کا کیا ہوا؟

فر مایا: وہ سمان پر اٹھالی گیا اور جھے وہی بھیجی گئی کہ میں وصال کرنے والا ہوں اور میں تم میں زیادہ عرصہ رہوگے۔ یہال زیادہ عرصہ رہوگے۔ یہال تک کہتم کی مدت رہوگے۔ یہال تک کہتم کچھ کہو گے اور تم لوگ شکتہ مالت میں میرے پاس آ دُکے اور تم ایک دوسرے کا وہتھا کروگے اور میں میرے پاس آ دُکے اور تم ایک دوسرے کا وہتھا کروگے اور میرے دو بروقیامت ہے۔ دوموتیں شدید ہول گی،

اس کے بعدا سے سال آئیں گے جن میں زلز ہے اور فتنے ہوں گے۔ ﴿ وَ ہِی رِزْیَیْمیدِئے'' مختصر انمیند رک' میں کہا ہے کہ بیدوایت غرائب الصّٰی ح میں سے ہے۔ ) ﴿ احمد، داری، نِسَانی، حاکم ، ہزار، ابو یعلی، طبرانی ﴾

عارف بن محمد را بنتی بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ جس مدید طعیبہ آیا تو جس نے جس کی کنیت ابوسعید است کے ساتھی جد انسان ہے صدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ جس مدید طعیبہ آیا تو جس نے ایک مخص کو اس کے ساتھی سے کہتے سنا کہ آج رات نبی کر پیم انسان کی کہا گئی ہے ، جب جس نبی کر پیم انسان کی بارگاہ جس بہنی تو جس نے بوض کی ۔ یا رسول اللہ انسان ہے معلوم ہوا ہے کہ آئ رات آپ کی مہمانی کی گئی ہے؟ فرویا:
اس میں نے بوجھا، وہ کیسی مہم نی تھی؟ فروایا وہ کھانا تھا جو مسخد عنی تا نبے کے برے و کیچے جس تھا۔
اس میں نے بوجھا، وہ کیسی مہم نی تھی؟ فروایا وہ کھانا تھا جو مسخد عنی تا بے کے برے و کیچے جس تھا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

#### جنت ہے انگور:

حفص عمر ومشقی بن خامد خلطه سے انہوں نے ابن شب ب ظلطه سے انہوں نے حضرت عبیدا مقد بن عبدا مقد بن معرف بن معرف بن كريم علي الله بن عبدا مقد بن كريم علي الله بن عبدا مقد بن كريم علي الله بن عبدا مقدمت جرئيل الله بن الله بن الله بن عبدا مقدمت بن كريم علي الله بن عبدا مقدمت بن كريم الله بن عبدا مقدمت بن كريم الله بن عبدا مقدم بن كريم عبدا مقدم بن كريم عبدا مقدم بن كريم عبدا مقدم بن كريم مقدم بن عبدا مقدم بن كريم مقدم بن عبدا مقدم بن كريم مقدم بن كريم مقدم بن عبدا مقد

انہوں نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام فر ما تا ہے اور جھے اس خوشدانگور کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تا کہ آپ اسے نوش فر مالیں تو نبی کریم میں ہے اس خوشہ کو لے لیا۔ اس روایت میں جوحفص بن عمر دشتی ہیں وہ صاحب حدیث القطاف (خوشہ انگور) کے نام سے مشہور ہیں۔

ا ، م بخاری رحمۃ ابتدعلیہ نے کہا کہ حفص رحمۃ اللہ علیہ پر وٹوق نہیں کیا جا سکتا وہ س ایک سوستر (۱۷۰) میں فوت ہوئے ہیں۔

﴿ ابن عس كر ﴾

طہ بن مرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ہے سے کی نے دریافت کیا کہ کی آپ کے پاس جنت سے کوئی طعام آیا ہے؟ فرہ یا نہاں۔حضرت جبرئیل الطابع الا جنت کے کھانوں میں سے ضبیص (وہ طعام جو مجوراور کھی سے تیار کیاج تا ہے) لائے اور میں نے اسے کھایا۔

(ابن جحرنے الاصابہ میں فرمایا کہ بیرحدیث موضوع ہے۔)

﴿ ايوعبدالرحن ملى كماب الاطعمه ﴾

## حيوانات كيسلسل مين معجزات كاظهور

#### اونث كى بارگاه نبوت مين شكايت:

حفرت جاہر فقط ہے۔ روایت ہے کہ بی سمہ کا ایک اونٹ پانی تھینے والا و یوانہ ہو گیا اور اس
نے اس پرحمد کیا اور باغ میں آنے سے باز رکھا۔ یہاں تک کہ مجوروں کے ورخت تشنہ ہو گئے تو انہوں
نے نی کر یہ ایک ہے شکایت کی۔ میری پریٹائی کے از التہ کیلئے نی کریٹر ایک تشریف لے گئے جب آپ
باغ کے دروازے پر پہنچ تو عرض کیا گیا: یارسول انشہائے ! آپ اندر تشریف نہ لے جا کیں ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نی کریٹر ایشٹائے ! آپ اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نی کریٹر ایک کی میٹائے نے فر مایا: اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جب اونٹ نے نی کریٹر ایک کہ آپ کے سامنے آکر جب اونٹ کو کی اور یکھا تو اپ سرکو جھکائے چل کر آیا۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے آک

﴿ يَعِي ﴾

حفرت عبدالله بن انی اونی فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر میں ایف کے سامنے بیٹے ہوئے کے سامنے بیٹے ہوئے ایک ایک فخص نے آکر عرض کیا کہ فلاں قبیلہ کا پانی تھینچنے والا اونٹ بدمست ہوگیا ہے اور وہ ان کا نافر مان ہوگیا ہے بین کرنی کری میں تھی ایک دم اشھے اور ہم حضور کے ساتھ دیتے۔

ہم نے عرض کیا: یارسول امتد علی استان کے مزود کے زویک ندج کیں ، آپ پر ہمیں اس سے خطرہ ہے ، گرنی کر بھر ہوئی کیا: یارسول امتد علی اس کے سر پر رکھا اور فر مایا: اس کی تکیل لاؤ، تکیل لائی گئی اور آپ نے ، گرنی کر بھر علی است قدس سے اس کے کیل ڈالی اور فر مایا: اونٹ کے مالک کو بلاؤ اسے بلالیا گیا۔ آپ نے فر مایا. اسے اچھا جارہ دواور اس پر کام کی زیادہ مشقت نہ ڈالو۔

﴿ الرقيم ، يَنْ ﴾

## ہر چیز جانتی ہے" میں اللہ کارسول ہوں"

حضرت ابن عماس علی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پجھلوگ نبی کریم علی ہے ہاں آئے اور انہوں نے عرض کیا: یارسول انڈر علی ہا اس ایک اونٹ ہے، اس نے باغ پر قبضہ جمالیا ہے۔ نبی کریم علی اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے آواز دی کہ آجائے تو وہ اونٹ اپنا سر جھکائے آیا۔ آپ نے اس کے کمیل ڈال کراس کے مالک کوتھا دیا۔

اس وفت حضرت ابو بکرصد بق عظیم نے عرض کیا: یا رسول امتد علی ایک اونٹ آپ کو جانیا ہے کہ آپ نوائی کی ایراونٹ آپ کو جانیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ نبی کریم علی نے فر مایا: زیمن وآسان کے درمیان کوئی مخلوق الی نبیں ہے جو سینہ جانتی ہوکہ میں القد تعالیٰ کا نبی ہوں ، البعثہ انسان اور جنات کفر کرتے ہیں۔

﴿ سِيقَ مِطِرانَي ، ابوقيم ﴾

حمد وین سنمہ طفیقات روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے بن قیس کے ایک پوڑھ شنگ سے مندورہ اپنے و لدے حدیث قبل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم آئینے ہمارے پاس شریف لائے ورجہ رہے پاس بری سرکش ونٹنی جس پرجم قابونہ پاتے تھے تو رسول القد علیے اس او فنی کے پاس سکے اوراس کے تھنوں پروست اقدس پھیرا اور دود ہو وہ کرآپ نے پیا۔

﴿ يَتِي ﴾

حفزت عبدائقہ بن جعفر رفیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی انساری فخص کے باغ میں تشریف ہے جب نبی کریم علی ہے وہ ان ایک اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی ہے وہ ایک اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی ہے وہ یہ ایک اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی ہے وہ یہ بار نہ انگا اور اس کی آئے کھول ہے آئیو ہینے لگے۔ آپ نے دریافت فر مایا، اس اونٹ کا کا یہ سک کون ہے؟ تو ایک اندہ ری نوجوان آ گ برد ھا اور عرض کیا: پیاونٹ میرا ہے۔ آپ نے فر مایا: کیا تم مند تعالی ہے اس جانور کی بابت نبیل ڈرتے ، جے اللہ تعالی نے تمہاری ملک میں دیا ہے۔ بیاونٹ بھی دیا ہو۔

﴿ این انی شیبه، بیبی ، ابوقعیم ﴾

دھنرت جابر بن حبرامة رفی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر یم علی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر یم علی کے ساتھ نی نجور کے انہوں نے بی انہوں نے کہا کہ ہم نی کر یم علی کر ویت تو نجور کے بی کے بوٹوں انہ انہ انہ کہ ویک کہ جوبھی باغ میں واخل ہوتا وہ اونٹ اس پر حملہ کر ویت تو نبی کر یم علی کے اس پاس آ نے اور اسے آ واز دی ، مہ واونٹ ہونٹوں کو زمین پر رکھتا ہوآ یا اور اس کے میں کہ میں ہونٹوں کو زمین پر رکھتا ہوآ یا اور اس کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے کمیل ڈالی اور اس کے کہا اور اس کے بعد متوجہ ہوکر فر مایا:

'' آسان وزمین کے درمین کوئی ایک نہیں ہے جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول میں ہے۔'' ہوں بجز انسان و جتات کے ٹافر مانوں کے ۔''

﴿ احمد ، ابن الى شيبه ، وارمى ، ابولعيم ، كه

اونٹ کاسجدہ کرنا:

جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو مجدہ کیا۔

6112

## اگرکسی شخص کو بحده جائز جوتا تو بیوی شو ہرکو بحدہ کرتی:

حضرت نتخبہ من افی مالک نظافی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آومی نے بنی سلمہ سے
الیسے اونٹ کوخر بدا جس پر پانی لا دا جارہا تھا اور اس نے اسے اپنے شتر خانے بیس باندھ دیا تا کہ اس پر
بوجود اوا جائے مگر اسے خارش ہوگئی اور کوئی شخص اتنی ہمت ندر کھتا تھا کہ اونٹ کے پاس جائے جو بھی جاتا
اسے وہ یاوُں سے کچلتا تھا وہ شخص نبی کر بم عظیمی کے پاس تیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔

نبی کریم علی نے فرہ یا، اسے کھول دو۔ سی بے عرض کیا، اس کی جانب سے ہمیں آپ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا: اسے کھول دونو انہوں نے اسے کھول دیا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علیہ کو دیکھا تو وہ سی سیدے میں گرسم الدیشہ کے اور کھا تو وہ سیمت سیدے میں گرسمیا۔ لوگول نے سیحان اللہ کہا اور عرض کیر، یا رسول اللہ علیہ اس جانور سے زیادہ مستحق میں کہ آپ کوسیدہ کر ہے۔ فرمایا، اگر مخلوق میں کسی محفص کو سز ادار ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سیدہ کرے تھو مرکوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سیدہ کرے تھو مرز ادار ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سیدہ کرے۔

﴿ ابوليم ﴾

حضرت یعلی بن مرہ فضی اوراس نے آپ کو بجدہ کیا کہ ایک دن ہی کریم علی اوراس نے اوراس نے آپ کو بجدہ کیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکی کرعرض کیا کہ ہم زیادہ مستی ہیں کہ نبی کریم علی کہ اوراس نے آپ کو بجدہ کریم علی نہ اگرا اللہ تعالیٰ کے سواکس واستی ہیں کہ نبی کریم علی کہ اوراس نے آپ کو بحدہ کریم علی نے فرمایا: اگرا اللہ تعالیٰ کے سواکس واس کو بجدہ کرنے کا تھم ہوتا تو یقین میں تھم دیتا کہ تورت اپنے شوہر کو ضرور بدہ کرے بتم جانے ہو کہ اوراس کے اپنے مالکوں کی چالیس سال خدمت کی ہے، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا چارہ کم کر دیا اور اس کا کام بڑھا دیا اور جب ان کے یہاں شادی کا اہتمام ہوا تو چھری لے کراسے ذرج کرنے کا ارادہ کرلیا۔ پھر نبی کریم علی نے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی ایک اس نے بھی کہ ، آپ نے فرمایا میں چاہتا کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی اوران کے اس نے بھی کہ ، آپ نے فرمایا میں چاہتا کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی اوران کا کام ہول کو کم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔

﴿ طِبرانی، ایونعیم ﴾

حفرت بریدہ طفیہ سے روایت ہے۔ ایک انصاری نے نبی کریم عبیہ کی بارگاہ میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ عبیہ ایک اونٹ ہے جو گھر میں مجبوں ہے ہم میں سے کوئی قدرت نہیں یا تا کہ اس کے قریب جائے اور اسکے نکیل ڈالے۔ نبی کریم عبیہ اس کے ساتھ فورا کھڑ ہے ہو گئے اور ہم بھی حضور

نی کریم علی کے ساتھ چل دیئے اور اس دروازے پرتشریف لا کر دروازہ کھولا جب اونٹ نے آپ کو ویکھا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجدہ کیا اور اپنے سرکوز مین پررکھ دیا۔

نی کریم علی نے اس کے سر پروست اقدی پھیرا پھرکیل منگائی اور اس کے کیل ڈال کر اس کے کیل ڈال کر اس کے یہ کر میں علی اور اس کے میر پروست اقدی پھیرا پھرکیل منگائی اور اس کے کیل ڈال کر اس کے یہ لک کے حوالے کر دیا، پھر حضرت ابو بھر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول امتد عنی اس نے آپ کو پہچان میں کہ آپ القد تعالی کے نبی (علی ہوں) جی جو بہت ہوں ہوں۔ البتہ جنات اور انسان کفر کرتے ہیں۔

﴿ ابولعيم ﴾

ابوطلال رئیند حضرت انس صفح است کرتے ہیں کدایک انساری فخض کا ایک اونٹ تھا۔
وہ اونٹ اس ہے مجر کر گیا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول التدعیق امیرا ایک اونٹ ہے جو مجھ ہے ہجر ک
گیا ہے اور وہ میری زمین کے آخری کنارے میں ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ خطرہ ہے کہ وہ مجھے پکڑ نہ نے تو حضور نمی کریم سیانے نے اس کی طرف تشریف لے گئے ، جب جاؤں نے نمی کریم سیانے کو دیکھ تو وہ سامنے آکر بلبلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور نمی کریم سیانے کے دوہرو بیٹے گیا۔ آپ نے فرمایا: اے فلال! میں وکھی د باہوں کہ بیاونٹ تیری شکایت کرتا ہے واس کے ساتھ اچھا برتا و نہیں کرتا پھر وہ ری لایا اور نمی کریم سیانے نے اس کی گردن میں ری ڈال دی۔

﴿ ابِرَقِيمِ ﴾ حضرت انس من الله کے بیتیج حضرت حفص من کے سند کے ساتھ حضرت انس من کے ساتھ کے دوبر و بجد و کیا۔ بیدد کی کر کم علی کے دوبر و بجد و کیا۔ بیدد کی کر کم علی کے دوبر و بجد و کیا۔ بیدد کی کر آپ کے صی بہ نے عرض کیا ۔ بیدن کر حضور نمی کر آپ کے صی بہ نے عرض کیا ۔ بیدن کر حضور نمی کر می اللہ جواب مرجمت قرمایا۔

کر می علی نے مذکور و بالا جواب مرجمت قرمایا۔

﴿ احمد، يزار، ايوليم ﴾

## كمزوراونث سب سے آگے آگے:

حضرت جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول النہ تاہی کے ساتھ غزوہ میں گیا آپ جھے ۔ اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ ہے فر مایا جمہارے اونٹ کوکی ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بیمار ہے تو حضور نبی کر پیمائی کے اسے تنہیہ

فر ہائی اور اس کیلئے دعا کی۔اس کے بعد وہ اونٹ میرے آگے کے اونٹوں میں تیز رفنار ہو گیا، پھر حضور نبی کریم پینے نے بچھ سے فر مایا اب تم اپنے اونٹ کو کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: بہت بہتر ہے اورائے آپ کی برکت پہنچ گئی ہے۔

﴿ مسلم ﴾ مسلم ﴾

اونث کی گوائی بیه چور نبیس:

حضرت ابن عمر صفی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علیہ ہے ۔ شکایت کی کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علیہ ہے ۔ شکایت کی کہ لوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ چرایا ہے ، ای لیحہ اوننی ورواز ہے کے پیچھے سے بولی تئم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوکرامت کے ساتھ مبدوث فر مایا، پیٹھ میرا چورنہیں ہے۔ ہے اوراس کے سوامیرا کوئی یا لک نہیں ہے۔

و حاکم رخینی اس کے راوی تقد میں اور اس میں کی نی عبداللہ مصری رخینی ہیں جو عبداللہ مصری رخینی ہیں جو عبدالرزاق رخینی ہے۔ عبدا سرزاق رخینی ہیں ہیں اس کوئیس جانتا اور اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ وایت سرت میں اس کوئیس جانتا اور اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ ذہبی رحینی یہ کے کہا کہ وہ فض ہے جس نے اس روایت کی تخییق کی ہے۔)

فاكره:

علامہ جلال الدین سیوطی رمینی مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں ہیں چیا نچے طبر انی رمیۃ انتسب نے الیمی سندی سندی جس میں مجبول راوی ہیں، حضرت زیدین ثابت طبیع پہنا نچے طبر انی رمیۃ انتسب نے کہا کہ نبی کریم سیونی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا ۔ اس اعرابی نے اس اونٹ کو چرایا ہے۔ اس وقت اونٹ نے ایک ساعت آواز دی اور رسول انتسانی اونٹ کی طرف کان لگائے سنتے رہے ، اس کے بعد فرمایا: الے شخص! تو اس الزام سے باز آجا۔ بیاونٹ تیرے خلاف بیان دیتا ہے کہ تو جمونا ہے۔

ابن شاہین اور ابن مندہ ترمہم اللہ نے مطلب بن عبداللہ رہیں ہیں۔ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت حارث بن سواء حقی ہے ہیؤں سے کہا، تمہارے والد وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کہو بلا شیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کوایک اونٹن عطافر مائی تھی اور فر مایا تھا کہ اللہ تعالیہ والہ وسلم نے ان کوایک اونٹن عطافر مائی تھی اور فر مایا تھا کہ اللہ تعالیہ والہ وسلم نے ان کوایک اونٹن عطافر مائی تھی اور فر مایا تھا کہ اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں برکت

وے گا تو ہم جتنے اونٹوں کو ہا تک رہے ہیں وہ سب ای اوٹٹی کی نسل ہے ہیں۔

غیب سے بھٹرنمودار:

ابن سکن رزیشہ نے حصرت نافع بن حارث بن کلاہ صفی ہے دوایت کی ہے کہ وہ نی کریم ہونیا ہے کہ کہ وہ نی کریم ہونیا ہے کے ساتھ چا رسومسمانوں کے نشکر میں سے آپ نے جمیں ایسی جگہ اتا راجہاں پانی نہ تھ ۔ لوگوں کو نشکی نے بے چین کر دیا۔ اچا تک ایک بھیڑ سامنے آئی۔ یہاں تک کہ وہ وسول الشد بیٹ کے قریب پیٹی، اس کے سینگ بردے برئے اور تیز ہے۔ رسول انتہ بیٹ نے اسے دوہا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہوگیا پھر فرمایا:
اے نافع (حقیقہ)! اس کے مالک بن جاؤگر میں دیکھ رہا ہوں کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے، تو میں نے ایک کنزی کی اوراسے زمین میں گاڑا اور رس لے کراس بھیڑکواس سے مضبوط با تدھ دیا۔ رسول الشہ بیٹ نے آرام فر ، یا اور تمام لوگ بھی سوگ جب میں بیدار بواتو میں نے ویکھا کہ رس کھی پڑی آرام فر ، یا اور بھیڑم وجود نہیں ہے۔ میں نے رسول الشہ بیٹ ہے۔ یہ حالت عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم اور بھیڑم وجود نہیں ہے۔ میں نے رسول الشہ بیٹ ہے۔ یہ حالت عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں سے تم اور بھیڑم اس کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھاوئی اسے بے گیا ہے۔

## بكرى كے دودھ ش بركت:

حضرت خباب بن ارت ضفیہ کی بینی ہے روایت ہے کہ وہ رسول القطافیہ کے پاس ایک بحری

لاکس اور نبی کریم علیہ نے اس کے پاؤل باندھ کراہے دو ہا اور فر مایا تمبارے پاس بڑے کہ وہ بڑا برتن

جو ہے اے لے آؤٹو میں آئے کا مین آپ کے پاس لے گئی، آپ نے اس میں دوہا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ پھر آپ نے فر مایا: تم بھی ہوا ور اپ ہمسابول کو بھی پلاؤ چنا نچہ ہم اس بکری کو حضور نبی کریم سیالی کے پاس لے باس لے والد صاحب جب آئے باس اور ہمیں خوب فراخی ہوگئی۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب جب آئے اور انہوں نے اس بیلی حالت پر وہ آگئی۔

اور انہوں نے اے بیکڑ کر اس کے پاؤل باندھ از راسے دوہا تو دودھ میں اپنی پہلی حالت پر وہ آگئی۔

الر بر میر نی والدہ نے کہ کہ تم نے ہم پر ہماری بکری کوخراب کر دیا ، انہوں نے بو چھا۔ یہ کس طرح؟ انہوں ان پر میر نی والدہ نے اس کے باکری آئی دودھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ انہوں نے بو چھا کون اس

برق ودوہ کرنا تھا ؟ ہوں ہے ہی رسوں ملدہے روہ وے ہے۔ انہوں نے کہا کیاتم نے مجھے حضور نبی کریم عظی کے برابر تھہرایا ہے؟ خدا کی سم! حضور نبی کریم میں فیدی برکت والے ہیں۔

﴿ طيالي ابن معد، يمني ﴾

حضرت خباب فی بینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمول اللہ علی ہم سب کی و کھے بھال کے رسول اللہ علی ہم سب کی و کھے بھال کی سے اور حضور نبی کریم علی نے ہمارے لیے ایک بکری کا دودھ دوبا اور بردے لگن میں دودھ دو جہے تھے اور وہ بجر جاتا تھا جب حضرت خباب میں آئے واپس آئے اور انہوں نے اسے دوبا تو وہ بجری دودھ میں اٹبی پہلی حالت برلوث آئی۔

﴿ ابن ابي شيبه احمد طبر اني وابن سعد ﴾

#### حضرت الوقرصافه صفي عكاسلام لان كاواقعه:

یں نے فرمایہ اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤیش ان کوحضور نبی کریم علیہ ہے پاس لے گیا اور آپ نے ان کے تقنول پر اور ان کی پشتول پر دست افدس پھیرا، اور ان میں برکت کی وعا کی تو وہ دودھ اور کھن سے بھر گئیں، جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹے! ایسا بی چرایا کرو۔اس وقت میں نے انہیں ساراوا قعہ بتایا پھروہ اور میرکی والدہ مسلمان ہوگئیں۔

﴿ الوقعيم ﴾

 وودھ لی لیا جب میں نے پی لیہ تو جھے ندامت ہوئی اور میں نے دل میں کہ کہ بیتونے کیا کیا؟ جب رسول الشہائی تشریف لا کیں گے اور حصہ کا دودھ نہ پائیں گے تو تھے پر جدوعا کریں گے اور تو ہلاک ہوجائے گا۔

اس دوران نبی کریم عَیْفَ تَشْریف لے آئے جیس کہ آپ آیا کرتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی جس قدرائند تعالی نے جا با بھر دوو ھے کہ پیالہ کی طرف نظر فرمائی گر آپ نے اس میں جھے نہ دی بھا۔ اس وقت آپ نے اپنا دست اقدس انھ یا ، میں نے اپنے دل میں کہا اب جھے بددی کریں گے اور میں ہلاک ہوجاؤں گا ، گر نبی کریم علی ہے دیا کی :

ٱللُّهُمُّ ٱطُّعِمُ مَنَّ ٱطْعَمَنِيُّ وَٱسْقِ مَنْ سَقَانِي

پھر میں پیالہ نے کران ہریں کی طرف گیا کہ دیکھوں کون می بکری موٹی اور فربہ ہے تا کہ میں بی کریم موٹی اور فربہ ہے تا کہ میں بی کریم عنوی کے کہ بینے اس سے نفرا حاصل مروقو میں ہے ویکھا کہ تمام بکریاں دودھ سے لبریز تیں اور میں نے والی بیت نبوت کیلئے دودھ کا بیا ۔ لے کراس سے اتن دودھ دوم کہاں پر جھاگ آگئے۔

﴿مُسْلُمٍ﴾

حضرت ابوالعالیہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم بیٹی نے اپنوگوں کی طرف بھیجا اور کھانا طلب فر مایا۔ آپ کے پار آپ کے بکثر ت سحانی بیٹے ہوئے بھے گر کھانا کسی کے ہاں نہ مل ، پھر آپ نے گھر میں بکری کا ایک بچہ دیکھا جس نے ابھی تک بچہ جنابی نہ تھا اور آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر دست اقد س بجیر اور راوی نے کہ کہ تھن دودھ ہے استے وراز ہو گئے کہ اس کے پاؤں تک لٹک آئے پھر آپ نے برتن طلب فر مایا اور اس میں دوہ کر اپنے گھروں کی طرف ایک ایک برتن دودھ بجیجا، پھردو ہا اور تمام سحابہ نے اسے بیا۔

هو سيحي كه

محمہ بن راشدر رائیں ہے۔ فہر دی۔ انہوں نے کہا: مجھ سے حضرت ابوضین بن عطاق اللہ نے حدیث بیان کی کہ ایک قصاب نے برک سے گلہ کا دروازہ کھویا تا کہ بکری کو پکڑ کر ذیخ کرے گر بکری اس سے چھوٹ کر بھاگ پڑی اور سیدھی تضور نی کریم عیاف کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے وہ قصاب بھی آیا اور اس کے پاوٹ کر کھنچ لگا حضور نی کریم عیاف کے باس کے پاوٹ کر کھنچ لگا حضور نی کریم عیاف کے باری سے فرمایا. حکم الہی پرتو صبر کر اور اے قصاب! تم کری کواس کی طرف فرمی کے ساتھ لے کر جاؤ۔

﴿عبدالرزاق المعنف ﴾

حفرت انس طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ایک انساری کے باغ میں تشریف لیے انساری کے باخ میں تشریف لیے گئے اور بہت سے باغ میں تشریف لیے گئے اور بہت کے ساتھ حفرات ابو بکر وحفرت عمر رضی الله عنبم اور بہت سے انساری صحابہ کرام تھے۔ باغ میں ایک بکری تھی اور اس نے آپ کو بحدہ کیا۔ حفرت ابو بکر صدیق من انسانی بین مستحق ہیں ، انسانی کی کی سے زیادہ ہم مستحق ہیں ، انسانی کو کری سے زیادہ ہم مستحق ہیں ، انسانی کو کو کہ دہ کری ہے زیادہ ہم کی کے سجدہ آپ نے فرمایا: میری امت میں کے کہلے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بحدہ کرے ، اگر کسی کو کسی کیلئے سجدہ

کرنا جائز ہوتا تو میں ضرورعورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجد ہ کرے۔

﴿ ابوقيم ﴾

#### ہرنی کا واقعہ:

حضرت المسلمہ رہنی القد عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی صحراء میں تھے۔
اچا تک کسی نے پکارا، یا رسول القد علی نظر آئی ، اس نے متوجہ ہوکر و یکھا گر کوئی نظر ندآیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہوکر و یکھا گر کوئی نظر ندآیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہوکر و یکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرئی نظر آئی ، اس نے کہا ، یا رسول اللہ علیات الم میرے قریب تشریف لا کس تو قریب آگے اور فر ، یا: تیری کیا حاجت ہے؟ ہر نی نے کہا، اس پہاڑ پر میرے وو نیچ ہیں ، آپ بھے کھول و تیجئے ، میں ان وونوں کو دودھ پلاکرآپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گے۔حضور نی کریم علیات نے فر مایا: کیا تواسے کرے گی؟

ہرنی نے کہا اگر میں ایسانہ کروں تو الند تع لی جھے عشار کا عذاب وے۔ (عشار الیک حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا وضع حمل دس ماہ گزرجائے کے بعد بھی نہ جوااور اس پر بوجھ لا داجائے اوروہ تکلیف سے فریاد کرے) تو حضور نبی کریم عیشہ نے اسے کھول یا اور اس نے جا کرا ہے بچوں کو دودھ پلایا اور اس کے بعد دہ آئی اور حضور نبی کریم عیشہ نے اسے باندھ دیا۔

اس دوران وہ اعرائی بیدار ہوگی اوراس نے ویکھ کرعرض کیا یارسول التدریک ! آپ کوکوئی کام ہے۔ فرمایا ہاں! وہ سے کداس ہرنی کوچھوڑ دے اوراس نے اسے چھوڑ ویا۔ وہ کورتی ہوئی جارہی تھی اور سے کہ رہی تھی: "اشھد ان لا الله الا الله و انک رصول الله"

اس روایت کی سند میں اندب بن تمیم ہے جوصعیف ہے کین حدیث کی متعدد سندیں اس بات کی شاوت و تی ہیں کہ ریہ قصہ بے اصل نہیں ہے۔) کی شہادت و تی ہیں کہ ریہ قصہ بے اصل نہیں ہے۔)

﴿ طِبرانی الکبیر، ابوقعیم ﴾

صالح المرى ریش یہ سے روایت کی وہ ضعیف ہے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک صفحہ سے روایت کی وہ ضعیف ہے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک صفحہ اور روایت کی ہے۔ انہوں نے ہرنی پکڑر کھی تھی اور است خیمہ کی چوب سے با ندھ رکھا تھا۔

حضرت ابوسعید خدری دخون سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ایک برتی پر گڑرے جو خیمہ کی چوب ہے بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے کہا: یا رسول الشہ تلک ہے کھول و پیجئے تا کہ میں ا ہے دونوں بچوں کو جا کر دودھ یا آ زن۔ جب آ جاؤل تو آپ جھے باندھ دیں۔ رسول التعطیف ! فرمایا توایک قوم کا شکار ہے اور ایک قوم کی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے عبد لیا اور اس نے قسم کھائی آپ نے اسے کھول دیا ہتھوڑی دہرے بعد وہ اس حال میں واپس آئی کہ اس کے تقنوں سے دووھ فیک رہا تھا۔ رسول التدعيق نے اسے باندھ ديا، اس دوران وہ لوگ آھئے،حضور نبی کريم عيق ہرنی کوان سے طلب فر ما یا اورانہوں نے آپ کو ہمبہ کر دیا۔ حضور نمی کریم علی نے اسے کھول کرآ زا د کر دیا۔

4-5-

ہرنی کا کلمہ پڑھنا:

حضرت زید بن ارقم فظینه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم عظی کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک رائے ہے گزررے تھے اور ہی را گزرا یک اعرابی کے فیمہ کی طرف ہے ہوا۔ ویکھا کہ خیمہ کی چوب ہے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔اس ہرنی نے کہا اس اعرابی نے مجھے گرفتار کیا ہے اور جنگل میں میرے دو بیچے ہیں اور میرے نقنوں میں دودھ جم عمیا ہے۔ بیدا عرانی نہ مجھے ذیح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف ہے خلاصی یا وُں اور نہ جھے آ زاد کرتا ہے کہ میں جا کرا ہے بچوں کودودھ پلاوُں۔

نی کریم منطق نے اس ہے فر ، یا اگر میں تجھے چیوڑ دوں تو کیا تو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا: ضرور والیس آؤل کی، ورنہ اللہ تعانی مجھے عشار کا عذاب دے گا، تو نبی کریم علی نے اے جھوڑ و یا۔تھوڑ کی دیر بعد وہ ہرنی اپنی زبان میانتی ہوئی آئنی۔ نبی کریم علیقے نے خیمہ کی چوب ہے اسے باندھ ویا۔اتنے میں اعرانی آعمیا واس کے ساتھ مشکیز ہ تھا۔

نی کر بم میں نے اس ہے فر ، یا کیا تو ہرنی کومیزے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔اس نے کہا یا رسول السُّنظَةُ ! آپ بی کی ہے تو نی کر یم منت نے اسے آزاد کر دیا۔ حصرت زید بن ارقم منت نے کہا: اللہ کی متم! میں نے اے دیکھا کہ وہ جنگل میں جارہ کھی اور کہتی جاتی تھی کہ "لا الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ" 🗞 سیلی ، ابونعیم 🕽

بھیر نے کا گفتگو کرنا:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ حرہ میں ایک چرواہا بکریاں جراہا ر ہاتھ ا ج تک بھیٹر یا اس کی بکر یوں ہے ایک بکری پر ایکا تو چرواہا بکری اور بھیٹر ہے کے درمیان حائل ہو گیا۔ بھیٹریا اپنی وُم پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے چروا ہے ہے کہا کیا تو خدا ہے نہیں ڈرتا کہ میرے اوراس رزق کے دمیان جے اللہ تن لی نے میری طرف بھیجا ہے حاکل ہوتا ہے؟

چروا ہے نے کہا تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانول جیسی بات کرتا ہے۔ بھیڑ کے نے کہا. کیا ہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ نہتاؤں وہ رہ کہ رسول اللہ علیہ وونوں یہاڑوں کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں لوگوں کو بتارہے ہیں۔ بین کراس چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہا تک دیا اورخود مدینہ منورہ چل دیا اور رسول امتد علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بھیٹر ئے کی بات بیان کی۔

رسول الله عنظی نے فرمایا اس نے بچ کہا، اس نے بچ کہا، لوگو! سن لوانسانوں سے درندوں کا بات کرنا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں اور مروسے اس کی جو آس کی جو آس کی جو آس کی جو آس کے جو آس کے جو آس کے جو آس کے جو اس کے جو اس کے جو اس کی بیوی سے دونما ہوگی۔

﴿ احمد ، ابن معد ، بزار ، حاكم ، بيهي ، ابولعيم ﴾

حضرت اہبان بن اوس خفی ہے۔ روایت ہے کہ وہ اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھے، ان کی ایک بکری پر بھیٹر نے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چیخ تو وہ اپنی دم پر بیٹے گیا۔ حضرت اہبان خفی نے کہا پھر بھیٹر نے نے مجھے مخاطب کر کے کہا جس دن تو بکریاں سے غافل ہوگا اس دن تیری بکریوں کا کون محافظ ہوگا تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جھے انڈرتعالی نے میرارزق بنایا ہے۔ میں نے کہا: خدا کی شم! میں نے اس سے تعجب کی کوئی بات نہیں ویکھی کہ بھیٹریا انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔

بھیڑ ہئے نے کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ رسول التر عظیمی ان یا غول کے ورمیان لوگوں کو زمانہ ماضی کی باتیں بتارہے ہیں اور جوآئندہ ہوگا ، اس کی خبریں دے رہے ہیں ، اور وہ اللہ تعالی کی طرف بلارہے ہیں اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔

یاں کرا ہبان طفی نے کر میں ایک کے پاس آئے اور اس کی آپ کوخبر دی اور مسلمان ہوئے۔ پیس کرا ہبان طفی نے کر میں ایک کا میں ایک ہوئے کے پاس آئے اور اس کی آپ کوخبر دی اور مسلمان ہوئے۔

حضرت ابن عمر منظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا رسول اللہ علی ہے عہد مبارک میں اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھا، اچا تک بھیٹر نے نے اس ہے کہا کہ کیا تو اللہ تعالی ہے نہیں ورتا تو میری اس خوراک کو چھینتا ہے جے ابند تعالی نے میرا رزق بنایا۔ چروا ہے نے کہ: تعجب ہے کہ بھیٹر یا بات کرتا ہے۔ بھیٹر نے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بناؤں کہ رسول بات کرتا ہے۔ بھیٹر نے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں اولین وآخرین کی بات تیں لوگوں سے بیان فرہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چرواہا چلا اور نی کریم علی کے در بار میں م ضر ہوااور اس خبر کوسنا کر اسلام قبول کی۔

 ے زیادہ تعجب کی بات سے کے دھنرت محمصطفیٰ عیک پروحی مازل ہوتی ہے۔

﴿ ابِرَقِیم ﴾ بسند سیح حضرت ابو ہر ریرہ دھنگھنا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکر یوں کے چروا ہے کی طرف بھیٹر یا " یااوراس نے بکری چھین کی۔ راوی نے کہا کہ بھیٹر یا " یااوراس نے بکری چھین کی۔ راوی نے کہا کہ بھیٹر یا " یا دراس نے بکری چھین کی۔ راوی نے کہا کہ بھیٹر یا " یک ٹید پر چڑھا اورا پٹی وٹ پر بیٹے " میا اور اس نے کہا بیٹس نے اس رزق کو جایا جے القد تعالیٰ نے میری خوراک بنائی تم نے مجھ سے اپنے چھین لیا۔

چ وا ہے نے رہی کر کہا قتم ہے خدا کی ایس نے آج کی مانند بھیڑ یے کو ہا تیں کرتانہیں ویکھا۔ بھیڑ یئے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک فخص دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے وہ تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں بتا تا ہے ، وہ چ واہا یہودی تھا وہ بارگاہ نبوت میں آیا اور نبی کریم سیجھے کو واقعہ سنایا۔ نبی کریم سیجھے نے اس کی تقدریت فرہ ئی۔

﴿ المراريونيم ﴾

## 

محمد بن جعفر بن خالد دمشقی المی تعلیم و ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت دافع بن عمیم و طاقی طفح نے کہا کہ حفرت دافع بن عمیم و طاقی طفع نے کہا کہ حفر وں بیس تھے اور انہیں طفع نے کہ بابت لوگوں کا خیال ہے کہا نہ کہ ان ہے بھیٹر کے نے بات ک ہے وہ اپنی بھیٹر وں بیس تھے اور انہیں چرار ہے تھے تو بھیٹر کے نے ن کور سوں لقد تعلیم کی طرف بلہ یا اور ان سے مطفے کی اس نے تاکید کی ۔ حضرت دافع طفع نا کے بندا شعار ہیں جس میں اس کی طرف اش رہ کیا ہے۔

رعیت الضان احمیها زمانا فلما ان سمعت الدئب نادی سعیت الیه قد شمرت ثوبی فالقیت النبی یقول قولا قبشرنی لدین الحق حتی وابصرت الضیاء یضی حولی الا البلغ بنی عمرو بن عوف دعاء المصطفی لاشک فیه

من الضبع الخفى و كل ذيب يبشرنى باحمد من قريب عن الساقين قاصدة الركيب صدوقا ليس بالقول الكذوب تنبنت الشريعة للمنيب امامى ان سعيت و عن جنوبى و اخوتهم جديلة ان اجيبى فانك ان اجبت قلن تخيبى

ترجمہ: ''میں نے بھیڑوں کو نہا اوران کی حفاظت پوشیدہ گھوں اور بھیڑئے ہے ایک زمانہ تک کرتا رہا، جب میں نے من کہ بھیڑیا بجھے پارتا ہے اور احمہ بجتبی ہوئے کی بشارت بجھے قریب سے دیتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ ااورا پی پنڈلیوں سے تبیند کو باندھا اور سفر کا قصد کیا اور میں نے حضور نبی کریم ہوئے گواس حال میں بایا کہ آپ تجی وین حق کی بشارت دی۔ میں بایا کہ آپ تجی وین حق کی بشارت دی۔ یہاں تک کہ شریعت تو بہ کرنے والے پر واضح ہوئی اور میں نے وہ روشنی دیکھی جس سے میرا کردو بیش روشن

ہوگیا۔ اگر میں چیوں تو میرے آگے بھی اور میرے وونوں پہلو میں بھی ،اسے سننے والے میری میہ بات عمرو بن عوف کے قبیعے والوں کو پہنچا وے جو جدید کے بھائی جی کدوہ میرا کہا مانیں ،حضرت محمصطفیٰ علیہ کے وید کر جی کہ وی بین کی دعوت حق ہے۔ اس میں کوئی شک وشہبیں ہوگا۔'' وین کی دعوت حق ہے۔ اس میں کوئی شک وشہبیں ہے اگر تم قبول کرلو گئو تھہبیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔''

#### بهيريول كا قاصد:

حصرت ابو ہر یہ وظی نے ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اندہ بیٹے کی خدمت میں بھیڑیا آیا ور وہ حضور نبی کریم ہوئے نے روبروا پی دم پر بیٹے گیا ، پھروہ اپنی دم کو ہلانے نگا۔ نبی کریم ہوئے نے بید ملاحظہ فرما کرفر مایا کہ بیہ بھیڑیوں کا قاصد ہے جوتم ہے سوال کرتا ہے کہ اس کیلئے اپنے اموال سے پچھ حصہ مقرر کردو۔ پورزار اسعید بن منصور انہیں کا

حفرت مطلب بن عبداللہ بن حطب دفاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے میر یہ سیالیہ کے میر یا سامنے آیا اور اس نے نبی کریم علیہ کے مدینہ میں اپنے صحابہ میں جنوہ وفروز سے کہ اچ تک بھیزیا سامنے آیا اور اس نے نبی کریم علیہ کے روبر وکھڑ ہے ہوکو کہا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ، بیتمباری طرف در ندوں کا قاصد ہے اگرتم پہند کروتو اس کی عرضی پر چھوڑ تے ہوتو اس کیسیئے ،چھ حصہ مقرر کر دوتا کہ اس کے سواوہ تب وزند کرے اور اگرتم اس کواس کی مرضی پر چھوڑ تے ہوتو تم اس کیا ہے۔ دوواس کی مرضی پر چھوڑ ہے ہوتو تم اس کے سواوہ تب وزند کرے اور اگرتم اس کواس کی مرضی پر چھوڑ ہے ہوتو تم اس سے ڈرتے رہوگے اور بیہ جورزق بکڑے وہ اس کی خوراک ہو۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول امتد علی ! ہمارے دل کو جخوشی ال کا پکھے حصہ مقرر کرنے کو نہیں چاہتے ،اس پر حضور نبی کریم علی نے اس کیطر ف تمین الگلیول ہے اش روفر مایا اور بتایا کہ اب انجکنا ہی تیرا حصہ ہے بیس کروہ پلیٹ کرچلا گیا اور وہ دم ہان تا جاتا تھا۔

وردری، این منبع فی المسند، ابولعیم که سیمان بن یسیار راز شدید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند علیج کوہ حرق پرتشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند علیج کوہ حرق پرتشریف لائے۔ اچا تک ایک بھیٹر یا حضور نبی کریم علیج نے فرمایا: اس بھیٹر نے کا نام ایس ہے۔ یہ برریوڑے ایک بکری مانگن ہے مرلوگوں نے اٹکارکیا، پھر حضور نبی کریم علیج نے اپنی اور وہ بلٹ کر چلا گیا۔

## بارگاه نبوت میں چڑیا کی فریاد:

حفرت ابن مسعود ضفی نہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول التعقیقہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم ایک ورخت کے قریب گئے تو اس میں حمرة کا گھونسلہ تھا۔ (حمرہ چڑی کی ما نند چھوٹا س میں حمرة کا گھونسلہ تھا۔ (حمرہ چڑی کی ما نند چھوٹا س پر ندہ ہے۔) ہم نے اس کے دونوں نے پکڑ لیے تو حمرہ نبی کریم ہیں ہور بر آتی اور پکھ پولتی۔ حضور نبی کریم ہیں ہور بر آتی اور پکھ پولتی۔ حضور نبی کریم ہیں ہوتے نے فر مایا کسی خص نے اس کے دونوں نبچ پکڑ کراہے دکھ پہنچانا ہے، ہم نے عرض پولتی۔ حضور نبی کریم ہیں فر مایا انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دوتو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔ کیا، کہ ہم نے پکڑے ہیں فر مایا انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دوتو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔ منظمہ کی

#### جانور كااحيملنا:

حضرت عائشه صدیقه رضی لقد عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اندہ کیا ہے۔

بیت کا ایک وحشی جانور تھا جب نبی کر بھی ہے جا ہم تشریف نے جاتے تو وہ اچھاتا کو دتا آتا جاتا اور کھیل

کودکرتا اور جب رسول النہ بیانے اندرتشریف لے آتے تو خاموش بیٹھ جاتا اور اچھل کو دنہ کرتا، جب تک

رسول التعاقبہ کھر میں تشریف رکھتے۔ (بیٹمی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو پیم بتایا۔)

عواجمہ الویعالی ، برنار، طبرانی اوسط ، بیٹی ، اوقیم ، وارقطنی ، ابن عساکر ک

## هوژی میں طافت:

حضرت جعمل تعلیم اور محروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں رسول انترائی کے ساتھ عزوہ وہ بیس تھا اور میری گھوڑی بوڑھی اور کمزورتھی ،اس لیے بیس سب لوگوں سے ویچھے کی جماعت بیس تھے۔ رسول انترائی فیا مجھ سے معے اور فر مایا: اے گھوڑے واے آگے بڑھو، میں نے عرض کیا یا رسول انترائی ہے امیری یہ گھوڑی بوڑھی ور کمزور ہے۔ رسوں انترائی نے کوڑ ااٹھایا جو آپ کے پاس تھا اور اس گھوڑی نے برا اور دیا کی بوڑھی ور کمزور ہے۔ رسوں انترائی نے کوڑ ااٹھایا جو آپ کے پاس تھا اور اس گھوڑی نے برا اور دیا کی اے خد اس سے خد اس کی سرروک نہیں سکتا تھا اور وہ سب سے آگے بڑھ گئی اور اس کے پیٹ سے جو نے پیدا ہوئے ،ان کو بیس نے بارہ ہزار میں فروخت کیا۔

#### مدينه مين خوفناك آواز:

حفرت الس تفقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ "احسن الناس، اجو د الناس اور اشحع الناس" تھے۔ ایک رات اٹل مدید نے ڈراؤنی آ وازسی تو نبی کریم علیقہ حفرت ابوطیحہ دیا ہے گئے۔ جب لوگ یا ہر نکلے تو انہوں نے ویک ابوطیحہ دیا ہے گئے۔ جب لوگ یا ہر نکلے تو انہوں نے ویک کہ رسول الند علیقہ ان سے پہلے اس آ واز کی طرف تشریف لے جاچے ہیں اور آپ خبر کی تحقیق فر ، چکے ہیں اور آپ فر ، یا۔ یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح ہیں اور آپ فر ، یا۔ یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح دواں ہے حالات کہ آپ قبیقہ کی سواری ہے تبل وہ گھوڑا بہت ست رفی رہی ۔

حماد رخینہ نے کہا کہ جمھ سے حضرت ٹابت تفقیقہ نے حدیث بیان کی یا بید کہا کہ حضرت ٹابت تفقینہ سے دوسرے راوی کے ذریعہ مجھے بیروایت پنجی ہے اورانہوں نے کہا کہ رسول التدعیق کی سواری کے بعداس گھوڑے ہے آگے کوئی گھوڑانہ بڑھا۔ باوجود یکہ دو گھوڑ ابہت ست رفیارتھا۔

#### سواري مين تيزرفآري:

حفزت اسی قی بن عبداللہ بن ابوطلحہ حفظہ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد اللہ علیہ حفظہ میں معدر حفظہ نے سے ملاق ت کرنے تشریف لائے اور انہیں کے ہاں دو پہر کا قیلولہ فر مایا، جب ون خصندا ہو گیا تو اپنیا عرائی گدھ نا ہے اور اس پر روئی کا گدا ڈالا اور رسول القدید نے اس پر سواری فر مائی پھر اسے واپس کر دیا تو وہ سبک خرام اور تیز رفق رہو گیا۔ حالانکہ وہ پہلے ست رفق رئی ہے چھوٹے جھوٹے قدم رکھتا تھا۔

حسرت عصمہ بن ما کہ مطمی صفی اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول استین کے سلنے منظمی صفی اور بھی کہ میں کہ دسول استین کے سلنے قباتشریف یا ہے مجسب اور بھی کر بھی کا ارادہ فر مایا تو ہم ست رفقار دراز گوش لائے ،حضور نبی کر بھی کا ارادہ فر مایا تو ہم ست رفقار دراز گوش لائے ،حضور نبی کر بھی کا اس پرسوار ہوکر تشریف لے گئے پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفقار ہوگیا۔

﴿ طِبرانی ﴾

## نى كريم علية سے ايك جمار ( كدھے) كا تفتكوكرنا:

ابومنفور رائینی ہے روایت ہے کہ انہول نے کہا کہ رسول امتد منطق نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو آپ سے آپ کو ایک سیاہ رمگ کا گدھا ملا۔ رسول القد منبئ نے نے اس حمار سے کارم فرہ یا اور حمار نے بھی آپ سے کارم کیا۔ نبی کر پیمٹن نے نے اس سے بوچھ، تیرانام کیا ہے؟

اس نے کہا یزید بن شہاب، القدتی بے میری جدکی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کیے اور وہ سب
کے سب اسے ہوئے کہ نبی کریم افغانہ کے سواکس نے ان پر سواری نبیل کی اور میں امیدر کھتا ہوں کہ آپ
مجھ پر سواری فریا کہیں گے، میرے جدک نسل میں میر سے سواکوئی نبیس رہا ہے اور نہ آپ کے سوانبیوں میں
کوئی باتی رہا ہے، آپ سے پہنے میں ایک یہودی کی طکیت میں تھے۔ میں اسے قصداً کر ویا کرتا تھا اور وہ
یہودی میرے پیٹ کو تکلیف و بہنے تا اور میری کمریر مارتا تھا۔

نی کریم علی نے فرہ ایا اب تیرا تام "یعفور" ہے جب رسول اللہ علی کو بلائے کیلے کسی کے دروازے کیلے کسی کے دروازے کرانے سرکو دروازے پر ہارتا اور جب گھر والا ہا ہر نکل کراس کے پیس آتا تو حضور نبی کریم علی کے طرف اشارہ کرتا کہ رسول اللہ علی ہلا ہے ہیں، جب نبی کریم علی تو ابویٹم بن تیبان صفح بند کے کئو کس پر آیا اور خود کو رسول اللہ علی کے فراق میں اس کئو تیں میں گراویا۔

﴿ ابن عسا مر ﴾

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم سنینغ کے پاس خیبر میں

جب سياه گدھے کولا کر کھڑا کيا گيا تو ني کريم هيڪ نے يو مجما تو کون ہے؟

روایت ہے،آپ نے جس چو پائے پر بھی سواری کی ہے وہ اپنی ای حالت میں رہا جس پر وہ تھا اور وہ حضور نبی کر بم علیہ کی برکت ہے بوڑ ھانہ ہوا۔

﴿ ابْنَ سِمِعْ مُصالُقُ ﴾

#### گوه کی شهادت نبوت:

حفرت عمر بن خطاب عن الله على المراس نے گوہ کا شکار کیا تھا۔ اس نے کہا جھے لات وعزی کی تشم ہے تھے، ای تک بنی سلیم کا ایک اعرائی آیا اور اس نے گوہ کا شکار کیا تھا۔ اس نے کہا جھے لات وعزی کی تشم ہے میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ یا وں گا جب تک ہے گوہ آپ کی تقمد بی نہ کرے۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فاقع نے فرمایا اے گوہ! میں کون ہوں؟ اس گوہ نے ایسی واضح عربی زبان میں گفتنگو کی جسے ہر فتح بخو ہی جھ سک فرمایا السبیک و مستحد کے ایسی واضح عربی زبان میں گفتنگو کی جسے ہر فتح بی بخو ہی جھ سک فرمایا السبیک و مستحد کیک یا زمشو ل دَبُ الْعَالَمِيْن " کہا

رسول المدعلية في فره يا توكسى كى عبادت كرتى ہے؟ گوه نے كہا، ميں اس ذات كى عبادت كرتى ہے ہوں جس كاعرش آسان ميں ہا اور جس كى حكومت زمين ميں ہے اور دريا ميں اس كا راستہ ہے اور جنت ميں اس كا راستہ ہے اور جنت ميں اس كى رحمت ہے اور جبنم ميں س كا عذاب ہے۔ فره با تو ميں كون ہوں؟ گوه نے كہا آپ رب العالمين كے رسول عليق اور خاتم النبيين ميں۔ وہ كامياب ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی گاور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی گاور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی گاور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی گاور وہ نامراد ہے جس نے آپ كی تھا ہے كی تھا ہے ہے جس نے آپ كی تھا ہے ہے ہیں ہوگیا۔

اس روایت کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں جس کے حال میں غور کیا جائے بجز محمر بن علی بن ولید بن بصری سمی بڑیشہ یہ کے جوطبر انی وائن عدی رحمہم املّہ کا کشیخ ہے۔

و المراني الوسيد الصغير الولعيم التن عساكر ، ابن مدى ، حاكم المعجز الت اليهيلي ﴾

شیرنی کریم بین کانام س کراتباع کرنے لگا:

رسول التعليق كے غدم حضرت سفينہ طافيت ہے روايت ہے۔ وہ دريا ميں کشتی پرسوار تھے، کشتی

ٹوٹ گئی تو وہ اس کے ایک تختے پر سوار ہو گئے۔ اس تختہ نے مجھے ایسے بیابان میں اتارا جس میں شیر سے۔ اچا تک شیر سامنے آگیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا' اے ابوالحارث! میں رسول القد میں ہوں تو وہ سامنے آگیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا' اے ابوالحارث! میں رسول القد میں موں تو وہ سامنے آگرا پی وم ہلانے لگا۔ یہاں تک کہ وہ میرے پہلومیں آگر کھڑا ہوگی پھر وہ میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہاں نے مجھے راستہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک ساعت وہ غرایا اور میں نے خیال کیا وہ مجھے رخصت کر دیا ہے۔

اور بغوی وابن عسا کر رحمهم الله نے حضرت سفینہ ﷺ کا غلام سفینہ ہوں کہا کہ اس نے اپنی وم نے کہا کہ جمعے شیر ملائو میں نے کہا: میں رسول اللہ علیہ کا غلام سفینہ ہوں کہا کہ اس نے اپنی وم زمین بر ماری اور وہ جیڑے گیا۔)

﴿ ابن معد ، ابو یعلی ، بزار ، بن منده ، حاکم ، یبیتی ، ابوقعیم ﴾

## برندے نے نی کریم علیہ کے موزے کوصاف کیا:

حضرت ابن عباس طلطہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر مجائظہ جب رفع حاجت کا ارادہ فریائے و ورتشریف لے جائے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ عدید والدوسلم کے ساتھ گیا۔ آپ درخت کی آٹر میں جینے اور اپنے ووٹوں موزے اتار دیئے، محمران میں سے ایک موزہ بہنا تو ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا، پھرفض نے آسانی میں اسے جھاڑا تواس میں سے سیاہ سانپ کینچلی انز اہوا گرا۔

﴿ بِهِيقَ ،الوقعيم ﴾

حضرت ابوامامہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول اللہ عید نے اسے موز کے طلب فر مائے اوران میں ہے ایک موز ہ پہن پھر کو آیا اور دوسرا موز ہ لے کر اڑگیا اوراس نے اسے جھاڑا تو اس ہے سانپ گرا۔ بید مل حظہ فر ماکر رسول اللہ عید نے فر مایا جومسمان اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جھاڑے اسے موز ہے نہ مینے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابن عباس مقطی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے وضو کرنے کا ارادہ فرہ یا تو اپنے موزے اتارے اور اس سے کالا سانپ بغیر کینی کے گرا۔ رسول اللہ علی نے فرہایا:

یک وہ کر مت ہے جس کے ساتھ اللہ تع لی نے جھے مکرم فرہایا۔ اے اللہ! بیں بھی سے پنہ ما نگا ہوں زین پراور ہر چلنے والے کے شرہے۔

﴿ شِرَائِلَى مِكَارِمِ الْإِخْلَاقِ ﴾

## شيطان گرفت ميں:

حضرت ابوہریرہ مخطبہ ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم سینی نے فر مایا آج رات جنات میں سے ایک عفریت نے میری نم ز کو قطع کرنے کی غرض ہے جھے اس بر

قدرت دی اور یس نے اے پڑر ساور یس نے ارادہ کیا کہ مجد کے کی ستون ہے اے با ندھ دون تا کہ صبح ہوتو لوگ اے دیکھیں مراس وقت اپنے بھ کی حضرت سلیمان الطبیخ کی بیدوعا مجھے یاد آگئی کہ " رُبِ اغْفُولِی و هب لئی مُلکاً لا ینبغنی لا خدِ مِنْ مُغَدی " پھر میں نے اے دھتکار کردور کردیا۔

اغْفُولِی و هب لئی مُلکاً لا ینبغنی لا خدِ مِنْ مُغَدی " پھر میں نے اے دھتکار کردور کردیا۔

منے سے ایو ہر مروض کے اس کی سرون کو گئی ہے۔ اس کی دون کو گئی ہے۔ کہ دسول التستیق نے فرہ یا شیطان میر ہے مصلے کے آگے میر ہے۔ میں نے اس کی شرون کو گئی ہے۔ پاکی اگر میر ہے ہوائی حضرت سلیمان النظام کی وہ دعا نہ ہوتی تو بیل اسے با ندھ دیتا اور تم اسے سے کو دیکھتے۔ حضرت این مسعود حقیق ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علی نے فرمایا: میرے ما ہے ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علی نے فرمایا: میرے ما ہے ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ علی نے فرمایا: میرے ما ہے ہے ہوان نگل کر سے ہے ہے ہوان گئی اور وہ جینے لگا ، آپ نے جھے مار ڈالا۔ آپ میرے ہے ہے مار ڈالا، اگر حضرت سیمان النظام کی وہ دعا نہ ہوتی تو صبح کوتم مسجد کے ستون سے اسے لاکا ہوا دیکھتے اور اہل کہ یہ ہے ہے۔ اس کے کھیلتے۔

و م کم کا دسترت جابر ہن ہم ہ فظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول انڈ علیہ ہمیں فجر کی تماز ہوں انڈری ہوں کے کہا کہ دسول انڈ علیہ ہمیں فجر کی تماز ہوں رہ ہے تھے تو آپ نے پنا دست افدس دراز فر مایا۔ حالا نکد آپ نمی زمیں ہی تھے۔ نماز سے فارغ ہونے سے بعد ہوگوں نے آپ سے بوچھا۔ فر مایا شیطان میرے نز دیک ہوا اور وہ آگ کا شرارہ مجھ پر پھوٹ نے تھا تا کہ وہ مجھے فتنہ میں ڈالے گرمیں نے اسے پکڑتا جا ہا آگر میں شیطان کو پکڑلیتا تو وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں سے متحد کے سے متحد کے بیانہ دی تھا تا کہ وہ بھی ہیزارہ ابولیم کی بیارہ ابولیم کی بیارہ ابولیم کی بیارہ ابولیم کی

حضرت ابولدرداء فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عبی کھڑے ہوئے میں نے سن کہ سپانی کھڑے ہوئے میں نے سن کہ سپانی نے فرمایی انڈو ڈ باللہ منک "پھر تین مرتبہ "الکھنگ بلغنبہ اللہ "فرمایی۔ اس کے بعد آپ نیادست اللہ سر زفر مایا ، کویا کہ کی چیز کو پکڑ رہے ہیں ، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کی بابت استضار کیا۔

آ پ منابلت نے فر ، یا وشمن خدا اہلیس تھ جوآگ کا شرارہ لا یا اور جا ہتا تھا کہ میرے منہ پر ڈ الے

اور میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کی اگر میرے بھائی حضرت سلیمان النفیظی کی وہ وعانہ ہوتی توضیح اسے ہندھاد کیھتے اور مدینہ کے بیچے اس سے کھیلتے ہوتے۔

﴿ مسلم ﴾ حضرت ابن المسیب فظی الله حضرت ابو ہر ہر ہ فظی الله ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلم ﴾ حضرت ابن المسیب فظی الله حضرت ابو ہر ہر ہ فظی الله ہے اسے گرون سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھوٹنا۔ فر مایا: ہیں سویا ہوا تھا کہ میر سے پاک شیطان آیا اور ہیں نے اسے گرون سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھوٹنا۔ یہاں تک کہ اس کے زبان کی محندگ میر سے انگو تھے نے محسوس کی۔ ابتد تعد کی حضرت سلیمان النظم الله ہور تم کرے اگران کی وہ وہ عدم تدہوتی تو تم اسے شبح کو بندھا دیکھتے۔

﴿ الوصم ﴾

حضرت جابر طلط نے نی کریم علی ہے۔ روایت کی۔ فرمایا: گھر کے اندر کیا تو اچا تک درواز کے اوٹ میں شیطان کودیکھا، میں نے اس کا گلا گھوٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی تھنڈی اپنے ہاتھ پر یائی۔اگر اس عبدصالح کی دعانہ ہوتی توضیح کولوگ اسے بندھاد کھتے۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

## مردول کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے کے مجزات:

ججۃ الوداع کے باب میں نبی کریم علی نے اپنی والدہ ماجدہ کوزندہ کرنے کا تذکرہ اورغز وہ خیبر کے باب میں زہر ملی بکری سے کلام کرنے کا ذکر اور غزوہ بدر کے باب میں اصحاب قلیب کے زندہ کرنے اور زہر ملی بکری کے بیجے سے کلام کرنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

## مرنے کے بعد زندہ ہو گیا:

حضرت انس تعلیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک انساری جوان کی عیادت کی۔ اس کے پاس اس کی بوان کی عیادت کی۔ اس کے پاس اس کی بوڑھی اور اندھی ماں جیٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان فوت ہو گیا اور ہم نے اس کی آنکھیں بندگر کے اس کے چبرے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی ماں ہے کہا: ابتم اللہ تعالی ہے تو اب کی تو تع رکھو، اس نے بوچھا کیا وہ نوت ہو گیا ہے؟

ہم نے کہا: ہوں پھراس نے اپنے ہاتھ آسان کی جانب پھیلائے اور دی کی: اے اللہ! اگر تو جانب پھیلائے اور دی کی: اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ ہم من نے تیری طرف اور تیرے نبی کر پھینے کی طرف اس امید پر بجرت کی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت تو میری مدد کرے گا تو اس مصیبت کا بوجھ جھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس فاللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی تشم! ہم وہاں ہے گئے نہ تھے کہ اس جوان نے اپنے چیرے سے کپڑا ہٹا یا اور کھا تا ما ٹا اور میں ان کے ساتھ کھا تا کھایا۔

﴿ این عدی ،ابن الی الدینا ، بیمی ، ایوفیم ﴾

## امت محرية المنطقة كي تين خوبيال:

حضرت الس فظائه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں تین خوبیال ایس

یائی ہیں کہ اگر وہ نی اسرائیل میں ہوتیں تو وہ امتوں کونقسیم نہ کرتیں ،ہم نے یو جھ وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ فر ہایا : ہم اہل صفہ میں رسول التہ تنافیق کے ساتھ تھے۔ ایک مہا جرہ عورت آئی ، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو حد بلوغ کو پہنچے سی تھا کچھ ہی عرصے بعد اے مدینہ کی و بالکی وروہ چند دنوں بیار رہ کر فوت ہو ً بیا۔ رسول التد تنفیج نے اس کی آئیمیں بند کر کے جبیز وتکفین کی تیاری شروع کر دی، جب ہم نے اسے عسل دینے کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم میں نے فر مایا. اے انس! تم جاور اوراس جوان کی مال کوخبر کروتو میں نے جاکرا ہے خبر دی۔وہ آئی اور حضور ٹی کریم سنان کے قدمہائے مبارک کے یاس بیٹھ سن اور اس نے حضور نبی کریم ﷺ کے دونوں قدموں کو پکڑ لیاء پھراس نے کہا: اے اللہ! میں نے تیرے لیے طوعاً اسلام قبول کیا اور کنارہ کش ہوکر بتوں کو چھوڑا پھرشوق کے ساتھ تیری طرف ہجرت کی ، اب مجھے بت برستوں کے سامنے شرمندہ نہ کر اور اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال ، مجھ میں اس مصیبت کے اٹھانے کی برداشت نہیں ہے۔

حضرت انس ﷺ نے فرمایا: خدا کی تشم! ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ جوان کے یاؤں حرکت کرنے لگے اور اس نے اپنے چبرے سے کیڑا ہٹا ویا اور زندہ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ا ہے رسول اللہ علی کواس جہان ہے بلالیا اور اس کی ماں بھی فوت ہوگئی۔

4 3° }

## اس طرح دریاہے یار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے:

حضرت انس خفیفهٔ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب حفیقه نے ایک تشکر مرتب قرمایا اور ابوالعلاء بطفيجة الحضر مى كواس تشكر كاامير بنايا اور مين اس جهاد مين شريك تعاجب بهم مقام جها دمين پنجي تو کا فروں کو ہمارے آنے کی احلاع ال چکی تھی اور انہوں نے یانی کے تمام نشانات من دیتے تھے، وہ موسم شدیدگرمی وحرارت کا تھا ،ہم اور ہمارے جانور ہیا سے بے تاب ہو گئے ، جب سورج ڈ ھلاتو دورکعت نماز امیر شکر نے ہمیں پڑھائی پھرانہوں نے اپنے ہاتھ وعا کیلئے پھیلائے اور ہم آسان میں پچھ نہیں دیکھ ر ہے تھے۔ خدا کی متم البحی انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کیلئے واپس نہ کیے تھے کہ القد تعالی نے ہواجیجی اور باول کو پیدا کیا اورخوب زور کی بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ندی نالے بھر گئے اور ہم نے پانی پیا اور پلا یا اورمشکیز وں میں بھر ریا۔اس کے بعد ہم وشمن کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ خلیج بحرکو یار کر چکے تھے اور ا کی جزیرے میں پہنچ کے تھے، ہم خلیج کارے کھڑے ہو گئے اور ابوا بعل والحضر می تعظیمہ نے کہا. "ياعلى يا عظيم يا كويم" كرفرايا: بهم الله يرده كرچلور

حضرت انس ﷺ نے فرہ ما: ہم اس حالت میں یار ہوئے کہ ہمارے گھوڑوں کے کھر تک تر نہ ہوئے ، پھر زیادہ عرصہ نہ گز را کہ ابوالعلاء الحضر می صفح اور ہم نے ان کو وہیں وہن کر دیا۔ ان کے وفن کرنے کے بعد ایک مخص آیا۔ اس نے بوجھ پیکون مخص ہیں، ہم نے کہا: پیامیرلٹنگر ابن الحضر می تفقیمی ہیں۔اس نے کہا بیز مین مردے کو باہر نکال دیتی ہے۔(لیعنی دریایا جانوروغیرہ اسے کھود

ڈالتے ہیں) اگرتم ایک یا دو ہیں آگے منتقل کر دوتو زمین قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگرہم انہیں درندول کے آگے کر دیں تو وہ کھا جا کیں گے۔غرض کہ سب ان کی قبر کھولنے پر شفق ہوگئے، جب ہم نے اس کی لحد کھولی تو دیکھا کہ ہمارار فیق اس میں موجود نہیں ہے اور دیکھا کہ منتہائے نظر تک وہ لحد نور سے میریز ہے، اس کے بعد ہم نے لحد پر مٹی ڈال دی اور ہم نے کوچ کرلیا۔

#### حضرت جابر هي المحالية على دعوت اور بكرى كا زنده جونا:

حضرت عبداللہ بن محمد بن جعفر رئی اسے ابولعب البداح بن محماد رئی میں ان سے ابولعب البداح بن محماد رئی میں رئی میں ابولی بن ہا مولی بن ہا میں رئی میں ان ہا ہے ، ان سے ابولعب البداح بن مہل انصاری رئی میں انہوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن کعب صفح ہے ، انہوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن کعب صفح ہے ، انہوں نے اپنے والد کعب بن ، یک صفح ہے ، میں موایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ صفح ہوں نے اپنے والد کعب بن ، یک صفح ہے ، رانہوں نے حضور نی کریم عبد کے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ صفح ہوں اللہ عبداللہ صفح ہوں اللہ عبداللہ عبدالل

انہوں نے کہا خدا کی تم اہمارے پاس بجراس بکری کے بچے کے اور پکھ بچے ہوئے واتوں کے علاوہ پکھ نہیں ہے تو جس نے بکری کے بچے کو ذیخ کیا اور اہلیہ نے ان واتوں کو بیسا اور روٹی بنا کر پکائی، اس کے بعد شید بنا کر ہم نے طباق جس رکھا اور اسے لے کررسول القد علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کر یم علی نے نے فرمایا اے جابر (حفظ نے )! میر ہے پاس اپنی قوم کو بلہ کر لاؤ، تو جس ان کو لے کر آیا۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ان کو جماعت در جماعت کر کے بھیجو تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو ووسری جی عت واضل ہوتی، اس طرح سب نے کھایا اور طباق جس شرید اتنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول القد علی ان سے فرمایت کھا و گر ہڈی کو نہ تو شی ترید اتنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول القد علی ان سے فرمات کے اس طرح سب نے کھایا اور طباق جس شرید اتنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول القد علی اللہ تو بیات کے اس کے کھاؤ کر اور تو شی تا ہے۔

پھر آپ نے ہڈیوں کو طباق کے وسط میں جمع کی اور ان کے اوپر اپنا دست اقدی رکھا اور آپ نے بھر پڑھا جس کو میں نہ من سکا ، اچا تک میں نے ویکھا کہ بکری کھڑی ہے اور وہ اپنے کان پھڑ پھڑا رہی ہے۔ حضور نبی کر پیم ایک نے جھے نے جھے نے فرہ یا تم اپنی بکری کو لے لوتو میں اسے لے کر اپنی اہلیہ کے پاس آیا اس نے یو چھا یہ کیسی بکری ہے؟ میں نے کہا خدا کی قتم ! یہ وہی بکری ہے جسے ہم نے وَنْ کیا تھا ، اللہ تعالی نے اسے مارے لیے دوبارہ زندہ کر ویا۔ بیس کران کی اہلیہ نے کہا: میں کوائی و بتی ہوں کہ ایک تا ہے قائی کے رسول ہیں۔

﴿ ابرالهم ﴾

المحجن رضى الله عنها كا قبر ميل سننا:

عبید بن مرز وق رایشی ہے مرسلا روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینه طبیبه میں ایک عورت تھی۔

﴿ ابوات ماين حبان ﴾

اور غزوہ احد کے باب بیں گزر چکا ہے کے حضرت حمز ہ تطفیطی اور شہدائے احد نے اسمام کا جواب ویا تھ اور ہو گول نے اسے منہ تقد اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن خرام تطفیطی وغیرہ کی قبرول سے قرائت قراآن کریم کی آوازلوگول نے سی ہے۔

#### قبرول سے جواب:

حضرت عمر بن انخطاب طفظائہ ہے دوایت ہے کہ وہ بقیع شریف سے گزرے تو انہوں نے کہا "یا انگار الگائور السلام علیٰ کہ" وہ خبریں جو جہ رے پاس بیں یہ بیں کہ جہاری بیو یول نے دوسرے شو ہر کر سے بیں اور تمہارے گھر ول بیں دوسرے بس کئے بیں اور تمہارے اموال وارثول بیں تقسیم ہو چکے بیں تو ہا تف نے ان کو جواب و یا کہ اے عمر بن خطاب طفظائه اوہ خبریں جو جہارے پاس بیں ایہ بیں ایہ بیں کہ جوا عمل خیر ہم نے بھیج وہ ہم نے پالے اور جو جھوڑ کے کہ جم نے ان کا نفع اٹھایا اور جو جھوڑ کے آئے اس بیل ہم خیارہ بیل دے۔

﴿ ابن الى الدنياكَ بِالقور ﴾

# 

حفرت سعید بن المسیب فقط ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حفرت علی الرفظی فقط ہے کا اللہ معرف المرفظی فقط ہے کے ساتھ مدین طیب کے قبرستان میں گئے اور حفرت علی الرفظی فقط ہے باواز کہا: 'یَا اَهٰلَ الْقُبُورِ اَلسّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمهُ اللهِ وَ ہو کاتُه'' ہی تم ہمیں اپنی خبریں سنتے ہویا ہم تہمیں خبریں سنائیں۔ راوی غیر کہا ہم نے جواب میں ایک آوازشی 'وعلیٰک السّلامُ و رخمهُ اللهِ و بو کاتُه'' اے امرالموضین! ہمیں وہ خبریں بناؤجو ہورے بعد واقع ہوئی ہیں، اس پر حضرت علی الرفظی فقط ہوئے ہیں اور سنو! تہمیں وہ خبریں بناؤجو ہورے بعد واقع ہوئی ہیں، اس پر حضرت علی الرفظی فقط ہوئے ہیں اور سنو! تہماری ہو یوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں اور تمہاری اولاد، تیموں کے زمرے میں شال ہے اور وہ مکانات جن کو مضوطی ہے بنیا تھا، اس میں وہ تمہاری اولاد، تیموں کے زمرے میں شال ہے اور وہ مکانات جن کو مضوطی ہے بنیا تھا، اس میں وہ تو یا تھیں ، اب تم اپنی خبریں ہی ہو ساؤ

مردوں کے کفن پرانے ہو تھے ہیں اور ان کے بال بھر سکتے ہیں اور ان کی کھالیس بھٹ گئی ہیں اور آن کھر سکتے ہیں اور ان کی کھالیس بھٹ گئی ہیں اور آنکھیں بہدر ہا ہے اور جو ہم نے بھیجا اسے ہم اور آنکھیں بہدر ہا ہے اور جو ہم نے بھیجا اسے ہم نے پالیا اور جو ہم نے چھوڑ ا ، اس ہے ہم خسار ہے ہیں رہے اور ہم انگ ل کے جد لے گروی ہیں۔

فر حاکم ان تاریخ نیٹا بور ' آئیسی ، ابن عساکر کھ

یکی بن ابوب فزائی رزید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین نے اس سے سنا ہے جس نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب حظیفیٹھ ایک جوان کی قبر پرتشریف لے گئے اوراسے پکارکرفر مایا اے فلال!"ولمن خاف مقام ربعہ جنتاں"اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا اس کیلئے دوجنتیں بیں تو اس جوان نے اپنی قبر کے اندر سے آپ کو جواب ویا اے عمر حظیما! با شہر میر سے دب نے مجھے نسبت میں ان دونوں یا خول کو دومر تبہ عطافر مادیا ہے۔

(اہ م جلال الدین سیوطی رئینہ یفر ماتے ہیں کہ بیقصبہ بہت طویل ہے، اسے ہیں نے ''کتاب اسرز خ'' میں بیان کیا ہے اور اس سلسلہ میں بہت می خبریں صیبہ و تا بعین اور ان کے بعد والوں کی لایا ہوں جنہوں نے مردوں کے کلام کوستاہے۔)

﴿ ابن عساكر ﴾

اور بیمن رفیقری نے کہا کہ ایک جماعت سے باسانید سے مرنے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایت کی کہ میں روایت کی کہ میں روایت کی کہ میں روایت کی کہ مسلمہ کذیب کے بعد بیمنی رفیقری نے کھا م کیا اور کہا کہ ''محر مصطفیٰ علی اللہ کے رسول ہیں مسلمہ کذیب کے مقتولوں میں سے ایک شخص نے کلام کیا اور کہا کہ ''محر مصطفیٰ علی اللہ بین الرحیم ہیں ۔'' راوی نے کہا یہ جھے یا ونہیں رہا کہ اور حضرت عمر فاروق میں گھائے کے بارے میں کیا کہا۔

#### جنت جا ہے ہو یا بیا:

حفرت ضمر ہ فاقع ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فخص کی بکری تھی اور اس کا ایک بیٹا تفاوہ بچہ نبی کریم علی کیلئے پیالے میں دودھ ما یا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علی نے اسے مفقود پایا اور اس کے باپ نے آگر حضور نبی کریم علی ہے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کیاتم چاہے ہو کہ بی اللہ تعالی ہے وی کروں کہ اس بچہ کو تمہارے لیے آخرت بیں روز قیامت اجر ہواور وہ کو تمہارے لیے آخرت بیں روز قیامت اجر ہواور وہ تمہر را بچہ آئے تا ہے اور تمہر را ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے تک بے جائے اور تم جنت کے جس دروازے سے اور تم جنت کے جس دروازے سے جاہوداخل ہوجاؤ، بولوگیا جاہے ہو؟

ال محفل نے عرض کیا۔ یا رسول القد علیہ ! میرے لیے ایساغم خوار کون ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ ا نے فر «یا وہ بیٹا! تمہارے لیے ہے اور ہرمومن کا بیٹا اس کیسے ہے۔

گدهازنده بوگیا:

بروایت می انبول نے انبول نے الد رہیں ہے ، ابو برو تحقی برایت ہے ۔ روایت کرتے ہیں۔ انبول نے کہ کہ کے بین سے ایک فیصل چلا ، ابھی وہ راسے میں بی تھا کہ اس کا گدھام گیا تو وہ اٹھا اور وضو کر کے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر دع کی: ''اے اللہ! میں تیری راہ میں جہاد کرنے آیا اور تیری خوشنودی کا طلبگار ہوا اور میں نے گوائی دی کہ تو مردے کوزندہ کرتا ہے اور قبرول میں سے اٹھا تا ہے تو آئی بھی پرکسی اور کا احسان شرڈ الی تجمی سے سوال کرتا ہوں کہ میمرے گدھے وزندہ کرکے اٹھ دے' تو وہ گدھا کھڑا ہو گیا اور اپنے کان ہلانے لگا۔ بیسی برتی بھی بھی بھی ہوگا ، کیونکہ وہ آپ کی امت میں اور فر مایا کہ جہال کہیں ایس ہوگا وہ صاحب شریعت کی کرامت ہی ہوگا ، اس کے بعد بیسی اور ابن ابی الدنیا جمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسا علی بن ابی خالد برائیسنی ہوگا ، اس کے بعد بیسی اور ابن ابی الدنیا کی ۔ فروسری سند کے ساتھ اسا علی بن ابی خالد برائیسنی ہوگا ۔ اسکی بعد بیسی برائیسی ہوگا ۔ اسکی ہوئیسی ہوگا ۔ اسکی بوت ہوگی ہوئیسی ہوگا ۔ اسکی ہوئیسی ہوگا ۔ اسکی بوت ہوگی ہوئیسی ہوگا ۔ اسکی بوت ہوگی ہوئیسی ہوگا ۔ اسکی بوت ہوگی ہوئیسی ہوگی ہوئیسی ہوگی ہوئیسی ہوگی ہوئیسی ہوگی ہوئیسی ہوئ

و منا الذى احيى الاله حماره و قد مات منه كل عضو و مفصل ترجمہ: "هم میں ہے ایک شخص وہ ہے جس كے كدھے كواند تعالى نے زندہ كيا جبداس كا هر عضوا ور هر جو ژبگھر چكا تھا۔"

( P. 15)

# بارول كواجها كرنے كے سلسله ميں مجزات كاظهور

شمرین عطید روز سیال کے راوی سے روایت کی کہ نبی کریم منطقہ کی بارگاہ میں ایک عورت مجھ کو کے کرآئی جو جوان تھا۔ اس نے عرض کیا: میرا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتا ،حضور نبی کریم منطقہ نے فر مایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ تعالی کے رسول منطقہ ہیں۔

\$ 3° }

المنكهين روش:

حضرت عبیب بن فدیک حفظہ جن کوفو یک کہا جاتا ہے ہے روایت ہے کہ ان کوان کے والد رسول انتمانی کی خدمت میں اینے ،ان کی دونوں آئکھیں ایک سفید تھیں کہ پچھود مکھے نہ سکتے تھے ۔حضور نی کریم میں نے دریافت فر مایا: تہمیں کیا صد مہ پہنچا۔ حضرت حبیب دی ہے۔ کہا: میرا یاؤں سانپ کے انڈوں کی کریم میں نے دریافت فر مایا: تہمیں کیا صد مہ پہنچا۔ حضرت حبیب دی ہے۔ اللہ علیہ والہ وسلم نے مجموعک کے انڈوں پر پڑ گیا تھا، اس سے میری بصارت جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجموعک ماری اور وہ روثن ہو گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ سوئی میں ڈورا ڈال رہے تھے، اس وقت اس کی عمرای سال کی تھی اور ووٹوں آئی میں سفیر تھیں۔

﴿ ابن الى شيبه، ابن سكن ، بغوى، طبر انى ، ابولعيم ﴾

#### لعاب وبن كااعجاز:

میں ایرائیم رئی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مخف لا یا عمیا جس کے پاوک میں ایک مخف لا یا عمیا جس کے پاوک میں ایسازتم تھ جس سے اطبء عاجز ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ نے اپنی آنگشت مبارک لوب وہمن شریف پررکھی۔ اس کے بعد چھنگلیا تھ تی اورائے ٹی پررکھی پھرا ہے اٹھ کراس کے زخم پررکھی، پھر فر مایا:
" باسمک اللہم ریق بعضنا بتر بہ ارضنا لیشفی معقبمنا باذن ربنا "
بیرہ دیث مرسل ہے۔

الله المراح الم

محد بن حاطب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین حاطب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین تہمیں سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین تہمیں لے کر سرز بین حبث سے چلی بہاں تک کہ جب بین مدید منورہ سے ایک رات کے فاصلے پرتھی تو میں نے ہاتھ کی پہائی آتو میں کنٹری کی تلاش کرنے نگلی تو تم نے ہاتھ کی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرامیا بین تم کو لے کرنی کریم علی ہے نے اپنا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرامیا بین تم کو لے کرنی کریم علی ہے نے اپنا اور اپنے ہاتھ وہی شریف تمہارے ہاتھوں ہر لگایا اور بڑھا:

اذهب الباس، رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء ك لا يغادر سقما

تومیرے اٹھنے سے پہلے تمہارا ہاتھ اچھا ہوگیا۔ (اسے حاکم بیریقی اور ابوقیم رحمہم اللہ نے روایت کیا۔) ﴿ تاریخ بخاری ﴾

باتھ کی گلٹی ختم:

حضرت شرجیل جعفی صفی اللہ علی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہواتو میرے ہتھ میں گلئی تھی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ میں جھے بہت خدمت میں حاضر ہواتو میرے ہتھ میں گلئی تھی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ میں کے درمیان حاکل تکلیف دیتی ہے جب میں کموار کا قبضہ یا گھوڑے کی باگ پکڑتا ہوں تو یہ میرے اور اس کے درمیان حاکل

ہو جاتی ہے تو حضور نمی کریم علی نے نہاں سے اقدی اس گلٹی پر رکھا اور آپ برابراے ملتے رہے ، یہاں تک کہ وہ جاتی رہی اور اس کا نٹنٹ تک میں نے ندویکھا۔

﴿ تاریخ بخاری طبرانی ،ابن سکن ،ابن منده ، بیمق ﴾

واقدی رہ نیسیہ سے روایت ہے کہ ابوسر قطی ہے نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ امیرے ہاتھ میں گئی ہے جو گھوڑ ہے کی باکسی میں گئی ہے جو گھوڑ ہے کی باگ تھر اسے میں کا تیرلیا اور اسے میری گئی ہر واریخے رہے ہوں والی میں کا تیرلیا اور اسے میری گئی ہر واریخے رہے اور ملتے رہے یہ ب تک کہ وہ جاتی رہی۔

**€**~\$

دادختم:

حضرت ابیش حمال فظی ہے روایت ہے کہ ان کے چبرے پر داد تھا اس داد نے چبرے کوسفید کردیا تھا۔ایک روایت سے ہے کہ اس داد نے ان کی تاک کھالی تھی۔ رسول اللہ علی نے دعافر مائی اور ان کے چبرے پر دست اقدی پھیرا، دن ہے رات نہ ہونے پائی کہ اثر تک جاتا رہا۔
﴿ ابن سعد، بیبی ، ابولیم ﴾

## كثابواشاندرست اقدس كے من كى بركت سے جڑ كيا:

حضرت جیب بن بیاف حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نمی کریم علیقہ کے ساتھ ایک جہا کہ میں نمی کریم علیقہ کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میر سے شانہ پر تکوار کی ضرب تکی جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میں نمی کریم علیقہ کے پاس آیا۔ آپ نے معاب دائن اقدس لگا کر جوڑ دیا اور پیوست ہو کر ٹھیک ہو گیا پھر میں نے اس مارنے والے کوئل کیا۔

4 32 }

اور بیددعا تنین مرتبه پڑھی،ان کا ورم جا تا رہا۔

﴿ بِهِ فَي ﴾ عبيد بن عمير رحمة طيه ہے روايت ہے كہ حضرت اساء رضى الله عنها كى كردن پر ورم ہو كيا، نبى كريم مستان نبي كريم عبيد بن مرست اقدس بجيرااور فرمايا:

اللُّهُمُّ عَافِهَا مِنْ فَحَسَّه و اذاهُ

﴿ اين سعد ﴾

آسيب ختم جو كيا:

حضرت ابن عباس حفظینه ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لائی اور عرض کیا: یا رسول

﴿ احمد، دارى، طبراني ، يهيتي ، ايوفيم ﴾

بیشهیداور جنتی ہے:

محمد بن سیرین راتشد سے روایت ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں اللہ علیہ کی بارگاہ میں لائی اور اس نے عرض کیا: میرے اس بیٹے کو ایس ایس بیاری لاحق ہوگئ ہے، وہ جیسا ہے اب اے ملاحظہ فرمارے ہیں، آپ اللہ تقولی ہے وعالی کے کہ اے موت ویدے۔

اس پر رسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی اسے شفا دے گا اور بیہ جوان ہوگا اور مرد صالح بن کر الله تعالی کی راہ میں جہاد کرے گا چروہ شہید ہوکر جنت میں داخل ہوگا حضور نبی کریم تلک نے اس کیلئے وعا فرمائی اور وہ جوان ہوکر مرد صالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔
فرمائی اور الله تعدلی نے اسے شفا بخشی اور وہ جوان ہوکر مرد صالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔

(بیم قی رابینی بینے فرہ یا بید وایت مرسل جید ہے۔)

﴿ يَتِينَ ﴾

دانتول کی دروختم:

بیدی سات مرتبہ پڑھی اور جانے ہے پہلے اللہ تعالی نے ان کوشفا ویدی۔

﴿ سِيقٌ ﴾

ييك كي تكليف بميشه كيليختم:

حضرت رفاعہ بن رافع صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چ بی لے کرنگل لی۔ اس سے میرے پہین میں ایک سال شکایت رہی پھر میں نے رسول انتعاق سے اس کا ذکر کیا تو آب نے اپنا دست اقدس میرے پیٹ پر پھیرا اور میں نے قے کی تو وہ چر بی تازہ برآ مہ ہوئی ہشم ہے اس ذات کی جس نے حضور نبی کر بھی ہے کہ برحق کے ساتھ مبعوث فر ، یا۔ اس کے بعد اب تک میرے بیٹ میں بھی شکایت نہ ہوئی۔

ہ بیجی ،ابوقعیم السحابہ کھ حضرت جرمد رضی بنا سے سے دوایت ہے۔انہوں نے بائیس ہاتھ سے کھایا تو رسول النّد علیہ ہے ان ے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھا و ، انہوں نے عرض کیا۔ اس ہاتھ میں تکلیف ہے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس پر دم فرمایا تو پھران کی وف ت تک اس ہاتھ میں شکایت نہ ہوئی۔ فرطبر نی ﴾

كى كھويراي درست ہوگئي:

مجنون عقل مندبن گيا:

حضرت وازع دفی ایت ہے کہ وہ رسول امتد عیف کی بارگاہ میں اپنے تبنون بیچے کو ہے کرآئے ،آپ نے ،آپ نے اس بیچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔اس کے لئے وعا فرمائی:حضور نبی کریم عیف نے وعا کے بعداس سفارت میں کوئی شخص اس بچہ سے زیادہ عشل مند نہ ہوا۔

﴿ الرائيم ﴾ حضرت عردہ فضائیہ سے روا بہت ہے کہ طاعب الاسند نے نی کریم بھنے کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس نے اپ ورد کی شفایہ لی کا رخوا ست کی کیونکہ اس کے پیٹ شن ومبل تھ تو نی کریم منطقہ نے نے مٹی کا ڈھیوا ہوا وراک پر لعاب وہس اقدی طاعجرا سے دے کرفرہ یا اسے پانی میں محول کرا ہے چا دین تو اس نے ایس ہو وہ سے ایس کا ڈھیوا ہوا ہو اور وہ اچھا ہو گیا۔ یہ جس کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف شہد کی کی بھیجی کہا ہے چا گریں ، تو وہ برابر چا شنے رہے ، یہاں تک کہ وہ اس تھے ہو گئے۔

مۇ واقىدى، ايونىم ك

# حموثے بانی میں شفا:

حفرت عبس بن بهل بن سعد ساعدی ظافی ہے۔ من ہے، بن بیل ابواسید ظافی منفرت ابوجید طفی ابواسید ظافی منفرت ابوجید طفی اور حفرت ابوبیل بن سعد طفی ہے۔ انہول نے فر عایا کہ رسول اللہ علی بیئر بعناعہ پرتشریف لائے آپ نے وول بیل بانی لے کر وضو کیا، وہ پانی کوئیس بیل وال ویا پھر دوسرے وول بیل لے کر اس بیل لائے آپ نے وول بیل بیل کے کر وضو کیا، وہ پانی کوئیس بیل وال ویا پھر دوسرے وول بیل لے کر اس بیل اور کوئیس بیل وال ویا بھر دوسرے وول بیل کے عہد اس بیل لعاب وہ کوئی بیار ہوتا ہو ہے وہ اور وہ اللہ میں جب کوئی بیار ہوتا ہو آپ نے ماتے بیناعہ کیا ہوجات سے اسے مسل دواور وہ مسل کرتا، وروہ الیا ہوجاتا ہو گیا۔

﴿ این سعد، واقدی ﴾ حضرت جابر طفیقه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القدیمی اور حضرت ابو بکر صدیق طفیقه میری عید دت کو بی سملہ میں تشریف لائے آپ نے جھے اس حال میں بایا کہ میں کسی کو بیجا نہا نہ

تھا، اس پرحضور نبی کریم ملک نے پانی طلب فر مایا اور وضو کر کے وہ پانی مجھ پر چھڑ کا اور میں اچھا ہو گیا کھر میں نے عرض کیا ' یا رسول امتد ملک ! میں اپنے ، ل کو کس طرح تقشیم کروں تو اس وقت آیت کریمہ "یُو صِیکُمُ اللّٰهُ" " (سورہُ النساء) نازل ہوئی۔

و بخاری مسلم ک

# نُو ثَى ينِدُ لِي تُعيك بهوَّتَى:

حضرت معاویہ بن تکم فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ سے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ سے ۔ میرے بھائی علی بن تکم فظی نے اپنے گھوڑے کو خندق سے کودایا۔ تو خندق کی ویوار سے ان کی پنڈلی کی تو ہم ان کوایئے گھوڑے پر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور حضور نبی کریم میلی ہے ۔ نبی کی پنڈلی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ گھوڑے سے انز نے سے پہلے اس محم میں ہوگئے۔ حضرت معاویہ بن تھم معاویہ بن محم معاویہ بن

وانزها على وهى تهوى هوى صفوف الخندقين فاهرقته هويه فعصب رجله فسما عليها سمو فقال محمد صلى عليه مليك لعالكب فاستمر بها سويا و كاند

هویه مطلم الحالین غمل سمو السقر صادف یوم ظل ملیک الناس هذا خیر فعل و کانت بعد ذاک اصح رجل

حضرت علی الرخلی ظافی نے گھوڑے کو کدایا تو اس طرح کرے جس طرح کجرا ہوا ڈول گرتا ہے۔ گھوڑے کو خندق کی دوصفوں پر کدایا اور اس کا خون وادی ش اس طرح کرا، جیسے دن رات کی تاریکی ہوتی ہوتی ہوتی نہ ہو، حضور نبی کریم عیائے نے ان کی پنڈلی پر پٹی بائد جی اور وہ اس طرح گھوڑے پر چڑھے جیسے سائے کے دن بازبلندی پر جا تا ہے اس پر حضور نبی کریم عیائے نے فرہ یا: اللہ تعالی آپ پرصلو ق وسل م بھیج کہ براجی اعمل ہے۔ فرمایا: اللہ تعالی آپ پرصلو ق وسل م بھیج کہ براجی اعمل ہے۔ فرمایا: اللہ تعالی آپ پرصلو ق وسل م بھیج کہ براجی اعمل ہے۔ فرمایا: اللہ تعالی شفادے تو ہمیشہ تھیک رہے ، اس کے بعد وہ پ وک دوسرے سے زیادہ تھی کریا۔

﴿ بِن سكنِ ، الوقيم الصيب ﴾

# بھوک بیال گرمی سردی کے اِشتِداد کروکنے میں بی کری است کے مجزات

زندگی بھر کیلئے بھوک ختم:

حضرت عمران بن تصیمان منظینه سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہ میں رسول انتہا کے ساتھ تھ۔ اوپا تک سیدہ فی طمہ الز ہراء رضی انتہ عنہ آئے اور حضور نبی کریم تیاہ کے ساتھ تی آئے ان کواس حال میں دیکھا کہ ان کا چبرہ بھوک کی شدت سے زردتھ ۔ حضور نبی کریم تیاہ نے اپنا وست اقدی کواس حال میں دیکھا کہ ان کا چبرہ بھوک کی شدت سے زردتھ ۔ حضور نبی کریم تیاہ نے اپنا وست اقدی

اٹھ کران کے سینے پرہار پہننے کی جگہ پررکھا اور آپ نے اپنی الگلیاں شاوہ فریادیں، پھرآپ نے وعاکی
"اللهم مشیع الحاعة و ارفع الوضعیه ارفع فاطمة بنت محمد اللّیّٰ "
ترجمہ "اے خدا انجوک ہے ہیر کرئے والے! "لکیف کو دور کرئے وہ لے فاطمہ بنت
رسول التعالیٰ ہے دور کروے۔"

حفزت عمران طفی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چبرے سے زردی جاتی رہی تھی۔ پھر میں نے دوسرے وقت ان سے ملاقات کی اوران سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا: اے عمران طفی اور نی کر پم تنبیج کی دعائے بعد پھر بھی بھوک نے تکلیف نہ دی۔

( بیم رحمة القد مدید ف كرا كرو بات فاج بكدان كا ديكن پروك كر آيت نازى جونے بيات فاج بكدان كا ديكن پروك كر آيت نازى جونے بيا ميلے ہے ہے۔ )

﴿ سِينَ ءالوقيم ﴾

# مرراه ندائے تینی:

اس نے کہا میں صفی بن تفقیل، بن نصیلہ یا نصلہ کا ایک شخص ہوں۔ رسول انقد تا ہے۔ بھے بنی بھال ہے واپسی کے وقت لئے بھے، آپ نے بجھے اسد م کی دعوت دی اور میں نے اسل م قبول کیا۔ پھر اپنا بچا ہواستو بچھے پلایا تو میں ہمیشہ اس کی سیرالی جب بھوک پیاس ہوتی پاتا ہوں پھر میں نے راس الما بیض جانے کا قصد کیا اور وہاں مع اہل و ویال دس سال تک رہا۔ روزانہ پانچ وقت کی نمی زیز ھتا۔ ماہ رمضان کے روز سے کا قصد کیا اور وہاں مع اہل و ویال دس سال تک رہا۔ رسول مقد ہوئے نے جھے یہی سکھایا تھا۔ اب جھے خشک کے روز سے رکھتا اور دس ذی الحب بول کرتا رہا۔ رسول مقد ہوئے نے فرمایا: میں تمہاری مدوکر نے آؤں گا، اور تمہارے سانی کی مصیبت ہے۔ حضرت عمر فی روق حفظ ہوئے نے فرمایا: میں تمہاری مدوکر نے آؤں گا، اور تمہارے چشمہ پر پہنچوں گا، پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے یو چھاس چشمہ کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی کے قبر ہر پہنچوا وراس کیلئے رحمت واستغف رکی دعا کی۔ کہ یہاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی کی قبر ہی ہوئے اور اس کیلئے رحمت واستغف رکی دعا کی۔ کہ یہاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر حفظ ہا سی کی قبر ہی نابت الدرائ کی کے سیاس کی قبر ہے تو ہم میں تابت الدرائل کی کہ یہاں کی قبر ہیں تابت الدرائل کی

بميشه كيلئ بياس ختم

ان لوگول میں ہے کسی نے ان ہے کہا تمہاری قوم کے سردارول میں ہے ایک فخص تمہارے پاس آیا تم نے اسے واپس کر ویا جاؤا ہے کھاٹا پینا دوجیسا بھی وہ چاہتا ہے تو وہ میرے پاس کھاٹا پینا لائے۔ میں نے ان سے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بھوک کی حالت میں ویکھا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جھے کھلا پلا ویا ہے اور میں شکم سیر ہوگیا ہوں اور میں نے ان کوایٹا پیٹ دکھایا ہوں اور میں مسلمان ہوگئے۔

اس روایت کی بعض اساویل این عساکر رایشند کے نزدیک اس طرح ہے کہ ہیں نے ان کو اسلام کی دعوت وی اور انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کردیا، میں نے ان سے کہا افسوس ہے تم پر بجھے ایک گھونٹ پانی دو، میں سخت پیاس ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں ویں سے بکہ ہم دعا کریں سے کہ تم پر سے ہی مرج و اس پر ہیں تم کمین ہوا اور میں نے اپنا سرعبا میں چھپ لیا اور سخت ترم رہت پر ہیں سوگیا۔ تو میں خواب ہیں کسی آنے ولاے نے بلور کا پیالہ مجھے دیا ہیں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں دیکھا، اس میں خواب ہیں کسی آنے ولاے نے بلور کا پیالہ مجھے دیا ہیں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں دیکھا، اس میں چنے کی قدرت ملی میں چنے کی چیز نہ دیکھی اور مجھے اس کے پینے کی قدرت ملی اور ہی کہ اس کے پینے کی قدرت ملی میں چنے کی جیز نہ دیکھی اور مجھے اس کے پینے کے بعد دیکھی معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔

﴿ ابويعلى مِنتِيقَ ، ابن عساكر ﴾

# ام ایمن رضی التدعنها کوزندگی بھریاس نے بیس ستایا:

ٹابت، ابوعمران جونی اور ہشام بن حسان رحمہم ابتد سے روایت ہے۔ان سب نے کہا کہ ام ایمن رضی القدعنہا نے مکہ کرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے پاس زادہ راہ نہ تھا جب وہ روحا کے قریب پہنچیں تو شدید تفتی معلوم ہوئی۔

وہ فرماتی ہیں. میں نے اپنے سر کے اوپر تیز ہوا کی آوازئ، میں نے اپناسراٹھایا تو دیکھا کہ آسان کی سفیدری سے بندھا ایک ڈول لٹک رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور میں اسے تھا ہے رہی،

میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ میں سیراب ہوگی وہ فرماتی ہیں کہ اس ڈول سے پانی چنے کے بعد شدید گرمی کے دن روزہ رکھتی اور دھوپ میں پھتی تا کہ بجھے پیاس لگے مگراس کے باوجود جھے پیاس نگتی۔

(اس روایت کو ابن منبع روزہ بے آئی مشد میں نقل کیا ہے ہم سے روح روایقیل نے ان سے ہش م روزہ نظیل نے ان سعد ہشتا ہوں ہے مثال بن تاسم رمایت کیا ہے ہم اور ابن سعد روزہ نیسے نے اس کی مثل حدیث بیان کی ہے اور ابن سعد روزہ نیسے نے دوئرت ابوا مامہ دیکھتا ہے انہوں نے جریر بن حازم روایت کیا ہے انہوں نے عثمان بن قاسم روایت کیا۔)

**€3%**}

حضرت امسلمه رضى القدعنها عيد كاح فرمانا:

ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن وجہام رطیقیا۔ سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رمنی املہ عنہا نے ان کوخبر دی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ہیں گئے نے جھے پیغام نکاح دیا تو میں نے عرض کیا اگر چہ جھے جیسی عورتیں نکاح کرلیتی ہیں لیکن میں بکاح نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے ہیں اور میں غیرت مند ہوں اور حساحت مند ہوں اور میں عیرت مند ہوں اور میں حا جبیال ہوں۔ ریین کرحضور نبی کریم ہیں گئے نے فرمایا: میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت کا سوال ہوں اللہ تعالی اور اس کے رسول ہوں ہے کہ حوالہ جس اور حضور نبی کریم ہوئے گئے کے دالہ میں۔

راوی نے کہا از واج مطبرات میں ان کی بیشان تھی کو یا وہ ان میں سے نہیں ہیں، جیسی غیرت ان میں سے نہیں ہیں، جیسی غیرت ان میں پائی جاتی تھی ایک کسی میں موجود نہ تھی اور اسے بن شیح رز نہ تھی دومری سند کے ساتھ عمر بن ابوسلمہ حفظ تھی ہے اس کی مثل روایت کی اور ابولیلی رائیسیہ اور عبدائند بن اہام احمد رخمیت ہے ''زوا کد انز بد'' میں حضرت انس حفظ تھی کے حدیث ہے اس کی بہتر میں ایک ہیں۔

**€** - 2.5 }•

# أنكهول يدآنسونه بهنا:

حضرت ام اسحاق رضی انقد عنب ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ علیا کے کم کرمہ میں اپنا تو شہ بھوں آیا میں میں میں اللہ علیا کے کہا : میں مکہ کرمہ میں اپنا تو شہ بھوں آیا ہوں ، پھر وہ اسے لینے مکہ کرمہ و اپن گئے گر میرے شو ہر نے ان کوئٹ کر دیا اور میں رسول انقد علیا کہ خدمت میں صاضر ہوگئی۔ میں نے حضور آئی کر میں علیا ہے خدمت میں صاضر ہوگئی۔ میں نے حضور آئی کر میں علیا ہے خدمت میں صاضر ہوگئی۔ میں نے حضور آئی کر میں کے جھیٹے ویے تو جومصیبت جھ کو پیچی تھی اس پر آئکھ کے آئسو تو میری آئکھول میں دیکھے جاتے میں کر وہ میرے رضاروں پر بہد کر ندآتے میں۔

صحابه سروی مستحفوظ:

ابوب بن بیہار رحمیٰ تعید محمد بن منکدر بنی تھی سے انہوں نے حضرت جاہر بن عبدالقد طفی اللہ سے

انہوں نے حضرت ابو بکر رہے۔ انہوں نے حضرت بلال رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سردی میں ہے۔ کی افران وی اور نبی کریم ہے گئے باہر تشرف لائے ، آپ نے مسجد میں کسی کوموجود نہ بایہ تو فر مایا: لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔ آپ نے فر مایا: اے امتد! ان سے سردی کو دور کر دیتو میں نے ان کودیکھ کہ دوہ ہے کے دفت بیکھے سے ہوا کر دیے تھے۔ اس دوایت میں ایوب منفر دہیں۔ سے ہوا کر دیے تھے۔ اس دوایت میں ایوب منفر دہیں۔ سے ہوا کر دیے تھے۔ اس دوایت میں ایوب منفر دہیں۔

تم سفينه الهو:

حضرت سفینہ فضی ہے روایت ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا کہ حضور نجی کریم علی اللہ علی ہے۔ فر مایا کہ حضور نجی کریم علی اور آپ کے صحابہ سفر میں تھے ان پر اپنا سامان ہو جھ معلوم ہوا۔ رسول اللہ علی ہے جھ سے فر میا ۔ اپنی چا در کھیلا و کی اور اس چا در میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کر میر سے حوالہ کر دیا ، حضور نبی کریم علی نے فر مایا : اٹھالو کیونکہ تم سفینہ (کشی ) ہو۔ اس دن کے بعد میں ایک اونٹ کا یا دو کا یا جھی کا یا جو کا یا سے کا بوجھ اٹھا لیتن ہوں تو جھی پر بوزیس معلوم ہوتا۔

# عطائعكم وفراست وشجاعت كسلسله مين ني كريم عنظ كي معجزات

## حافظة وي موكيا:

حضرت الوہر رہ وظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی ایک ون ہمیں حدیث بیان فر ، رہے تھے۔ آپ نے فر ، یو کون ہے جو اپنا کیڑا بچھائے اور میں اس میں اپنی حدیث رکھوں اور وہ اسے اپنے سینے ہے لگا لے تو میں نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے ای دی رے سامنے حدیث بیان فر مائی اور میں نے اسے اپنے ہے چہٹ لیا تو خدا کی تشم ! حضور نبی کریم علی ہے جو حدیث میں نے سی جو حدیث میں نے ساکل نہ بھولا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول القد علیہ ہے!
میں آپ سے بہت می حدیثیں سنا کرتا ہوں، گر میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ فر ، یا: چا در پھیل وُ تو میں نے
اپنی چا در پھیلا دی، پھرحضور نبی کر بھی ہے نے نب بھر کراس میں ڈالا اور فر مایاس کے چاروں کونے ملا کر
اپنے سینے سے چٹالوتو اس کے بعد کوئی حدیث نہ بھولا۔

حضرت على المرتضى في المسلم المرتب الم

حضرت علی المرتضی خطی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے جھے یمن کی طرف بھیجو، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ جھے بھیج رہے ہیں حالا نکہ میں جوان ہوں اور کس طرح نوگوں کے درمیان مقد ، ت کا فیصلہ کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں کہ قضا کیا ہے تو حضور نمی کریم سابقہ نے اپنا وست مبارک میر ے سینے پررکھا اور و ما کی کہ اے رب العالمین! ان کے دل کو ہدایت علیہ فر ، وران کی زبان کو متحکم بنا ، تو قشم ہاس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا ، ووفر لیقوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے ڈرو بھر تذبیر نے نہ ہوا۔

﴿ مَا كُمْ الْمُعْلِينَ ﴾

حضرت علی الرتضیٰ دینے ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول امتد اللہ کے بین کی طرف بھیے کی الم سی اللہ کی طرف بھیے کی طرف بھیے کی طرف بھیے دہوں استد کی طرف بھیے دہوں استد کی طرف بھیے دہوں استد کی طرف بھیے دہوں ہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں سیح فیصلہ نہ کرسکوں۔ آپ نے فرمایا امتد تعالی تمہاری زبان کو مضبوط رکھے گا اور تمہاری درہنمائی کرے گا۔

﴿ ابْن معد ﴾

### بدكلامي يصحفوظ:

حضرت الوا ما معطی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مورت تھی جومر دوں کے ساتھ فحش کا می کرتی تھی اور بردی بدزبان تھی۔ وہ نبی کریم تفیقہ کے پاس آئی، آپ ٹرید تناول فرمار ہے تھے۔ اس نے حضور نبی کریم تفیقہ سے انگا، آپ نے جو آپ کے مناور نبی کریم تفیقہ سے مانگا، آپ نے جو آپ کے دائوں اقدس میں ہے تو حضور نبی کریم تفیقہ نے اے دیا۔ اس نے کہا فرمایا اور اس نے اے کھا لیا تو وہ اتنی حیادار ہوئی کہ مرنے کے وقت تک کی سے بدکلامی نہ کی۔

﴿ طِيراني ﴾

### میں سب کے ساتھ ہوں:

حضرت سمہ بن اکو گر منظانہ سے روایت ہے کہ ٹی کر پھی بھٹے بنی اسلم کے لوگوں کے پاس
تشریف لائے تو وہ باہم تیراندازی کر رہے ہتے۔ حضور نی کر پھی بھٹے نے ملاحظہ کر کے فرمایا: یہ کھیل
اچھا ہے ، تم تیراندازی کی مشق کر داور میں حضرت ابن اکوع (منظانہ) کا رفیق ہوں ، اس پر لوگوں
نے اپنے ہاتھ دوک لیے اور عض کرنے گئے۔ خدا کی قسم! ہم تیراندازی نہیں کریں گے جب تک
تیراندازی میں آپ ان کے ستھ ہیں۔ اس سے کہ آپ ہم پر غالب ہی رہیں گے۔ فرمایا:
تیراندازی کرو، میں تم سب کے ستھ ہول ، تو وہ لوگ دن بحر تیراندازی کرے دے ، جب جدا
ہوئے تو سب مساوی ہتے ، کسی کوکی پر فوقیت نہیں۔

حضرت معید بن میتب صفحه کے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے وادا سے انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی ۔ کہا کہ رسول اللہ علیہ فی نے کہا: حزن ہے۔ دریافت فرمایا کہ تمہارا تام کیا ہے؟ میں نے کہا: حزن ہے۔ فرمیا: نہیں بلکہ مہل ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اپنا تام بدل لول۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے حزونت بم میں اب تک باتی ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سعید بن مستب صفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے میر نے داواحن سے فرویا کہ تمہارا نام مہل ہے اس پر انہوں نے کہا کہ مہولت تو گدھے کیلئے ہے اور اس نام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی تتم ایم حزونت کوایٹ درمیان برابر پہچائے ہیں۔ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی تتم ایم حزونت کوایٹ درمیان برابر پہچائے ہیں۔

آسيب ختم هو گيااورعلاج آسيب:

﴿ وَعَلَمُ إِنَّهُ

ابوا ما مد بن صنیف صفی است بے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے انصار صحابہ کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم علی ہے ۔ آکر عرض کیا کہ ایک شخص نصف شب کو نماز کیلئے کھڑا ہوا اور اس نے ایک سورہ پڑھ کے کا قصد کیا جو کہ است یا دہمی گروہ اس کے پڑھنے پر قادر نہ ہوا صرف ''بسم اللہ الرحیم'' پڑھ سکا ، اس رات یہ واقعہ آپ کے بہت سے صحابہ کو پیش آیا ، جب انہوں نے صبح کی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اس سورہ کے بارے میں بوچھا ، آپ ایک ساعت خاموش رہے اور ان کی طرف بالکل رجوع نہ فرمایا پھر فرمایا: سورہ آج رات منسوخ کردی گئی ہے۔ ان سب کے سینوں میں سے طرف بالکل رجوع نہ فرمایا پھر فرمایا: سورہ آج رات منسوخ کردی گئی ہے۔ ان سب کے سینوں میں سے بھی اور ہراس جگہ ہے جہال وہ گئھی ہوئی تھی۔

🗘 ( بیمینی رحیقیمیدنے کہ: ولائل نبوت میں سے ریہ بات طاہر دلیل ہے۔ )

# انواع جمادات مين مجزات كاظهور

حضرت ابوذ رکھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اندعی ہے تنہا تشریف فرہ تھے، پھر میں آیا اور میں حضور نبی کریم بھی ہے ہیں بیٹھ گیا۔ پھر حضرت ابو بکرصد بی پھی ہے آئے اور وہ سلام کر کے بیٹھ گئے پھر حضرت عمر ف روق پھی ہے آئے پھر حضرت عثمان پھی ہے آئے۔

رسول الله علی کے سامنے کریاں تھیں، آپ نے ان کواٹی کر تھیلی پر رکھا تو وہ تیج کرنے لگیں حتی کہ ہم نے ان کی آ واز ایک تی جیسے شہد کی تھیوں کی بھیمنا ہٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو رکھ دیا، وہ تبیج رکھ دیا، وہ تبیج کر نے لگی حق کہ ہم نے ان کی آ واز ایک تی جیسے شہد کی تھیوں کی بھیمنا ہٹ ہوتی ہے گھر آپ نے ان کو رکھ دیا وہ سبیح کر نے لگی حتی کہ ہم نے ان کی آ واز تن جیسے کہ تھیوں کی بھیمنا ہٹ ہوتی ہے گھر آپ نے ان کو رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں ، اسکے بعد حضور نبی کر یم ہی تھی نے ان کو اٹھا کر حضرت عمر فی روق حقیق نے ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں ، اسکے بعد حضور نبی کر یم بھی نے ان کواٹھا کر حضرت عمر فی روق حقیق کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں ، اس پر رسوں اللہ علی تھیوں کی بھیمنا ہے کی خلافت کی شہاوت ہے۔ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں ، اس پر رسوں اللہ علی نے فر مایا نہ نبوت کی خلافت کی شہاوت ہے۔ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں ، اس پر رسوں اللہ علی نے فر مایا نہ نبوت کی خلافت کی شہاوت ہے۔

كنكريول كادست اقدس مين تبييح يزهنا:

حضرت انس فی است میں اور دہ شیخ نے اپ دوایت ہے کہ نی کریم بھی نے اپ دست مبارک ہیں کنگریال لیس اور دہ شیخ کرنے کئیں، یہال تک کہ ہم نے ان کی شیخ کی ، آ واز سی ہے گر آ پ نے حضرت ابو بجر صدیق فیلانہ کے ہاتھ ہیں بیٹ دیں تو وہ شیخ کررہی تھیں اور ہم ان کی شیخ کی آ واز س رہے تھے، پھر انہوں نے حضرت عمر وہ بھی کے ہاتھ بیٹ دیں اور وہ برابر شیخ کررہی تھیں اور ہم نے شیخ کی آ واز سی پھر انہوں نے حضرت عمران وظیفہ کے ہاتھ بیٹ دیں تو وہ برابر شیخ کررہی تھیں اور ہم نے ان کی شیخ کی آ واز سی محدرت عمران وظیفہ کے ہاتھ میں بیٹ دیں تو وہ برابر شیخ کررہی تھیں اور ہم نے ان کی شیخ کی آ واز سی پھر وہ کی بعد دیگر ہے ہمارے ہاتھوں میں آئیں تو ان کی تو کو گانسین شیکر رہی تھی ۔ کو گانسین شیکر میں سے کو گی تسیخ شکر رہی تھی۔ وہ برابر شیکر یوں میں سے کو گی تسیخ شکر رہی تھی۔ وہ ابن عسائر کی

منگریزوں کی شہادت:

سدی رویشید حفرت ابو، یک ظافیه حفرت ابن عباس ظافیه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرہ یا کہ شاہان حفر موت، رسوں مقد شافیۃ کے در بار عالی بیل آئے۔ ان بیل افعت بن قبیل بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک یات تخلی رکھی ہے۔ آپ بتائے: وہ کیا بات ہے؟ حضور نبی کریم شافیۃ نے فرہ یا: سبحان اللہ! ایس با تیل تو کا ہمن لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ کا ہمن اور ان کی کہا نت دونوں دوز خ میں جا کمیں گے، اس پر انہوں نے کہا پھر ہم کیے جانے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو رسول اللہ شافیۃ نے دست اقدس میں شکر بزے لیے اور فرہ یا یہ شہاوت دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دسول بی تو رسول اللہ شافیۃ نے دست اقدس میں شکر بزے لیے اور فرہ یا یا یہ شہاوت دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا

رسول ہوں تو وہ شکریزے آپ کے دست اقدی بیل شہیج کرنے لگے ، ان سب نے کہا: ہم گواہی دیتے میں کہ بھینا آپ اللہ تعالی کے رسول اللہ میں۔

﴿ الرقيم ﴾

كمان كالسبيح يردهنا:

حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے قرمایا کہ رسول انٹر علی ہے سامنے ثريد كھانالا يا كيا۔ آپ نے فرمايا · يەكھانات بىچ كرر ہا ہے۔ صحابہ نے عرض كيا: يارسول الله علي الله الله الله ع ان کی تبیع سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں ، پھر رسول القد علیقہ نے ایک فخص ہے فر مایا کہ اس پیالے کوفلال محتص کے قریب کر دوتو اس نے ان کے قریب کر دیا۔ اس نے عرض کیا ' ہاں! یارسول اللہ علیہ ہے ، میہ کھا ٹاکسیج کررہا ہے، اس کے بعد دوسرے کے پھرتیسرے کے قریب لایا گیا، انہوں نے بھی مہی کیا۔ اس کے بعد حضور نی کریم ﷺ نے اس پیالے کو واپس کر دیا۔

فر ماتے۔ رسول القد علی نے فر ویا اگر وہ کس کے ہاتھ میں خاموش ہوجہ تا تو لوگ کہتے بیاس کے گناہ کی بدولت ہواہے اے واپس کر دوتو اس نے واپس کر دیا۔

﴿ ابراليني كماب العظمه ﴾

حضرت خشيمه فضينه سے روايت ہے۔ انہول نے کہا كه حضرت الزالدرواء فضينه اور حضرت سلیمان عظیم وونوں ایک برتن میں کھیار ہے تھے، اچا تک برتن کا کھا تا مبیح کرنے لگا۔ ﴿ سِيقَ ، ابوليم ﴾

استن حنانه كا فراق رسول علي مي رونا:

حضرت جاہر بن عبدالقد ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجور کا تندجس سے رسول اللہ منافقہ کمڑے ہونے میں فیک لگایا کرتے تھے جب آپ کیلئے منبر بنایا گیا تو ہم نے مجور کے اس ستون ے حاملہ اونٹنی پر ہوجھ لا دنے سے جو وہ اونٹنی فریا د کرتی ہے ایس ہم نے اس سے فریا د کی آ واز سنی حتی کہ نبی کریم ﷺ منبرشریف ہے اتر ہے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور وہ خاموش ہوا۔

€ S. 3. 3

حضرت جابر عظم سے روایت ہے کہ نی کریم علی مجور کے ایک ستون ہے فیک لگایا کرتے تھے۔ آپ کیلئے صحابہ نے منبر بنایا تو جمعتہ المبارک کے دن حضور نبی کریم میک فیڈ منبر پرتشریف لائے ، اس ونت وہ ستون بچول کی طرح رونے کی مائند فریا د کرنے لگا۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم اتر ہے اور اسے سینہ سے لگا یا اور وہ ستون اس طرح رونے لگا جس طرح بحدوتا ہے اور تھبر جاتا ہے حضور نبی کریم علی نے فرمایا بیستون اس کیے روتا ہے کہ اس کے یاس جوذ کر ہوتا تھا وہ اسے سنا کرتا تھا۔ عبدائلہ بن بریدہ رہے ہیں والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ اسلامی کھجورے سے کے پاس خطبہ دیا کرتے سے پھراآپ نے منبر کوافقیار فرمایا، جب حضور نی کریم علیہ نے کہ اسستون کو چھوڑ کراس منبر کا قصد کیا جو بنایا گیا تھا تو وہ ستون فریاد کرنے لگا اور دونے لگا، جس طرح کہ اونٹی روتی ہے، تو نبی کریم علیہ و واپس شرمیف الا کے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھ اور فرمایا اگر تو چاہ تو بس کھے اس جگہ بودوں جہاں تو پہلے تھا، اور تو ویسائی ورخت بن جائے جیسا کہ پہلے تھا، یا اگر تو جا ہو میں مجھے جنت میں بودوں اور تو جنت کی نبرول اور اس کے چشمول سے پائی چیئے اور تیرا اگنا اچھا ہے تاکہ تو پھل و سے اور تیرے پھل کواولی ء اللہ کھا کی آتو نبی کریم علیہ کے سے کس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ اس نے جنت میں بورے جائے کو پیند کیا ہے۔

ا ہے طبرانی رانتی میں اور ابولئیم رائتی ہے۔ اس کی مثل بطریق عبداللہ بن ہریدہ میں اور ابولئیم برائتی ہیں ہے۔ معلقی معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔

وواري ك

حفرت الى ابن كعب رفظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كہ نی كريم منطقة محجور كے تند كے بها كہ نی كريم منطقة محجور كے تند كے بها كو وہ بها كرتے تھے پھر آپ كيئے منبر بنايا گيا ، جب حضور نی كريم منطقة نے منبر پر قيام فرمايا تو وہ ستون رونے لگا ، آپ نے اس سے فرمايا: صبر كر ، جس تھے جنت جس اگائے دیتا ہوں اور تیر ہے پہل صافحان كھا نمر اس نے اور اگر تو بہلے تھا مگر اس نے دیتا ہوں کور تج وی۔ ویلی آخرت كور تج وی۔

﴿ بنوی، اوقیم، ابن عسر م ﴾ حضرت ابوسعید خدری در ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول امتد علی کھور کے تند کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے۔ گھر آپ سیئے منبر بنایا گیا جب آپ منبر پر کھڑ ہے ہوئے تو وہ بندرونے لگا جس طرح اوقئی اپنے بچہ کی طرف بدبلاتی اور روتی ہے۔ رسول امتد علیہ منبر شریف سے اثر کر اس کے پاس آ کے اور سینہ سے لیٹا کر آلی وی۔

﴿ این ابی شیبہ وارمی ، ایونیم ﴾ مضرت این عمران حقیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سین فی شد کے پاس خطبہ و یا کرتے تھے جب منبر بن تو آپ نے اس کی طرف رخ فر مایا ، اس وقت وہ تندرونے لگا۔ نبی کریم سین ان کے پاس

آئے اورا پنا دست اقدیں پھیر کرائے کی دی۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عباس فطیجند ہے روایت ہے کہ نبی کریم فیٹ سنون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت تک منبر نہ بنا تھا پھر جب منبر بنا اور آ ب نے پر خطبہ دیا تو وہ سنون رونے لگا، حضور نبی کریم منابیقہ اس کے بیس آئے اور اسے لپٹ کرتسلی دی اگر حضور نبی کریم تھیلتہ اسے نہ لپٹاتے تو وہ قیامت تک ہوئی روتا رہتا۔
﴿ احمر، ابن سعد، وارمی، ابن ماجہ، ابوہیم ، بیبتی ﴾ حضرت انس تطفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کدرسول انتدعی ہے۔ میں کھڑے ہوا کرتے ہتے جب منبر بنا تو آپ نے اس پرجلوس فر مایا تو وہ ستون اس طرح رونے نگا جیسے بیل روتا ہے پہال تک کداس کے رونے ہے مسجد ملئے گئی۔

رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم منبرشريف سے اترے اور اسے چپٹایا اورتسلی دی۔ فرہ ما اقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے نہ چمٹا تا تو قیامت تک وہ مجھ سے جدائی کے فراق میں اس طرح روتا رہتا۔

﴿ وارى ، تريدى ، ايوليعلى ، سيتى ، ايونيم ﴾

﴿ ابن سعد ، ابن را جوبيالمسكد ، يسكل ﴾

حضرت ام سلمہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے گی ایک چوب تھی جب آپ جب آپ خطرت اس خطبہ دیتے تو اس سے فیک لگایا کرتے تھے پھر آپ کیلئے منبر تیار ہوا، جب اس چوب نے آپ کو شہ بایا تو وہ بینل کی ما نندرو نے گئی یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز اال مسجد نے تن اور رسول اللہ علی اس کے رائے باس کے باس آئے باس آئے باس کے باس آئے باس آئے باس آئے باس آئے باس کے باس کے باس آئے باس کے باس کے باس آئے باس کے ب

﴿ سِيلًى الوقعيم ﴾

حضرت الى ابن كعب حفظه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كہ نی كریم علی ستون کے پاس خطبہ دیا كرتے علی استون کے باس خطبہ دیا كرتے ہے چر آپ كیلئے منبر تیار ہوا، جب حضور نی كریم علی استون ہے آ مے بردھ كرمنبر پر تشریف لے گئے تو وہ فریا د كرنے لگا یہاں تک كہ مچھٹ كرشق ہوگیا اور حضور نی كریم علی منبر ہے انز كر آئے اور ابنا دست اقدس پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔

﴿ وارمى ، ابن ماجه ، ابن سعد ، ابويعلى ، ابوهيم ، يبهل ﴾

حفزت مطلب بن الی و داعہ طفی است دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ مسجد نبوکی میں جب نطبہ دیتے تو اپنی کمرشریف کوستوں سے فیک لگاتے تھے، جب آپ کیلئے منبر بنا اور آپ نے اس برجبوں فرمایا تو وہ ستوں نبل کی ماندرونے لگا، آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اسے چپٹایا تو وہ فاموش ہوا اور فرمایا: لوگو! اسے مل مت نہ کرو کیونکہ اللہ کے رسول شاہی نے جس چیز کو بھی چھوڑ ا ہے وہ آپ کے فراق میں محمکین ہوئی ہے۔

﴿ زبير بن بكارا خبار هدينه ﴾

ستون کے رونے کا معجزہ:

ابوحاتم رازی رانشیب سے روایت ہے کہ عمروین مورور اشمیہ کیا کہ جمیرے اوم شافعی رائے میا

#162}

نے قرماما کہ امتدات کی نے ہرنی کو جو مطافر مایا وہ سب حضرت محم مصطفیٰ علیہ کوعطافر مایا ہے، میں نے ان ے عرض کیا۔ القد تعالی نے ہمینے 'منہ ت سیسی مضائہ کو مرد ہے زندہ کرنے کامعجزہ عطافرہ یا، اس پر انہوں نے جواب میں فر مایا امتد تعالی نے "مغرت محم مصطفی علیقیقہ کوستون کے رویے کا مرتبہ عطا فرمایا تھا اور میہ معجز ومرتبه میں اس ہے زیادہ پڑا ہے۔

﴿ يَكِي ﴾

# نی کریم علیہ کی دعا پر درود بوار کا آمین کہنا:

حضرت ابواسید ساعدی ضفیفه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول امتدعیف نے حضرت عباس فقطانه ہے فرمایا کل مبح تم اور تہبارے فرزندایے گھرے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے پاس نہ آجاؤں کیونکہ بچھے تم سے ایک کام ہے تو جب مبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی ابتدعلیہ والہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے۔

آ ہے ہو نے نے فر ویا تم سب ل کر بیٹھ جا و حتی کہ جب وہ سب بیٹھ گئے تو حضور نبی کر میں ہونے ہے ۔ ان سب برایتی جا درشریف ڈان ۱۰۰ کی کہ اے رب ایہ میرے چی بمنز مدمیرے باپ کے بین اور بیان کے گھر والے ہیں تو ان سب کو دوز نے کی آگ ہے اس طرح چھیا لے جس طرح میں نے ان سب کو اپنی جا در ہے ڈھانیا ہے تو درواز نے کی چوکھٹ اور گھر کے درود بوار سے آمین آمین آمین کی آوازیں آئی۔ ﴿ سِينَ ، ابوليم ﴾

حضرت عبدالقد بن على التعليم عدوايت ب-انهور نے كہا كه ميں رسول الله واقع كرماتھ تھا۔ آپ حضرت عمیاس مضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف نے تھے ، آپ نے فرمایا اپنے میٹول کومیرے ہمراہ کر دواور وہ سب حضور نبی پر یہ ہونے کے ساتھ ہو گئے کھر آ پ نے گھر کے اندر لے جا کران سب پر ا بني جا درشريف ۋالي اور د عاك:

''اے خدا! پیمیرے بل بیت اور میری عترت میں ، ان کو دوزخ کی آگ ہے اس طرح چھیا لے جس طرت میں نے ان کواس جا در میں چھیا لیا ہے۔ راوی نے کہا گھر میں کوئی و بوار وور باقی نہ تھا جس نے آمین نہ کہی ہو۔''

﴿ الرقيم كِهُ

### يباژ کاحرکت کرنا:

حفرت الس فالله الماسية الماسية المراجم المنافية احديما أيا كوه حراء يرج ها أب كالم حضرت ابو بكرصديق، حضرت عمر اورحضرت عثمان ذ والنورين رضى النُدعنهم ينضي، اس وفتت يها ژيبلنے لگا۔ رسول التدعين في في اپنا قدم اقدس ، رَرِفر ها يا بُصُهرار ه تجھ پر نبی ،صديق اور دوشهيد ميں۔

ا بو یعلی و بہتل رحمہم امتد نے حضرت مہل بن معد ساعدی ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

ال میں صرف کوہ احد کاذکر ہے اور مسلم رخینہ نے حضرت ابو ہریرہ تھا کی حدیث ہے اس کی مثل روایت کی اور اس میں حضرت علی المرتضی تظاہدہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھا کے کا در اس میں حضرت علی المرتضی تظاہدہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھا کے کہ کور میں اور آپ نے فرماید ، کا مارہ ، بخھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سواکوئی نبیس ہے اور اسے امام احمد نے حضرت بریدہ تھا کی حدیث سے صرف لفظ حراکے ساتھ روایت کیا۔

### منبركا حركت كرنا:

حضرت این عمر حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم میلی ہے ہے من آپ منبر
پرتشریف فر ما تھے۔ آپ نے فر ویا: خدائے جہارا پٹے آسانوں اور زمین کواپ وست قدرت میں لے کر
فر مائے گامیں جب رہوں۔ اب کہ ں ہیں جابرلوگ اور متکبرلوگ ؟ اور رسول الدعی ہے اپ وا کیں اور اپ
بر کمیں جھو منے لگے حتی کہ میں نے منبر کو و یکھا کہ وہ اپ یائے وغیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے اور اتنی مدت
سے حرکت میں ہے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ علی ہے کو غیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے اور اتنی مدت

﴿ احمه مسلم ، نسائی ، ابن ماجه ﴾

حضرت ائن عباس عليه عدوايت ب- انبول في كما مجهد حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها في من الله عنها والله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسمواك مطويًات بيميه

﴿ سورة الزمر ﴾

ترجمہ. ''انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کاحق تھا اور وہ اس قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گا۔''

نی کریم بیلی نے فرمایا القد تعالی اس وقت فرمائے گا میں جبار ہوں میں ہی ہوں اور خود اپنی تجد فرمائے گا میں جبار ہوں میں ہی ہوں اور خود اپنی تجد فرمائے کے ساتھ ہی آپ بیلی کے منبر نے الی حرکت کی کہ آپ کو ہوا دیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ آپ میں گئے۔

6 d b

حضرت این عمر طفی به سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس آیت کو منبر شریف پر پڑھا: "وَهَا قَدْرُ وَاللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه " تو جب آپ "غمّالُشُو تُحُونَ" تک پہنچ تو منبر نے کہ ایبای ہوگا پھر آپ تین مرتبہ آئے اور گئے۔ (لیمنی منبر نے آپ کوادھرے ادھر ہدایا۔)

﴿ يزار ، اين عدى ﴾

# زمین نے نبی کر یم سلین کے علم سے مردے کو قبول کرلیا:

حضرت قبیصہ بن ذریب دین گھیا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علی کے اصحاب میں ہے ایک شخص نے مشرکین کے نشکر پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو مسمانوں میں ہے ایک فخص مشركوں سے ایک آدی سے طا، وہ بھا گا ہوا تھا جب مسلمان نے ارادہ كيا كہ كوارا تھا كراسے مار ہے تو وہ آدی كہنے لگا: "لا الله الا الله "تواس مسلمان نے اسے نہ چھوڑا يہاں تك كداسے تل كرديا، اس كے بعد اس كے تلكى كا بت مسلمان كے دل ميں خدشہ پيدا ہوا، اور اس نے يہ بات رسول التنقاف ہے بيان كيا۔ رسول التنقاف ہے دالہ وسلم نے فرمايا: كيا تم نے اس كے دل ميں جما تك كرو كھ ليا تھا؟ كچھ دنوں كے بعدوہ قاتل فخص فوت ہو گيا اور اسے وفن كرديا جب ووسرا دن ہوا تو وہ زمين پر باہر تھا۔ اس كے مراد كردو تو كھر سے لوگ رسول التد تا ہے گئی ہو ہوا تو وہ نمين كرديا ہوا ہوا تو وہ زمين مرتبہ ہوا، انہوں نے اس كے اور يہ واقع بيان كيا۔ آپ تا آب وفن كردو تو انہوں نے اس كے اور يا ہر ہے ايسا تين مرتبہ ہوا، انہوں نے اسے وفن كرديا چہر جب دوسرا دن ہوا تو ديكھا كہ وہ زمين كے اوپر باہر ہے ايسا تين مرتبہ ہوا، اس وقت رسول الشریف نے فرمایا:

**(164)** 

مسلمانوسنو! زمین اس سے زیادہ شریر کو قبول کر لیتی ہے لیکن الله تعالیٰ جاہتا ہے کہتم تھیجت و عبرت حاصل کروتا کہتم میں سے کوئی شخص اس آ دمی کے قبل کرنے میں جلد بازی نہ کرے جو ''لا الله الا اللهٔ '' کی گوائی دے یا کیچے کہ میں مسلمان ہوں۔ جاؤنی فلاں کی گھاٹی میں اسے دفن کر دواور زمین اسے قبول کر لے گانو انہوں نے اس گھاٹی میں اسے دفن کر دیا۔

اسے بہتی وابولیم رحمہم امتد نے اس کی مانند اس زیادتی کے ساتھ عمران بن حمین رائیند کی مدیث سے بروایت عاصم الاحوال رائینید، سمیط رائینید سے روایت کیا اور ابولیم وابن اسحاق رحمہم امتد نے حسن رائیند ہے اس کی مانند روایت کی۔ اس میں ہے کہ وہ فخص سات ون کے بعد نوت ہوگیا۔ اس کا نام محلم بن جثامہ تھا۔)

﴿ بِهِيلَ ، ابولغيم ﴾

## مردے کوز مین کا قبول نہ کرنا:

حضرت اسامہ بن زید صفح ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے ایک مخص کو بھی اسلمہ بن زید صفح الکہ مخص کو بھی اس کے ایک مخص کو بھی اس کے ایک مخص کو بھی اس کے بہترا اس کا بیٹ بھٹا ہوا تھا اور اس کا بیٹ بھٹا ہوا تھا اور زیبن نے اسے قبول نہ کیا۔

4°2°}

حفرت الس طَفَّانَهُ ہے روایت ہے کہ ایک محفی رسول الله علیہ کی وی لکھا کرتا تھا اور وہ محفہ میں "عَلِیْہُ اَ حَکیمُ الله علیہ والہ وسلم فرماتے: "سَمِیهُ اَ بَصِیْراً" کھو وہ کہت جیسا آپ جا ہے ہیں لکھے ویتا ہوں اور وہ محیفہ میں "سَمِیهُ اَ بَصِیْراً" الله کر پھر لکھتا تھو وہ کہت جیسا آپ جا ہے ہیں لکھے ویتا ہوں اور وہ محیفہ میں "سَمِیهُ البَصِیْراً" الله کر پھر لکھتا "عَلِیْهُ الله حَکیمُ اَ وہ حَمْلُ الله اور کہنے لگا میں محمد الله علیہ اور مشرکوں سے جا کر الله اور کہنے لگا میں محمد (عیابُ کا اور کہنے لگا میں اور مول الله الله اور کہنے لگا میں محمد (عیابُ کا واقعہ کیا اور کھو جا ہتا لکھتا تھا جب وہ محفی مرا تو رسول الله الله الله کے فرمایا ویوں اسے قبول نہ کیا ۔ حضرت ابوطلح طَفِیْهُ نے فرمایا : میں اسے قبول نہ کیا ۔ حضرت ابوطلح طَفِیْهُ نے فرمایا : میں اس زمین پرگیا تھا جہاں وہ مرا تھا میں نے اسے تجول نہ کیا ۔ میں نے بو چھا: اس کا واقعہ کیا ہے؟

لوگوں نے بتایا: ہم نے اسے دفن کیا محرز مین نے اسے قبول نہ کیا۔

﴿ بَخَارِي مُسلِّم ، احتمد ، بيهي ، الوقيم ﴾

أيك مفترى كابراانجام:

حفرت سعید بن جبیر طفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک بستی میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا۔ رسول النستی ہے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہیں عکم دیا ہے کہتم میں جو فلاں عورت ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کردو، حالا نکہ حضور نبی کریم ہیں ہی نے اس آدمی کو نہ بھیجا تھا۔ رسول الشہر اللہ کی بارگاہ میں جب بیاطلاع میٹی تو حضور نبی کریم ہیں ہے خضرت علی المرتضی اور حضرت زبیررضی الشہر کی بارگاہ میں جب بیاطلاع میٹی تو حضور نبی کریم ہیں ہے خضرت علی المرتضی اور حضرت زبیررضی الشہر عنہ کو بھیجا فر مایا تم دونوں جاؤا گرتم ہیں وہ طے تو اے تل کر دینا۔ میرا خیال ہے شایدتم اسے نہ پاؤگر وہ کے اور اے اس حال میں پالیا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زبر کے اثر سے وہ مرکبیا تھا۔ تو وہ گئے اور اسے اس حال میں پالیا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زبر کے اثر سے وہ مرکبیا تھا۔

عطاء بن سائب رالیسید حفرت عبدالله بن حارث رایسید سے روایت ہے کہ جدالجندی کا وادا،
یمن آیا اور وہ ایک عورت پر عاشق ہوگیا۔ اس نے کہا کہ نبی کریم سیالیہ نے تہہیں تھم دیا ہے کہ میرے
پاس اپنی جوان عورت کو بھیجو۔ لوگوں نے کہا: ہم نے رسول الله علیہ کے ساتھ عبد کیا ہے اور آپ نے زنا
کوحرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ کی فراف میں ایک فحص کو بھیجا، اس پر حضور
نبی کریم علیہ نے نے حضرت علی المرتضی حفظہ کوروانہ کیا اور فرمایا: تم اس کے پاس جاؤاگر وہ تہہیں زندہ ملے تو
اے تل کر دینا اور اگر تم اے مردہ یاؤ تو اے آگ میں جلا دینا، چنانچہ جدالجندی کا دادارات میں چشمہ
سے یانی مجرد ہاتھا تو سانب نے اے کاٹ کے مارڈ الا۔

€ . " D }

أيك منافق كابراانجام:

بند سیح حضرت قنادہ بن نعمان رخینید سے روایت ہے کہ ابوطعمہ بشیر بن ابیرق من فق تھا اور اس نے فاعہ بن زید کے بیٹے کا غلہ اور ہتھیار بالا خانے سے چرایا تو اس کے بارے میں بیآیت کریمہ تازل ہوئی: اِنَّا اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُکُم بَیْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرَاکَ اللهٔ

﴿ سورة النساء ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! بے شک ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تمہیں اللہ ویکھتا ہے۔''

تو وہ بھا گ کر مکہ چلا گیا اور سلامہ بنت سعد کے گھر جا کرتھ ہرا اور وہ رسول اند علیہ اور آپ کے صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کے شعر سلامہ کو پہنچے تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ طاکف چلا گیا اور وہ ایسے گھر میں پہنچ جہاں کوئی نہ تھا اور وہ مکان اس پر گر پڑا اور وہ بد بخت مرکیا۔ یہ د کھے کر قریش کہنے گئے: خداکی تنم! مجمد

منونی ہے سن ب میں ہے کوئی ایسا فخص کے تونیس جھوڑ تا جس میں خیر وخو بی ہو۔ علیقے سے سن ب میں سے کوئی ایسا فخص کے ونیس جھوڑ تا جس میں خیر وخو بی ہو۔ ﴿ این اسحاق ، حاکم ﴾

## ایک گستاخ کامنه نیزها هوگیا:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرصد لی حظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھم بن ابی امعاص بی کریم سینی کی کہ وہ اپنا منہ بنایا کرتا بیہاں تک کہ وہ مرگیا۔ تھی، اس پر نبی کریم سینی کے اس سے فر مایا تو ایس بی ہوجاتو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا بیہاں تک کہ وہ مرگیا۔ وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا بیہاں تک کہ وہ مرگیا۔ وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا بیہاں تک کہ وہ مرگیا۔

**﴿ تَ**تَى ﴾

### لژکی برص میں مبتلا:

ابن فتحون راین میں ابنی حارث کے در کیا کہ نمی کریم عین کے حارث بن ابی حارث کے ہیں۔
پاس حصرت حمزہ حقی کیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ حارث میں کہا کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے حال کے بیٹی اس کی بیٹی میں عیب ہے حال نکہ اس کی بیٹی اس کی بیٹی میں جنو پایا۔
میں عیب ہے حال نکہ اس میں وہ عیب موجود نہ تھ جب وہ وا ایس گھر پہنچ تو اس نے بیٹی کو برص میں جنو پایا۔

# حضرت ذریب بن کلیب صحیحیه آگ ہے محفوظ:

ائن وہب رہائی سیات ائن ہمیعہ رہائی ہے۔ روایت کہ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعوی کی اور وہ صنعا پر غالب ہوا تو حضرت و ریب بن کلیب حظیمات کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ حضرت و ریب حضرت و ریب حضرت کے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ یا۔ اس واقعہ کو نبی کریم علی کے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ یا۔ اس واقعہ کو نبی کریم علی کے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ یا۔ اس واقعہ کو نبی کریم علی کے اپنے کے اپنے سی بہت بیان کی تو میں تو میں منازوق حظیمات نے عرف روق حظیمات کے اس کے اس میں حضرت ابراہیم نفسیس مقد النظمان کی کا کہ ایساں۔

حضرت ذریب منطقی و و فخص تفاجو کلیب بن رہید خولانی کا بیٹا ہے اور اہل یمن بیس اس نے سب سے اسلام قبول کیا تھا۔

﴿ عبدان كمّاب الصحاب ﴾

ابوبشر ردائیں جعفر بن نی و شیہ ردائیں ہے روایت کرتے ہیں کہ بن خولان میں ایک شخص اسلام لایا اس کی قوم نے چاہا کہ اسے بھر کفر پر لے آئیں چنانچے انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا مگر آگ نے انہیں نہ جلایا۔ بجز ان جگہوں کے جہال پہلے وضو کا پانی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق تصفیلہ کے انہیں نہ جلایا۔ بجز ان جگہوں کے جہال پہلے وضو کا پانی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق تصفیلہ کے پاس آیا ، اس نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے استعفار سیجے ، آپ نے فرمایا: تم ہی زیادہ

مستحق ہوا اور فر مایا تم چونکہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ نے تمہیں نہ جلایا کچراس کیلئے انہوں نے وعا کی۔اس کے بعدوہ شام چلا گیا،لوگ سے حضرت ابراہیم انظیاد کے ساتھ تشبید دیا کرتے تھے۔ ﴿ابن مساکر ﴾

ابوسلم خولاني آگ \_\_\_ محفوظ:

استعیل بن عیاش برینید، حضرت شرخیل بن مسلم خولانی برینید سے رایت ہے کہ اسود بن قیس عنص نے یمن میں نبوت کا دعوی کیا تو وہ ابوسسم خولانی برینید کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم گوای دیتے بوکہ میں استدال کے رسول بین جولہ میں استدال کے کہا کہا گیا تم گوای دیتے ہوکہ میں استدال کے کہا کیا تم گوای دیتا ہوں۔
گوای دیتے ہوکہ محمد (عیف ) اللہ کے رسول بین؟ حضرت ابوسلم میں گھاکو کے بی میں اسکی گوای دیتا ہوں۔
اس پراس نے خوب آگ جلانے کا تھم دیا، پھر ابوسلم میں گھاکو کی میں ڈال دیا، گرآگ نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ بیدد کھ کر اسود نے کس سے کہا اگر تو ان کو اپنی سے دور نہ کرے گاتو بیان لوگوں کو برگشتہ کر دے گا جو تیری بیروی کرتے ہیں تو اس نے دہاں سے نکل جانے کا تھم دیا اور وہ مدینہ مورہ آگئے دیا ہوں کو برگشتہ کر دے گا جو تیری بیروی کرتے ہیں تو اس نے دہاں سے نکل جانے کا تھم دیا اور وہ مدینہ مورہ آگئے ، اس زمانہ میں حضور نبی کریم میں تو اس نے دہاں ہے جا چکے تھے اور حضرت ابو بکر معرف نیا ۔

اس خدائے برتر کی حمر ہے جس نے جھے ابھی تک موت سے ہمکن رندکیا اوراس نے جھے امت محمد میہ بیشنے کے ایسے شخص کو دکھ یا جس کے ساتھ وہ کچھ ہموا جو حصرت ابراہیم النظیمان کے ساتھ ہموا تھا اور بنی خولان کے بوگ عنسیوں سے کہتے ہتھے کہتم ایسے جھوٹے لوگ ہمو کہتم نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا اوراس نے ان کو پچھ نقصان شہ مینجایا۔

﴿ بن عساكر ﴾

یکی بن جما در رئی تعید نے ابوعواند رئینی یہ ہے انہوں نے ابوطیح رزینی نے انہوں نے عمر و بن میمون رزینی بن جمار بن میں جل یہ تو انہوں نے عمر و بن میمون رزینی ہے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شرکول نے حضرت ممارین یا سر تطبیع کو آگ میں جل یا تو رسول اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرااور قرمایا:

"یا نار کونی بر دا و سلاها علی عمار کما کنت علی ابراهیم" ترجمہ" اے آگ تو ممار طفیجه پر الیک سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جیسی حضرت ابراہیم نظیم پر مولی تھی اور قربایا. اے می رطفیجہ تھے کو باغی کروہ تی کردے گا۔"

﴿ بن عساكر ﴾

## رومال جلنے ہے محفوظ:

عبود بن عبدالصمد رجمة الميني سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن ما لک حقیقہ کے باس آئے تو آپ نے فرہ مایا: پاس آئے تو آپ نے فرہ مان اے کئیز! دسترخوان لاؤ تا کہ ہم کھانا کھا کیں تو وہ دسترخوان لائی پھر فرمایا: روہ ن لاؤ تو وہ رومال لائی جومیلا تھ۔ آپ نے فرہ یا بتنورگرم کر وتو اس نے تنور گرم کیااور حکم دیا کہ رومال کوتنور میں ڈال دوتو رومال تنور میں ڈال دیا گیا جب رومال کوتنور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی مانند سفید تھا۔
ہم نے ان سے بو چھا یہ کیا بات ہے کہ تنور نے کپڑ سے کو نہ جلا یا اور خوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ تلکی ہے اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک خشک کیا کرتے تھے تو جب ریہ میلا ہوج تا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی تو انہیاء کرام عیہم السلام کے چیروں سے مس ہوجاتی ہے۔

﴿ الوقيم ﴾

#### آگ کا اطاعت کرنا:

معاویہ بن حرال رائی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرہ ہے آگ نگل تو حضرت عمر فاروق طفی انہوں کے ساتھ طفی کے ساتھ حضرت تمیم داری طفی کے بہاں تشریف لائے اور فر مایا: اس آگ کی طرف چلواور وہ ان کے ساتھ چلے اور میں ان دونوں کے بیتے ہوگی اور بیدونوں اس کے پاس آئے اور حضرت تمیم طفی بھا ہے ہاتھ ہے آگ کو ہا نکتے تنے بہاں تک کہ وہ آگ ایک گھا ٹی میں داخل ہوگئ اور حضرت تمیم طفی بھا اس کے بیتھے داخل ہوئے۔ کو ہا نکتے تنے بہاں تک کہ وہ آگ ایک گھا ٹی میں داخل ہوگئ اور حضرت تمیم طفی بھا اس کے بیتھے داخل ہوئے۔ حضرت عمر طفی بھا نہ نے بین مرتبہ فر مایا جس نے اس آگ کوئیس دیکھا وہ وہ کھنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر طفی ہا نہ نہ نہ نہ نہ ابرائیس ہے۔

مرزوق رائینید سے روایت ہے کہ حضرت عمر طفیہ کے زمانہ خلافت میں آگ گئی تو حضرت خمیم داری طفیہ اس آگ کو اپنی جاور نے ہانگتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک غار میں داخل ہوگئی۔ اس وقت حضرت عمر طفیہ نے فر مایا اے ابور قیہ طفیہ اس کام کیلئے ہم نے تم کو چمپا کے رکھا تھا۔ ﴿ ابولیم ﴾

# لَأَصْ روْشْ ہُوَّيْ:

ابومیس بن جبیر طفظته سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ عنائے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پھروہ بنی حارثہ کی طرف بلٹ کر جاتے تھے۔وہ ایک اندھیری رات بارش میں واپس جارہے تھے تو ان کیلئے ان کی ابھی روشن ہوگئی، یہال تک کہ وہ بنی حارثہ کے گھر داخل ہو گئے۔

﴿ حاكم ، يبيل ، ايونيم ﴾

حضرت انس عظی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ایک ہے سے ابدیس دومی ٹی حضو ٹی کریم سیانی کی بارگاہ میں ایک اند حیری رات میں نکلے ، ان دونوں کی لکڑیاں دوم شعلوں کی مانند روش تھیں۔ جب ان کے راستے مختلف ہوئے تو ایک ایک مشعل دونوں کے ساتھ رہی ، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔

حضرت انس دین الله علی الله عل

یں ہے ایک لاٹھی روشن ہوگئی اور وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے جب دونوں کے راستے پھٹے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرا یک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرا یک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

حضرت انس فظیم ہے روایت ہے کہ رسول القد علی اور حضرت عمر فظیم و ونوں حضرت اللہ علی ع

﴿ الوقعيم ﴾

الكليال روش هو كنيس:

حضرت حمزہ اسلمی معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفریش رسول التریکی کے ساتھ منے اور ہم اندھیری رات میں آپس میں متفرق ہو گئے تو میری انگلیاں روش ہو گئیں ، یہال تک کرسب نے اپنا سامان اپنی سوار یوں پر جمع کی اور لا دنیا اور کوئی چیز ہم سے کم نہ ہوئی اور دن لید کہ میری انگلیاں پر ایر روشنی ویتی رہیں۔

﴿ تاریخ بخاری بیستی الدیم ﴾ حضرت ابوسعید ضدری عظیم کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش والی ایک رات تھی جب رسول اللہ علیہ عشا کی نماز کیلئے باہر تشریف لائے تو ایک بیلی جبکی اور آپ نے حضرت قاوہ بن نعمان حضی کود کھے کرفر ویا: اے قاوہ (عظیم کے جب م نماز پڑھ لوتو تھہر جانا میں تہہیں تھم دول گا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ علیہ نے ان کوایک شاخ عنایت کر کے فر مایا. اے لے لویہ تہہارے لیے دی قدم سامنے اور دس قدم بیجے روشی دے گا۔

﴿ ابولعيم ﴾

### كاشانه نبوت نورعلى نور:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے بیا میں شب بسر فر ، کی جب میں بیدار ہوئی تو آپ کواپے قریب نہ پاکر پریشان ہوئی ، پھر میں نے آپ کی آواز بنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھی اور وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھے لگی پھر حضور نبی کریم علیہ نے رات کے وقت دعا ما تکی جو خدا نے چاہا تو ایک نور آیا جس ہے سارا گھر روشن ہوگیا اور وہ نور آتی ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ دعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آیا جوروشنی میں پہلے ہوگیا اور وہ نور آتی ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ دعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آیا جوروشنی میں پہلے سے نیا دہ تھا۔ یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانہ کو چنا جا ہی تو ایک ایک کرکے دانہ چن لیتی ، پھروہ چلا گیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایک ایک کرے میں نے دیکھا ہے؟ فر ، یا: اے عاکشہ میں نے دیکھا ہے؟ فر ، یا: اے عاکشہ

صدیقہ ( رئنی امقد عنہ)! کیا تر نے ور ایکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں فر مایا میں نے اپنی امت عنہ)! کیا تر اب سے اپنی ا امت کو ، نگا تو القد تعالی نے مجھے تبائی امت عطا فر ، وی ، اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کاشکر ہجا ار یا ، پھر میں نے اس سے بقید کا سوال کیا تو اس نے دوسری تنہائی امت مجھے عطا فر ما دی ، پھر میں نے تیسر کی تبائی امت مجھے عطا فر ما دی ، پھر میں نے تیسر کی تبائی امت کا سوال کیا تو اس نے مجھے وہ بھی عطا کر دی ، میں نے اس کی حمد وشکر کیا۔

﴿ ايوليم حلية ال وليء ﴾

حسنين كريمين كيليخ فيبي روشني:

حضرت ابو ہر یوہ فضی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسوں اللہ عفی ہے کہا تھ عشاء کی نمرز پڑر ہے تھے اور حضور نبی کریم میں ہے نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسن و حضرت حسین رضی المتہ عنہ المچل کرآپ کی کمر پر بیٹے جاتے اور وہ جب آپ سجدہ ہے مراٹھاتے تو ان کو پکڑ کرنے دورہ وہ جب آپ سجدہ ہے مراٹھاتے تو ان کو پکڑ کرنے دورہ وہ دونوں ایس ہی کرتے اور جب نماز میں کرنے وار جب نماز میں کو جب وہات والیہ وہ دونوں ایس ہی کرتے اور جب نماز میں کو سے دورہ بی کرتے اور جب نماز میں کو سے دورہ بی کرتے اور جب نماز میں کو سے کو ایس وہ دورہ بی کہ میں اور جب کا اور حضور نبی کر میں ان دونوں کو ان میں اسرہ مجدہ کے پاک نہ پہنچ دوں ، فر مایا نہیں ، پھر ایک نور چیکا اور حضور نبی کر کے میں ان دونوں ای نور کی دوئوں ای ورکی دوئی میں جارہے تھے ، یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔

﴿ حاكم مِينِي ، الوقيم ﴾

﴿ ابوليم ﴾

سورج کا غروب کے بعد طلوع ہونا:

حفرت اساء بنت عمیس ضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ کی طرف وی نازل ہور ہی اور آپ کا سراقدس حفرت علی الرتضی طرف کی آغوش میں تھا اور حفرت علی الرقضی طرف کی آغوش میں تھا اور حفرت علی الرقضی طرف کے اللہ نازع مر پڑھی نہتی یہاں تک کہ آفا بغروب ہو گیا۔

اس وقت رسول التدعين في دعاكى: اسابة اللى (هَ الله عَنْهُ عَنِي الله وَ الله عَنْهُ الله وَ الله وَ الله والله كروس وها الله على الله عن الله

﴿ این مندہ ابن شاہین ، طبر انی کی حضرت ابو ہریرہ صفی المرتضی سے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عبی ، حضرت علی المرتضی طفی المرتضی صفی کے آغوش میں اپنا سر مبار کر کھ کرمحو خواب ہو گئے اور انہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی یہاں تک آفاب غروب ہوگیا چر جب رسول المد عبی ہیراد ہوئے تو آپ نے ان کیسے دعا کی اور ان کیسے سورج واپس آگیا اور انہوں نے نماز بڑھی پھروہ دوبارہ غروب ہوا۔

﴿ ابن مردویہ ﴾ بسند حسن حصرت جابر معظیمہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم علیمی نے آفتاب کو حکم ویا اور دن ایک گھڑی تک تفہرار ہا۔ ﴿ طبرانی ﴾

وست اقدس کے سے تصویر نابود ہوگئی:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتد عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ہوئے میرے پاس
تشریف لائے تو میں ایسا کپڑ ااوڑ ہے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی۔ آپ نے اسے بچی ڈ ڈ الا، پھر فر ہایا۔
قیر مت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جوانڈ تعالی کی سی مخلوق کی تصویر کشی کریں۔
قیر مت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جوانڈ تعالی کی سی مخلوق کی تصویر کشی کریم صلی اللہ میں کہ رسول اللہ میں تھا ہے ڈ ھال لے کر
قیر میں عقاب کی تصویر کندہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسم نے اس پر اپنا وست مبارک رکھا
اور اللہ تعالیٰ نے اسے نا بود کر دیا۔

﴿ بَيْنَ ﴾ حضرت محول دفائل سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَنْ کَیْ کَ ایک ڈ ھال تھی جس پرمینڈ سے کی نصوبر کندو تھی ۔ حضور نبی کریم عَنْ فَ اس نصوبر کی موجود گی کو مکر وہ جانا، جب مہم ہوئی اور ویکا توانڈ تعالیٰ نے تصوبر کو دور کر دیا تھا۔

﴿ ابن سعد، ابن شيبه، ابن عساكر ﴾

دست مبارک کی برکت سے بال ساہ اور چبرے روش:

ت منه بنت الى شعباً ء اور قطبه ان دونول نے مدلوک والوسفیان نظیمانے سے روایت کی ہے۔ انہوں

﴿ ابن عساكر ، تاريخ بخاري ، ابن منده ، ينتي ، ابن سكن ، ابن سعد ﴾

مع وریشہ جو کہ دھترت ما نب بن بزید طفی کے غلام سے سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دھترت سائب کا مرد و غ سے ان کی چیٹائی تک سیاہ تھا اوران کا بقیہ مرسفید تھا۔ یس نے بوجھا اس کے جسرے تو ای آپ کے سرکے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کسی کونہ دیکھا ، انہوں نے فر مایا: اس بیجی کہ رسول اللہ علی ہے میرے پاس گر رے اور میں بچوں کے تم کی و بو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ علی میرے پاس گر رے اور میں بچوں کے ساتھ تھے۔ آپ نے بوجھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا سائب بن بزید (طفی کا آپ نے اپنا وست ساتھ وہ سے میرا سرجھی سفید شاور فر مایا "بار ک الله فیہ" حضور نبی کریم علی کے وست مبارک گلنے کی وجہ سے میرا سرجھی سفید شاہوگا۔

﴿ ابن سعد ، ابن منده ، بغوى ، يهي ، ابن عساكر ﴾

یونس بن محمد بن انس رایند یه کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی کے بید منورہ تشریف اندین انس رایند یہ کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی کہ میں دو ہفتہ کا تھ ، مجھے آپ کے پاس لوگ لائے اور آپ نے میر ہے سر پر دست اقدس بجھے آپ کے باس لوگ الائے اور آپ نے میر ہے ساتھ اس کی کنیت نہ بجھے آپ کے بیاس کی کنیت نہ بھی دیں برکت کی دعا دی اور فر بایا میر ہے تا م پر اس کا تام رکھوا ور میری کنیت کے ساتھ اس کی کنیت نہ بھن ور نہ بہ حضور نبی کریم آبھے نے ججہ الوواع کا ارادہ فر مایا ، تو جس دی سال کا تھا۔

یونس برنیشدراوی حدیث نے کہا کہ میرے والد نے اتن عمر یائی کدان کے تمام بال سفید ہوگئے لیکن وہ جگہ جہال نبی کر میں مقید ہوگئے الکی میں مقید ہوگئے۔ الکی میں مقید ہوئی۔ لیکن وہ جگہ جہال نبی کر میں مقید ہوئی۔ اللہ اللہ مقید ہوئی۔ اس کی ما نند روایت کی۔)

﴿ تاريخ بندي، يمثي ﴾

ا دصاع بن سلم جہنی برت ہے والدے انہوں نے عمرو بن تغلب جہنی ہے روایت کی ہے۔
انہوں نے عمرو بن تغلب جہنی برت ہے کہ والدے انہوں نے عمرو بن تغلب جہنی ہے روایت کی ہے۔
انہوں نے ہو کہ میں رسول اللہ منطقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر مسلمان ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر
دست افد س پھیرا، حضرت عمر بن تغلب حظی اس مسل کی عمر میں فوت ہو گئے مگر جہاں جہال رسول اللہ
اللہ کے دست اقد س لگا تھا، اس جگہ کے بال سفید نہ ہوئے نہ چہرے کے نہ مرکے۔

﴿ بِغُولُ جَمْ إِيهِ بِي ﴾

حسنرت ، مک بن عمیر و ایت ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کریم علی نے اپنادست اقدی ان کے سراور چبرے پر پھیرا تو ان کی بڑی عمر ہوئی حتی کہ ان کا سراور داڑھی سفید ہوگئی مگر جہاں رسول القد علی نے دست اقدس پھیرا تن ،سراور داڑھی کے وہ بال سفید نہوئے۔

﴿ طبرانی ،این سکن ﴾

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد عقطیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ہیں ہے ۔ خصرت عباوہ بن سعد بن

عَنْ نَى : رقی ﷺ کے سریر دست اقدس چھیرا اوران کیلئے دعا فرہ ئی تو وہ اس سال کے ہوکر فوت ہوئے مگر ہال سفید نہ ہوئے تھے۔

﴿ زبير بن بكار، اخبار له ينه ﴾

بشیر بن مقربہ جنی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے والدغز وہ احدیث شہید ہوئے تو میں رسول اللہ علیہ کے پاس روتا ہوا آیا، آپ نے فر مایا: تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس سے خوش مہیں ہوکہ میں تمہارا ہا پ ہوں اور حضرت عائشہ رشی القد عنہا تمہاری ماں۔ پھرمیرے سر پر دست اقد س پھیرا تو میرے سر میں آپ کے دست اقدس کا اثر میہوا کہ وہ تو کالا رہا، باتی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے اور میری زبان میں لکنت تھی۔

اور ابن اسحاق رخینمدی روابت میں ہے کہ میری زبان میں گروتھی حضور نی کریم عظیمہ نے میرے میرے میں گروتھی حضور نی کریم عظیمہ نے میرے مید میں سے مند میں تعاب وائن لگایا تو زبان کھل گئی آپ نے جھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بجیر ہے، فرمایا: نہیں ملکہ تمازا نام بشیر ہے۔

﴿ ابن اسحاق رقل فوائد وابن عسا كر كه

حضرت ملیا و بن احمر طفی اور حضرت ابوزید انصاری طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ بنا است میرے سر پر اور داڑھی پر پھیرا۔ پھر فر مایا. ''اَللَّهُم جَمِّلُهُ'' اے اللہ! ان کا حسن قائم رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی عمر کچھاوپر سوسال کو پینی اور ان کی داڑھی میں سفیدی نہتی اور ان کا چبرہ شکفتہ اور بشاش تھا اس میں جمریاں نہ پڑیں جب تک کہ وہ فوت ہوئے۔

435.Ji)

ابونہیک رہائیں حضرت ابوزید انصاری طفی اور حضرت عمر و بن اخطب طفی اسے روایت ہے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی طلب فر مایا اور جس برتن میں یانی لایا اور یانی میں ایک بال تقاجے میں نے نکال ویا چھر آپ کو چش کیا چھر آپ نے فر مایا: "اَلْلَهُمْ جَمِلُهُ" راوی نے کہا: انہوں نے ترانوے سال گزارے مران کے سراور واڑھی میں ایک بال سفید نہ ہوا۔

﴿ مندان الى شيبه حاكم ، يسكل ﴾

معمر رطیقی نے قرمایا کہ میں نے حضرت قبادہ ﷺ کے سوا اور ول سے بھی سنا ہے۔ وہ سہتے میں کہ وہ یہودی نوے سال کا ہوا مگر بال سفید نہ ہوئے۔

اے ابن الی شیبداور ابوداؤ در حمہم القدنے ''الرسل' میں اور بیہ فی راینیمیے نے روایت کی ہے اور کہا کہ بیر حدیث مرسل ہے اور ماقبل کی حدیث کی شاہد ہے۔) ﴿ بیمی ﴾ حضرت حظلہ بن حزیم حفظہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنادست اقدی ان کے سر پر م پھیرااورآپ نے دعا کی کے تہاری عمر میں برکت ہو۔

حضرت زیال عظیم نے کہا کہ بیل نے حضرت حظلہ طفی کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بکری واونٹ ، یا جاتا جس کے قان کے پاس بکری واونٹ ، یا جاتا جس کے تقان متورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پرتھو کتے اور اس آ دی کو لا یا جاتا جسے ورم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ پرتھو کتے اور اس ورم پر پھیرتے جاتے اور بہتے "بہنسم اللہ علی الویلد دسٹول اللہ ہے "اور ورم کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے جاتے یہاں تک کہوہ ورم جاتا رہا۔

بر معد الریخ بخاری این سعد الوینطی بغوی اسنده من بن سفیان طبرانی الیمیق که پیروست ہے۔ انہول نے کہ کہ میں نے قباوی بین ملحان دیکھتھ کی

ابوالعلاء رحمۃ القد عدیہ ہے ۔ ویت ہے۔ انہوں نے کہ کہ میں نے قادہ بن ملحان طفیۃ کی یہ ری ۔ زیانہ میں نے اس فخص کا تکس یہ ری ۔ زیانہ میں ان کی جو وت ں۔ ایک فخص گھر کے آخری حصہ ہے گزراہ میں نے اس فخص کا تکس حضرت قددہ طفیۃ کے چہر ہے میں ویصا۔ جس طرح کہ آئینہ میں ویکھا جاتا ہے۔ حضرت قادہ طفیۃ کے چہرے کی چیکہ اس وجہ ہے تھی کہ رسول استہ تھی گئے ہے اپنا دست اقدی ان کے چہرے پر پھیرا تھا اور میں نے جہرے کی جیسے ان کو بہت ویکھا ہے گئی میں ویکھا ہے تو اس حال میں ویکھا ہے کہ گویا ان کے چہرے پر تیل ملا ہوا ہے۔

**€** - T }

# چېره چاند کی طرح روش:

' تفرت بشر بن معاویہ طبیعی سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تور طبیعی کے ساتھ رسول امتد تائیقی کی ہارگاہ میں آئے تو حضور نبی کریم تائیقی نے حصرت بشر طبیعی کے سراور چیرے پر دست اقدس پھیرا اوران کیمینے وی کی تو رسول امتد تائیقی کے دست اقدس پھیرنے کے بعد ان کا چیرہ چاندگی ما نند جیکئے لگا اور وہ جس پر ایتا ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہوجا تا۔

﴿ تاریخ بخاری، بغوی این منده الوقیم این شامین عابت الدانال کھ دمنرت فزی ہاین منده الوقیم این شامین عابت الدانال کھ دمنرت فزیمہ بن عاصم منکلی صفیفه سے روایت ہے کہ وہ رسول القد علیہ کی بارگاہ میں آئے اور مسمان ہوئے تو نبی کریم منطقہ نے ن کے چبرے پر وست اقدی پھیرا جس کی وجہ سے ان کا چبرہ ہمیشہ قروتازہ رہتا ، یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے۔

﴿ ابن شاین ﴾

# جسم خوشبودار هوگيا:

بسند جیدام عصم زوجہ متبہ بن فرقد رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت متبہ طفقہ کی زوجیب میں ہم چارعور تیں تھیں اور ہم میں سے ہرعورت خوشبولگانے میں خوب کوشش کرتی تھی تا کہ وہ اپنے شو ہر کو زیادہ خوشبو دارمعلوم ہواور حضرت متبہ مظافیع کی جوخوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم سب کی خوشبوؤں سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ باوجود رید کہ وہ کوئی خوشبو ندملا کرتے تھے اور جب حضرت متبہ و طبرانی الکبیروالا وسط ایسی کی

حصرت على المناهجة يرخروج كاوبال:

حضرت ابوالطفیل کے کہ کہ جس نے اس بال کو ویک ہے گویا ہے ویا کہ وہ سینی کا کا ٹا تھا۔
انہوں نے کہا کہ حضرت فراس کے اس کے اہل حرور ء کے ساتھ حضرت علی الرتفنی کے اس کی ارادہ کیا تو اس کے حدثات وہ بال سرتا ہار ہے کہ تو نے حضرت ابوالطفیل کے اس کی اس کی کہ کہ کہ کہ کے خل ف خروج کا ارادہ کیا تھا، اب تو از سر تو تو بر کرتو اس نے تو برک حضرت ابوالطفیل کے کہا کہ کہ کہ کے اس کے ال کواس کے گر نے سے بہلے بھی ویکھا ہے اور کرنے کے بعد جوا گا ہے اسے بھی ویکھا۔

میں نے بال کواس کے گرنے سے بہلے بھی ویکھا ہے اور کرنے کے بعد جوا گا ہے اسے بھی ویکھا۔

ہیں نے بال کواس کے گرنے سے بہلے بھی ویکھا ہے اور کرنے کے بعد جوا گا ہے اسے بھی ویکھا۔

حضرت ابوالطفیل ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک فخص تھا ٹی کریم عیف کے زیانے میں اس فخص کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ فخص اے حضور نبی کریم عیف ہے ہاں کیلئے کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ فخص اے حضور نبی کریم عیف ہے پاس لایا اور حضور نبی کریم عیف نے اس کیلئے برکت کی دعا کی اور اس کی پیشانی کی کھال پکڑ کر کھینجی اور اس کی پیشانی میں اس جگہ ایک بال اگ آیا۔ محویا وہ گھوڑے کی پیشانی کے مونے بال کی مانند تھ ، وہ بچہ جوان ہوا۔

جب خوارج کے خروج کا زمانہ آیا تو اس نے ان کی جمایت شروع کردی اور وہ بال اس کی پیٹانی سے گرگیں۔ اس پر ہم نے اے تھیجت کی اور اس ہے ہم کہ تم نبی کریم علیق کی برکت کی نشانی کوئیں وہ کیا تھے کہ وہ جاتی رہی ہے؟ اور یافیجت اے ہم برابر کرتے رہے، یہ ل تک کہ اس نے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیٹانی میں وہ بال دوبارہ پیدا کر دیا۔

## مريربال اگآئ

حضرت ہلب بن پزید بن عدی طبیعہ، نبی کریم علیہ کے در باریس قاصد بن کرآئے اور سمجے تھے تو رسوں امتد علیہ نے ان کے سر پر اپنا دست اقدی چھیرا اور ان کے بال آگ آئے ، اس بناء پر ان کا نام حضرت ہلب طبیعہ رکھا گیا۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

# اندهرے میں گھر روثن:

مدائن رانشمید نے اپنے راویوں سے روایت کی کہ حفرت اسید بن الی اٹاس منطقہ کے چبرے پر رسول مند دیائے نے دست اقدی پھیرااورا پنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا تو اسیداند هیرے گھر میں داخل ہوتے تو دہ روثن ہو جاتا۔ (اے ابن عسا کر رائیشمید نے روایت کیا۔)

زمین سے یانی نکل آتا:

حفرت حفلہ بن تعیس فاہنے ہے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن عامر بن کریز فاہنے کو بارگاہ بنوت ہیں اندی اللہ بن کریز فاہنے کو بارگاہ بنوت ہیں ایر ایر اندی کی تو اس کے لعاب وہن اقدی لا یا اور چندا آیات قرآنی پڑھ کروم کیا تو وہ حصور نبی کریم میلینے کے احاب وہن اقدی کورغبت وشوق کے ساتھ پہنے لگے۔ آپ تالینے نے فرمایا: یہ سیراب سرنے والے ہول کے تو وہ جس زمین کو کھووتے ان کیلئے ای جگہ یائی نکل آتا۔

﴿ ماكم ﴾

مرنے کے بعد کلام کرنا:

حفرت سعید بن المسیب فی اور ایت ہے کہ حفرت زید بن فارجہ انصاری فی اور ان المسیب فی اور ان المسیب فی اور ان ان المسیب فی اور ان المسید کے جم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے سینے میں گرج کی آ واز بن پھرانمہوں نے کلام کیا۔

انہوں نے کہ کہ احمہ شیف کا نام مہل کتا ہوں میں احمہ شیف ہے۔ آپ صاوق تھے۔ حفرت ابو بکر صدیق فی انہوں نے کہ کہ احمد شیف کا نام مہل کتا ہوں میں احمہ شیف کتاب اول میں قوی تھے وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت عمر بن اخور ب فیل کے کم میں کتاب اول میں قوی وامن تھے۔ وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت عمر بن اخور ب فیل کتاب اول میں قوی وامن تھے۔ وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت می نام بال گر رہے ہیں اور دوسال حضرت می نام بین عفان فیل کا اور وام کی خلافت کے چارسال گر رہے ہیں اور دوسال باتی میں بیا ہوگی اور بہت جلد بر ارایس سے باتی ہیں کی خلاف کی اور وہ بر ارایس کیا ہے؟

اس کے بعد خطمہ ہے ایک شخص فوت ہوا ،اس کے جسد پر کیڑا ڈال دیا گیا پھرلوگوں نے اس کے سینے میں گرج کی آ دازی ،اس نے کلام کیا۔ اس نے کہا کہ بنی الحارث بن فزرج کے بھائی نے بچ کہا، سچ کہا۔ پیسی کہ جستی ک

# نبي كريم علية كي انگشتري كامبارك معجزه:

بڑ اریس کا واقعہ یہ ہے کہ نی کریم علی نے ایک انگشتری بنوائی تھی جوآپ کے دست اقدی میں رہتی تھی ، بھر وہ انگشتری حفرت ابو بکر صدیق حقیقہ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق حقیقہ کے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی حقیقہ کے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی خلافت نے چھس لگز رجانے کے بعدان کے ہاتھ میں سے بئر اریس میں گر پڑی۔ اس کے بعدان کے خلافت نے چھس لگز رجانے کے بعدان کے ہاتھ میں سے بئر اریس میں گر پڑی۔ اس کے بعدان کے عالموں کی حالت بدل گئی اور فتنوں کے اسباب کا ظہور ہوا، جیسا کہ حضرت زید بن خارجہ حقیقہ کی زبان سے کہلوایا گیا۔ ''انتھی میکلام المدھیے،''

اور بیر حدیث بخاری رائیت یے خطرت انس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم فیلئے کے دست اقدی میں ایک انگشتری رہا کرتی تھی اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فظی ہے ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان باتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان فظی کا زمانہ آیا (اور خلافت کے چے سال گزر گئے ) تو حضرت عثمان فظی ہند ارلیس پر بیٹھے اور انگشتری کال کراس سے متعل کرنے گئے اور وہ اس کنو تمیں میں جا پڑی۔

راوی نے کہا کہ تین دن تک برابر حضرت عثمان طفیہ کے ساتھ جاتا رہا اور کنوئیں کا پانی نکالا جاتار ہا گرانگشتری ندلی۔

بعض علاء نے فرہ یا کہ رسول امتہ اللہ کی انگشتری میں ایسے اسرار تھے جیسے حضرت سیمان اللہ کا انگشتری میں ایسے اسرار تھے جیسے حضرت سیمان اللہ کا انگشتری میں تھے، جب وہ انگشتری حضرت سلیمان اللہ کا تھا ہوئی تو ان کا ما لک جاتا رہا، اس طرح جب نبی کر پیم ہوئی ہو کی انگشتری حضرت عثمان حضائی صفح ہوئی تو کی خلافت میں کمزوری رونما ہونے گئی اور باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور بیافتند کی ایسی ابتداء تھی جوان کی شہاوت تک ہوئی وہ فتند آخرز مانے تک وراز ہوگیا۔

نقاش نے کہ بلاشبہ امتد تعالی نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا۔ خدا کی تنم! میں یہی کندہ کرنا جا ہتا تھا مگر بے شعوری میں بید کندہ ہوگیا۔ حضرت علی المرتضٰی ﷺ نے فر مایا: تم نے سے کہا، پھر حضرت علی دیا ہے۔ اس انگشتری کو حضور نبی کریم صلی القہ علیہ والہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے تىسىم فر مايا اور فر مايا. يقيمة مين الله تعالى كارسول المنطقة مول\_

﴿ این عسار ﴾

ولیدین رباح رمینی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت امیر معاویہ طفی نے منبر میں زیادتی کی وال دن آنی ب کوالیس کہن لگا کہ ستارے نظر آنے گئے۔

﴿ زبير بن بكارا خبار هدينه ﴾

# نى كريم الله كوحقائق اشياء كوجسم كركے دكھايا كيا

رحمت وسكينه كوآب عليه في في مجسم ديكها:

بسند سن مسئول میں مسئول میں مسئول میں مسئول میں ایک جماعت ذکر المی میں مسئول میں مسئول میں مسئول میں رسول القد میں اس کے پاس سے گزر ہے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے، یہاں تک کہ حضور بی کریم میں ان کے با کل نز دیک پہنچ کے تو انہوں نے رسول اللہ میں ہے کی تعظیم کی خاطر ذکر ہے زب نول کوروک لیا۔ آپ میں ہے نے فرویا تم لوگ کیا ذکر کرر ہے تھے؟ کیونکہ میں نے تم پر رحمت کو نازل ہوت دیکھا ہے اور میں نے بہند کی کہ اس رحمت میں میں جی تمہارے ساتھ شریک ہوجہ وک ۔

ني كريم علية ني نوركومسم ديكها:

ابن مردویہ رئیشہ حضرت انس صفحہ ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا: میں نی کریم علیہ اسکا میں انہوں نے کہا: میں نی کریم علیہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیک کرایم علیہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیک کرایم علیہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیک کرایم علیہ کے ساتھ اسٹی کے ساتھ واللہ اس کے ہاتھوں میں کیا فرمایا: ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا: ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا: ان کے ہاتھوں میں تورہے۔

میں نے عرض کیں ، آپ دے شیجے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور جھے دکھا دے تو حضور نبی کریم علیہ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نور مجھے دکھا دیا۔

﴿ تاريخ بخاري بينيقي، ايوفيم ﴾

# سیدنا ابو بکرصد این معینه کے دروازے پرنورکود یکھا:

حضرت ابوالاحوص تحکیم بن عمیر عنسی تطبیع ہے دوایت ہے کہ نبی کر بھی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق تطبیع کے درواز سے کے سوائن م درواز ول کو بند کرنے کا تھم دیا تو فر مایا کہ ان کے درواز سے کے سوا تمام درواز ول پرظلم (تاریکی) ہے اور حضرت ابو بکرصدیق تصفیع کے درواز سے پرٹور ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت مقدام طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: عقیل بن ابی طالب طفی اور حضرت ابو کر صدیق صفی ہے اور حضرت ابو کر صدیق صفی ہوگی تورسول الشریق ہے جلال میں کھڑے ہو کر مایا: تم لوگ میرے دفیق کو نہ چھوڑ و کے ، ان کی شان اور تمہاری شان کے درمیان بڑا فرق ہے، تم میں سے کوئی مخص ایس نہیں ہے جس کے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے دروازے پر تاریکی نہ ہو۔ بجز! حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے دروازے پر تورے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت سعد دین باندی ام طارق رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم عنایہ حضرت سعد دین کہا کہ نی کریم عنایہ حضرت سعد دین کہا کہ نی فاموش رہے۔ پھر حضور نی کریم عنایہ نے اجازت چاہی اور حضرت سعد دین کریم عنایہ نے اجازت چاہی اور حضرت سعد دین کریم عنایہ والیس نی کریم عنایہ والیس نی کریم عنایہ والیس تشریف لیے اجازت چاہی اور حضرت سعد دین کریم عنایہ والیس تشریف لیے جائے والیس تشریف لیے جائے والیس تشریف لیے جائے گئے۔

حضرت ام طارق رضی الله عنها کہتی ہیں کہ اس وفت حضرت سعد ﷺ نے جھے ہی کر یم عظافہ کے مطرف بھیجا اور آپ کواؤن دینے میں کوئی بات مانع نہ تھی۔البتہ ہم نے یہ چاہا کہ آپ مکرراؤن سے ہماری عزت افزائی فر، کیں۔ام طارق رضی الله عنها کہتی ہیں کہ میں نے درواز سے پرایک آواز سی جواجازت ما تک رہی تھی مگر میں نے کسی کوموجود نہ دیکھا۔اس پر رسول الله عظافہ نے فرمایا، پر کون ہے؟اس آواز نے کہا، میں ام ملدم (بخار) ہوں۔ نبی کر یم عظافہ نے فرمایا:

''لاِهو حبابک و لا اهلا'' کیا تو قبا کی طرف جاتا چاہتی ہے؟ اس نے فرمایا، ہاں۔فرمایا تو ان کی طرف چلی جا۔

﴿ ابن سعد ، نتيكل ﴾

# نى كريم الله كى خدمت ميس تپ كى حاضرى:

حضرت جابر بن عبداللہ دی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی کے خدمت میں تب آئی اوراس نے اندرآنے کی اجازت ما تکی۔ نبی کر یم علی نے بوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ام املدم (بخار) ہوں۔ فرمایا کیا تو اہل قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ راوی نے کہا کہ امالدم (بخار) ہوں۔ فرمایا کیا تو اہل قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ راوی نے کہا کہ اہل قباتی ہے کہا قبائی ہو گئے اور انہوں نے بخار کی بڑی بڑی تھائی۔ پھر انہوں نے نبی کر یم علی ہے سے

حضرت سلمان فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے بخار نے اجازت یا گی۔ نی کریم منی ہے نے اس سے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا، پی بخار ہوں اور پیل گوشت کو گھلا و بتا ہوں اور خون کو چوں لیتا ہوں؟ فرمایا ، اہل قبا کی طرف چلا جاتو وہ لوگ بخار میں جالا ہو گئے۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ بین اس حال بین آئے کہان کے چہرے زرو تھے۔ انہوں سے بخار کی شکایت کی ۔ آپ میں آئے فرمایا ، اگرتم چاہوتو بین اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کو دور کروے گا اور اگرتم چاہوتو بین اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کو دور کروے گا اور اگرتم چاہوتو بین دوتا کہ تمہر سے گناہ ساقط ہوں۔ انہوں نے کہا ، بین ۔ ہم بخار کو باقی رکھنا چاہے ہیں۔

4324

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تب آئی اور اس نے کہایا رسول اللہ علیہ مجھے آپ اپنی الی قوم کی طرف بھیج و پیجئے جو آپ کو بہت مجبوب ہو۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا تو انصار میں چل جا۔ وہ چلی گئی اور وہ ان میں پھیل گئی اور ان کو پچھاڑ ڈالا۔ انصار نے عرض کیا ، یا رسول اللہ علیہ ہورے سے اللہ تعالی سے شفایا بی کی وعا کیجئے تو نبی کریم میں ہے۔ ان کے لیے وعاکی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر ویا۔

( بیمتی رایشد نے کہا ہمکن ہے کہ یہ یات ان لوگوں کیلئے ہو جو انصار کے دوسر بے لوگ ہیں۔ ) ﴿ بیمتی رفیق ہیں۔ ) ﴿ بیمتی ہوجو انصار کے دوسر بے لوگ ہیں۔ )

فتنول كي جكه ويكهنا:

' هنرت اسامه بن زید هنگهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم هنگ مدید منور و کے ایک قلعہ کی حجیت پر چڑھے اور آپ هنگ نے فرمایا ، کیا تم و کھیرہے ہو جو میں و کھے رہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کو د کھے رہا ہول جہاں فتنے واقع ہوں گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت بلال طفظته سے روایت ہے کہ رسول الشفظینی نے اپنی نگاہیں آسان کی طُرف اٹھا کیں۔ اور فرمایا ''سبحان اللہ ی بوسل علیہ الفتن ار مال القطر'' پاک ہے وہ ذات جوان پر ہارش کے قطروں کی مانند فتوں کو بھیجا ہے۔

(نیز طبرانی جمت سے مثل ابن جریر رحمت النہ علیہ کی حدیث ہے بھی روایت کی ہے۔)

﴿ طبرانی ﴾

### سركار دوعالم علية كادنيا كومشابده فرمانا:

حضرت زید بن ارقم حفظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق حفظیہ کے سے تھے۔ آپ نے آپ کے سے آپ کے سے آپ کے سے آپ اتنا سے آپ نے بائی طلب فر مایا تو ان کی خدمت میں یائی اور شہد پیش کیا گیا۔ بیدد کھے کر آپ اتنا روئے گئے۔ پھر رفقاء نے بوجھا، آپ کس بات سے روئے ہیں؟

فرہ یا: میں رسول النہ بھنے کے ساتھ تھا۔ میں نے ویکھا کہ آپ اپنے ہے کسی چیز کو دور کررہے ہیں۔ حا یا نکہ میں کسی چیز کو جو کہا تھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول الشعطی وہ کیا چیز ہے جسے آپ ایسے سے دور فر مارہے ہیں؟ فرہ یا بید نیا ہے جو صورت بن کرمیر سے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور رہ! مجر وہ بلیث کہ کہنے گی، اگر آپ مجھے اپنے سے دور کرتے ہیں تو آپ کے بعد والے لوگ تو مجھ سے ہرگز دور نہ ہوں گے۔

وطائن بیادر تمة القد هدیدے دوایت ہے۔ کہ ٹی کریم آبیجی نے فرہ یا کہ دنیا میرے سامنے سر مبزوشیریں بن کرآئی اوراس نے میرے آگے سراٹھ بیااور میرے سامنے زینت کے ساتھ آئی مگر میس نے فرہ یا: میں تجھے ہرگز نہیں چاہتا۔ اس پرای نے کہا، اگر آپ جھے سے دور دہتے ہیں تو آپ کے سوا تو مجھ سے دور نہیں ہیں۔

﴿ احداله ﴾

### يوم جمعه اور قيامت كامشابده كرنا:

حضرت انس تظیمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تنویج نے فر مایا ، میرے پاس جبریل الطبی آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکدار آئینہ تھا اور اس آئینہ میں سیاہ کلتہ تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل الطبی ہے انہوں نے کہا ، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کا رب آپ کواسے عطافر ما تا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا ، اس میں یہ سیاہ تکتہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا ، یہ قیامت ہے۔

﴿ برار، ابويعلي مطبراني اوسط، ابن الي الدنيا ﴾

# ني كريم اليسة كيلية ملكوت السموات والارض كالمتجلى موتا:

عبدالرحمٰن بن عائش حفزمی حفظہ نے نبی کریم علیہ کے ایک صحابی سے روایت کی ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ رسول القد علیہ اس میں وات ہی دے یاس تشریف لائے۔آپ نہایت مسرور تھے، ورخوش سے چبرہ چیک رہاتھا۔ ہم نے نبی کریم علیہ سے استفسار کیا۔ نی کریم علی نے نے فرمایا جھے بیان کرنے بیل کوئی بات و نع نہیں ہے۔ تی رات میرا رب،
نہایت حسین صورت بیل میرے پائ شریف لایا اور اس نے پکارا یا محمد! بیل نے عرض کیا لبیک و
سعید بیک اے میرے رب! ملاء اس کس بات بیل جھٹڑ رہے ہیں۔ بیل نے عرض کیا بیل جانتا تو
اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شاتوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ اس کی ضندک اپنے
سید کے اندرمحسوں کی۔ پھر جو پھھ آ ، نول کے درمیان ہے اور جو پھوزین میں ہے، سب بھی پر روش ہو
سید کے اندرمحسوں کی۔ پھر جو پھھ آ ، نول کے درمیان ہے اور جو پھوزین میں ہے، سب بھی پر روش ہو
سید کے اندرمحسوں کے۔ پھر جو پھھ آ ، نول کے درمیان ہے اور جو پھوزین میں ہے، سب بھی پر روش ہو
سید کے اندرمحسوں کے۔ پھر جو پھو آ ، نول کے درمیان ہے اور جو پھوزین میں ہے، سب بھی پر روش ہو

"وَكَذَا لِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ وَلَيَّ إِن مَنَ الْمُوْقِبِيُنَ"

﴿ سورةُ الْعَامِ ﴾

ترجمه ''اور ای طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشای آ مانوں اور زمین کی اور اس کے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہوجائے۔''

(اس صدیث کی بکثرت سندیں جیں اور بیرصد بیٹ طویل ہے۔)

﴿ احمد الله عَلَى ﴾

حضرت عبدالرحمن بن سابط صفحت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا، اللہ علی ہے نے فر مایا، اللہ تعان والے اللہ تعان صورت میں میر ہے ہے جی فر مائی اور اس نے مجھ سے دریافت فر مایا، آسمان والے کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے میر سے رہ مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ پھر اپنا وست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی شندک اپنے جینے کے اندر محسوں کی۔ پرخی تعانی نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کاعلم اپنے میں یایا۔

﴿ اين الى شيبه المصن ﴾

بزار رہ النہ یہ نے تو بان دیکھنے کی حدیث ہے روایت ہے۔ اس میں ہے کہ آسان و زمین کے درمیان ہر چیز مجھ پر طاہر ہوگئ اور ابن عمر دیکھنے کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلے پر تماز پڑھ رمان ہر چیز مجھ پر طاہر ہوگئ اور ابن عمر دیکھنے کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلے پر تماز پڑھ رہا تھا کہ اچا تک میرے کان میں سنسنا ہے ہوئی (اور میں سوگیا) خواب میں میرا رب تارک و تعالی احسن صورت میرے یاس آیا اور جھ سے فرمایا اور جو آخر حدیث تک مذکور ہے۔

اور طبرانی رانشد نے ابوامامہ طفیہ ہے اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ میرا رب احسن صورت میں مجھ سے ملا اور مجھ سے فر مایا مد ء اس کے رہنے والے کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نبیس جانتا تو اپن وست قد رہ میری چھاتی کے درمیان رکھا تو و نیاو آخرت کی ہروہ ہات جس کے بارے بیل مجھ سے اس نے پوچھا، میں نے اان سے کوا پی جگہ جان لیا۔ ﴿ الحدیث ﴾

جنت کے احوال کا مشاہرہ کرنا:

حضرت فاطمہ بنت حسین رضی الندعنہا کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

﴿ این ماجہ ﴾

جہنم کا مشاہدہ کرنا:

حضرت ام المومنین حضرت عا کشد مید یقدرضی الله عنها ہے روایت ہے۔ کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کا تذکرہ کیا تو فر مایا ، اگرتم چا ہتی ہوتو میں تنہیں دوزخ میں ان کی چنج ویکارسنائے ویتا ہول۔

Q210

حضرت جابر طفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عین کی نجار کے نخلتانوں میں تشریف نی نجار کے نخلتانوں میں تشریف لیے گئے تو آپ عین مرکئے تھے۔ ان کوان کور بیٹ سے کئے تو آپ عین مرکئے تھے۔ ان کوان کی قبروں میں مذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ تھبرا کر با ہرنکل آئے اور صحابہ کو تھم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تگو۔ کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ تھبرا کر با ہرنکل آئے اور صحابہ کو تھم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ ما تگو۔ کی قبروں میں عذاب دیا جا دہ ہوا کہ برار کیا ہوں کا دور میں عذاب دیا جا دہ برار کیا ہوں کا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کیا تھا۔ آپ کی کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کا دور کیا ہوں کیا تھا۔ آپ کی کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کا دور کیا ہوں کا دور کا دور کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا گئی کے دور کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کا دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا ہوں کیا کہ دور کیا

عالم برزخ كامشابده كرنا:

حضرت زید بن ثابت صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم سلطہ بی کریم سلطہ بی کریم سلطہ بی کریم سلطہ ہیں اور قریب میں اپنے فیجر پر سوارتشریف فرما ہے اور ہم نی کریم سلطہ کے ساتھ تھے۔ اچا تک آپ کا فیجر مز ااور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ پھر چھ یا یا نی یا چار قبریں دیکھیں۔ نی کریم سلطہ نے فرمایا، کون محض ہے جوان قبروں کو پہچ نتا ہو؟ ایک محض نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ نی کریم سلطہ نے یو چھا، بیلوگ کس حال میں کب مرے ہیں۔ آپ تھا تھے نے فرمایا۔ میں کہ مرے ہیں۔ آپ تھا تھے نے فرمایا۔ میں کب مرے ہیں۔ آپ تھا تھی اللہ تعالی سالہ تعالی کہ تم بھی فن کے جاؤے تو یقینا میں اللہ تعالی کہ تا ہوگ عذاب قبر میں جاتا ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم بھی فن کے جاؤے تو یقینا میں اللہ تعالی

سے دعا کرتا کہان لوگوں پر جوعذاب ہور ہاہے ، جسے میں من رہا ہوں ، وہ تہمیں بھی سا دے۔

مر سا ایک تو بیشاب کے چھینٹول سے نہیں پچنا تھا اور دوسرا چنل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم سیالیت میں ایک تو بیشا ہوں ہا ہے۔ بلکہ ان

نے ایک ترشاخ لی اور اس کے دونکڑے کر کے ایک ایک شاخ دونوں قبروں پرگاڑ دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علقے بیآپ نے کس ہے ممل کیا ہے؟ آپ علیق نے فر مایا، جب تک بیز خشک نہ ہوں ، ان وونوں سے عذاب میں شخفیف رہے گی۔

﴿ بخدري، مسم ﴾

حضرت ابوا مامه صفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم میں الغرقد شریف لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم میں الغرقد شریف لیے؟ اور آپ میں اور آپ وی نے فر مایا ، کیا تم نے اس جگہ فلاں عورت کو دفن کیا ہے؟ بیار قرمایا کہ فلال اور فلال مردکو دفن کیا ہے؟ سحابہ نے عرض کیا ، ہاں ہم نے انہیں کو دفن کیا ہے۔

فرمایا فلال کوائل وقت بھی یے اور اس پر مار پڑ رہی ہے۔ پھر فرمایا، شم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ سکوایک ماری گئی ہے جت جن وانسان کے سوا ساری کلوق نے سن ہے۔ اَسر تمہارے ولول میں مراو من اور با تول میں زیادتی نہ جمی سن ہو جو میں سن رہ جول، یقینا تم بھی سنتے۔ پھر فرمایا بیخف اس وقت بیٹ رہا ہے۔ پھر فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری بیان ہے۔ اس کوالیس مارلگائی گئی ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ گیا ہے اور اس کی قبر آگ ہے بھر ٹنی ہے۔ سے بہت عرض کیا یا رسول القد تاتی ہی گئی ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ گیا ہے اور اس کی قبر آگ ہے بھر ٹنی ہے۔ سے بہت کرتا تھا اور دوسر الحف آ دمیوں کا وشت کی تا تھ بھی فیبت کرتا تھا۔

﴿ اِین جریر کمّاب النہ ﴾ سند سیجے حفرت اس کے گئا ہے ۔ وابیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا آپ اور حفرت بدل کے کھیا کہ دونوں بقیج تھریف کے جوجو میں سن سن کھی ہے دونوں بقیج تھریف کے جوجو میں سن سن موجو میں سن سن موجو میں سن سن مربا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسوں اللہ تکھی نہیں۔ فر مایا تم اہل قبور کی وہ آوازیں نہیں سن رہے ، انہیں عذاب ویا جارہا ہے۔

﴿ نَ بَى ﴾ بند حسن حفرت جابر بن عبد القد تظرفه عند وایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ عبی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے کہا تھے رسول اللہ عبی ہے؟ یہ ساتھ تھے کہ اچا تک بری بد بودار ہوا آئی۔ رسول اللہ عبی نے فرہ یا ، کیا تم جاسے ہو کہ یہ ہواکیسی ہے؟ یہ ہواان لوگوں کی ہے جومسلما ٹوں کی فیبت کرتے تھے۔

# میں نے اس کا نکاح جنت کی ستر حوروں سے کر دیا ہے: ( فرمان نبوی )

حفرت جریر بن عبداللہ ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ جورہ ہے تھے۔ جب ہم صحرامیں پنچ تو ای تک ایک سوارسامنے ہے آیا۔ رسول علیہ نے اس سے بوجھا، تم کہ اس سے آرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کدھر کہ اس سے آرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کدھر کہ اس سے آرہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہارسول اللہ علیہ کے حضور جارہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اس اس سے کہارسول اللہ علیہ کے حضور جارہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اس اس سے میں سے اس سے

﴿ إصبها في الترغيب ﴾

«هنرت ابن مسعود معظیفه سے روایت ہے اور اتنازیادہ کیا کہ جب اسے اس کی قبر پر وفن کیا تو نمی کریم منین اس کی قبر پر بہت دیر تک تھبر ہے دہے، پھر با ہرتشریف لا کرفر مایا، تمام حوری اتر کرآئیں ور انہوں نے کہایا رسول انڈ منطقہ ہمارا تکاح اس کے ساتھ کر دیجئے تو میں اس حال میں باہر آیا کہ میں نے متر حوروں کا نکاح اس کے ساتھ کردیا۔

ال حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول القد علی کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کا نکاح جن حور عین سے واختیار حاصل ہے۔ حور عین سے واختیار حاصل ہے۔ حور عین سے واختیار حاصل ہے۔ اس میں اس کے بارے میں سے کو اختیار حاصل ہے۔ اس میں اس کے بارے میں سے کو اختیار حاصل ہے۔ اس میں اس کے بارے میں سے دور میں اس کے بارے میں کردیں جس کے بارے میں کردیں کے بارے میں کردیں کے بارے میں کردیں کے بارے میں کردیں کردیں جس کے بارے میں کردیں کے بارے میں کردیں کے بارے میں کردیں ک

### جنت ودوزخ كامشابده كرنا:

حفرت اسارضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افقاب کو گہن نگا تو نبی کریم پینے نے نماز پڑھ کران دکھائی گئی ہو مگریہ کہ میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی۔ پھر فر مایا کوئی چیز الیی نہیں ہے جو جھے نہ دکھائی گئی ہو مگریہ کہ میں نے است اپنی جگہ میں دیکھا ہے جی کہ جنت ودوزخ کو میں نے دیکھا ہے۔

﴿ بنی ری مسلم ﴾

منزت ابن عباس معلی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول انتہ بیات کے عہد مبررک میں آئی ب کو کہن لگا تو آپ میں تھے۔ نے تماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے۔ می بہ نے عرض کیا ، یا دسول انتہ بیٹ ہم نے آپ کو اس حال میں ویکھا ہے کہ آپ کوئی چیز پکڑر ہے ہوں۔ پھر ہم نے ویکھا کہ آپ کوئی چیز پکڑر ہے ہوں۔ پھر ہم نے ویکھا کہ آپ کھی اور میں نے انگور کا کہ آپ تھی ہو الدوسلم نے فر مایا میں نے جنت ویکھی اور میں نے انگور کا خوش تن رہے اور میں نے ووز خوش تن رہ جا اور میں نے ووز خوش تن رہ جا اور میں نے ووز خوش تن رہ دوز خ کا ایک منظر ویکھی کہ آج تک ایس ور ماندہ جگہ میں نے نہیں ویکھی اور میں نے ویکھی اور میں نے ویکھی اور میں نے ویکھی اور میں نے ویکھی اور میں ہے۔ کہ کہ زیا وہ تر اہل دوز خور تیں ہیں۔

حفرت انس فظی ایک رات نمازیں مشخص اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ والہ مشخول تھے کہ اچا تک وست اقد س ہر ها یا اور اسنے تھینے لیا۔ بعد بیس ہم نے نمی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسم سے اس کی وجہ پوچی تو آپ شینے نے فر مایا، میر سے سامنے جنت لائی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ اگر و شی تو اسے دیکھا کہ اور میں نے اسے دیکھا کہ اور میں نے اسے دیکھا میر اکور کے پہلے خوشے تو اور میں اور میر سے نزدیک ہیں۔ میں نے جا ہا کہ پہلے خوشے تو اور اور میں سے بھر میر سے سامنے دوز خ لائی گئی۔ اتنا فاصلہ تھ جتنا میر سے اور تمہار سے در میان ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا میر ااور تمہارا سامیاس میں ہے۔

4 d la 3

حفزت عمران بن حصین فطیخہ نبی کریم علی ہے۔ دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جمجے جنت وکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر ہل جنت فقراءلوگ ہیں جمھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے فر مایا بیس جنت میں داخل ہوا تو میں ہے۔ داخل ہوا تو میں نے اس میں تلاوت کی آواز تی۔ میں نے بوجھا بیہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا بیری رشہن نوں (طفقہ نه) ہیں۔ تبہارے نیکول کا رول کا یمی حال ہے۔

6000

ابو بكر بن عياش رطيقها به جميد عليقيد سے انہوں نے حضرت انس تعقیقه سے روایت كی ہے۔
انہوں نے كہا كدرسول التعقیقی نے فر مایا ، میں جنت میں داخل ہوا تو میر ہے سامنے ایک کل آیا۔ میں نے
پوچھا ، یکل کس كا ہے؟ فرشتوں نے كہا ، عمر بن خطاب تعقیقه كا ہے تو اس كل میں داخل ہونے ہے كسى
نے ندروكا ۔ مگر اے عمر تعقیقہ بر كی غیر ت نے جھے باز ركھا۔

ابو بكر رطينية ميداوى حديث نے كہا بيل نے حميد رطينية مديد واقعد خواب كا ہے يا بيدارى كا؟ حميد رطينية لمدينے كہا، بيدارى كا ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابو ہر برہ دھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند ایک نے فر مایا ، میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا ہے کہ اس کر انتز یال دوز نٹر میں کھینچی جار ہی ہیں۔ چونکہ وہ پہلا مخص تھا جس نے بتول کے نام پر جانور چھوڑنے کر رسم ڈالی جے سائبہ کہتے ہیں۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابقہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے جھے کو کچلے ڈالٹا ہے اور میں نے دیکھا کہ عمر خزاعی کی انتزویاں تھینجی جار ہی ہیں اور یہ پہلافض تھا جس نے سائر کی ابتدا کی۔

يهليجنتي:

سند سیح حضرت ابو ہریرہ دیکھیا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہایا جبریا اللہ علیہ نے فرہایا جبریا اللہ علیہ نے میراہاتھ پکڑااور جھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق طفیہ نے عرض کیا، میری خواہش تھی کہ بیس آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ بیس اس درواز ہے کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرہایا، سنو! میری امت میں جنت میں جانے والوں میں تم سب سے پہلے ہوگے۔

60/2

# حضرت خضراور عيسى عليهاالسلام كابار گاه نبوى علي ميس حاضر مونا

کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف رہے ہے انہوں نے اپنے والدے انہوں نے اور اسے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ علی محمد میں تشریف فر ما تھے۔ آپ نے ایک جانب سے آ وازئی، وہ کہدر ہا تھا کہ 'اللہ ماعنی علی ماینجینیم مما خو فتنی' اے خدا جس چیز سے جھے ڈرایا گیا ہے، اس پر ایک چیز سے جھے ڈرایا گیا ہے، اس پر ایک چیز سے میری مدوکر جس سے میری نجات ہو۔ یہ ن کرنی کریم علی نے فر مایا، اس وعا کے ساتھ اس کے دوسرے ھے کو کیوں نہیں ملاتے ؟ تو اس فخص نے کہا

"اللهم ارزقني شوق الصالين الى شوقتهم اليه."

ترجمہ: ''اے خدا! مجھے صالحین کا وہ شوق عطافر ماجسکی طرف صلحین شوق رکھتے ہیں۔'
اس وقت نبی کریم علیقہ نے حضرت انس طلطہ سے فرمایا ، اس کہنے والے ہے جا کر کہو کہ رسول اللہ علیہ تم ہے فرماتے ہیں کہ میرے لیے استغفار کریں تو حضرت انس طلطہ گئے اور پیام پہنچایا۔ اس مخص نے کہا، نمیک ہے۔ اس مخص نے کہا ہو واور آپ ہے وض کر دو کہ انتد تعی لی نے تم م نہیوں پر آپ کو ایک فضیلت عطافر مائی ہے جسی فضیلت ماہ رمضان کو سال کے تمام مبینوں پر بخش ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ فیان سے مامل ہے جو جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ فیان سے مامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت خصر المنظم ہیں۔

﴿ ابن عدى الميكل ﴾

اے قبول کر کے ممل کریں قومیں اس کے پاس گیا اور اس سے بیاکہا

س نے کہا رسول المد منطقی کو مرحبا۔ میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا۔ اب تم میری جانب ہے ۔ سول القد علی ہے ہیں معرض کرنا اور کہنا کہ خصر الطبیعی آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور وہ آپ ے عرض سرتے ہیں کہ القد تعاں نے آپ کوتمام نہیوں پر اسی فضیلت دی جیسے ماہ رمضان کوتمام مہینوں پر فضیلت ہے اور آپ کی امت کوتمام امتول پر ایسی فضیلت دی جیسے جمعہ کے دن کوتمام دونول پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چلاتو میں نے ان کو یہ کہتے سٹا کہ:

"اللهم اجعلني من هذه الامة المر حومة المتاب عليها."

ترجمه ''اےابقد! مجھ واس امت مرحومہ میں شامل کرجن پر تیراخصوصی نفل ہے۔''

ابن عدی اور ابن عس کر رحمهم اللہ نے حضرت انس حقیقتہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول التستين كي ساتھ سے كرا جا مك جميل مردى كى اور جم نے ايك باتھ ويكھا۔اس برجم نے عرض كيا، بارسول التستين بيسروى كيسى ب جوجميل معلوم جونى باوريد ماتھ كيسا ؟ آپ فرمايا كياتم فيات ویکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہوں افر مایاوہ سے بن مریم ایشاد ہیں۔انہوں نے مجھے سلام عرض کیا ہے۔ ( ابن عسا کر بھتے ہے اے حضرت انس فیٹنے ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ) ﴿ والْقَطْنِي الافراد، طبراني الاوسط ، ابن عساكر ﴾

قوم عاد کاشخص دیکھنا:

ز بری رحمة القدعدیدے روایت ہے کہ رسول الله علی نے اپنے رب سے استدعاکی کہ قوم عاد کے کسی آ دمی کو دکھا دے تو امتد تعالی نے آپ کو ایسانخف دکھایا جس کے دونوں یا وُل مدینہ منورہ میں تھے اورال کا سر ذوالحلیقه پیس۔

و این عساکر که

شیطان دیکمنا:

بسند سيحيح اميد بن تخشى رئيسيه يه روايت ب كهايك مخص كھانا كھار ہاتھا اور رسول اللہ عليہ اسے و کھیے جارہے تھے۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ کھانے کا آخر وقت تھا کہ اس نے کہا "بسب الله أوله و اخوه" وتي كريم عنية نه كها، المحتص كماته شيطان كهار باتف جب ال في بھم امقد ہے بھی تو اس کے پہیٹ میں چھ ندر ہا تگر ہے کہ اس نے اس کی تے کر دی۔ ﴿ تاريخُ بخاري وصام ﴾

صحابه كا فرشتول كود يكهنا ادران كا كلام منتا:

ا بوعثمان نہدی رئید ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبر مل الطبیعان نبی کریم علیے یہ ندمت میں اس وقت کے جب آپ کے پاس حضرت ام سلمہ رضی امتدعنہا موجود تھیں اور انہوں نے نی کریم منطقے ہے باتیں کیں۔ پھروہ اٹھ کر چلے گئے۔ نی کریم منطقے نے یو چھا، بیکون تھے؟ حفرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا ہے وحیہ کلبی حقیقات سے ۔حفرت امسلمہ رضی القدعنہانے عرض کیا، اس کے سوامیراکوئی خیال تھا بی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے نبی کریم بیٹی ہے خطبہ میں سنا کہ آپ نے چریل النظامی کے آئے کی خبروی۔

روای نے کہا، میں نے ابوعثان نہدی ارتئے ہیں ہے پوچھا، بیصدیث تم نے کس سے تی ہے؟ انہوں نے کہا، اسامہ ﷺ ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دبن لوگوں میں تشریف فرما تنے۔ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے بوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، القد تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا ٹا اور قیامت کے دن اشخے بر دکھنا۔

ال شخص نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کسی کواس کا شریک نہ تعمیرایا جائے۔ نبی زقائم کی جائے۔ زکوۃ اداکی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کی جائے کویا کہ تم اے و کھے رہے ہو اور اگرایبانہ کرسکوتو یہ مجھوکہ وہ تہمیں و کھے رہا ہے۔

اس نے بوجھا، قیامت کب ہوگی؟ فرویہ جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جائے والا نہیں ہے گر میں تہمیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔

یے کہ جب باندی مالکہ کو جنے۔ جب کا لے اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی مارتیں بنا کیں۔
ہانچ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی (ازخود) نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ مخص واپس چلا گیا۔ نبی
کریم علیہ نے فرمایا ، اسے واپس لاؤر لوگول نے تلش کیا مگر بالکل نظر ندا یا۔ فرمایا ، بیہ جبریل الظیمان سے جواس نے آئے کہ لوگوں کوان کے دین کی باتیں سکھا کیں۔

﴿ بخارى مسلم ك

﴿ ايوموى مَرِينِ الْمعرف ﴾ \*

بند سی حضرت حارث بن نعمان حقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ عقبہ کی خدمت میں حضرت حارث بن نعمان حقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ عقبہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس جبر میل الفیادی سے میں نے آپ کوسلام عرض کیا اور میں چلا گیا۔ جب ہم والیس آئے اور نبی کریم عقبہ آئے تو فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھا؟ میں جب ہم والیس آئے اور نبی کریم عقبہ آئے تو فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھا؟ میں

نے عرض کیے ، ہاں فر مایا ، وہ جبریل لیفیدی تھے اور انہوں نے تنہیں سلام کا جواب دیا تھا۔ ﴿احمد، طبرانی جیمی ﴾

ابن شاہین رحمۃ الند عدیہ نے قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت حارث طفی ہی کریم علی کے پاس اس حال میں آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک فخص ہے سر کوشی میں گفتگو فرمار ہے تھے۔وہ بیڑھ گئے اور سلام نہ کیا۔اس پر حضرت جبر ٹیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اسلام کرتے تو ہم ضروراہے سلام کا جواب ویتے۔

حضرت حارثہ رضی اللہ عندے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو ووبارہ دیکھاہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

محمد بن عثمان رہی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حارثہ بن تعمان رہی تھی۔ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ (اور یہ فرینے کو کیمنے کا اثر تھا۔ )

﴿ این سعد، طبرانی ﴾

حفرت ابن عباس فظی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ علی میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ علی علیہ علیہ علیہ اس مال میں آیا کہ آپ ایک فخص ہے سرگوشی میں محو گفتگو تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والد وسلم نے میرے والد کے سرتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا اور ہم باہر آھے۔ پھر میرے والد نے مجھ ہے فر مایا اے جیٹے! کیا تم نے ویکھا کہ تمہارے ابن عم نے میرے ساتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا ہے؟

﴿ احمد ، على ﴾

حضرت ابن عباس ظفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جبر کیل الظفی الووو مرتبدد یکھا ہے اور حضور نبی کریم علی ہے نے میرے لیے دومرتبدد عالی ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن عبس صفحت موایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علق نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے حضرت ابن عبس مقطق نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے حضرت جبرئیل الظفیٰ کو دیکھا وہ اندھی ہوگئی کیکن میہ نابیمنائی تمہاری آخری عمر میں ہوگی۔

﴿ طَبِرانی بیبی ﴾

# حضرت عائشهرضى الله عنها في جبرئيل الطيفي كواسي حجر المرابي ويكها:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: یس نے ویکھا کہ حفرت جبرئیل الظینی میر ہے اس ججرے میں کھڑے جیں اور رسول اللہ علی ان ہے سرگوشی میں گفتگوفر ما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایر یہ حضور نبی کریم علی ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے جو چھا: جمہیں کس صورت میں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی وجہ کی صورت میں فرمایا: یقین تم نے جرئیل الظینی کو ویکھا ہے۔ آپ فرمانی جی کہا اور جہیں سلام کررہے ہیں۔ میں نے کہا ایک النہ میں اور جہیں سلام کررہے ہیں۔ میں نے کہا ۔

"و عليه السلام جزاه الله من دخيل خيرا"

محمہ بن منکدر رخی ایو برصدیق حضائے کے پاس تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں نے ان کو بیار دیکھا۔ پھر حضور نبی کریم میں ان کے پاس سے حضرت عائشہ صدیفہ درضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے گاری کی خبرانہیں ویں ، بیاری کی خبرانہیں ویں ،

ای لمح دهنرت ابو بکر صدیق معرفی آگے اور اندرآنے کی اجازت ما تکی۔ آوازی کر حضرت عاکشہ، رضی القد عنہانے کہا: میرے والد ہیں اور وہ اندرآئے۔ نبی کریم علیہ تعجب فر مارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلد ان کی صحت ویدی۔ حضرت ابو بکر صدیق حقیق نے عرض کیا: کہ میرے پاس سے آپ کے تشریف لیے جانے کے بعد مجھے غنودگی آگئی۔ اتنے میں حضرت جبرئیل النظیمی میرے پاس آئے اور تشریف لے جانے کے بعد مجھے غنودگی آگئی۔ اتنے میں حضرت جبرئیل النظیمی میرے پاس آئے اور

انہوں نے میری ناک میں دوا ڈان اور میں کھڑا ہو گیااور میں اچھا ہو گیا۔

﴿ ابن في الدنياء ابن عساكر ﴾

# حسنین کریمین اور حضرت فاطمه ابل جنت کے سردار ہیں:

حفرت حذیفہ بن بمان فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند علی ہے نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ ہا ہرتشریف لائے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اچا تک سما منے ہے ایک شخص آپ سے منے آیا۔ پھر حضور نبی کر بھر منظی نے بھر سے فرمایا اے حذیفہ حظی ہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جومیرے روبرو آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں ویکھا ہے۔ فرمایا: وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے زمین پر بھی نہیں اثر ا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت ماگی کہ وہ جھے آگر سلام عرض کرے تو وہ میرے پر آیا اور جھے سلام کر کے بشارت دی کہ حضرت حسن وحسین حرف کر جوانوں کے میرے پر آیا اور جھے سلام کر کے بشارت دی کہ حضرت حسن وحسین حرف کر دونوں جنتی جوانوں کے میر دار ہیں۔

﴿ بِهِينَى وابن عساكر ﴾

' هنرت عمران بن حصین طفی است بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فریشتے سلام کی کرتے تھے، جب میں نے داغ دینے کا چیشہ اختیار کیا تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے اور جب میں نے اس چیشہ کو چھوڑ ویا تو وہ پھر سلام کرنے گئے۔

﴿ الوقيم ، تاريخ تر مْرَى ، يَهِيلٌ ﴾

ترقدى رايسمايد في كما: بيفرشتول كاسلام كرنا تما-

### فرشت صحافی کوسلام کرتے تھے:

' هنرت یکی بن سعید قطان تطفیطه سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: بھرہ میں صحابہ میں سے کوئی امارے پاس حضرت عمران بن حصین تطفیطه سے افضل نہیں آیا،ان پرتمیں سمال گزرے کہان کے گھر میں ہر طرف سے فرشتے انہیں سماام کرتے تھے۔

﴿ ابرتیم ﴾ حضرت قبادہ حفظته ہے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حصین حفظته ہے فرشتے مصافحہ کرتے ۔ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے واغ دینے کاعمل اختیار کیا تو فرشتے ان سے دور ہوگئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت براء حفظ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدایک فخص سور ہُ کہف کو پڑھ کر ہاتھ اور اس کے ایک جانب اصیل گھوڑ ابند ھا ہوا تھا تو اہر نے اے ڈ ھانپ لیا اور وہ اس ابر کے نز دیک ہوتا

سمیا اوراس کا تھوڑ انجٹر کئے لگا۔

جب صبح ہو کی تو وہ مختص نبی کریم عنظیہ کی خدمت میں آیا اور رات کا واقعہ عرض کیا۔ حضور نبی کریم منطق نے فرمایہ وہ سکینہ تقا،قرآن پڑھنے سے نازل ہوا تھا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

#### فرشتول كاقرآن سننا:

حضرت اسید بن حفیر رضی امتد عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ رات میں سور ہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہے اور ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچا تک گھوڑا کودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا ہوئے تو گھوڑا کودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا ہوئے تو گھوڑا کودنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی تفتیر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا منہ آسان کی طرف اٹھ یا تو انہیں ایسا سایہ نظر آیا جس میں شعبول کی ہ نند روشی تھی اور وہ آسان پر چڑھ رہا تھا اور جب تک وہ نظر آتا رہا، و یکھتے رہے، جب صبح ہوئی تورسول اللہ صلی الند علیہ والہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔

آپ این کے خرمایا: وہ فرشتے تھے جوتمہاری تلاوت کی آ داز کے سبب نزدیک آ گئے تھے،اگرتم پڑھتے رہے تو صبح کے وقت لوگ انہیں ضرور دیکھتے۔ وہ لوگوں سے چھیانہیں کرتے۔

ال حدیث کی حضرت اسید حقیقائه ہے گئی سندیں میں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت اسید حقیقائیم پڑھو، بلاشبہ میں حضرت داور دائیلی آواز کا حصہ عطہ فر مایا گیا ہے اور وہ خوش آواز تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جوقر آن کوسنتا ہے۔ (ابولیم رکمی طید نے اسے روایت کیا ہے۔)

ی صم زر رائیسیہ سے اور ابواوائل رئی آئی ہے روایت ہے۔ دونوں نے کہا کہ حضرت اسید بن حفیر صفیر میں فی فی اسید بن حفیر صفیر صفیر کے فر مایا کہ میں نم زیڑھ رہ تھا کہ اچا تک کوئی چیز میرے قریب آئی اور اس نے مجھ پر سایہ ڈالا، پھر وہ اٹھ کی صبح کو میں نے رسول امتر میں ہے عرض کیا تو فر مایا وہ سکینہ ہے جو قر آن سفنے اتر اتھا۔ پھر وہ اٹھ کی ۔ سبح کو میں نے رسول امتر میں ہے عرض کیا تو فر مایا وہ سکینہ ہے جو قر آن سفنے اتر اتھا۔

رسول الله علية في في شفاعت كوا ختيار فرمايا:

حضرت عوف بن ولک انجی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سے انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سنتھ میں جلا۔ ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک رات میں نے حضور نبی کریم علیہ کوموجود نہ پایا تو میں آ پ کی جستجو میں چلا۔

ا چا تک حضرت من ذین جبل حقیقیمی ورحضرت عبدالله بن قیس حقیقیه کھڑے ملے۔ بیس نے پوچھارسول اللہ عقیقی کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا: ہم نہیں جانے بجز اسکے کہام نے اس وادی کے بالا کی جھے ہے ۔ و ز سنی جو کہ چکی چلنے کی آ واز کی مائند تھی۔

ای دوران رسول امتد تنظیمی شریف نے آئے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب کی طرف ہے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات پہند کرنے کا اختیار دیا۔ ایک بید کہ میری مجمی امت جنت میں داخل ہوجائے۔ دوسری کہ بیمین شفاعت کو قبول کروں۔ ان دولوں باتوں میں سے میں سے میں سے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔

﴿ ابن الى شيبه الميمثي ﴾

# حضرت أبي بن كعب وفيه كيساته جبرتيل التليية كاحدكرنا

حفرت الس بن ما لک فلی است به سه روایت ب انبول نے کہا کہ میں ضرور مجد میں جا کرنم ز پڑھول گا اور اللہ تعالی کی الی حمد کروں گا کہ اس جیسی حمد کسی نے اس نہ کی ہوگی، جب انہوں نے نماز پڑھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنے بیٹھے تو اچا کہ ان کے پیچے سے کسی نے او نچی آ واز سے کہا: اللهم لک الحمد کله و لک الملک کله و بیدک الخیر کله و الیک یرجع الامر کله علانیته و سره لک الحمد انک علی کل شیء قدیر، اللهم اغفرلی مابقی من ذنوبی و اعصمنی ما بقی من عمری و ارزقنی اعمالا زاکیة ترضی بھا عنی و تب علی

کی جمروہ رسول القد علیہ کی خدمت میں آئے اور حضور نبی کریم علیہ ہے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ حمد و ثنا اور دیا کرنے والے جبر ئیل الظیلائے تھے۔

﴿ ابن الى الدنيا كمّاب الذكر ﴾

#### کیا توالیا ہی ہے:

حضرت نعمان بن بشیر رہ ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن بہن رواحہ رہ ہے۔ کہاڑ پر عشی طاری ہوگئ تو ان کی بہن ان پر رونے لگیس اور کہنے لگیس: واجبلا، ہائے عزم واستقلال کے پہاڑ وغیرہ وغیرہ د حضرت عبداللہ بن رواحہ رہ ہے۔ کہا آیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا: تم نے میرے حق میں کوئی بات نہ کہی ، مگر جو پچھتم نے واویب کیا ، اس کے بارے میں جھے سے کہا گیا ، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ ہو بخاری ، سلم کھ

ابوعمران جونی را منته عیہ سے روایت ہے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ صفی پر جب عشی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور دعا کی کہ اے اللہ! اگر ان کی موت کا وقت آگیا ہے تو موت کو ان پرآسان کر دے اور اگر موت کا وفت نہیں آیا ، تو انہیں شفا دیدے ، جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا ۔ یارسول استعلق ! میری مال واجبلا ہ واظہر ہ کہدر ہی تھی تو فرشتہ لو ہے کا گرز انعا کر کہدر ہاتھا کہ کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کہدر ہی ہے ، اگر میں ہاں کہتا تو وہ مجھے اس گرزے سے مارنگا تا۔

﴿ ابن معد ﴾

حضرت ابن عمر رقط ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن رواحہ رفی پر غی کی طاری ہوئی تو رو نے والیاں واویلا کرنے کھڑی ہوگئیں، پھرنی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور انہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس کے ہوئی طاری ہوئی تو عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھ، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز تھا اوراس نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھ، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز تھا اوراس نے اے میرے ہاؤں کے درمیان کرے کہا: کیا تو ایسا ہی ہے، جیسا عورتیں کہدرہی ہیں؟ میں نے کہا بنیں، اگریس ہال کرتا وہ جھے گرز سے مارلگا تا۔

﴿ طِراني ﴾

حسن ہے روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل صفیہ پڑشی طاری ہوئی تو ان کی جہن بین کرنے لئیں اور کہنے لگی واجیلا و، جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی جہن ۔ کہا: آج کے دن تم جمیشہ کیلئے عذاب دینے والی بن گئی تھیں۔ انہوں نے کہا آگر میں ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پرگراں ہوتی و انہوں نے کہا آگر میں ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پرگراں ہوتی و انہوں نے کہا تو ایسا بی انہوں نے کہا: جب تم واجیلا و کہہ ربی تھیں تو فرشتہ جھے خوب جھڑک رہا تھا اور وہ کہ رہا تھا: کیا تو ایسا بی ہے جبیا کہ تیری جہن کہ درہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔

﴿ طِرانی ﴾

حفرت ابراہیم بن عبد الرحن بن عوف فظی ہے روایت ہے کہ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف فظی ہے دوایت ہے کہ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف فظی ہے تھے۔ یہ رہوئے اور ان پڑی طاری ہوگی تھی حتی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نگل گئی ہے اور لوگ ان کے پاس اٹھ کھڑے ہوئیا او آنہوں نے چادر ڈال دی، اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہوگیا تو انہوں نے کہا: مہرے پاس وفر شخ آئے جو بڑے درشت خو تھے۔ ان دونوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم العزیز الاجن سے تمہارا فیصلہ کرائیں تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے، پھر ان دونوں کو دواور فرشح تا کہ ہم العزیز الاجن سے تمہارا فیصلہ کرائیں تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے، پھر ان دونوں کو دواور فرشح سلے جو ان دونوں سے بہت ہی نرم اور رحم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کہاں لے جاتے ہو؟ ان دونوں نے کہا. ہم عزیز الاجن کے در بار میں فیصلے کیلئے لیے جاتے ہیں، فرشتوں نے کہا: اسے چھوڑ دو کیونکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جن کیلئے سعادت پہلے ہی کبھی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیونکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جن کیلئے سعادت پہلے ہی کبھی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں شخصے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف فیلئے آئیکہ ماہ تک زندہ در ہے، پھرانہوں نے وفات پائی۔

بيدعاما نگا كرو:

کے اصی ب میں بوڑھے شخص نتھے او وہ مرنے کو دوست رکھتے تتھے، وہ دعا ہانگا کرتے تتھے کہ اے املاد! میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بڈیاں گھس گئی میں۔اب مجھے اپنی طرف بوالے۔

حضرت عرباض نے فرہ یا کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا اور میں نماز پڑھ کراپنی موت کی دعا مانگ رہا تھا، اچا تک ایک جوان ویکھ جولوگوں میں بہت خوبمورت اور مبز چا دریں اور بھے ہو ۔
تھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ تم اس دھ کیوں والوگوں میں نے کہا، اے بھتیج! پھر میں کیا دعا والحوں؟
اس نے کہا: تم میدعا و نگا کروکہ سامتہ! عمل البجھ ہوں اور مدت پوری ہو، میں نے پوچھا: اے نو جوان! ممل ہوں ہو؟ القدتی لی تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا میں رتا ئیل ہوں اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملل کودور کرتا ہوں ، پھر وہ مرد کر چا گیا اور میں نے کہا کی کوندو یکھا۔

﴿ ابن الى الدين ،طبراني ، ابن عساكر ﴾

### حصرت الوبريره والمنطقة أورشيطان كاجور بن كرآيا:

ابن سیرین رزین سیرین روین او بریرہ تھی او بریرہ تھی ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ میں میں انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ میں میں انہارک کے مہینے ، زکوۃ کی حفاظت کا کام سیر دفر مایا ، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور وہ غلہ کے ڈیپر سے لپوں سے بھرنے مگا تو جس نے اسے پکڑ نیا اور کہا: جس ضرور مجھے رسول اللہ علیہ کے یاس کے رجادُ ان گا۔

اس نے کہا، میں مختاج ہوں ، میرے اہل وعیال ہیں اور جھے شدید احتیاج ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا ، جب میں نے اسے چھوڑ دیا ، جب میں نے آئے کی تو بی کر بیم میں ہے گئے نے جھے کے فرہایا ،

اے ابو ہریرہ ( رہے ہے اس اس اس اس اس اس اس اس ہے قیدی کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول انڈ علیہ اس نے شایدا حقیاج اور عیال واری کی شکایت کی تو جھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ ویا۔ نبی کر یم عقبہ نے قر مایا: سنوا اس نے تم سے جھوٹ کہنا اور وہ پھرآئے گا اور تم اس وہ بارہ آنے پر پہچان لو گے، لہندا میں اس کی گھات میں رہا، چنا نچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر نے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہنا: اب میں ضرور تجھے رسول اللہ عفی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا: جھے چھوڑ و بیجہ کیونکہ میں تھاج ہوں اور میر سے اہل وعیال ہیں، اب نہیں آؤں گا۔ جھے اس پر دم آگیا اور اسے چھوڑ ویا، جب میں جو کی تو رسول اللہ علیہ تھے نے مور و بیا: آج رات تم نے اپ قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض میں جو کی تو رسول اللہ علیہ تھے۔ فر مایا: آج رات تم نے اپ قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اور میں نے اس نے حاجت اور عیال کی شکایت کی، جھے رقم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ ویا۔ کیا: یا رسول اللہ علیہ اور میں نے اس جھوڑ ویا۔ کیا: یا رسول اللہ علیہ اور میں نے اور عیال کی شکایت کی، جھے رقم آگیا اور میں نے اسے جھوڑ ویا۔ کیا: یا رسول اللہ علیہ اور میں نے اور عیال کی شکایت کی، جھے رقم آگیا اور میں نے اسے جھوڑ و دیا۔ کیا: یا رسول اللہ علیہ کیا تھیں کیا اور وہ پھرآئے گا۔

تو میں تیسری مرتبہ اسکی گھات میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غدہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: میں ضرور تجھے رسول القد علیہ کے پاس لے کرجاؤں گا اور بیر تیرا تیسرا پھیرا ہے اور تو یعین دلاتا رہا کہ اب نہ آؤں گا گر تو آتا رہا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ و یجئے ، میں آپ کو چندا یسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالی تمہیں نفع وے گا۔

کھر کہا جب تم اپنے بسر پرسونے کیلئے آؤٹو آیت الکری پڑھو، یہاں تک کہ اسے ختم کرلوہ اللہ تعانی کی جانب سے ہمیشہ تمہاری حفاظت ہوگی اور ضبح تک تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا، جب میں نے ضبح کی تو حضور نبی کر یم علی ہے سے میر عرض کیا. آپ نے فرہ یا: اس نے بات تو تجی کہی مگر وہ خود جمونا ہے۔ اے ابو ہریرہ حفظہ ایم جانے ہو کہ تین دن تک تم کس سے با تیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ يَخَارِي مِنْهَا كِي ﴾

ابومتوکل نا جی رمینسی، حضرت ابو ہر رہ دھنجی ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اموال صدقات کے گھر کی جا بی قور اس گھر میں تھجوریں تھی۔ ایک دن وہ گئے اور دروازہ کھول تو ویکھا کہ اس معرقات کے گھر کی جا بی افغائی گئی ہیں۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک نپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں و پھر تنیسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک نپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں و پھر تنیسرے دن گئے تو دیکھا پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں تو انہوں نے نبی کریم سالی تھے سے اس کی شکایت کی۔ آیے نے ان سے فرمایا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس لینے والے کوتم پکڑ لو؟

انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، فرہ یا. جبتم روزہ کھولوتو کہنا "سبحان من سخوک لعجمد ملائے ہے، تو انہوں نے کہا: اواللہ کے دیمن! تو بی مانے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا: اواللہ کے دیمن! تو بی کہاں سے اٹھانے والا ہے۔ اس نے کہا: ہاں گر جھے چھوڑ دیجے۔ اب نہ آول گا۔ ٹی نے ان کھوروں کو مہلی سے اٹھانے والا ہے۔ اس نے کہا: ہاں گر جھے چھوڑ دیا۔ پھروہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن مہلی گر جنات کے حاجت مندوں کیلئے تو انہوں نے اسے جھوڑ دیا۔ پھروہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کیا تو نے جھے سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آول گا، لیکن آج میں تجھے نہ چھوڑ وں گا۔ ضرور تجھے رسول التسائی کے پاس نے کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں گا۔ س نے کہا ایس نہ کیجئے، میں آپ کوالیے کہات کو بتا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گوگوں کوئی جن تمہدرے قریب نہ آئے گا، اوروہ آبیت الکری ہے۔ کہا اوروہ آبیت الکری ہیں مردویہ ابوقیم کھ

آيت الكرسي اورسورة بقره كي آخري آيات كي فضيلت:

حفرت معاذین جبل روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ بھاتے نے صدقہ کے محموقہ کے اس کی شکایت میں نے دسول اللہ بھاتے ہے کہ ۔ آپ نے جمھے مے فرہ یا: وہ شیطان کا کام ہے، ہم اس کی گھات میں دہوتو ایک دات میں اس کی گھات میں دہا، جب دات و هل گئی تو ہاتھی کی ما نند ایک شبیہ نظر آئی، جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ ایک سوراخ سے اس کو تھڑی کے اندر داخل ہوگیا اور وہ محجور کے قریب پہنچ کراہے کھانے لگا، میں نے اپنے کپڑول کوسمیت کرانہیں باندھااور نعرہ لگایا:

"اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده و رسوله"

اے دشمن خدا! تو صدیے کے مجوروں کے دریے ہو گیا ہے اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا۔ لوگ جھے سے زیادہ اس کے حق دار تھے۔ میں مجھے ضر در رسول استریک کے پاس لے کر جاؤں گا، پھر اس نے جھے ہے عہد کیا کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ بنج کو بین رسول اللہ علیہ کی خدمت بیں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم علیہ نے فرہایا: ہی نے فرہایا: ہی نے جھے ہے عہد کیا ہے کہ دوبارہ نہ اور کی این ہوتے ہے کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ حضور نبی کریم علیہ ہے نہ مایا، وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات بیں رہوتو بیں دوسری رات بھی اس کی گھات بیں رہوتو بیں دوسری رات بھی اس کی گھات بیں بیٹے گیا اور اس نے پہلے کی مانند وہی کیا اور بیس نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس نے پھر جھے سے وعدہ کیا کہ اب نہ وی کیا اور تم اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا تو تیسری رات بھی اس کی گھات بیں رہانا دراس نے بھر دیسانتی کیا۔

میں نے کہا: اے دشمن خدا! تو نے مجھ سے دومر تبدوعدہ کیا ہے، اب یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس
نے کہا میں عیالدار ہوں اور میں تبہارے پاس نصیبیت سے آتا ہوں ، اگر مجھے اس کے سوا پچے میسرآتا تو
میں تبہارے پاس ندآتا اور میں تبہارے اس شہر میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ تبہارے آقا علیہ مبعوث
ہو کے اور ان پر دوآ بیتیں ایس تازل ہو کیں جن کی بنا پر جمیں نصیبین بھا گنا پڑا۔ وہ دوآ بیتیں جس گھر میں
تمین مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اب اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تبہیں وہ
دونوں آبیتیں بتائے دیتا ہوں۔

میں نے کہا بتاؤ، میں چھوڑ دول گا، تواس نے کہا وہ آیت الکری اور سورہ بقرکی آخری تین آیتیں "امن الموسول" ہے آخر تک ہیں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا، سے کو جب میں حضور نبی کریم آفیا کے کی خدمت میں حاضر ہواا در واقعہ عرض کی تو حضور نبی کریم آفیا کے نے فر مایا. اس نے بات کچی کہی کیکی نو دجھوٹا ہے۔ حاضر ہواا در واقعہ عرض کی تو حضور نبی کریم آفیا کے نفر مایا. اس نے بات کچی کہی کیکی خودجھوٹا ہے۔

حضرت ہریدہ تطفینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میرا نے کا ڈھیر تھا، مجھے اس کی کمی معلوم ہوئی۔ تب میں رات کو گھات میں رہا، اچا تک ایک عورت آئی اور وہ غلہ پراٹری، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تھے نہ چھوڑ ول گا۔

یماں تک کہ بین تخیے رسول النسائے کے پاس لے جاؤں گا۔اس نے کہا: میں اسک عورت ہوں کہ میری عیال زیادہ ہے اور اب دوبارہ نہ آؤں گی اور اس نے مجھ سے تنم کھائی۔ میں نے اسے چھوڑ ویا، پھر میں نے نبی کر پم سالین کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا۔

آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے، چنانچہ وہ ووبارہ آئی اور میں نے اسے پکڑ

ایا اور اسنے مجھ سے وہی ہات کی جو پہلے کہی تھی اور دوبارہ نہ آنے کی قشم کھائی۔ میں نے نبی کریم علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی ہے وہ اللہ علی اللہ اللہ علی ہے وہ اللہ علی اللہ علی ہے وہ اللہ علی ہے اللہ اللہ علی ہے اللہ

میں نے بیدواقعہ رسول القد علیہ والہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا اس نے بات سجی کی کیا ہے۔ آپ نے موقی ہے۔ کی کیکن وہ خود جھوٹی ہے۔

€ - 2 b

حضرت ابوابوب انصاری فظیہ سے روایت ہے۔ ان کا ایک بالا خانہ تھا۔ ایک خول آتی اور غلہ وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ سے ابوابوب انصاری فظیہ نے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب خول آئے تو تم ہم اللہ کہ کر کہنا کہ رسول اللہ علیہ تھے بلاتے ہیں تو وہ غول آئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہ اب ابنیں آؤں گا اور انہوں نے اسے جانے دیا ، جب وہ نبی کریم علیہ کے دربار میں آئے تو حضور نبی کریم تعلیہ نے فرمایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے اسے پکڑلیا تھا گراس نے کہا: اب نہیں آؤں گی ، اس پر میں نے اسے جانے دیا۔

حضور نی کریم علی نے فرمایا: وہ ضرور آئے گی۔ تیسری مرتبہ میں نے اسے پکڑا تو اس نے کہا:
مجھے جانے دیجئے، میں آپ کوالی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ
آئے گی، وہ آیت الکری ہے۔حضور نبی کریم میلی نے بیس کرفر مایا، اسنے کی کہا گروہ جھوٹی ہے۔

(احمد، تریمی ماکم ، ابوقیم کی

حضرت ابوابوب انصاری فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میر نے بالا خانے میں میر کی کھجوری تھیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کم تھیں۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ علیہ سے کیا۔ آپ علیہ نے فر مایا:
کل کوتم اس میں ایک بلی پاؤ کے، اس سے کہنا: تھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، چنانچہ جب دوسرا دن ہوا
تو انہوں نے اس میں بلی پائی۔ آپ نے کہا: تھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، وہ بلی بوڑھی عورت بن گئی،
گھرانہوں نے ذکورہ حدیث کو بیان کیا۔

﴿ الوقعيم ﴾

عبدالرحمن بن ابی عمرہ ظاہر سے انہوں نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ حفرت ابوابوب انسادی ظاہر کا بالا خانہ تھا۔ اسکے بعد انہوں نے ندکورہ حدیث بیان کی اورحا کم رائینظیہ نے تیسری سند کے ساتھ حفرت ابن عباس ظاہر ہے سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیات حضرت ابوابوب انساری طاق کے کمرے میں تشریف فرما تھے اور ان کے طعام خانے میں مجبوری ہوئی تھیں تو کوئی جیز سوراخ سے بلی کی شکل میں داخل ہوتی اور طعام خانے سے اسے لے لیتی تھی۔ حضرت ابوابوب انساری طاق نے نبی کریم علیات کی ۔ آپ علی ہے نہیں کریم علیات کی ۔ آپ علیات کی ۔

€ 1 0 p

بند جیدر رہیں تعد حضرت ابوسید ساعدی دی است ہے روایت ہے۔ انہوں نے اپنے باغ ہے تھجوریں تو ایک جائے ہے تھجوریں تو ایک خول آئی اور گودام میں تھی۔انہوں تو ژکر گودام میں رکھیں تو ایک خول آئی اور گودام میں تھی۔انہوں

نے نی کر پھونی ہے۔ اس کی شکایت کی ۔ حضور نی کر پھونی کے نے فر مایا اے اسید! وہ غول ہے۔ تم اس کی آجٹ پر کان رکھنا، جب تم اس کی آجٹ ہے۔ اس سنونو ہم اللہ اُجہ کر ہن کے رسوں اللہ تاہی کے جلائے ہیں تو انہوں نے ایسانی کیا۔ اس غول نے ان ہے ہیں۔ اے اسید! مجھے رسول اللہ تاہی کے پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عہد ویتی ہوں کہ اب نہ آوں گی اور میں تمہیں ایک قرآنی آیت بتاتی ہوں کہ تاب نہ آوں گی اور میں تمہیں ایک قرآنی آئی ہوں کہ اب نہ آوں گی اور میں تمہیں ایک قرآنی آئی ہوں کہ تاب بات کی جانب ہے۔ بیان کررسول اللہ تعلیٰ ہوں کہ تاب نے برخوں پر پڑھو کے تو کوئی اسے نہ کھوں سکے گا۔ وو آیت انگری ہے۔ بیان کررسول اللہ تعلیٰ ہونے فرمایا اس نے بات کی کئی گر وہ خود جھوٹی ہے۔

مکڑایا، میں ویکھا کہ ہاتھ کتے کے ہتھ کے مشہاور کتے کے بال جیسے ہاں ہیں۔

میں نے پوچھا۔ کیا جنات ایس بی پیدائے گئے ہیں؟ اسے کب جنات جھے خوب جانے ہیں کہ ان میں جھے سے زیادہ اشدکوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کس بات نے تہہیں اس پر آمادہ کیا جوتم اب تک ان مجوروں کے ساتھ کرتے ہو؟ اس نے کہا جھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے فخص ہو جوصد قد کرنے کو محبوب ان مجمعے ہوتو میں نے چاہا کہ تمہاری نفرا سے جم بھی حصد حاصل کریں۔ میں نے پوچھا، تم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر ہے؟ سے کہ آیت اسری ہے۔ جب صح بوئی تو میں نبی کریم بھی ہے گاں آیا اور آپ سے بیدوا قدعرض کی آب نے بات کی تی ہے۔

﴿ الويعاني ، حاكم ، يتملق ، الونتيم ﴾

ابواسحاق رویشی یہ موارت ہے۔ نبول نے کہ ایک رات حضرت زیدین ٹابت رہے۔ نبول نے کہ ایک رات حضرت زیدین ٹابت رہے۔ ہائے گئے اپنے انہوں نے پوچھ نیشور کیس ہے؟ تو جنات میں سے باغ گئے تو انہول نے کہ جمیں خشک سرلی کا سامز ہے۔ میں نے اراوہ کیا کہ تمہارے کھلول میں سے جھے پچھے حصہ ایک نے کہ جمیں خشک سرلی کا سامز ہے۔ میں نے اراوہ کیا کہ تمہارے کھلول میں سے جھے پچھے حصہ سے انہوا خوشد لی سے عنایت فر اور یہ ہیں۔ حضرت زید رہ تھا تھا ہے کہ ضرور دول گا، جمیں وہ چیز بتاؤ جس سے جم تم سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا: آیت الکری ہے۔

﴿ الواشخ كمّاب العظمت ﴾

حضرت ابن مسعود تطفیہ ہے روایت ہے کہ ایک مختص کو مدینہ طیبہ کے ایک کو ہے جی شیطان ملا اوران دونوں کی کشتی ہوئی تو اس نے شیطان کو پچھاڑ لیا۔ شیطان نے کہا، جھے چھوڑ دو، جی تہہیں ایسی چیز بنا تا ہوں جس ہے تہہیں تعجب ہوگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تم سورہ بقرہ پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ شیطان اس بیں سے پچھبیں من سکتا تگریہ کہ دہ پشت پھیر کر بھا گ ج تا ہے اوراس کی اس نے کہا، ہاں۔ شیطان اس بیل سے پچھبیں من سکتا تگریہ کہ دہ پشت پھیر کر بھا گ ج تا ہے اوراس کی

آ واز الی ہوتی ہے جیسے گدھے کے گوز کی آ واز ۔ کس نے حضرت ابن مسعود دیا ہے بوچھا: وہ کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب دیا ہے۔

﴿ اين عبيده نف كل القرآن ، دارمي ، طبر اني ، يبيق ، الوقيم ﴾

بسندهس حصرت هفصه رضی الندعنها کی کنیز سدید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا که رسول المقد مثالیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول المقد مثالیا ہے۔ فر مایا جب سے حضرت عمر رہے ہے اسلام قبوں کیا تو شیطان ان سے نبیس ملائکر وہ اوندھا کر پڑا۔ علیہ فی اسلام فر مایا جب سے حضرت عمر رہے ہے اسلام قبوں کیا تو شیطان ان سے نبیس ملائکر وہ اوندھا کر پڑا۔ علیہ فی اسلام فی ا

### حضرت عمارين ياسر صفيه كاشيطان كوتين بار يحيار نا:

حضرت علی المرتفعنی کرم اللہ وجہدالکریم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ ایک سفر میں ہم نی کر یہ منتفظ کے ساتھ ہے۔ حضور نی کریم ہونے نے حضرت بی رکھانے کے حضرت کی رکھانے کے حرات کے اور چشمہ کے درمیان حاکل لاؤ ، تو وہ گئے اور چشمہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ تو حضرت ممار حظانے نے اسے پچھ ٹر دیا ، اس نے کہا جھے چھوڑ دو ، بیس تمہارے اور چشمہ کے درمیان ساکل ورمیان سے ہم خاتا ہول تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا گر وہ پھر مقابل آیا اور حضرت ممار حظانہ نے دوبارہ پکڑلیا اور چشمہ کے درمیان سے ہم جاتا ہول تو انہوں نے کہا جھے چھوڑ دو ۔ بیس تمہارے اور چشمہ کے درمیان سے ہم جاتا ہول تو انہوں نے کہا جھے چھوڑ دو۔ بیس تمہارے اور چشمہ کے درمیان سے ہم جاتا ہوں تو انہوں نے کہا جھے چھوڑ دو۔ بیس تمہارے اور چشمہ کے درمیان سے ہم جاتا ہوں تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا گر وہ بیس تمہارے اور چشمہ کے درمیان سے کہا اور حضرت می رفیانہ نے پکڑلیا اور چیا ٹر ڈالا۔ اس وقت رسول الشریک نے سے ایسے فر مایا

﴿ ابواتُ مَن كما ب العظمت وابوقيم ﴾

حضرت ممارین یاسر فیلی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی ہے ایک کوکیں کی طرف بھیجا تو ایک شیط ن انسانی صورت میں مجھے ملہ اور وہ مجھے سے لڑا گر میں نے اسے پچھاڑ دیا، پھر میرے ساتھ جو پھر تھا، اس سے اس کا سر کھنے لگا۔ نبی کر یم سیک نے سی بدنے فر مایا. کنوکیں کے قریب حضرت میں رضافیہ کوشیطان مل گیا ہے اور وہ ان سے لڑر ہا ہے۔ پچھ دیر بحد میں نے آکر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فر مایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ سِينَ ءا يونعيم ﴾

جیمی را نیسی را نیسی نے قرہ یا: اس حدیث کی تائید حضرت ابو ہر پر وظی کا وہ قول کرتا ہے جوانہوں نے اہل عراق سے کہا تھا، کیاتم میں وہ حضرت عمار بن یاسر کھی نیس میں جن کو القد تعالی نے اپنے نبی کریم علی کی زبان مبارک سے شیطان کے پنج ہے چھڑا یا تھا۔ (علامه سيوطي رائية ميان فرمايا حاكم رائية ميان الماروايت كياب-)

حفرت مخار معظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے قر مایا کہ میں نے نبی کر پھینے کے ساتھ رہ کر رہے اور میں ان ان اوں اور جنوں سے جنگ کی ہے۔ ہم نے پوچھا: آپ نے جن سے کس طرح جنگ کی ہے؟ فرم یہ رسول اللہ ہوئے ہے کہ ماتھ ایک منزل میں اتر ساور میں نے پانی لانے کیلئے رک اور وہ آب میں پانی ہے رو کے گا، رسول اللہ ہوئے ہے جو سے فرمی سنوکوئی آنے والم تنہار سے پاس آئے گا اور وہ تنہیں پانی سے رو کے گا، دو ان نہیا نہی ہو جب میں کوئیں کے سر پر پہنی ، اچ مک کالا شخص نمووار ہوا گویا کہ وہ شخت جنگ آزموں ہوا اور اس نے جھے پکر لیا اور سے کہا: تم اس کوئیں ہے آئ آیک وول پانی نہ لے سکو گے، پھر میں نے اسے اور اس نے جھے پکر لیا اور میں نے اسے اور اس کے بعد میں نے اپنی میں کے اید میں نے اپنی میں کہری اور اس کے بعد میں نے اپنی میں کوئیں اور اسے کے بعد میں اسے اپنی کوئیں میں کوئی ملا تھ ؟ پھر میں نے واقعہ عن کی خدمت میں آگیا۔ حضور نبی کر پھینے نے فر مایا: کیا کوئیں کہری اور اسے لیے کر رسول التہ ہوئے کی خدمت میں آگیا۔ حضور نبی کر پھینے نے فر مایا: کیا کوئیں کہری کوئی ملا تھ ؟ پھر میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ میں نے فر مایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ ابن معده مندابن رابويه ﴾

حفرت ابن عمر صفحه سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نی کر کھنے کے درباریس بیٹے سے کہا کہ فض آیا جوانتہائی بدصورت تھ اوراس کے کپڑے بھی گندے اوراس سے بدبوآری تھی۔ وہ لوگوں کی گردنوں کو کھلانگیا ہوا آیا اور رسول التعقیق کے روبرو بیٹھ گیا اوراس نے پوچھا، آپ کوکس نے پیدا کیا؟ صفور نی کر یم میں نے پیدا کیا؟ صفور نی کر یم میں نے درسول الشعق نے نے فرہایا: اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا، اس کوکس نے پیدا کیا؟ صفور نی کر یم میں نے نے اس نے پوچھا، اس کوکس نے پیدا کیا؟ صفور نی کر یم میں نے بوچھا، اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا، اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا، اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا، اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی نے۔ اس نے پوچھا، اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا ہوا کہ کو یا وہ تھا ہی نہیں، پیشانی پکڑی اور اپنا سرمبارک اٹھا کر وہ ایسا نا نب ہوا کہ گویا وہ تھا ہی نہیں، پھرحضور نی کر یم میں نے نے فرمایا میں تھا۔ دور نی کر یم میں نے نے فرمایا میں نہیں تھا۔ دور نی کر یم میں نے نے فرمایا میں نہیں تھا۔ دور نی کر یم میں نے نے فرمایا تھا۔

# 

حضرت ابود جانہ رہائی ہے روایت ہے۔ انہوں نے ہما، میں ۔ رسول التنظیف ہے شکایت کی اور میر خض کے بارسول التنظیف ہے شکایت کی اور میرخش کیا کہ یارسول التنظیف ایس ہے بستر پر نیٹا ہوا تھ کہ اچا تک میں نے چکی چلے جیسی آ واز اور شہد کی محموں کی بھنجھنا ہے کی مانند آ وازسی اور میں نے ایس چمک دیکھی جیسے بحل کوند تی ہے تو میں نے خوفز دہ

ہوکرا پنا سراٹھایا اور دیکھا کہ سیاہ سامیہ ہے جواو پر بلند ہور ہا ہے اور میر ہے محن میں دراز ہور ہا ہے تو میں اس کے قریب گیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد سیبہ کے کا شنے جیسی تھی اور اس نے میرے چیرے پر آگ کے شرارے چھنکے۔ میں نے گمان کیا کہ میں جل گیا ہوں۔ رسول انتہائی نے فر مایا:

ا سے ابود جانہ ﷺ؛ وہ تیرے مکان کا رہنے والا ہے، پھر فر مایا: میر سے پاس کا غذوووات لا وُ تو میں لا یا اور حضور نبی کریم علی نے حضرت علی المرتضٰی ﷺ کو دے کر فر مایا: لکھو:

#### بَسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

هذا كتاب من رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العمار ولزوار و الصالحين الاطارق يطرق بخير يا رحمن

#### اما بعل

فان لما و لكم في الحق سعة فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راعيا حقا مبطلان هذا كتاب الله يبطق علينا و عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كتم تعلمون و رسلما يكتبون ماكنتم تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذان وانطلقوا الى عبدة الاصنام و الى من يزعم ان مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شئى هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون تغلبون حم لا تنصرون حم عسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول ولا قوة الا بالله فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم.

حضرت ابود جانہ فضی نے فرمایا میں رسول استی کی اس تر یکو لے کراہے گر گیا اور اپنے مرکزی کے بنج اے رکھ لیا اور رات کو میں سوگی اور بجھے ایک جی نے جگایا، وہ کہدر ہا تھا: اے ابود جانہ فضی ہے! لات وعزی کی تتم! ان کلمات نے بچھے جلا ڈال تتم ہے اس تحریر کے ، مک کی ، جب تم اس تحریر کو بچھ ہے اٹھا لو گئو ہم نہ تمہارے گھر ول میں ، جب بسم جوئی تو میں نے نماز گئر رسول الشین ہے کھر ول کو آئیں گے اور نہ تمہارے ہمانہ کے مراح ہوئی تو میں نے نماز فرمایا: آپ تا ہے ہے تا ہے اٹھ لوکیونکہ تتم ہے اس ذات کی جس نے بچھے تن کے ساتھ فرمایا: اس قوم ہے اسے اٹھ لوکیونکہ تتم ہے اس ذات کی جس نے بچھے تن کے ساتھ معدوث فرمایا: اس قوم نہایت عذاب کی تکلیف میں جنتال رہے گی۔

🗘 (گویا که به تعویز تھا جو که نبی کر یم علی نے عطافر مایا۔)

بینی را بنید نے ایک سی ابی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اند چری رات میں رسول الشعافیة کیا رہ انتہاں ہوا ہے۔ کہا کہ اند چری رات میں رسول الشعافیة کی ساتھ میں جارہا تھا، آپ نے ایک مخص کو "قل یاایہا المکفرون" پڑھتے سانہ نبی کریم ساتھ نے فرمایا: سنو! پر ہے سانہ نبی سانہ نبی مرکب سے برات کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک مخص کو "قل ہو اللہ احد" پڑھتے سانہ نبی کریم سیکھنے نے فرمایا: سنو! یخص بلاشہ بخشا گیا ، پھر میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھر ہا کہ کہ علیقے نے فرمایا: سنو! یخص بلاشہ بخشا گیا ، پھر میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھر ہا ہے۔ تو میں نے اپنی اور بائیں جانب دیکھا مگر جھے کوئی نظر نہ آیا۔ (گویا یہ قرات جنات کی تھی۔)

# سركاردوعالم عليه كاغيب كي خبرس دينا

# مجاشی (شاومش) کے فوت ہونے کی خبر دینا:

حضرت ابو ہر روہ صفیہ سے روایت ہے۔ رسول امتد علیہ نے ای دن صحابہ کرام رضی انتد عنہم کو شجائی کے فوت ہونے کی خبر دی جس دن نبی شی نوت ہوا اور حضور نبی کریم علیہ صحابہ کو نے کر جنازہ گاہ تشریف لائے اوران کی صفیل یا ندھ کر چ رکبیروں کے ساتھ نمی زجنازہ پڑھی۔ تشریف لائے اوران کی صفیل یا ندھ کر چ رکبیروں کے ساتھ نمی زجنازہ پڑھی۔

﴿ بخاری بمسلم ﴾

حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرسول اللہ عظی نے فرمایا: آج ایک مرو صالح (نجاشی) فوت ہوگیا ہے ور سحمہ ( ، مشاہ حبشہ ) کی نماز جناز و پڑھو۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت ام کلثوم رضی القد عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے جب حضرت ام سلمہ رضی القد عنها ہے نکاح فر ایا تو آپ نے فر مایا میں نے نجاشی کی طرف سے چند مشک کے اوقیے اور جوڑے بھیج ہیں۔ میں اسے نہیں و آپ تربید کہ وہ نوت ہوگیا ہے اور میں ان ہدیوں کوئیس و کھتا گرید کدا ہے میری طرف واپس کرویا ہے تا میں فہراہے ہی واقع ہوئی جیس کہ رسول القد علی ہے فر مایا کہ شہاشی فوت ہوگیا اور ہدایہ واپس کرویا ہے۔

635)

جیمتی رطیقی بر این کے درسول ایڈ بھیلئے کا بیفر مانا کہ ' میں نہیں دیکھنا گرید کہ وہ فوت ہو گیا ہے''
واللہ اعلم ۔ آپ نے بدیوں کواس کی طرف بھینے ہے پہلے خبر دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کے فوت ہونے
سے پہلے آپ نے ان کلمات کوص ور فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو حضور نبی کریم علی ہے اس
دن اس کے فوت ہونے کی خبر دیدی اور اس پرنماز پڑھی تھی۔

جس چیزے جادو کیا گیااس کی خبر دیا:

حضرت زیدین ارقم صفیحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک مخص رسول القد عفیحہ کے پاس آی کرتا تھا۔ ہوگ اس کے پاس اہ نت رکھ کریم میں فاید عفور نی کریم میں فاید کا گئے گئے ایک گنڈ ابنا اورات کو کئیں میں ذار ویا۔ اس بنا پر نی کریم میں فایل ہو گئے۔ پھر دوفر شے میں نے ایک گنڈ ابنا آئے۔ انہوں نے حضور نی کریم بینے کہ کا گارا بنا آئے۔ انہوں نے حضور نی کریم بینے کو کی عید میں کہ اندا بنا کرفلاں کو کی میں ذالا ہے اور اس گنڈ ہے کی شدت سے کو کی کا پانی زرد ہو گیا ہے تو رسول اللہ نے کہ فلاں گنڈ ہے کو تک ارس نے اسے نکالا اور اس نے پانی کو زرد پایا ، گنڈ ہے کی جب کریم کی گئیں تو نی کریم بینے کہ و ارس نے اسے نکالا اور اس نے پانی کو زرد پایا ، گنڈ ہے کی جب گر جی کھو کی گئیں تو نی کریم بینے کو فیند آئی۔ اس کے بعد اس محق کو بارگاہ ورساست میں آتے ہوئے

ویکھا گیا مگر دسول النہ علیہ نے اس سے پکھنہ فرمایا اور نہ اس پر تارافسکی کا اظہار کیا۔

﴿ این معد، حاکم بیمی ، ابوتیم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی پی گیا۔ اس کا اثر اُتنا ظاہر ہوا کہ آپ کی کام کے بارے میں خیال فرماتے کہ کرلیا ہے حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا اور آپ نے اسپے رب سے دعاکی پھر فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے جھے وہ بات بتا وی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پوچھاتھا۔ میں نے عرض کیا یارسول المدیق کے جات کیا بارسول المدیق کے اور بات کیا بارسول المدیق کی جات کیا بارسول المدیق کی جات کی بارت کیا گئی ؟ فرمایا . میرے پاس دوفر شنے آئے ایک پائٹی کی جات دومر کے مربا اس نے بہتھا۔ ایک نے دومرے سے بوچھا۔ آپ کو کی آکلیف ہے؟ اس نے لوچھا: کس چیز ہے۔ اس نے پوچھا: کس چیز ہے۔ اس نے پوچھا: کس چیز ہے۔ اس نے پوچھا: کس چیز ہے۔ اس نے کہا: گئی ہے ، کشمی کے بالوں اور کھجور کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ دومرے نے کہا: قروان کے کو کس میں ہے ، پھررس اللہ علی ہے اس کو کس پرتشریف لائے اور فرمایا: یہی وہ کوال ہے جے جھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے درخت شیطان کے مرجیے ہیں۔ اس کا پانی بھی فرمایا: یہی وہ کوال ہے جے جھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے درخت شیطان کے مرجیے ہیں۔ اس کا پانی بھی موئی مہندی کے یائی کی ما ندائی آپ نے نکا لئے کا حکم دیا اور اے نکا با گیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

اس وفتت غورے دیکھا تو اس میں چلہ تھا اور اس میں گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں اور حضور ہی کرمیم علیہ اس کی آیت پڑھتے تو ایک گرہ کمل جاتی۔ وہ معود تین علیہ کا معروز تین اللہ کی آیت پڑھتے تو ایک گرہ کمل جاتی۔ وہ معود تین "فَکُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاس" ہیں۔
"فَکُلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ اور فَکُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاس" ہیں۔

 روایت کی ہے۔ اس میں دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے اور جوں جوں آپ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ،اس کی گر ہیں تھاتی جاتی تھیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبدالرحلن بن كعب بن ما لك عظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كہ اعظم كى بیٹیوں لیمن لبید كی بہنوں نے حضور نبی كر پہنچنے كيا اور لبید وہ خص تھا جوان جادوكی چیزوں كو بیٹیوں لیمن لبید كی بہنوں نے حضور نبی كر پہنچنے كيا ہے ہے كر گیا اور كنو كي بیٹی حضرت عا مشرضی اللہ عنہا كے پاس آئی اور اس نے حضرت عا مشرضی اللہ عنہا كے پاس آئی اور اس نے حضرت عا مشرضی اللہ عنہا كو يہ كہتے سنا كہ رسول اللہ علی نظركو پچھ بتا يا ہوں ہوں كے پاس پنجی اور ان سے اس كا ذكر كيا۔ ايك نے كہا: اگروہ نبی ہوں ہے۔ اس كے بعد وہ اپنی بہنوں كے پاس پنجی اور ان سے اس كا ذكر كيا۔ ايك نے كہا: اگروہ نبی ہوں ہے تو آپ كومعلوم ہو جائے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو يہ حرد يوانہ كرد سے گا اور ان كی عقل جاتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے آپ كواس كی اطلاع دیدی۔

﴿ این سعد ﴾

# یا جوج و ماجوج کی و بوار فتح ہونے کی خبر دینا:

ام الموشین حضرت زینب رضی الله عنها ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله عنها خواب ہے بیدار ہوئے تو دوئے تاباں سرخ تفااور آپ تنہ "کا الله الله" کہدرہ تھے۔ آپ نے فرویا:
عرب پراس شرسے افسوں ہے جو قریب آگیا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بردا شکاف ہوگیا ہے اور آپ نے صفقہ بنا کرشکل بنائی۔

﴿ بخارى مسم ﴾

# نبی کریم میں کا دوسروں کے دل کی باتوں سے آگاہ کرنا:

حفرت سلمہ بن اکوع فظی ہے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اچا تک ایک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہر. آپ کون ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: میں نبی (علیہ کی ہوں۔ اس نے کہا: نبی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالی کے رسول کو۔اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نئی اس نے کہا: نبی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالی کے رسول کو۔اس نے کہا: تبی تلوار نے رمایا یہ نبیس جا نیا۔اس نے کہا: اپنی تلوار بنے راحلا کے کے کوئی نہیں جا نیا۔اس نے کہا: اپنی تلوار جھے دکھ سے تو نبی کری علیہ نے تلوار اس نے تلوار اس نے تلوار اور کوئی ہیں جا تھا۔اس نے کہا: اپنی تلوار اس کے دکھ سے تو نبی کری علیہ نے فرمایا. سن لے! تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔اس نے رسول اللہ علیہ نے فرمایا. سن لے! تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔اس نے درمایا: ایک ارادہ تھا۔ (طبرانی رئے تنظیہ نے انتازیادہ کیا۔اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے فرمایا:

میخص آیا اوراس نے اپنے دل میں ارا دہ کیا کہ جا کرسوالات کروں گا، پھر تکوار لے کرآپ کوئل کر دوں گا، پھراس نے تکوار نیام میں کرئی۔) گا، پھراس نے تکوار نیام میں کرئی۔)

اس کے چرے میں شیطان کا دھبے:

حفرت الس فظائه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے کہا کہ کی کریم علی کے سامنے صحابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کی جہاد میں توت اور اس کی عبادت میں ریاضت کا ذکر کیا۔ اچا تک وہ می شخص سامنے آیا، نی کریم علی نے اس کی جہاد میں توت اور اس کی عبرے میں شیطان کا سیاہ دھیہ و کیور ہا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو سلام کیا۔ رسول الشیک نے فرمایا: تم نے اپنے ول میں بیموچا تھا کہ کہم اور وہ مجد میں خط تھینی کرنم نر بہتر کوئی شخص نہیں ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے سوچا تھا تھا، پھر وہ چلا گیا اور وہ مجد میں خط تھینی کرنم نر پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ رسول الشیک نے کہا: ہاں میں نے سوچا تھا تھا، پھر وہ چلا گیا اور وہ مجد میں خط تھینی کرنم نو میں اور وہ مجد میں خط تھینی کرنم نو کھیا تھی اور وہ سے اور وہ شکے۔ انہوں نے اے اس نماز پڑھتے ویکھا تو واپس آگے اور عرض کیا: میں نے اے اس نماز پڑھتے ویکھا تو واپس آگے اور عرض کیا: میں نے اس نماز کی حالت میں قبل کرنے سے خوف کیا۔

رسول الله علی فی این می میں ہے کون اس کی طرف جاتا ہے تا کہ اسے وہ قبل کر دیے تو مصرت عمر فی ایک اسے وہ قبل کر دیے تو مصرت عمر فی ایک اس کی ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق فی ایک تھا۔
دسول الله علی فی نے پھر فر مایا ، کون اس کی طرف جاتا ہے کہ اسے قبل کر دیے تو حضرت علی المرتفیٰ فی المرتفیٰ فی المرتفیٰ کی دو جاچکا تھا۔ وہ فی عرض کیا : میں حاضرہ وق نے فر مایا : جا د اگر تم اس کو پاسکوتو ، وہ گئے دیکھا کہ وہ جاچکا تھا۔ وہ آگئے ۔ رسول الله علی فی نے فر مایا : میخف میری امت میں سے پہلا سینگ تھا ، اگر تم اسے قبل کر دیے تو میری امت میں اس کے بعد دوآ دمیوں کا اختلاف نہ ہوتا۔

﴿ ابن الى شيبه الويعلى ، بزار بيسل ﴾

# حضور نبی کریم علی نے وابصہ اسدی کےدل کی بات بتادی:

حضرت وابعد اسدی فریخینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں گرمیر ہے پوچھنے سے قبل نبی کریم علیہ نے فر مایا:

اس لیے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں گرمیر ہے پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول

اس وابعد فرین نے عرض کیا، یا روں جوتم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول

الشہر اللہ علیہ بھے بتا ہے فر مایا تم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، شم

ہماری واب کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ نے بالکل صحیح فر مایا۔

فرمایا: نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تنہیں حاصل ہواور بدی وہ ہے جس سے تمہارے ول میں انقباض ہو۔اگر چہلوگوں نے تم سے اس کے کرنے کو کہا ہو۔

﴿ امام احمد بزار، ابویعلی میری ، ابولیم ﴾ ﴿ امام احمد بزار، ابویعلی میری ، ابولیم ﴾ حضرت ابن عمر حقیقه ہے ور بار میں حاضر

تھا کہ دو شخص آئے۔ ایک آنصای تھا اور و وسرا تھنی اور وہ ووٹوں پکھ پوچھنا چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ تھا کے دو شخص آئے۔ ایک آنصای تھا اور وہ راتھی اور وہ ووٹوں پکھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ثقفی نے عرض کیا: یہ رسول اللہ علیہ آپ ہی بتا ہے کیونکہ بے پوچھے آپ کا اشکا وفر مانا جھے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ تھے نہ اس لیے آئے ہو کہ تم رات میں ابنی نماز ، اپنے رکوع ، اپنے بچوو ، اپنے روزے اور اپنے شمل جن ہت کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا، شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا۔ یہی مسائل تھے جن کے بارے میں میں آپ سے بوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ تھے میں میں تادوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ تھے جن کے بیصورت تو اور بھی محبوب ہوگی۔ رسول اللہ علیہ تھے میں بتادوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ تھے میں بتادوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ تھے میں میں میں ہوگی۔

فر، یا. تم اس لیے آئے ہو کہ تم پوچھو کہ اپنے گھر سے بیت انڈنٹریف حاضر ہونے کے اراد ب سے نگلنے سے کیا اجر ہے؟ اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ عرفات میں تھہرنے ، اپنا سرمنڈ انے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں میرے ہیے کیا تو اب ہے؟ اس نے کہائشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیج۔ یہی وہ مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا تھا۔

حضرت انس تنظیم اس کی ما نند مروی ہے جو پہلے جمتہ الوداع کے باب میں گزر چکا ہے۔ اور عبودہ بن صدمت تنظیم کی حدیث سے بھی مروی ہے ، اسے الوقیم رحمیۃ کلیے نے روایت کیا۔ پوجہ بی ، ابولیم ک

كيا مين تم كوبتادول كرتم كيا يو حصے آئے ہو؟:

حفرت عقبہ بن عامر جہنی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، اہل کتاب کے پکھلوگ اپنی کتی جو کے اس ایس کے پکھلوگ اپنی کتی بین اٹھ نے ہوئے آئے اور انہوں نے نبی کر بھی سی کھی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ، گئی تو میں نبی کر بھی عید کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرہ یا، ندائییں جھ سے پکھ حصل اور نہ جھے ان سے پکھ حاصل ۔ وہ ایس با تیں جھ سے بوچھنا چاہتے ہیں جن کو میں ازخود نہیں جا جاتا۔ میں تو بندہ ہوں۔ اتنا ہی جاتا ہوں جتنا میر ے رب نے جھے بتایا۔ اس کے بعد نبی کر بھی عید ہونے وضو کیا اور میں شریف لاکر دور کفت نماز پڑھی۔ پھر رخ انور پھیر کر جھے سے فرہ ایا اور میں نے روئے تاباں پرخوشی وسرور کے آثار ویکھے۔ انہیں آنے کی اجازت وے دوتو وہ لوگ آئے۔

آپ نے فرمایا اگرتم جو ہوتو میں تہمیں بتا دول جوتم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ قبل اس کے کہتم بولو۔ انہوں نے کہا بضرور جمیں بتا ہے۔ نبی کریم سلطینی نے فرمایا:

تم مجھ سے حضرت ذوانقر نین الظاملا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ان کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ وہ فرزندان روم میں سے تھے۔القد تعالی نے انہیں حکومت عطا فر یا کی اور انہوں نے سیر کی۔ یہاں تک کہ وہ ارض مصر کے ساحل پر آئے اور انہوں نے ایک شہر بسایا۔اس کا نام اسکندر بیر کھا۔ جب وہ اس کی تغییر سے فارغ ہو گئے تو الند تعالی نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے اس کی تغییر سے فارغ ہو گئے تو الند تعالی نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے

درمیان چڑھا۔ پھران سے کہا، اپنے نیچے دیکھو۔ انہوں نے دوشہر دیکھے۔ پھروہ فرشتہ انہیں لے کراوراو پر چڑھا اور کہا، اپنے نینچے دیکھئے۔ انہول نے کہا، میں اپنے نینچے پچھنہیں ویکھٹا ہوں۔ فرشنہ نے کہا، وہ دونوں شہر جسے آپ نے دیکھا، وہ بح مشدر ہے اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک خاص راسنہ مقرر کیا ہے جس پرتم چلو گے۔ جاال کوتم سکھ وکے اور عالم کو برقر اردکھو گے۔

نی کریم علی کے فرمایا کھر فرشتہ نے انہیں اتار اور انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان و بوار بنائی۔ وہ پہاڑا استے علیے نے کر کوئی چیزان پرآئے جن کے چبرے کتوں کے چبرول کی مانند ہیں۔ جب ان سے آگے بر حیرت کتوں کے چبرول کی مانند ہیں۔ جب ان سے آگے بر حیرتو ایک تو م لی جوسانیوں کی مانند تھی اور ان میں سے ایک سمانپ پڑھے تھرکونگل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ غرائیق پرآئے۔ اہل کتاب نے میرحال س کر کہا، ہم اپنی کتابوں میں اس طرح پاتے ہیں۔

€ - 2 B

# ایک بوژ سے کی فریاد پر نبی کریم بین کی اشکباری:

حضرت جابر بن عبدالله عظیمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے ایک مخص رسول اللہ علیہ ہے ہاں اس کے باپ کو بلایا۔ اس لمحہ آیا اور اس نے کہ، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ اس لمحہ جبر میل الظفیلا آئے اور کہا کہ اس بوڑھے نے اپنے ول میں پچھ کہا ہے جسے اس کے کانوں نے نہیں سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس بوڑھے سے فر مایا، کیا تم نے اپ ول میں پچھ کہا ہے جسے تمہارے کانوں نے نہیں سنا ہے؟

کے اس نے کہاا مقد تعیالی آپ کے ساتھ یقین وبھیرت کو جمیشہ زیادہ قرمائے ، یقیناً میں نے کہا ہے۔ نبی کریم سیالتے نے قرمایا ، سناؤ تو اس نے بیدا شعار سنائے :

غدوتک مولودا ومنتک یا فعاد اذالیلة ضاقتک بالسقم لم ابت تخاف الردی نفسی علیک و انها کافی انا المطروق دونک بالذی فلما بلغت السن والغیة التی جعلت جزائی غلظة و فضاظة فلیتک اذلم ترع حق ابوتی

تعل بما اجنى عليك وتنهل ولسقمك الاساهرا الململ لتعلم ان الموت ختم موكل طرفت به دونى فعيناى تهمل اليك مدى ماكنت فيك اومل كانك انت المنعم المتفضل. كما يفعل الجار والمجاور تفعل

ترجمہ: ''اے بچا بین نے کتنی آرز و اور تمنا کے ساتھ تیرے ساتھ رات سے میج کی ہے۔ جب بیاری کی وجہ سے تجھ پر رات نگ ہو جاتی تو بین نے سوتا اور بے چینی کے ساتھ جا گنا رہتا تھا۔ میرا دل تیرے مرنے سے لرزتا تھ باوجو دید کہ جانتا تھا موت بینی اور مقرر ہے جو بیاری تجھ پر آتی گویا وہ مجھ دل تیرے مرنے سے لرزتا تھ باوجو دید کہ جانتا تھا موت بینی اور مقرر ہے جو بیاری تجھ پر آتی گویا وہ مجھ پر آتی تھیں۔ جب تو س بنوغ اور حد کو پہنچا جس کا میں

تیرے بارے میں تمنا کیں کرتا تھ تو تو نے میرا بدلہ خی اور بدخلقی سے دیا۔ گویا کہ تو ہی فعمت ویے والا

اور مجھ پر بخشش کرنے والا ہے۔ جب تو میرے والد ہونے کے حق کی پاسداری نہیں کرتا تواپ ہی کر جیسے ہمسایہ بمسایہ کے ساتھ کرتا ہے۔''

اس بوڑھے کی یہ باتیں من کررسول التعطیق رونے لکے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا: ''اَنْتَ وَ مَالْکَ لَابِیْکَ '' تو اور تیرامال ، تیرے باپ کا ہے۔

**﴿ تِسِي**َّ ﴾

حضرت علی مرتضی حقظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الندعلیہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ الز ہرارضی اللہ عنہا کا پیام نکاح آیا تو میری کنیز نے مجھ سے کہا، کیا آپ کومعنوم نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح ہے؟ آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوں۔

تو میں آپ علی کے حضور میں آیا۔ حال بیر کہ رسول اللہ علی کے جاالت وہیبت جمھ پر طاری تھی۔ جب میں رسول اللہ علی کے حضور میں آیا تو خاموش رہا۔ خدا کی تشم جمھ میں بات کرنے کی قدرت نہ تھی۔ میرا بیدحال ملاحظہ فر ما کر رسول اللہ علی ہے نے فر مایا: تم کس لیے آئے ہو؟ مگر میں خاموش رہا۔ آپ نے فر مایا. کیا تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیام نکاح دیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔

﴿ يَسِينَ ﴾

# رزق کی فراوانی:

حفرت ابوسعید خدری ضفیہ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھوک کی تکلیف ایسی پنجی کہ
اس کہ اس کی ما نذہ بھی نہ پنجی تھی۔ بھی ہے میری بہن نے کہا، تم رسول الشھیلی کے حضور جاؤاور آپ ہے
عرض کروتو میں آیا۔ آپ اس وقت خطبہ وے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو پارسائی چاہے گا، القد تعالی
اسے پارسائی دے گا اور جوغنا چ ہے گا، اللہ تعالی اسے غنا دے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا،
خدا کی قسم! ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے جھے ہے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پجھ
عرض نہ کروں گا اور میں اپنی بہن کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ بہن نے کہا،
تم نے بہت اچھا کیا۔ جب دوسراون آیا تو میں نے خدا کی قسم قلعہ کے نیچ اپنے آپ کو سخت مشقت میں
وُالا۔ جب بہود سے چندور ہم جھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھرونی آئی
وُالا۔ جب بہود سے چندور ہم جھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھرونی آئی
وُلا۔ جب بہود سے چندور ہم جھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھرونی آئی

ابن سعد رحمی است نے ای روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ اس وقت میں نے ول میں کہا، نمی کریم میں است خاص میرے لیے بی فر مائی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میر برزق کی اتنی فر اوانی فر مائی کہ میں اس کا گمان بھی نہ کرسکتا تھا۔

# نی کریم علیقہ کا منافقوں کے بارے میں خبر دینا:

حضرت ابن مسعود نظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں خطبہ و با اور اپنے خطبہ میں ارشاد قر مایا کہ

''ا ہے لوگو! بے شک تم لوگوں میں منافقین موجود ہیں تومیں جس کا نام لوں وہ اٹھ جائے۔'' ہوئے۔'' ہوئے۔''

معرت ثابت البناني رئيسي سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافقین جہتے ہوئے اور انہوں سے آپس میں گفتگو کی۔ اس وقت رسول اللہ علیہ نے فر مایا: تم میں کھولوگ جہتے ہوئے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، بہذاتم لوگ اٹھ جاؤاور اللہ تقار کروں گا مگرکوئی نہ ایسا کیا، بہذاتم لوگ اٹھ جاؤاور اللہ تق کی سے استغفار کروں گا مگرکوئی نہ اٹھا، پھر حضور نبی کریم عیالے نے اس طرح تین مرتبہ فر مایا۔ پھر آپ نے فر مایا: تم لوگ خودا ٹھ جاؤاور اللہ تعالی سے استغفار کرو، ورنہ میں تنہارے نام لے کریکاروں گا۔ بالآخر آپ نے فر مایا: "قم یا فلاں" او فلال اٹھ جااور وہ تمام ذکیل وخوار ہو کراٹھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

بحينگا منافق:

حضرت ابن عباس ضغیله سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول التعقیق اپنے تجرے کے سابیہ بیس شریف فرما تھے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ موجود تھے۔ قریب تھا کہ تجرے کا سابیہ فتم ہو جائے۔ حضور نبی کر پہلی ہے نے فرمایا: تمہارے پاس ایک فخص آئے گا جو تمہاری طرف شیطانی آئی سے جائے۔ حضور نبی کر پہلی ہے نے فرمایا: تمہارے پاس ایک فخص آیا جو جھینگی آئی کا تھا۔ رسول التعقیق نے فرمایا: تم و کھے گاتو تم اس سے بات شکر نا۔ اسے بیس ایک فخص آیا جو جھینگی آئی کا تھا۔ رسول التعقیق نے فرمایا: تم اور فلاں فلال آدی مجھے برا کیوں کہتے تھے؟ اور وہ فخص ان کی طرف چلا گیا اور انہیں بلا کر لایا اور ان اور فلاں فلال آدی مجھے برا کیوں کہتے تھے؟ اور وہ فخص ان کی طرف چلا گیا اور انہیں بلا کر لایا اور ان یک میں اٹھا کیں اور معذرت خواہی کی۔ اس وقت القد تعالی نے بیآ یت کر بمہ تازل فرمائی:

و مورہ المجادلہ ﴾ ترجمہ:''جس دن اللہ ان سب کواٹھائے گا تو اسکے حضور بھی ایسے ہی قشمیں کھا کمیں گے جیسے تمہارے سامنے کھار ہے ہیں۔''

﴿ احر، حاکم، بیبی ﴾ حضرت جابر بن سمره طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فض رسول اللہ اللہ کے کہا کہ ایک فض رسول اللہ اللہ کے کہا کہ ایک فض رسول اللہ اللہ کہا کہ پاس آیا اور اس نے خبر وی کہ فلال مرگیا ہے۔ آپ نے فر مایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے مد بارہ بہی کہا۔ آپ نے فر مایا: فلال نے فلال مرگیا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے سہ بارہ بہی کہا۔ آپ نے فر مایا: فلال نے چوڑے پرکان سے اپ کو فر کی کیا ہے اور حضور نمی کریم میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ پران سے آپ کو فر کی کیا ہے اور حضور نمی کریم میں گھائے۔ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ پریکان سے اپ آپ کو فر کی کیا ہے اور حضور نمی کریم میں گھائے۔ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ پریکان ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

حضور نبي كريم الله في في حضرت ابوالدردا في الله كاسلام لان كي خبردي:

حضرت جبیر بن نقیر کی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ حضرت ابوالدردا کی ہے بت ہوجا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ورحمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہم دونوں ان کے گھر کے اندر آئے اور ان کے مرک اندر آئے اور بت کونو ڑ ڈالا، جب حضرت اوالدردا کی ہے گھر والیس آئے اور بت کونو ٹا ہواد یکھا تو کہ جھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنا بچاؤ بھی نہ یا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم ہیں آئے اور بت کونو ٹا ہواد یکھا تو کہ ابن رواحہ افسوس ہے کہ تو نے اپنا بچاؤ بھی نہ یا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم ہیں آئے اور اور افسان آئے آرہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جمیل ڈھونڈ نے آرہے ہیں۔ نبی کریم ہیں تھے نے فر مایا۔ نبیس جگہ وہ مسلمان ہونے آرہے ہیں۔ نبی کریم ہیں کہ وہ مسلمان ہوجا کیس گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جمیل ڈھونڈ نے آرہے ہیں۔ نبی کریم ہیں اور ابوالدر داخلی مسلمان ہوجا کیس گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جمیل دوجا کیس گے۔ دیم ہیں۔ کیونکہ میرے رہ بیال کی تک میں ہوجا کیس گے۔ دیم ہیں۔ کیونکہ میرے رہ بیال کیونکہ میرے دیا۔ اور ابوالدر داخلی مسلمان ہوجا کیس گے۔

بادل کود کھے کرفر مایا کہ رہیمن میں برے گا:

حضرت ابن عباس خفی اور رسول القد میا که ہم نے ایک بدل دیکھی اور رسول القد علیہ ایک براہ کی میرے پاس آیا اور علی میں اور رسول القد علیہ باہر ہمارے پاس شریف لائے۔ آپ نے فر مایا سید بدل کا موکل فرشتہ ابھی میرے پاس آیا اور اس نے جھے سلام کر کے بتایا کہ اس بدلی کو یمن کی اس وادی کی طرف لے جارہا ہوں جس کا تام صرت کے ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیس اور آیا ، اس نے اس سے اس بدلی کے بارے میں ہو چھا تو اس نے بتایا کہ وہ بدلی اس ون بری تھی۔

﴿ - عَيْ ﴾

بیمتی را بینی را بینی را بینی را بینی با مدیث کی شام وہ مرسل روایت جو بکر بن عبداللہ رمینید سے روایت ہو بکر بن عبداللہ رمینید سے روایت ہو کی کریم میں ہوگی ہے کہ نی کریم اللہ نے ابر کے فرشتہ کی خبر وی کہ بیفرشتہ فعال شہر سے آر ہا ہے اور فلال ون ان پر بارش ہوگی ہے اور آپ نے ہوگی ۔اس وقت بچھ موفی ہے اس وقت بچھ منافقین موجود تھے۔ انہول نے اس ون کو یا در کھا کہ اس بات کی تصدیق کریں اور انہول نے اس کی تصدیق کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریم ہوگئی ہے اس کا ذکر کیا آپ نے ان کو وعادی:

"ذَ ا فَ مُحَمُّمُ اللّٰهُ اِیْسِما نِسَانُ

ابوشہم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدیند منورہ کے ایک کو چہ میں باندی کو و یکھا میں نے اپناہاتھ بڑھا کرعرض کیا: یا رسول انڈیٹا کے امیری بیعت کیجئے آپ نے فر مایا: کیا تو وہ مختص نہیں ہے جس نے کل ہاندی کو کھیٹچا تھا۔ میں نے کہا یا رسول انڈیٹا کے امیری بیعت قبول کیجئے۔ میں آئندہ الیم حرکت نہیں کروں گا تو حضور نی کر میں آئندہ الیم حرکت نہیں کروں گا تو حضور نی کر میں آئیدہ ایس بیعت قبول کرتا ہوں۔

﴿ ابن سعد، حاكم ، يبيقي ﴾

كوشت كها كربكري كي اصليت كي خبر دينا:

ایک انصاری سے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ ایک عورت نے نبی کریم علی کے کھانے کی

دعوت کی ، جب کھ نارکھا گیا تو نبی کر پہلیا ہے نے لقمہ لے کر مند میں اسے چبایا تو فر مایا: میں اس گوشت کو اس بحری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ میں گئی تھا۔ اس عورت سے پوچھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی بمسامیہ نے اس گوشت کو اپنے شوہر کی اجازت لیے بغیر بھیجا تھے۔

﴿ تَعْلَى ﴾

# مالک کی اجازت کے بغیر بکری کوذنے کیا گیا:

حفرت جابر طفی ہے روایت ہے کہ نبی کر پھی اور آپ کے محابہ ایک عورت کے گھرکی طرف سے گزرے۔ اس نے اس کورت کے گھرکی طرف سے گزرے۔ اس نے ان کیسئے بحری و نع کی اور اس کا کھانا پکایا، جب واپسی میں اس گھر سے گزرے تو عورت نے کہا یا رسول الدہ تو ہوں گئر سے آپ سب کیلئے کھانا تیار کیا ہے۔ تشریف لا کرتناول فرما کمیں تو حضور نبی کریم میں ہے اور آپ کے صحابہ اندر تشریف لائے۔

چور کافل کردیا گیا:

حفرت حارث بن حاطب طفی ہے روایت ہے کہ رسول الشملی انڈ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ایک آ دی نے چوری کی اسے آپ کے پاس مایا گیا، آپ نے فر مایا اسے تن کر دو۔لوگوں نے عرض کیا:اس نے صرف چوری کی ہے۔

آپ نے فرویا اس کا ہاتھ قطع کر دو۔ اس نے پھردوبار چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی ۔ اس چوری کی یہاں تک کداس کے جارول ہاتھ یا وک کاٹے گئے ، اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کی۔ اس وقت حضرت ابو برصد بی دفق نے اس چور کی حالت دیادہ جائے تھے ، اس بنا پر آپ کے کہ اس خور کی حالت ذیادہ جائے تھے ، اس بنا پر آپ نے کہ کہ اس خور کی حالت ذیادہ جائے تھے ، اس بنا پر آپ نے کہ اور آپ کی ایک کا تھی دیا تھا۔ حضرت ابو برصد بی رضی ایند عند نے فر مایا اسے لے جاؤ اور آپ کر دیا۔ ووتو لوگوں نے اسے آپ کر دیا۔

€d7)}

# توروزه داربيس باورغيبت كاوبال:

ابوالیشری راین میں تران ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یک عورت بھی جس کی زبان میں تیزی مقل میں تیزی مقل ہے گا۔ وہ نبی کریم میں تیک ہے گا نے کی مقل ہے گا۔ وہ نبی کریم میں تیک ہے گا نے کی طرف مدعوکیا اور اس نے کہا: میں آج روزہ دارتھی۔

آ پین فرون ہوا تو اس نے قدرے اپنی رکھا (فاقہ کیا ہے) جب دوسرا دن ہوا تو اس نے قدرے اپنی زبان کی حفاظت کی ، جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم ہیں گئے نے اپنے کھانے کی طرف مرعو کیا۔ اس

نے عرض کیے: میں آج بھی روز ہے دارتھی۔ فیر مایا تو جھوٹ کہتی ہے پھر جب تیسرا دن ہوا تو اس نے اپنی زبان کی پوری نگہداشت کی اور اس سے غیبت کی کوئی بات صا در نہ ہوئی، جب شام ہوئی تو حضور نبی کر یم میالتہ نے اپنے کھانے کی طرف بلایا۔ اس نے عرض کیا: میں آج بھی روزہ دارتھی۔ آپ نے فر مایا: آج تو نے روزہ رکھا ہے۔ بیحدیث مرسل ہے۔

4°2°E

حضرت انس مظافی ہے روایت ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے لوگوں کو ایک وان روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک بیں اجازت نہ دول روزہ افطار نہ کریں تولوگوں نے روزہ رکھ جب شام ہوئی تو ایک فخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول الڈیکافیڈ! بیس نے بیدون روزے ہے گز ارا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں افطار کروں تو آپ نے اسے اجازت ویدی، اس طرح لوگ ماضر ہوتے رہے اور آپ اجازت و بے رہے۔

یہ ان تک کہ ایک محض یا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول انتہائی ایمیرے اہل خانہ میں ہے وہ عورتوں نے روز ہ رکھا ہے اور وہ دونوں آپ اللہ کے حضور آنے سے حیا کرتی ہیں۔ آپ ان کوافطار کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور نبی کریم اللہ کے اس محض سے اعراض فرمایا، پھر اس نے عرض کیا۔ آپ نے پھراعراض فرمایا۔ اس نے پھرعرض کیا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں نے روز ہ نہیں رکھا۔ وہ کیے روز ہ دار ہوسکتا ہے جس نے لوگوں کا گوشت کھایا، جاؤان دونوں سے کہدوہ اگرتم روز ہ دار تھیں تو تمہیں نے کردینا چاہوں کا گوشت کھایا، جاؤان دونوں سے کہدوہ اگرتم روز ہون کی تھیں تو تمہیں نے کردینا چاہیے تو وہ محض ان دونوں کے پاس پہنچ اور ان کو بتایا اور آپ سے واقعہ کی تو ہرا کیک ہے جون کا لوگھڑ ایر آمد ہوا۔ وہ محض نبی کریم اللہ کے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: حسان مے اس ذات کی جس کے قبضہ میں جان ہے، اگر وہ لوگھڑ ہے ان کے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: حسان کو تو ان دونوں کو ضرور آگ کھاتی۔

﴿ طيالي ، "شعب الإيمان" ، ابن الى الدنيا" ` وم الغييت" ﴾

رسول الترقیق کے غلام حضرت عبید رفظی کے دوتوں ہے کہ دوتوں عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نے آکر عرض کیا یہ رسول الترقیق اس جگہ دوعورتیں روزہ دار ہیں اور ان دونوں کی حالت الی ہے کہ تراب ہے کہ بیاس سے مرجا کیں۔ حضور نبی کریم تفیق نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکیل حضور نبی کریم تفیق نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکیل حضور نبی کریم تفیق نے کہ دے تواس نے قے کہ دی تواس نے قے کہ دی اور اس نے خواس نے قواس نے قے کہ دی اور اس نے خوان ، کچاہو، پیپ اور گوشت کی تے کی۔ بیباں تک کہ آدھا برتن بجر گیا، پھر دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں تے کہ دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں تے کہ دوسری کے لیو، خوان ، پبپ اور تازہ گوشت کی تے کی۔ بیبال تک کہ وہ برتن بجر گیا۔ حضور نبی کریم تفیق نے فرمایا: تم دونوں نے خدا کے حال کے ہوئے رزق کو کہا کہ روزہ رکھا اور اپنے روز دل کو خدا کی حرام کی ہوئی چیز ول سے افظار کیا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کرنوگوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ دوسرے کے پاس بیٹھ کرنوگوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ پوسے ایونکی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں رسول النوائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک گزرنے والی عورت کی نسبت میں نے کہا کہ بیعورت لیے وامنوں والی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم سلی ہے نے فرمایا. تھوکو، تو میں نے گوشت کا لوٹھڑ اتھوکا۔

﴿ اين الى الدنيا ﴾

حفرت زید بن ثابت صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ اچا تک آپ اٹھے اورا ندرتشریف لے گئے۔ اس وقت بطور ہدیہ کچھ گوشت رسول اللہ علیہ فرما تھے۔ اچا تک آپ اٹھی لوگوں نے کہ اے زید صفحہ کاش تم حضور ٹی کر یم اللہ کی خدمت میں جا کر آپ ہے کوش کر نے کہا آپ گوشت میں ہے کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرما کیں، چنا نچہ میں نے حضور ٹی کر یم اللہ ہے ہوئ کر ایم اللہ ہے کہا ۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے زید صفحہ اللہ مان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا ۔ آپ اللہ کوشت نہیں تہم ارے آپ اللہ کوشت نہیں کہا رہے آپ اللہ کوشت نہیں کہ اس کے بات ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے۔ ضرور یہ کوئی اہم بات ہے تو وہ لوگ حضور ٹی کر یم اللہ کے پاس آئے۔ آپ اللہ کے فرمایا: اور اللہ تعلق نے فرمایا: اور اللہ تعلق نے فرمایا: اور اللہ تعلق نے کہا تا ہم بات ہے تو وہ لوگ حضور ٹی کر یم اللہ کے اس اللہ کے استعقار فرمایا۔ اور اللہ تعلق نے ان کیلئے استعقار فرمایا۔ اس اللہ تعلق نے ان کیلئے استعقار فرمایا۔

حضرت انس بن ما لک فظی ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: عرب میں دستور تھا کہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے ہے اور ایک فخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق فظی اور حضرت عمر فاروق فظی ہے دونوں بزرگ سوکر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان دونوں کیلئے ایک فخص نے کھانا تی رنہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگ س نے بھا وہ بہت سونے والافخص ہے، پھرانہوں نے کھانا تی رنہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگوں نے بھا وہ بہت سونے والافخص ہے، پھرانہوں نے اے جگایا اور کہا کہ تم رسول التعلق کے خدمت میں جاؤاور آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر وعمر رضی الذعنبم سلام عرض کرتے ہیں اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کر سے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کر سے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کر سے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پرحضور نبی کریم سلام عرض کرتے جی اور سائن ما تکتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم سلام عرض کر سے جی اور تا ہوں کہ دونوں کیا تک کی سلام عرض کر سے جی اور تا ہو کو کرنے ہوں اور تا ہوں کیا تھوں کی کھرانہوں کی کھرانہوں کی کہا تھوں کی سلام عرض کر سے جی اور تا ہو کر تا تھوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کی کھرانہوں کی کھرانہوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کے کھرانہوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کے کھرانہوں کے کھرانہوں کی کھرانہوں کے کھرانہوں کے کھرانہوں کھ

#### كوشت بقربن كيا:

حضرت امسلمہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہدیہ بیس گوشت کا پرچہ آیا۔ بیس ہدیہ بیس گوشت کا پرچہ آیا۔ بیس نے خاوم ہے کہا، اے رسول القدیقی کیلئے رکھ چھوڑ و۔ اس اثناء میں ایک سائل آیا اور اس نے درواز ہے پر کھڑے ہوکر آواز لگائی: "فَصَدُقُوْا بَارَکَ اللهُ فَیْکُمُ" صدقہ دو، اللہ

تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت وے، ہم نے اے جواب ویا۔ ''بَادَک اللهُ تَعَالَیٰ فِیکُهُ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُهُ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُهُ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُهُ''الله تعالیٰ تعالیٰ فِیکُهُ''الله تعالیٰ کوشت کو تیش کر دواور وہ اسے رایا، ویکھا تو سفید پھر بن گیا تھا اس پر نبی کر پھولینے نے فرہ یو: کیا آئے تمہارے پاس کوئی سرکل آیا تھ جسے تم نے واپس کر دیا۔ میں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: یہ کوشت اس وجہ سے پھر ہوگیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ان کے گھر کے ایک کوشے میں پڑار ہا اور وہ اس پر کوئی اور پستی رہیں، یہاں تک کہ ان کی رصلت ہوگئی۔

﴿ سِهِيَّ ، ابولعيم ﴾

#### حضرت عثمان صفية كلي نبي كريم الله كى دع:

بسند می حضرت ابوسعود ظریحه سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نی کر پھولیکہ کے ساتھ انگے عرف ہوں ہے جروں پڑم واندوہ عزوہ میں تھے۔ لوگوں کو بخت مشقت و تکلیف پہنی ، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چروں پرغم واندوہ اور منافقوں کے چروں پر خوری و سرت دیکھی ، جب رسول انٹھینٹ نے مسلمانوں کا بیمال دیکھا تو فر وایا:

عدا کی تشم! آفاب غروب نہ ہوگا کہ تنہارے پاس ابتد تعالی رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان طحیحہ نے یعین کر رہا کہ اللہ تعلیہ وار اس کے رسول انٹھیلہ والدوسلم کی بات ضرور صادق ہوگ۔ چہانی چہانی حضرت عثمان نے چودہ اونٹوں پر لدا ہوا غلر خریدا اور نو اونٹ رسول انٹھیلیکہ کی خدمت میں بھیج دیا جہانی جھارت عثمان نے چودہ اونٹوں پر نوشی و مسرت کی لہر دوڑگی اور من فقول کے چروں پرغم واندوہ کے بادل چھاگئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے اپنے وست اقد س کے بادل چھاگئے اور میں نے دیکھوں کی سفیدی نظر آنے گئی ، اور حضرت عثمان نظام کے ایک دیا میں نظر آنے گئی ، اور حضرت عثمان نظام کے ایک دیا میں نظر آنے گئی ، اور حضرت عثمان نظام کے ایک دیا میں نے ایک دیا میں نے ایک دیا میں نظر آنے گئی ، اور حضرت عثمان نظام کے ایک دیا میں نے نہیں سئی۔

﴿ طِرانی ﴾

#### صبح كومشرك موكاشام كومومن بن كرآئے گا:

حضرت مسعود بن ضی کئی صفیه سے روایت ہے کہ نی کریم الفیقی نے ان کا نام مطاع (جن کی اطاعت کی جائے) رکھا اور ان سے فرہ یا تم اپنی قوم میں مطاع لیعنی مخدوم ہواور ان سے فرہ یا بم رفقاء میں جا وا اور جو تنہارے جھنڈے ہے گا، وہ محفوظ ہوگا قو وہ ان کی طرف کے اور ان سب نے ان کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ نی کریم الفیقی کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہمارے سے جرش اطاعت کی اور ان کے ساتھ نی کریم الفیقی کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہمارے سے جرش پردعا کیجئے رحضور نی کریم الفیقی نے ان کے فرہ یا۔ جرش الا جراش کی کھڑت ہوگی اور لوگ کم ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول النہ الفیقی آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود (خلیجہ) میج کے وقت کریم میں جھے نے فرمایا۔ میں جرئیل الفیلی آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود (خلیجہ) میج کے وقت حالت شرک میں جھے سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کرمیری خدمت میں آئے گا چاننچہ جب حالت شرک میں تو حضرت مسعود دی گھڑ ہوگی ہوئی بن کر بارگاہ رسالت قلیفی میں آئے اور وہ ایسے مطاع شے آئی ہوئی گیا تو حضرت مسعود دی گھڑ ہوئی بن کر بارگاہ رسالت قلیفی میں آئے اور وہ ایسے مطاع شے آئی ہوئی گیا تو حضرت مسعود دی گھڑ ہوئی بن کر بارگاہ رسالت قلیفی میں آئے اور وہ ایسے مطاع شے آئی این کی بارگاہ رسالت قلیفی میں آئے اور وہ ایسے مطاع شے

کہ جب قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ حجنڈا تھام کرآتے اوران کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ ﴿ابولیم ﴾

حضرت عبدالرحمٰن جہنی مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول التعافیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچا تک دوسوار آئے ، جب حضور نبی کریم تعلقہ نے ان کو تے دیکھا تو فر مایا ہے دونوں بنی کندہ اور ندجج ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بنی کندہ اور فدجج کے تھے اوران دونوں نے آپ کی بیعت کی۔

واين معد ﴾

#### دونول میں کون حسین ہے:

حضرت الی عاصم صفی است ہے۔ کہ کہ جھے ۔ مفرت عثمان بن عفان طفی ہے کہ کہ ایک عفان طفی ہے کہ کا یک غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول التعقیقی نے حضرت عثمان طفی ہے ہی کوئی چیز ہم بینتہ بھیجی اور وہ قاصد پکھ در بیشہر اربا، پھر وہ قاصد آیا تو رسوں التعقیقی نے اس سے فر دایا تم کس لیے تفہر ہے رہے؟ پھر فر مایا: اگرتم جا ہوتو ہیں تمہیں بٹاؤل کہ کس بٹا برتم تفہر ے رہے؟

فر مایا: تم ایک نظر حضرت عثمان طفی پر ڈالتے تھے اور ایک نظر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر اور سے دیکھتے تھے کہ ان میں ہے کون زیاد وحسین ہے۔ اس نے کہا آپ نے بچے فر میا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ ای بات نے جھے تھہرائے رکھا تھ۔

﴿ ابْنِ عِسْ لِرِ ﴾

ز ہیر بن بکار رحمۃ انقد علیہ ہے روایت ہے کہ جھے ہے حمد بن سلام روز نہیں نے حدیث بیان کی۔ کہا کہ رسول کہ جھے ہے حضرت عثمان بن عف ن حفظہ کے غلام ابوالمقدم نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعقیق نے ایک آ وی کے ہاتھ بکری کے پائے حضرت عثمان بن عفان حفظہ کے یہ ں بھیجے۔ وہ آ وی کچھ در کھر ارباء نبی کر پم تعقیق نے اس سے قرہ یا اگر تم چا ہوتو میں بتاووں کہ کس لیے تم وہاں تھر سے رہے۔ اس نے کہا، یا رسول التعقیق اضرور بتائے۔ "ب نے فرایا تم حضرت عثمان حفظہ اور حضرت رقید رضی اللہ عنہا کود کھر کران کے حسن پر تعجب کرد ہے تھے۔

﴿ این عساکر ﴾

#### ابل جنت عدة رباع:

حضرت ابن مسعود کھی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسوں امتعلیہ نے فرہ یا۔ تمہارے یا سال جنت کا ایک مخص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے آئے اور سل م کرکے بیٹے گئے۔

﴿ حَامَ اللّٰ جَنْتَ کَا ایک مختص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے اور سل م کرکے بیٹے گئے۔

﴿ حَامَ اللّٰ جَنْتَ کَا ایک منافع کے اللہ منافع کے اللہ منافع کے اللہ منافع کی اللہ کا ایک منافع کی اللہ منافع کے اللہ منافع کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا ال

حفرت عمر بن العاس فظیمه سے روایت ہے کہ نبی کر یم ایک اس درواز سے جوسب بسیم داخل ہوگا، اس درواز سے جوسب سے بہتے داخل ہوئے۔ سے بہتے داخل ہوئے۔ سے بہتے داخل ہوئے۔ ﴿ احمد ﴾ ﴿ احمد ﴾ ﴿ احمد ﴾

و الویعلیٰ ، ابن عدی ، بیبی ، ابن عسا کر کی سیالت حضرت عمر صفحیهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اہل جنت میں سے ایک شخص تمہار ب پاس نے گا تو حضرت سعد صفحیهٔ داخل ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ نے تین ون تک بہی فرمایا اور حضرت سعد صفحیہٰ ہی داخل ہوتے رہے۔

6123

#### خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی آمرے بل ان کوچنتی فرمانا:

﴿ احمد، بزار، طبرانی اوسط ﴾

حضرت رافع صفی نوجہ ملکی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں کے کہا: میں رسول اللہ منابقہ کے پاس حاضرت رافع صفی آئے گاتو میں نے علیہ کے پاس حاضرت کی آئے گاتو میں نے علیہ کا تو میں نے آئے گاتو میں الی جنت میں سے ایک محف آئے گاتو میں نے آئے گاتو میں الی طالب صفی اللہ عنے۔

﴿ طِيراني ﴾

# يارسول النعليظة أب كوبرش كاعلم ب: (حضرت عائشه)

حضرت عبدالرحمن بن سابط تظافیہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول انتقافیہ نے بنی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام ویا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے بھیجا تو وہ گئیں، جب وہ والیس آ کی تو رسول اللہ علیہ ہے ہے ان سے فر مایا: تم نے ایک خاص بات دیکھی ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس پر انہوں اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی یا یہ یہ رسول التعقیم آپ ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے لینی آپ کو ہرشے کا علم ہے۔

ابن سابط طفی المحصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ فی اللہ عنہا ہے ان کواس عورت کو دیکھنے کیلئے ہمیں اللہ عنہا م نکاح دیا تھا تو انہوں نے آکر کہا: میں نے کوئی

خاص بات نہیں دیکھی ہے۔ آپ آئی نے نے فر مایا: تم نے اس کے رخسار پرتل دیکھا ہے جس سے تمہارے رو نکٹے کھڑ ہے ہو گئے ۔ وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا · آپ میں نے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی ۔خواہ کوئی آپ سے کتنائی چھیائے۔ کس میں بیچراً ت ہے؟

﴿ فطيب ابن عساكر ﴾

#### سائقی ہے بے خوف ندر ہنا:

عباس بن عبدالقد بن معبد رفظیا سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رفظیا نے مکہ مکر مہ جانا و کیا اور انہوں نے بی کر پم اللہ ہے ہی بکر کے اس فخص کو ساتھ لے جانے کی اجازت ما تگی جو مکہ جانا چ ہتا تھا۔ رسول انتحافیہ نے ان ہے فر مایا بتم اسے لے جاؤ مگر اپنے بکری بھائی سے بے خوف ندر ہنا تو حضرت خالد طفی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا ساتھی تکوار سونے کو دیکھا کہ ان کا ساتھی تکوار سونے کو اے اور انہیں قبل کرنا چاہتا ہے تو حضرت خالد طفی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان

حفرت عمر ن فغوا ء خزا می حفظینه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول امتیکی ہے نے جمعے بلایا اور حضور نی کریم ملک ہے ارادہ فر مایا کہ جمعے ول لے کر ابوسفیان کے پاس مکہ مکر مہ جمیجیں تا کہ دہ فتح کے بعد قریش میں اسے تقسیم کر دیں اور میں سفر میں اپنے رفیق کا متلاثی تھا، چنانچے میرے پاس عمر و بن امہیہ ضمری آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم مکہ مکر مہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوتو میں تمہارا

ر فیق سفررہوں گا۔ میں نے نبی کر میمونی ہے اس کا ذکر کیا۔

آپ الله نے نے فرمایا جب تم اس کی قوم کے علاقہ ش اتر وتو اس ہے ڈرتے رہنا کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ''اخو ک البکوی فلا تامنہ' اپ بنی بکر بھائی ہے ہے خوف شدر ہنا، چنا نچہ ہم موزل ابواء میں آئے تو میرے رفیق سفر عمر و بن امیضم کی نے کہا کہ بھے اپنی قوم ہے کہ کہا م ہے تو تم میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا: رشد کی حالت میں جو دَ۔ جب وہ چلا گیا تو جھے رسول امتعالیہ کی ہوایت یاد آگی اور میں نے اپنے اونٹ کو تیار کیا میں اسے تیز دوڑا کر لے گیا۔ میں تک کہ جب میں مزل اصافر میں تھا، اچا تک میں نے دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے میں اس تک کہ جب میں مزل اصافر میں تھا، اچا تک میں نے دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے تو قوم نے دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے تو قوم نے دیکھا کہ جب میں آرہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو خوب تیز دوڑا یا اور میں آگے نگل گیا، جب اس کی قوم نے دیکھا کہ میں نے این کے قابو سے باہر ہو گیا ہول تو وہ پلٹ کر چلے گئے اور وہ تنہا میرے پاس آیا اور جھے کہا: جھے اپنی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا: ہوگا اور جم سفر طے کرکے ملم کر میں تھے گئے اور وہ بیا ہوگا اور جم سفر طے کرکے ملم کر میں تھے این سعد کی اور چھے الی میں المرفرہ ابن سعد کی اور چھے الی المرفرہ ابن سعد کی اور چھے الی المرفرہ ابن سعد کی الین سعد کی الی سعد کی سے سے ساتھ کی سے ساتھ کی الی سعد کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی الی سعد کی ساتھ کی سے ساتھ کی سے ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کو اور جملے الی کی ساتھ ک

آج جو پوچھو کے بتاؤں گا:

 ے، ہیں تہہیں ضرور بن وَں گا اور ہم لوگوں نے فیال کیا کہ آپ کے ساتھ حضرت جرئیل الظفیلا ہیں۔اس وقت حضرت عمر فاروق حفظہ نے عرض کیا یارسول القد علیہ اللہ علیہ کے قریب رہ چکے ہیں۔آپ ہم لوگ جا ہلیت کے ذیائے کے قریب رہ چکے ہیں۔آپ ہم سری برائیوں کو ہم پر ظاہر ندفر ما کیں۔آپ ہمیں معاف رکھیں۔"عفا اللہ عنک" ہوایو یعلی کا ابو یعلی کا سے دوری برائیوں کو ہم پر شاہر ندفر ما کیں۔آپ ہمیں معاف رکھیں۔" عند کا ابو یعلی کی دوری برائیوں کو ہم پر شاہر ندفر ما کیں۔آپ ہمیں معاف رکھیں۔ میں میں کا ابو یعلی کی دوری برائیوں کو ہم پر شاہر ندفر ما کیں۔

تو جنتی ہےاور تو جہنمی ہے:

ایولیعلی رمینیسی نے ایک سند کے ساتھ جس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر صفح کے سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا کہ قرلیش کا یہ قبیلہ ہمیشہ مامون و محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کوان کے وین سے کفر پر ٹوٹا دیں۔ پھراکیک فخص حضور نبی کریم میں؟ میں تا کہ قریب آکر کھڑا ہوا اور س نے کہا یہ رسول اللہ علیہ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ سے والہ والدوراس نے کہا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ سے والہ کا یا جہنم میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ سے والہ والدوراس نے کہا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ سے والہ کا یا جہنم میں؟

ال کے بعد آپ تک کے بیم اس کے بعد آپ تکھنے نے قر مایا تم لوگ میرے سامنے خاموش رہا کرو، جب تک کہ بیس خود خاموش رہوں ،اگر میہ بات نہ ہوتی تو تم دنن کیے جاؤ گے تو بیس الل جہنم کے ایک گروہ کی حمہیں ضرور خبر دیتا۔ یہاں تک کہتم پہچے نہ بیتے اور مجھے ایس کرنے کا تقیم دیا جاتا تو ضرور بیس ایس کرتا۔

حفرت کمول علی اور انہیں ان کی وفتی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے۔ جس ون ان کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں ان کی وفتی ہے جس کے اور جس جگہ تم ہم اور انہیں ان کی وفتی ہے جس کی اور جس جگہ تم ہم ہم ہم ہم ہیں گئی ہی جانے تو وہاں اذان ویتا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ میجہ بناتا۔
میں پہنچو کے اور جس جگہ تمہاری بیاونمنی بیٹھ جائے تو وہاں اذان ویتا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ میجہ بناتا۔
اقام حضرت معاذ دیکھی روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ جند بھی پہنچ تو اونٹنی نے چکر لگایا مگر بیٹھنے سے انکار کیا ، اس فت انہوں نے پوچی کی اس کے سواکوئی اور جند بھی ہے۔ لوگوں نے کہا: ہاں جند رکامہ ہے تو جب وہ وہاں پنچ تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت معاذ ہوگئی نے از کرنماز کیلئے جند رکامہ ہے تو جب وہ وہاں پنچ تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت معاذ ہوگئی نے از کرنماز کیلئے اذان دی ، پھر کھڑے ہوکرنماز پڑھی۔

﴿ ابن عبدالحكم فتح عصر ﴾

# اسودعنسی کے ل کی خبر دینااور قاتل کا نام بھی بتایا:

حضرت ابن عمر دخیجی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ون اسود علنی قبل کیا گیا۔ نبی کریم منابقہ کے پاس آسان سے خبر آئی۔ آپ ہمرے پاس باہرتشریف لائے اور فروایا: آج رات علمی قبل کر ویا گیا اورا ہے اس مبرک فیخص نے قبل کیا ہے جو مبارکوں کے اہل بیت سے ہے۔ کسی نے یو چھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا: اس کا نام ''فیروز'' ہے۔

﴿ دیلی ﴾ حافظ عبدالغی بن سعیع رمینیمیائے '' انتہامات'' میں حضرت مدلوک رمینیمیہ ہے روایت کی ہے کہ حفرت مضم بن قنادہ کے ایم اس ایک بچہ پید ہوا جس کا رنگ کالا تھااور اس بچہ کی ماں بی عجل سے مقتی تو اس بنا پر حضرت مضم کی گئے کو وحشت ہوئی اور نبی کر پھی تھے ہے آ کر شکایت کی۔

میں تو اس بنا پر حضرت مضم کی گئے کو وحشت ہوئی اور نبی کر پھی تھے ہے آ کر شکایت کی۔

میں تاریخ نے فر مایا: کیا تمہمارے اونٹ ہیں میں نے کہ میں۔ فر مایا: ان کے رنگ کیا ہیں۔

آپ ایک کے فرمایا: کیا تمہارے اورٹ ہیں ' ک نے ہوں۔ فرمایا: ان کے رنگ کیا ہیں۔

اس نے کہا ان ہیں سرخ بھی ہیں ، کا لے بھی ہیں اور مختف رنگ کے بھی ہیں۔ فرمایا ان ہیں بیرنگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا وہ اپنی اصل سے لیتے ہیں۔ فرمایا بچ سے بھی رنگ اپنی اصل سے لیا ہے۔ دراوی نے کہا کہ پھر وہ عجل کی عور تول ہیں آیا اور اس اصل کی بیدی کی دادی کا رنگ کا لاتھا۔

کی بیوی کی دادی کا رنگ کا لاتھا۔

(اصل مدیث بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ دی است ہے روایت ہے۔)

### اس کی بیوی نے تہمیں برکہا:

حفرت ابو ہر یہ وہ فی ہے وایت ہے۔ نبوں نہ کہ کہ ایک مخص تی ہوکہ نے کہ کہ ایک مخص تی ہوکہ کے قریب نہیں گیا اور نداس کے اعمال فیر پہیں جانے جے نتے ہوں ہوا تو نبی کریم علی ہے نے فر مایا کی تہمیس معلوم ہے کہ انڈر تی لئی نے فلاں آوی کو جنت کمیں داخل کر دیا ہے؟ بوگوں نے اس پر چیرت و تعجب کیا۔ ایک مخص اٹھ کراس کی بیوی کے پاس گیا اور اس کے عمل کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا: اس کے عمل فیر تو نہ سے بجر ایک خوبی کے جو اس میں تھی۔ وہ یہ کہ دن اور رات میں جب بھی افران سنتا تو وہ انہیں کلمات کو دہراتا تھ۔ پھر وہ خض آیا اور حضور نبی کریم علی ہے کہا کہ وہ حضور نبی کریم علی کے دہوں کی بیوی کے حضور نبی کریم علی کے خوبی کے بعد تو از سے فر میا ہم ہی فد س خض کی بیوی کے حضور نبی کریم علی کی اس کے خطور نبی کریم علی کے بیات بوج بھا تھا اور انہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس خض پاس کے خطاور تم نے اس سے اس کے عمل کی بابت بوج بھا تھا اور انہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس خض

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے اور کشادہ روئی سے چیش آنے سے بچتے تھے۔ مبادا کہ ہمار سے بار سے جیس کوئی چیز نازل نہ ہو جائے۔ می کریم علی ہے نے رصلت فر مائی تو ہم نے ان سے بات کی اور قرش روئی سے چیش آئے۔

﴿ بخارى ﴾

حفرت مہمل بن سعد ساعد کی تھی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی تنم! ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر بات سے بچتا تھا باوجود یکہ دہ اوراس کی بیوی ایک چ در میں ہوتے تھے۔ مبادا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا کوئی تھم نازل نہ ہوجائے۔

(J.)

اينے بعدامور كى خبريں اوران كاظہور ہونا:

حضرت حذیف در منی الله عندروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التد سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھ

ہے قیامت تک ہوئے والی باتنیں بیان قرمائیں۔

\$ para \$

حضرت حدیفہ صفی ایک جگہ کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سیالیہ ہما کے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک مہونے والی کسی بات کو نہ چھوڑا، مگریہ کہ اسے آپ نے بیان کیا جس نے اسے یا در کھا۔ اس نے اسے یا در کھا اور جواسے بھول گیا، وہ اسے بھول گیا۔ یقیناً جب کوئی بات اسی ہوتی ہے جسے کہ کوئی حض کسی کے چہرے کو ایس ہوتی ہے جسے کہ کوئی حض کسی کے چہرے کو ایس ہوتی ہے جسے کہ کوئی حض کسی کے چہرے کو یا دکر لیتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے پھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ یا دکر لیتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے بھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ گھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ گھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ گھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان کی مسلم کھ

حضرت ابوزید رفیجی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیج نے ہمیں فجر کی نماز پر حصالی ۔ اس کے بعد مغیر پرتشریف فریا ہوکر ہمیں خطبہ دیا۔ یہاں تک کرآ فاب غروب ہوگیا تو حضور نبی کریم علیج نے کہا اور ہمیں جو کچھ ہوگیا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، سب بتا دیا تو ہم میں ہے جس نے زیادہ یا درکھا، وہ ہم میں عالم ہے۔

﴿ملم﴾

# قیامت تک جو کھا آپ کی امت کرے گاس کی خبردینا:

حضرت ابوذر رفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے۔ جمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ علی نے از روئے علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ علی ہے از روئے علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔

﴿ ابویعلی دابن منبیج اور طبر انی دیمہم اللہ نے مصرت ابودردا عظی ہے اس کی مثل روایت کی۔ )

حضرت مغیرہ بن شعبہ طَفِیْ بنے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَیْ ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو پچھ آپ کی امت کرے گی، آپ نے ان سب کی خبر ہمیں دیدی جس نے یا درکھا، اس نے یا درکھا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔

﴿ احمة تاريخ بخاري ، هبراني ﴾

#### ساری دنیامیرے پیش نظرہے:

﴿ طبرانی ﴾ حضرت سمرہ بن جندب حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: آفاب کو گہن لگا اور نبی کریم منافقہ نے نماز پڑھا کرفر مایا: خدا کی قتم! جب سے میں نماز کیلئے کھڑا ہوا، میں تمہاری دنیا اور تمہاری آ میں آ خرت کی ان باتوں کو دیکھ رہا ہوں جوتم کو پیش آئیں گی۔

( احمد )

و نیااور عور تول سے بچو:

حضرت ابوسعید هنگانه سے روایت ہے کہ نبی کر پیم سیانی نے فرمایا دنیا سرسبز وشیریں ہے اور القد تعالیٰتم کواس دنیا میں حکومت و ہے گاتا کہ وہ تہہیں آن مائے کہتم کیے عمل کرتے ہو، لہذاتم دنیا ہے بچواور عورتوں سے بچو۔اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔

﴿ مسلم ﴾ حضرت عمرو بن عوف رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: خدا کی قتم! میں تم پر محتاجی وفقر سے نہیں ڈرتالیکن میں تم پراس سے ڈرتا ہوں کہتم پردیا کی فراخی ہو، جس طرح کہتم پہلوں پر فراخی ہو کہتم ، تو تم اس طرح خود غرضی کرو گے جس طرح انہوں نے کی اور اس طرح لہو ولعب میں پر جاؤگے جس طرح وہ پڑے ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

'نقشین فرش ہوں سے:

حضرت جابر فظی نے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فر مایا. کیا تمہارے پاس نقشین فرش ہیں؟ میں نے عرض کیا. یا رسول اللہ علی ! ہمارے پاس نقشین فرش کہاں ہے آ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے نفر مایا: آج حضور نبی کریم علیہ نے نفر مایا: آج میں اپنی ہوں گے۔ حضرت جابر فظی افر مایا: آج میں اپنی ہوی ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ نے بینہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے لیے نقشین فرش ہوں گے؟

﴿ بخاري مسلم ﴾

آج تم خیر بر ہولیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑو گے:

تعفرت طلحہ نضری معلی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہتم لوگ بہت جلد ایسے زمانوں کو باؤ کے کہتم میں سے ہر ایک کے پاس میں کو ایک کھاٹا اور شام کو دوسرا کھاٹا آئے گا اور تم ایسا نہو گے جسے خانہ کعبہ کا غلاف صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایس خیر پر ہیں یا اس وقت ہوں کے فر مایا: نہیں بکہ تم خیر پر ہواور آئ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور اس وقت تم ایک ووسرے سے محبت کرتے ہواور ایک دوسرے کی گرون مارو گے۔

﴿ احمد و ما كم يسكي ﴾

دنیا کی زیب وزینت پرصحافی کارونا:

حضرت عبداللدين يزيد ﷺ سے روایت ہے۔ انہيں کسی دعوت پر مدعو کیا گیا جب وہ اس تھر میں

سے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لئے ہوئے دیکھے تو وہ باہر بیٹھ کررونے گے، کسی نے اس کی وجہ

یوچی تو کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ ونیا تمہاری طرف امنڈ کرآئے گی اورائے تین مرتبہ فرمایانہ پھر

فرمایا تم آج اچھے ہو، اس وفت ہے جبَدتمہارے سر مناشع کوایک کھانا آئے گا اورش م کو دوسرا کھانا اور خم

میں ہے کوئی شن کوایک لبس پہنے گا ورش م کو دوسرا اور تمہارے گھر کی دیواروں پرایسے پردے پڑے ہوں

گے جیسے خانہ کھیہ پر پردے پڑے جیں۔ حضرت عبداللہ صفح کے مایا، پھر میں کیول ندرووں جبکہ میں

نے تم کواس جاں جی دیکھا کہ تمہارے گھروں پرایسے پردے پڑے جی جیسے کعیہ پر پردے جیں۔

دیم کواس جاں جی دیکھا کہ تمہارے گھروں پرایسے پردے بیل جیسے کھیہ پر پردے جیں۔

المنات بن مسعود وفظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علیظی کے پاس ایک فخص آیا دوراس نے عرض کیا جم او توں کو قبط سالی نے کھا ہیا۔ حضور نی کریم علیظی نے فرمایا ہیں قبط مالی کے سوا سے تم پر ڈرتا ہوں کیونکہ تم پر دنیہ ہر طرف سے آئے گی ، کاش کہ میری امت سونے کا زیور شدیناتی۔ ابوھیم رزیت میں نے اس کی مشل حصرت ابو ذراور حصرت حذیفہ حقیق بناسے بھی روایت کی ہے۔)

حیرہ کے فتح ہونے کی خبر دینا:

دھزت خریم بن اوس بن جارش بن لام حقظہ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا، بیل نے دسول اللہ عقبہ نے دسول اللہ عقبہ نے دسول اللہ عقبہ نے اس وقت جرت کی جبکہ آپ جوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ عقبہ نے خرشہباء پر اس وقت فر مایا یہ چیرہ بیضا ہے جے میر سامنے لایا گیا ہے اور یہ شیما بنت نفیلہ از و بیا اور جس کا لا دو پٹہ اوڑ ھے موجود ہے۔ بیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ عقبہ اگر جم چرہ بی داخل ہوں اور جس اے ویہ بی پاؤل جیس کہ آپ نے صفت بیان کی کہ تو کیا وہ میر سے لیے جوگی حضور نبی کر می عقبہ نے فرہ یا وہ تم ارس کے استیصال سے نورغ ہوئے تو جرہ کی طرف متوجہ ہوئے ، جورے داخل ہونے کے بعد جو کورت سب سے پہلے جمیں می وہ شیم بنت نفیلہ تھی اور اس حال جس تھی جس حالت کی خبر رسول اللہ عقبہ کا ورش اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں نے دی تھی عطافر مایا تھی۔ نے دی تھی عطافر مایا تھی۔ نے دی تھی دو اپ بی دو عورت ہوں اللہ علی تھی۔ نے دی تھی عطافر مایا تھی۔

حفرت خالد بن ولید ظافی نے اس پر مجھ سے شہادت طلب فر مائی اور میں نے اس کی شہادت ہیں گیا۔ وہ شہر دت حفرت محد بن سلمہ ظافی ہا اور حفرت خالد ظافی ہو کے بن بشر انصاری ظافی کھی تو حضرت خالد ظافی ہا سے میرے حوالے کر دیا۔ پھر اس کا بھ ئی جمارے پاس سلح کی غرض سے آیا اور اس نے کہا: اسے فروخت کردو۔ فراس کی حتم نے کروں گا تو اس نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیے، پھر مجھ سے کسی کردو۔ فرا کی فتم! دس سودرہم سے آیا دورہم میں نہ تو وہ ضرور دیتا۔ پس نے کہا: میں دس سودرہم سے ذیادہ گفتی جانا ہی نہ تھ۔ نے کہا: اگرتم ایک لا کھ درہم ما تکتے تو وہ ضرور دیتا۔ پس نے کہا: میں دس سودرہم سے ذیادہ گفتی جانا ہی نہ تھ۔

حضرت عدى بن حاتم فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:
میرے روبر وجیرہ کو کتوں کے داڑھوں کی ما نندشکل میں لایا گیا۔ بیفرمایا کہتم لوگ اسے فتح کروگے۔
ایک شخص کھڑ ااوراس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ فی بٹی جھے عطافر ما و تیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ تیرے لیے ہے چنانچہ اسے اس کو دیا گیا۔ پھراس کا باپ آیا: ور اسنے کہا: اسے فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: اگرتم تمیں ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: اگرتم تمیں ہزار درہم ۔ اس نے کہا: اگرتم تمیں ہزار درہم کہتے تو میں ضرورا سے لیتا۔ اس نے کہا: کیا ایک ہزار سے بھی زیادہ گئتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ ابولیم کی ہزار درہم کھتے تو میں ضرورا سے لیتا۔ اس نے کہا: کیا ایک ہزار سے بھی زیادہ گئتی ہوتی ہوتی ۔ ابولیم کی

يمن شام اورعراق كي فتح كي خبر دينا:

حضرت سفیان بن ائی زہیر ہے۔ اوا ہت ہے کہ جس نے رسول التسفیقی کوفر ماتے سنا کہ یمن فتح ہوگا اور ایس آوت آئے گی جو جانوروں کو ہا نکتے وقت بس بس کے گی اور وہ لوگ اپنے اہل وعیال اور ان لوگوں کو جو ان کا کہنا ما نیس کے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے کہ عدیندان سیلنے بہتر ہے۔ اس کے بعد شام فتح ہوگا اور ایک ایس قوم آئے گی جو جانوروں کو ہا فکتے وقت بس بس کے گی اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کواور جو ان کا کہنا ما نیس کے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایک قوت آئے گی جو جانور ہا نکتے وقت بس بس کے گی اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کواور جو ان کا کہنا ما نیس گے ، کوچ کرا دیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے۔ اس عیال کواور جو ان کا کہنا ما نیس گے ، کوچ کرا دیں گے کاش کہ وہ حانتے مدینہ ان کیلئے بہتر ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عبداللہ بن حوالہ از دی دی اللہ از دی دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا بتم لؤگ اللہ علی کا میں نے فر مایا بتم لؤگ الشکر بین جاؤ ہے۔ ایک مشکر شام کوایک لشکر عراق کواور ایک لشکر یمن کو جائے گا۔ بیس نے عرض کیا : یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی الشکر میں موجانا اور وہاں کے چشموں کا پانی پینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موتا اور اگر کوئی انکار کر بے تو بھن کے لشکر میں ہوجانا اور وہاں کے چشموں کا پانی پینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے۔

﴿ مَا كُمْ مِنْ تِكُلُّ ﴾

حضرت سعد بن ابراہیم دی ایک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ایا: نمی کریم مسلط تھا۔ پھر حضور نبی کریم مسلط تھا۔ پھر حضار تعافر مایا کہ اللہ تعالی مسلط تھا۔ پھر شام کو دی کردے گا تو وہ تمہارا ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے اہل عراق کیلئے ذات عرق کوان کومیقات مقرر فرمایا۔

بيت المقدس كي فتح كي خبروينا:

حضرت عوف بن ما لک انجی کے دوایت ہے۔ کہا کہ ججے رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ تم قیامت کے وقوع کے درمیان چر باتوں کو یا در کھو، میرا وصال کرنا، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر دو موتیں ہوئی جو بکری کے قصاص (سید میں درد!ورگردن تو ٹر بیاری) کی مانندتم میں ہوں گی، پھرتم میں مال کا اس صد تک پھلنا کہ ایک فخض کو سواٹر فیال دی جا کیں گی اور وہ اس پر راضی نہ ہوگا، پھر الیے فتنے کا کا اس صد تک پھلنا کہ ایک فخض کو سواٹر فیال دی جا کیں گی اور وہ اس پر راضی نہ ہوگا، پھر الیے فتنے کا رونم ہونا کہ عرب میں کوئی گھر باتی نہ رہے گا جہال وہ فتنہ داخل نہ ہو، پھر سلح کا ہونا جو تہمارے اور بی الاصغرے درمیان ہوگی۔ بنی الاصغرتم سے غداری کریں گے اور ای جھنڈوں کے سامیہ میں تم پر آئیں گے اور ہر جھنڈے سے بارہ ہزار آدمی ہول گے۔

﴿ بخارى واكم ﴾

حاکم رفیندید نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ پھر وہ تم سے غداری کریں گے بیان تک کہ مورت کا حمل بھی غداری کرے گا، چنا نچہ ( غنوس ( طاعون کی صبا ) کا سال ہوا تو لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عوف بن مالک حظیمت نے بھی غداری کرے گا، چنا نچہ التوں کو گنتے جاتا بن مالک حظیمت معافر حظیمت معافر حظیمت اب تین با تیس رہ گئی ہیں۔ اس پر حضرت معافر حظیمت نے کہا: ان باتوں کے وقوع کیلئے مدت درکار ہے لیکن باخی با تیس الی ہیں اگرتم ہیں ہے کی کے زمانہ ہیں ان ہیں سے کوئی واقع ہوتھ اگر وہ مرسک ہوتو اسے چاہے کہ مرجائے ۔ وہ پانچ با تیس سے کی کے زمانہ ہیں ان ہیں سے کوئی واقع ہوتو اگر وہ مرسک ہوتو اسے چاہے کہ مرجائے ۔ وہ پانچ با تیس سے ہیں: (۱) منبروں پر بیٹے کر لعنت کی جائے گی۔ ( بھیے خوارح و روافض کرتے ہیں۔ ) ( ۲) اللہ تعالٰی کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا۔ (۳) او نی جائے گی۔ ( بھی اور ( ۵ ) قطع رہم کیا جائے گا۔ حضرت ذی کی جائے گئی اور ای تعلن کی اللہ تعالٰی کا مال جھوٹوں کو دیا جائے گا۔ اللہ میں آپ کے بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا تو آپ جھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: تم بیت المقدس ہیں رہا تو آپ جھے کہاں رہنے کا حم فرماتے ہیں؟ فرمایا: تم بیت المقدس ہیں رہانہ میں ہوگی ہوگی اور رہنا ہمکن ہے کہ اللہ تعالٰی تم سے ایکی اولا دیدا کر بے ہوئی شام مجد میں جاکرا ہے آباد کر ہے۔ دہنا ہمکن ہے کہ اللہ تعالٰی تم سے ایکی اولا دیدا کر بے ہوئی شام مجد میں جاکرا ہے آباد کر ہے۔

فتخ مصراورومان رونما ہونے والے واقعات کی خبریں:

حضرت ابوذر رضی ایست میں اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقے نے فرہایاتم لوگ ایسے علاقے کوفتح کرو گے جس میں قیراط کا ذکر ہوگا، لہذاتم لوگ وہاں کے رہنے والوں کو بھلائی کی تصبحت کرتا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، جب تم دوآ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پرلاتا دیکھوتو وہاں سے نکل جاتا۔ ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، جب تم دوآ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پرلاتا دیکھوتو وہاں سے نکل جاتا۔

راوی نے کہا کہ جب ابن شرجیل بن حسنہ، حضرت ربیعہ اور حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنہم کے پاس گئے تو ان دونوں کوایک اینٹ کی جگہ لڑتے دیکھا اور دہاں سے نکل گئے۔ حضرت کعب بن ما لک صفح ہے روایت ہے کہ بیس نے نبی کریم علی کوفر ماتے سنا کہ جب تم مصر کو فتح کرونو قبطیوں کو بھلائی کی تھیجت کرنا ان کی میر ہے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔مطلب میہ کم حضرت استعمل الطبی کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی ابتدعنہا انہی میں ہے تھیں اور رسول الشعاف کے فرزند حضرت ابراجیم الطبی کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔

﴿ تِيهِي ، الرقعيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے انہوں وفات کے دفت وصیت فرمائی کے ذہر دار مصر قبطیوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہتا کیونکہ تم ان پر عالب آ دُکے اور وہ لوگ تمہارے لیے ابتد تعالیٰ کی راہ میں معین و مددگار ہوں گے۔

و الاصم

حضرت ابو ہریرہ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انڈھائے نے فرمایا کہ مُراق نے اروب انڈھائے اور معرف ایا کہ مُراق نے اروب این درہم اور تفیز سے روکا ہے اور شام نے اپنے مداور اپنے ویتار سے روکا ہے اور معرف اپنے اروب اور اپنے ویتار سے روکا ہے اور جہال سے تم نے ابتداء کی تھی ، تم پلٹ گئے۔ اور جہال سے تم نے ابتداء کی تھی ، تم پلٹ گئے۔

یکی بن آ دم رانشد نے کہا کہ رسول القد علیہ نے تغیر و درہم کا ذکر، حضرت عمر فاروق عظیہ کے ان کی زمین پرخراج مقرر کرنے سے پہلے فر مایا۔

ہروی رئی تھیدنے کہا کہ نبی کریم علی نے ان باتوں کی خبروی جوابھی واقع نہ ہوئی تھیں اوروہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آئندہ ہونے وائی تھیں اور حضور نبی کریم علیہ نے نے ماضی کے صیغہ کے ساتھ و کر فرمایا کیونکہ وہ علم اللی میں ماضی ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی ابتد عنہا ہے روایت کی کہ رسول ابتد علیہ نے مدید منور وآنے والوں کیلئے ذوالحیلے و والحیلے ذوالحیلے و الوں کیلئے مجفہ کومیقات مقرر فرمایا۔

﴿ امام شافعي الام ﴾

#### میری امت کے لوگ وسط دریا ہیں سوار ہوکر جہاد کریں گے:

حفرت انس مقطہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی استرام رضی اللہ عنہا کے یہاں تھریف لے گئے اوران کے یہاں آپ نے خوب استراحت فر مایا، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ تہم فر مار ہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ علی اللہ علی اوجہ ہے؟ فر مایا: میرے سامنے میری امت کے ایسے لوگ پیش کے گئے جو وسط دریا ہیں سوار ہوکر ضداکی راہ ہیں جہاد کریں گے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں پر با دشاہ ہوں گے۔ ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ جھے ان میں سے ہوگی۔

چنانچ دعفرت ام حرام رضی امتدعنها اپنے شو ہر حفرت عباد ہ بن صامت ﷺ کے ہمراہ حفرت

امیر معاویہ طفی نے کے زمانہ میں دریائی جہاو میں غازیہ تھیں، جب وہ لوگ اپنے جہادے واپس وہ رہے تھے۔ توام حرام کے قرب سواری لائی گئی تا کہ وواس پر سوار ہوں گر سواری نے انہیں گرایا اور وہ فوت ہوگئیں۔ ﴿ بن ری مسم ﴾

#### توان میں نہیں:

حضرت عمیر بن اسود صفحه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہے ام قرام رضی اللہ عنہا نے صدیم بیان کی۔ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا بمیری امت کا پہلا وہ لفکر جس کے سیابی بحری حدیث بیان کی۔ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ علی ہے جنگ کریں گے۔ ان کیلئے جنت واجب ہوگئ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے! کیا بیس ان بیس سے ہوں؟ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہمال تم ان بیس سے ہوں بعدازاں ارشاد فرمایا: میری امت کا وہ لفشکر جو ہوں؟ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہمال تم ان بیس سے ہوں بعدازاں ارشاد فرمایا: میری امت کا وہ لفشکر جو تیس کے عرض کیا بیس بھی ان بیس ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ قیصر کے شہر بیس جائے گا ، ان کیسے مغفر ت ہے۔ بیس نے عرض کیا بیس بھی ان بیس ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ ﴿ بخاری ﴾

خوزوكرمان كي فتح كي خبروية:

حضرت الوہر میں ونظی اللہ میں واقع کے اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انکہ لا گئے نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک نوز وکر وان کے لوگوں سے تم جنگ نہ کروں گے۔ وہ لوگ بجمی ہیں، ان کے چبر ہے سرخ، ناک چیٹی، چیعہ ٹی چیووٹی آئیسیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے چبر سے چیٹی ڈھال کی مانند ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو سے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ ﴿ بخاری ﴾

( بیمنی رات سے فر مایا. یہ نیبی خبراس طرح واقع ہوئی کیونکہ خوارج کی قوم نے رے کے علاقے سے خروج کیا اوران کی جو تیاں یا اوں کی تھیں اوران سے جنگ کی گئے۔)

#### غزوهٔ مندکی خبردینا:

حضرت ابو ہر ریرہ تھا ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التسلیقی نے ہم سے غزو و ہند کا وعدہ فر مایا ہے۔

﴿ بِيهِ فَیْ ﴾ حضرت ذی مخبر مظافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عظافی ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: اہل روم تم ہے ایک سلح کریں ہے جوامن کی سلح ہوگی۔ ﴿ این سعد ، صالم کِهِ ﴾

فارس وروم كي فتح كي خبردينا:

حفرت عبدامقد بن حوالہ دی اللہ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی ہے در بار میں موجود نے کہ لوگوں نے آپ سے لبس کی کی مفلسی اور قلت اشیاء کی شکایت کی۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔ تمہیں بشارت ہو، خدا کی تتم! بلاشبہ میں کمڑت اشیاء کے ساتھ اسکی کمی کی شکایت سے تم پر خوف ر کھتا ہوں اور رید ، ل کی کثر ت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی حتی کہ القد تع لیٰ تمہارے لیے سرز مین فارس و روم اور حمیر کے علاقہ کو فتح کرائے گا اور تم لوگ تین نشکروں میں منقسم ہوج و کے۔

ایک نظر شام کی طرف ایک نظر عراق کی طرف اور ایک شکریمن کی طرف جائے گا اور مال کی فراوالی اتنی ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا فراوالی اتنی ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا مرسول انتہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا مرسول انتہ ہوگا۔ میں مرحملہ کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے رومی سروار ہیں۔

فر ہیا. اللہ تعالٰی شام کوضر ورتم پر فتح کر د ۔ گا اورتم کوضر ور وہاں کی حکومت د نے گا اور یہاں تک ہوگا کہ ان میں کے گورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سرمنڈ بے فض کی سواری کے گر دکھڑے ہوں گے اور وہ فخض ان کو جو تھم دیے گا ، اسے وہ لوگ کریں گے۔

حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیل صفحه نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے جو صفت بیان اور ان کی اللہ علیہ بیانی اللہ علیہ اللہ علیہ بیان مانہ میں اور ان کا حال میں بیجائی جاتی ۔ وہ اس زمانہ میں جمیوں پر حاکم تھے اور ان کا حال بید تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں و کیمیتے اور ان کے پاس ان کے سروحلقہ باندھ کر کھڑ ہے ہوتے اور ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے جو صفت بیان فرمائی ،اس پر وہ تعجب کرتے تھے۔

﴿ بِي مِنَّ الدِلاَلَ ﴾ حضرت عبدالله بن بسر منظیانه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا که رسول التدعیق الدِلاَل ﴾ الدِلاَل ﴾ اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد علیقے کی جان ہے اللہ تعالیٰ فارس و روم کوضرور فتح کرائے گا اورغلہ کی اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد علیقے کی جان ہے اللہ تعالیٰ فارس و روم کوضرور فتح کرائے گا اورغلہ کی اتنی سٹر سے ہوگی کہلوگ کھانے بر بسم ایند بڑھنا بھول جا کمیں گے۔

﴿ سِينَ ، ابرهيم ﴾

حضرت ابن عمر معظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیکے نے فر مایا: جس وقت میری امت کے لوگ ہوں گے، اس وقت ان کے اشراران کے اخیار پرمسلط ہوجا کیں گے۔

ابرامیم کی اور میں اندوں کے کہا کہ رسول اندوں نے آبادی ہے کہا کہ رسول اندوں نے آبادی ہے کہا کہ رسول اندوں کے آباد ہوا ہم پر ایسا اسلامی کی ایسا ہوتا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ اندوت کی تم پر فی رس وروم کو فتح کر رہے اور تم میں ہے ایک میج کوایک لباس بدلے گا اور شام کودوسرا۔ اور تمہارے آ کے میج کوایک کھا نا آئے گا اور شام کودوسرا۔

﴿ وَالْمَ ﴾ حَفَرَت عُوف بَن مَا مَكَ هُلَّيْ الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ ع

حضرت ہاشم بن عتبہ طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا۔ میں عتبہ طفیہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا۔ میں جباد کرو گے۔ اللہ تعالی ایک غزوے میں تھا۔ میں جباد کرو گے۔ اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو ایسیس تم پرفتح کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو گے۔ اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا پھرتم روم پر جب دکرو گے۔ اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا پھرتم و جال سے جباد کرو گے، اللہ تعالی سے فتح دےگا۔

حضرت عمر و بن شرخیل صفح است مروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: آج رات میں انے خواب میں و یکھا کہ گویا کالی بحریاں میرااتباع کر رہی ہیں۔ اس کے بعدان کے پیچھے سے سفید بحریاں آئیں، یہاں تک کہ کالی بحریاں ان میں دکھائی نہیں دیئیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفح ان نے عرض کیا: یارسول املہ علیہ اورسول املہ علیہ کہاں تا ہو کہ اس کی دو دکھائی نہ دیس کے حضور نبی کریم علیہ نے فر ایا. تم نے تھیک کہا، ایسانی ہوگا۔ فرشتہ نے آج صبح اس کی تجمیر بتائی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

€ 25° }

#### قیصر و کسری کے خزانوں کی تقسیم اور ان کی ہلاکت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ دی تھی ہے۔ روایت ہے کہ رسول القد علی کے نے فر مایا: جب کسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس نوات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔ ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔

حضرت جاہر بن سمرہ دی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا: مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے اس خزانے کو کھولے گی، جوسفید کل میں محفوظ ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے اس خزانے کو کھولے گی، جوسفید کل میں مخاوظ ہے۔ جن لوگوں نے اس خزانے کو کھولاء ان میں میں اور میر ے والد تھے اور ہم سب کواس میں سے ایک ایک ہزار درہم طے۔

عفیف الکندی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ کر مدآیا اور میں حضرت عہاس حقق الله کے پاس پہنچا تا کہ ان سے تجارت کروں۔ میں ان کے پاس مٹن کے مقام میں تھا کہ ان کے قریب کے خیمہ ہے ایک مخف لکلا، جب اس نے آسان کی طرف دیکھا اور سورج دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے تو کھڑے ہو کہ ایک ہوکر نماز شروع کر دی۔ اس کے بعدایک عورت نکلی اور اس کے بیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئی، پھرایک بچہ نکلا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا: اے عباس! بیکون ہے؟ انہوں نے بچہ نکلا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا: اے عباس! بیکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد علیق میرے بیستے اور ان کی زوجہ خد بجتہ انگری رضی اللہ عنہا اور ان کے بچپا کے صاحبر دے حضرت علی المرتف ہیں۔ یہ سے اس معاطم میں ان کا امتاع ان کی بیوی اور حضرت علی المرتف ہیں۔ یہ سے بین کہ وہ نی ہیں۔ اس معاطم میں ان کا امتاع ان کی بیوی اور ان کے بچپا کے ساتھ کھڑا نے گئی ہوں گے۔ حضرت علی المرتف ہیں کہ کسری وقیصر کے تزانے فتح ہوں گے۔ ان کے بینے کے سوابھی کوئی نہیں کہ تا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے تزانے فتح ہوں گے۔ ان کی بیوی اور ان کے بینے کے سوابھی کوئی نہیں کر تا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے تزانے وقیح ہوں گے۔ ان کی بین کی اور ان کی بین کی کسری وقیصر کے تزانے فتح ہوں گے۔ ان کی بین کہ بین کے بینے کے سینے کے سوابھی کوئی نہیں کر تا اور وہ یقین درکھتے ہیں کہ کسری وقیصر کے تزانے فتح ہوں گے۔

حضرت حسن میں ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق میں کے پاس کسریٰ کے کفکن لائے گئے اوران وونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک میں کہا یا گیا اور وہ کنگن اس کے شانوں تک پہنچے۔اس وقت حضرت عمر میں ہے۔ اللہ میں ہیں۔ مدلج کے اعرابی کے ہا اللہ میں ہیں۔

﴿ يَتِيْ ﴾

ا مام شافعی رفیقسیہ نے کہا کہ سراقہ نے ان دونوں کنگنوں کو اس بتا پر میبتا کہ نبی کریم علیہ نے سراقہ سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے، کو یا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسری کے کنگن پہن ریکھے ہیں اوراس کا بند کمراوراس تاج اوڑھ رکھا ہے۔

سیعتی رایقی یا بروایت این عتبه رایقید، اسرائیل بن ابوموکی رحمیم الله اور انہوں نے حضرت حسن طفیح سے روایت کیا ہے کہ رسول الله علی ہے کہا کہ کسری کے نگن مینے وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟

داوی نے کہا کہ جب کسری کے نگن در بار فاروتی جس لائے گئے تو حضرت فاروق اعظم حفیج کے حضرت مراقہ طفیج کو بلا کر بہنایا اور الله تعالی کی حمہ ہے جس نے کسری بن ہرمز سے ان کنگنوں کو چین کر حضرت مراقہ طفیج اور این کو بہنایا۔

حارث بن ابی اسامہ رکھ میں اس کے حضرت ابن محیرین تھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: ف رس سے ایک یا دو ہار ککر لینے کی ضرورت ہے۔ اسکے بعد نہ کہیں فارس رہے گا اور روم کے کئی سردار ہوں گے، جب ایک ہلاک ہوگا تو دوسرااس کا جانشین خود بخو د ہوتا جائے گا۔

#### خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا:

حضرت ابوہریہ و کھی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: بنی امرائیل کی سیاست و فر مانروائی انبیاء ملیم السلام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا ہے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی ان کی قائم مقامی کرتا، چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بیں ہے تو خلف وہوں گے اور کثر ت سے ہوں گے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ہمارے لیے کیا تھم ہے؟ فر مایا: اول اوراول کی بیعت کرو، اوران کوان کاحق ادا کرو کیونکہ اللہ تعالی ان سے بوجے گاجن کا تکہ بان ان کو بتایا ہے۔

¿ ملم ﴾

حضرت جابر بن سمرہ صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ میں نے رسول القد علیہ کے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین قائم رہے گا جب تک کہ قریش کے ہارہ ضیفہ ہوں گے۔ اس کے بعدایے خلفاء ہوں گے۔ جن کا جب کا جب کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تکم نہ دیا گیا ہوگا۔ خلفاء ہوں گے جوابیے کمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تکم نہ دیا گیا ہوگا۔

حضرت ابو ہر رہ ہ ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے۔ فرمایا: میرے بعد خلفا ہوں گے، وہی عمل کریں ہے جس کاعلم رکھیں سے اور دہی کریں سے جس کا تھم دیا گیا ہوگا۔ان کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جوابیے کمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں سے جن کا تھم نہ دیا گیا ہوگا۔ ﴿ جِهِ فَیْ ﴾

حضرت جاہرین عبدالقد ظافیہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے حضرت کعب بن مجر وظافیہ اسے فر مایا. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی حکومت ہے پناہ میں رکھے جو سفہا لیعنی ناوان ہوں گے۔ انہوں نے پول نے ہوں کے جو میری ہوایت انہوں نے بوجھا: ان سفہا کی خصلت کیا ہوگی؟ فر مایا: وہ امراء میرے بعد ایسے ہوں کے جو میری ہدایت کے ساتھ بدایت نہ یا کمیں گے اور نہ میری سنت پر وہ ممل کریں گے۔

﴿ يَعِيُّ ﴾

حضرت عبدالله فظی این دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: بہت سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: بہت سے ایسے ناخوشکوار یا تیں اورامور ہوں گے جن کوئم پیند نہ کرو گے۔ محابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: ہم میں سے کوئی جب ان باتوں اورامور کو پائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا: جو حق تمہارے ذمہ ہے، اسے اوا کرنا اور جو تمہارے حق میں ہیں ،ان کیلئے اللہ تعاں سے دعا کرنا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

#### تم اطاعت كرنا خواه جبشي غلام بي كيول شهو:

حفرت عرباض بن ساریہ دی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انڈ علی ہے ایسے بلیغ انداز ہے ہمیں خطاب فرمایہ کہ اس سے دل بے قرار ہوکر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صیبہ رضی الند عہم نے عرض کیا: یا رسول انڈ علی ہے! یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے کسی کو رخصت کے وقت کیا کرتا ہے تو ایسی ہے بیاتھ ہمیں کیا تھی حت فرمایا: بیسی تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ علی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے در سنا اور سمح وطاعت کو لازم رکھنا ، اگر چے ہی غلام ہی حاکم ہو۔ کیونکہ وہ گراہی ہے، لہذا تم میں سے جوکوئی ایسے وفت کو پائے تو اس پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین ، مدایت یا فتہ کی سنت لازم ہے اور ان کو خوب مضبوطی سے تھا ہے رہنا۔

﴿ ابن ماجيه عالم مينيل ﴾

# حضور نبي كريم علي في في فلفائ راشدين كى ترتيب كى بهلي بى خبرديدى تقى

حضرت سفینہ عظیمہ نے موایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنب نی کریم علی ہے۔ نے مبید کی بنیا در کھی اور کھی تو حضرت ابو بکرصد بی حقیقہ نی تھر لائے۔ آپ نے اے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق عظیمہ پھر لائے، آپ نے اے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق عظیمہ پھر لائے ، آپ نے اے رکھا۔ اس وقت آپ علی ہے فر مایا .
میرے بعد اس تر تیب سے خلفاء ہوں گے۔

﴿ الويعلىٰ، حارث بن اسامہ، ابن حبان، حاکم ، بيبتی ، الوقيم ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی کریم علاقہ نے مسجد کی بنیاد کیلئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا ، بھر حضرت ابو بکر صدیق تصفیہ نے پھر اٹھایا ، بھر حضرت بنیاد کیلئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا ، بھر حضرت

عمر فاروق فظی نے پھر اٹھایا، بھرحضرت عثان ذوالنورین فٹی نے پھر اٹھایا۔ اس وفت رسول اللہ سیجی نے فرمایا: میرے بعد (اس ترتیب ہے) بیرحضرات خلفاء ہوں گے۔

﴿ ابويعلى ما كم ، الوقيم ﴾

حضرت قطبہ بن مالک مظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر بیم صلّی اللّه علیہ والّہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ ہے اور آپ مجد قبا کی تغییر فر مار ہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله علی ا آپ اس کی تغییر فر ماری ہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله علی ا آپ اس کی تغییر فر ما رہے ہیں۔ آپ نے فر ما یا: میر ب تغییر فر ما حیان خلافت ہیں۔ آپ نے فر ما یا: میر ب بعد یہی تمین صاحبان خلافت ہیں۔

﴿ ابولام ﴾ 
حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: آج رات میں مروصالح کو دیکھا کہ
اس نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو رسول اللہ علیہ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق ﷺ کو حضرت ابو بکر
صدیق ﷺ کے ساتھ اور حضرت عثمان و والنورین ﷺ کو حضرت عمر فاروق ﷺ کے ساتھ متعلق کر ویا ہے۔
حضرت جابر ﷺ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ علیہ کے در بارے اٹھے تو ہم نے باہم
وکر کیا ہے کہ مروصالح ہے مراونی کریم علیہ ہیں اور وہ جوایک دوسرے سے متعلق کرنے کا ذکر فر مایا تو

و حربیا ہے کہ مردصات سے سراد ہی حربہ علی ہے ہیں اور وہ ہوا بیت دوسرے سے مسل سرے کا دسر سرمایا ہو ان سے مراد وہ صاحبان امر ہیں جس امر کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فر مایا۔ ﴿ ما تم جیمی ﴾

حضرت حذیفہ حفظت روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ رسول التعطیق نے فرمایا: جومیرے بعد ہیں ہتم ان کی افتد اکرنا، و وحضرت ابو بکر وعمر رضی التدعنبم ہیں۔

(اور حاکم رخمی تغلیہ نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود علیہ سے حدیث روایت کی ہے۔) (ابن ماجہ، جاکم)

حضرت ابوہریرہ فضیہ سے روایت ہے کہ جس نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سور ہا تھا۔ جس نے خواب جس ویکھا کہ جس ایک کوئیں پر ہوں جس پر ڈول رکھا ہوا ہے تو جس نے اس ڈول سے جتنا خدا نے چاہا، پانی نکالا، پھراس ڈول کو حضرت ابو بکر صدیق فضیہ نے تھام لیا اور انہوں نے اس سے ایک یا دو ڈول پانی نکالا اور ان کے پانی نکالنے جس کمزوری تھی اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑے ڈول جس بدل گیا اور حضرت عمر بن خطاب فضیہ نے اسے تھام لیا تو جس نے اس سے پانی نکالنے جس لوگوں جس سے کسی کوان سے تو می و مضبوط نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سیر با ہوکر جگہ پکڑئی۔

( بخاری و مسلم نے اس کو حضرت ابن عمر حقیقیله کی حدیث ہے بھی روایت کیا ہے۔)

( بخاری و مسلم نے اس کو حضرت ابن عمر حقیقیله کی حدیث ہے بھی روایت کیا ہے۔)

( بخاری مسلم )

حضرت ابوہریرہ صفیقہ نی کریم علیہ سے روایت کرتے ہیں۔آپ نے قرمایا: میں نے خواب

یں دیکھا کہ گویا میں کالی بحر ایول کو سیراب کر رہا ہوں ، جب کالی بحر ایول میں سفید بحریاں آ کر مخلوط ہوں نے ایک وو ڈول یانی تھینچ گر ان میں ضعف تھا، ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق ہوئے ہوئے اور انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا جب حضرت عمر من ہوئے آ گے بڑھے اور انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور تم م بحریاں سیراب ہو کر ہٹ گئیں۔ رسول اللہ تعلیقے نے فرمایا: میں نے اور لوگ خوب سیراب ہو گرہا ہے۔ اور اسفید بحریاں وہ تمہارے بچی بھائی ہیں۔

ا مام شافعی رئینیسیہ نے فر ، یا: انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتی ہے۔ حدیث میں جوضعیف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے ، اس ہے حضرت ابو بکرصد لیں ﷺ کی خلافت کی مدت کی کمی اور بہت جیدان کی وفات ہو جانا مراد ہے۔

\$ 3° >

# حضرت ابوبكر ﷺ كى خلافت كەوە دوسال رہے كى

حضرت حسن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفیہ نے عرض کیا. یہ رسول اند منطقہ ایسے اور ایت ہے۔ انہوں کہ جس اوگوں کے فضلات کو روند رہا ہوں۔حضور نبی کریم منطقہ نبی کریم منطقہ ایسے ہیں جسے میں اور کہ جس اور کو استعادی کے منطقہ ایسے میں اور کہ میرے سینے پر رقمہ کی منطقہ نبی کہ میرے سینے پر رقمہ کی مانند دونشان ہیں، آپ نے فر مایا اس سے دوسال مراد ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

ان شہاب رہماتنہ ہے۔ ۔ رویت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے ایک خواب ویکھا اور اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق حقظته سے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اے ابو بکر صفح اللہ اللہ علی نے دیکھا کہ بیں اور تم دونوں ایک سٹر حی کی طرف دوڑے ہیں مگر بیس تم سے سٹر حی کے ڈھائی ڈٹٹرے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ یہ من کر حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ آپ کواپی رحمت میں مففرت کی جانب بلا لے گا اور میں آپ کے بعد دُھائی سال زئدہ رہوں گا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی ہے اپنے مرض وفات میں جھے ہے اپنے مرض وفات میں جھے ہے اپنے والد ما جداور اپنے بھائی کومیرے پاس بلالوتا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق صفح ہے کہائی کیلئے ایک تحریر کھے والا آرز وکرے ، حالا نکہ اللہ ایک تحریر کھے والا آرز وکرے ، حالا نکہ اللہ تعدلی اور تمام مسلمان انکار کرتے ہیں بجر ابو بکر طفی ہے۔

حضرت ابن عمر صفح الله علی اوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی ہے میں نے سنا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہتم میں ہارہ خلیفہ ہوں گے اور حضرت ابو بمرصد بین صفح الله عمر سے بعد بہت تھوڑی مدت
رہیں گے اور عرب کی چک کا ما لک الیسی زندگی گزارے گا جو محمود ہوگی اوروہ شہید ہوکر فوت ہوگا۔ ایک شخص
نے بوچھا۔ یا رسول الله علی اوہ خص کون ہے؟ فرمایا: عمر بن الخطاب صفح اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان صفح کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اے عثمان صفح الله تعمل کو اس قیص کو اور وانا چاہیں گے جو الله تعالیٰ عنان صفح کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: اے عثمان صفح ہے تن کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر تم نے اس قیص کو اس وقت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے تنا کے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اتارویا تو تم اس وقت تک جنت میں واخل نہ ہوگے جب تک کہ سوئی کے تا کے سے اونٹ نہ گزر جائے۔

﴿ ابن عساكر ﴾ حضرت جابر بن سمر وه ظفیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كدرسول اللہ علیہ فیصلے نے حضرت علی المرتضلی حضرت علی المرتضلی علی المرتضلی ہوگی۔ علی المرتضلی المرت

حضرت طلحه تطفيه كادم والسيل:

کیر میں حضرت علی طفی ہے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے من کرفر مایا: اللہ اکبر۔ رسول النہ علی نے تعلیم طفی اللہ تعالی اس بات سے اٹکار کر دے گا کہ حضرت طلحہ طفی جنت

یں واخل ہوں مگریے کہ میری بیعت ان کی گرون میں ہو۔

6076

حضرت ممل بن الى حشمه رائيته عند عندار ممل بن مهل انسارى حارثى هوائية سے روایت كرتے ہيں جوكہ شہداء احد میں سے ہیں۔ انہوں نے كہا كہ حضور نبى كريم صلى القدعليه واله وسلم نے فرمایا . محمد نبوت نه ہوئى مگر بيك اس كے بعد خلافت ہوئى اور بھى خلافت نه ہوئى محر بيك اس كے بعد بادشا ہت ہوئى اور بھى خلافت نه ہوئى محر ته بدوا مگر بيكه وہ فيكس بن مميا۔

﴿ این عساکر ﴾

حفرت ابوعبیدہ بن جراح حفظہ اور حفرت معاذ بن جبل حقظہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم علی ہے ۔ فرمایا بیام جونبوت ورحمت ظاہر ہوا ہے ، اس کے بعد خلافت ورحمت ہوگ ۔ اس کے بعد ظلم و جور سے بھر پور بادشاہت ہوگ ۔ اس کے بعد ظلم و جور سے بھر پور بادشاہت ہوگ ۔ اس کے بامت میں سرکشی و جراور فساذ ہر یا ہوگا۔ جوز نا اورشراب اور ریشم و حایل جائیں سے بادشاہت ہوئے۔ اس کے امن کو ہمیشہ رزق ماتار ہے گا۔ یہاں تک کہ خدا سے لیس ۔ اور ان کے مرحم ہونے پر مدد کریں گے ، ان کو ہمیشہ رزق ماتار ہے گا۔ یہاں تک کہ خدا سے لیس ۔

موسی میں ہوت ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا: نبوت کی خطافت ہوگی۔ ایک روایت ہے۔ انہوں کے خلافت ہوگی۔ ایک روایت میں رہے گی، اس کے خلافت ہوگی۔ ایک روایت میں رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ بید مدت خلافت جاروں کی خلفاء کی ہے۔

﴿ ابوداؤ د، ترثدي ، نسائي ، حاكم ، تيبيتي ، ابوليم ﴾

حسرت حذیفہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: تم لوگ جب

تک اللہ تعالی ج ہے نبوت کے عبد میں رہو گے۔ اس کے بعد جب ضدا چاہے اے اشا نے گا، پھر تم

خلافت علی منہاج نبوت میں جب تک اللہ تعالی چ ہے، رہو گے۔ اسکے بعد اللہ تعالی اسے اٹھا لے گا، پھر

ظلم سے بھر پور بادشاہت ہوگی، پھرظلم و جور ہوگا۔ جب تک خدا چاہے تم اس میں رہو گے، پھر جب خدا

عاہے اسے اٹھا نے گا۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔

چنانچہ جب حضرت عمر عبد العزیز رخمیۃ سیے ضیفہ مقرر ہوئے تو ان سے میصدیث بیان کی گئی اور ان سے عرض کیا گیا کہ بہم منار کھتے ہیں کہ آپ کا عہد ظلم وجور کے بعد والا بور مین کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ﴿ بہتی ﴾ ﴿ بہتی ﴾

خلافت مدينه من إوربادشابت شام من.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا.

خلافت مدیندمنورہ میں اور با دشاہت شام میں ہے۔

و ما ما الله

عفرت عبداللہ بن حوالہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ جب تم طلافت کو یکھوکہ ارض مقدسہ میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت زلز لے اور حزن وغم اور بڑے بڑے برے برے امور رونما ہوں گے اور قیامت نوگوں ہے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب سے۔ اس والم میں تا کہ کہ جس کے اور قیامت نوگوں ہے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب سے۔

🖨 (بیملی رایشیدنے فرمایا: اس قیامت سے مراد زمانہ خلافت کی مدت کا خاتمہ ہے۔)

حضرت ابوالدرداء صفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم عیک نے فرمایا: میں سور ہاتھا کہ میں نے در یکھالشکروں کی ملوار میر سے سرے کے بیچے سے اٹھائی گئی۔ میں نے گمان کیا: اب وہ جاتی رہے گی اور میں نے نگاہوں سے اس کا پیچھا کیا تو وہ ملوار شام پیچی تو جب فتنوں کا وقوع ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا اور اس کی مانند حضرت میں الفطاب حفیقے اور حضرت ابن عمر حقیقہ نے حدیث روایت کی ہے۔

حضرت ابوالدرداء ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان ﷺ کے بعد مدیری، مدیند ندر ہے گا اور حضرت امیر معاوید ﷺ کے بعد آ رام وکشائش ندر ہے گی۔

﴿ الرقيم ﴾

اےمعاویہ صلی عجبتم بادشاہت کروتوحس سلوک سے پیش آنا:

عبدالمالک بن عمیر رئیندید حضرت امیر معاویه طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرو یا کہ جب سے رسول القد علی ہے جھ سے فر مایا: ''اے معاویه طفی اگرتم باوشاہت کروتو لوگوں کے ساتھ حسن سعوک کرنا۔''اس وفت سے میں خلافت کی خواہش رکھنے لگا تھا۔

﴿ مندابن افي شيبه ﴾

حصرت عبدالرحمان بن عمير رخمية مديد روايت كي انهول نے كہا كدامير معاويہ فضائے فرمايا:
خداكی قدم اخلافت پر مجھے كى بات نے برا ديخة نہ كيا كرنى كريم علي ہے كاس ارشاد نے كدا بے معاويہ طفی اللہ اللہ علام علام اللہ علی معاويہ طفی اللہ اللہ علی محاومہ علی ہے ڈرنا اور انصاف كرنا تو میں برابر كمان ركھتا تھا كہ میں ضرورام خلافت میں جتلا ہوں كا كيونكه نبى كريم علي ہے فرما ديا ہے۔

﴿ يَعِينَ ﴾

## بنواميه كى ملوكيت كيسلسل مين حضور نبي كريم عليه كاخبردينا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم عنی نے حضرت امیر معاویہ حضرت عارضا اللہ عنہا ہے کہ نبی کریم عنی نے حضرت امیر معاویہ حضرت عائم میں دونت تمہارا کیا حال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قیص پہنائے بینی امر خلافت سپر د کرے، اس پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: یا رسول اللہ عنہا واقعی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو

قیص پہنائے گا؟ فرمایا ہاں۔ لیکن اس میں بلاوخی ہے۔اسے تین مرتبہ فرمایا۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ اللہ عاویہ تصفیلاً اللہ عالیہ اللہ علیہ اس است کے امر کا والی بتائے گاتو تم خیال رکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ تعلیل میرے بھائی کو ولایت عطا کرے گا؟ آپ نے فر مایا: ہاں ، مکراس میں بلاونی ہے اور یہ بات تین مرتبہ فر مائی۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابوہریرہ دی ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے فرمایا: اے معاویہ میں ہے اگر تم حکومت کے والی بنوتو اللہ تعالیٰ ہے ڈرٹا اور انصاف کرٹا۔ انہوں نے کہا: اس کے بعد میں گمان رکھنے لگا کہ میں امارت کے ساتھ ضرور جتل ہوں گا کیونکہ ٹی کریم علیہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ میں جتلا ہوا۔ ﴿ احمہ ﴾

(ابویعلی رانتسیانے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

حفرت حسن رئینسیہ حفرت امیر معاویہ علیہ است کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ سلی اللہ وسلی اللہ وار مہا ہے ایسا ہوتو امت کے محسنوں کو آگے بڑھا تا اور امت کے بدکاروں سے درگز رکر تا تو میں اس کا امید وار مہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت حسن بن علی منظمی میں ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی مرتضی منظمی ہے۔ سانے کہآپ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساہے بیدن ورات ختم نہ ہوں کے جب تک کہ معاویہ منظمی بادشا ہت نہ ہو۔

﴿ ریلی ﴾

حفرت مسلمہ بن مخلد طَعْنَ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے۔ آپ نے امیر معاویہ طَعْنَ اللہ علیہ :

"اللهم علمه الكتاب و مكن له في البلاد و قه العذاب" ترجمه:"ا ها معاديه طفي الماك كاعلم دے اورانهيں شهروں ميں قدرت دے اور انہيں عذاب سے محفوظ ركھ۔"

﴿ ابن معدد ابن عساكر ﴾

حفرت عره بن او یم هنائی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرائی نی کریم علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک اعرائی نی کریم علی کے پاس آیا اور اس نے جھے سے کہا۔ کشتی کیجئے تو حضرت امیر معاویہ هنائی اس کی طرف بردھے اور فر مایا: میں تجھے سے کشتی لڑتا ہوں۔ اس وقت نی کریم علی نے فر مایا: معاویہ هنائی کمی مغلوب نہ ہوں کے اور

انہوں نے اعرابی کو پچپاڑ دیا، چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی المرتضی عقیقہ نے فرمایا: اگر بیہ حدیث مجھے یاد ہوتی تو میں معاویہ طفیقہ ہے جنگ نہ کرتا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز رالشيطيكي امارت كي خبروينا:

نافع رالی الله است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب صفی اللہ نے فرمایا، میری نسل میں ایک مخص ہوگا جس کے چبرے پر بدنما نشان ہوگا گروہ زمین کو انصاف سے بحر دے کر مایا، میری نسل میں ایک مخص ہوگا جس کے چبرے پر بدنما نشان ہوگا گروہ زمین کو انصاف سے بحر دے گا۔ حضرت نافع رفریۃ عید نے کہا، میں گمان نہیں رکھتا گریہ کہوہ حضرت عمر بن عبد العزیز راحیۃ علیہ ہیں۔ وے گا۔ حضرت نافع رفریۃ عید نے کہا، میں گمان نہیں رکھتا گریہ کہوہ حضرت عمر بن عبد العزیز راحیۃ علیہ ہیں۔

حضرت نافع رانینملیے سے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابن عمر طفی اکثر فرمایا کر نے سے کہا کہ کاش میں اس مخض کو جان لیتا کہ جو حضرت عمر طفی کا کسل میں سے ہے اور اس کے چہرے پر بدنما نشان ہے اور وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھرے گا۔

\$ = 2 P

حضرت عبد الله بن ویتار فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر فظی ہے فرمایا کہ لوگ و نیا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک کہ آل عمر سے اس فنص کی خلافت نہ ہوجس کی خلافت حضرت عمر فظی ہی خلافت کے مشابہ ہے تو لوگ بلال بن عبد الله بن عمر فظی کا گمان رکھتے تھے کیونکہ ان کے چہرے پر بدنمانشان تھا عمر وہ نہ ہوئے اور وہ خض حضرت عمر بن عمر العزیز رانین علیہ ہوئے کیونکہ ان کی والدہ عاصم بن عمر ابن خطاب، کی بیٹی تھیں۔

﴿ بَهِي ﴾

حضرت علی مرتضی حفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی امیہ پرلعنت نہ کرو کیونکہ اُن میں ایک امیر ایبا ہے جوم دصالح ہے بینی عمر بن عبد العزیز رخیتیہ۔

﴿ عبدالله بن احمد الروائد ﴾

حضرت سعید بن المیب منظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ خلفاء حضرت ابو بکر دی اللہ اور دو عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کسی نے ان سے بوچھا، دوسرے عمر کون ہیں؟ فر مایا قریب ہے کہ تم اسے جان لو گے۔ بیسی رائیسیہ نے فر مایا حضرت ابن المسیب دی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رائیسیہ دوسال پہنے فوت ہوئے اور انہوں نے یہ بات تو فتی اللی ہے سنائی۔

﴿ يَتِينَ ﴾

حضرت ابوہر مردہ تعقیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیکھتے نے فرمایا: جب ابوالعاص کے بیٹوں کی تعداد جالیس تک پہنچ جائے گی تو لوگ املات کی گئے دین سے فریب کریں گے اور امتد تعالیٰ کے مال کو دوست مجھیں کے اور اللہ تعالیٰ کے بندول کائمسنحراڑا کیں گے۔

#### بنواميه كفريب كي خبروينا:

ابن موهب رہ تھیدے روایت ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ تنظیم کے پاس تھے تو ان کے پاس
موان آیا اور اس نے کہا، اے امیر المونین میری حاجت پور کیجئے۔ خدا کی شم بیل عظیم مشقت میں مبتلا
موں۔ میں وس بچوں کا باپ ہوں۔ وس کا بچیا اور موں کا بھائی ہوں۔ مروان پشت پھیر کر گیا تو
حضرت ابن عباس، معاویہ تعظیم کے ساتھ تحت پر بیٹھے ہوئے تھے تو معاویہ تعظیم نے کہا، اے ابن عباس
حضرت ابن عباس، معاویہ تعظیم کے ساتھ تحت پر بیٹھے ہوئے تھے تو معاویہ تعلیم کے بیٹوں کی تعداد تمیں تک پہنی معلیم نے کہا وراللہ تعالی کے بدوں کا ہمسنم
ماز اسمیں کے اور کا اللہ تعالیٰ کے بال کو اپنے ورمیان دولت سمجھیں کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہمسنم اڑا کمیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہمسنم اڑا کمیں گے اور کا باللہ کے ساتھ فریب کریں اور جب ان کی تعداد چارسونا نوے تک پہنچ جائے گی تو ان کی ہلاکت مجود کے چبانے سے زیادہ جلدی ہوگی۔

سیس کرابن عباس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی واحد اس کے اس کی اور اس سے میرا الملک کو امیر معاویہ کا اس کی اس کی اور اس نے عبد الملک کو امیر معاویہ کے باس کی جیا اور عبد الملک نے معاویہ کے اس کی حاجت کے بارے میں گفتگو کی۔ جب عبد الملک واپس چلا گیا تو امیر معاویہ کے کہا، اے عباس حاجت کے بارے میں ذکر فر مایا اور کہا کہ یہ چار ظالم خفت کیا آپ کو عمر سال اللہ تعالی اللہ نے اس میں اللہ تعالی کے بارے میں ذکر فر مایا اور کہا کہ یہ چار ظالم و جابر بادشا ہوں کا باپ ہے۔ اس پر معنرت این میاس کے بارے میں الکل میچے ہے۔

حضرت البوذر طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کڑیم ساتھ سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بنوامیہ کی تعداد جالیس تک پہنچ جائے گی تو وہ القد تعالیٰ کے بندوں سے مشخر، اللہ تعالیٰ کے مال کو وولت اور کتاب اللہ سے فریب کریں گے۔

6000

حضرت ابو ہر یہ وظفی ہے۔ روایت ہے کہ نی کر یم علی ہے نے فر مایا، پس نے خواب میں ویکھا کہ بنی الکم میرے منبر پراس طرح کو در ہے ہیں جیسے بندر کو دتے ہیں۔ حضرت ابو ہر یرو وظفی نے فر مایا، اس کے بعد رسول القد علی کو نتیسم کرتے ویکھا اور نہ فاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ بعد رسول القد علی کو نتیسم کرتے ویکھا اور نہ فاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی کے بعد رسول القد علی کو نتیسم کرتے ویکھا اور نہ فاطر جمع کی حالت میں۔ یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی کے بعد رسول القد علی کو نتیس کے ابوالے کی بیاتی کی مسلم کرتے ویکی ما کم بیاتی کی مسلم کرتے دیکھا کہ بیاتی کے ابوالے کی مسلم کرتے دیکھا کہ بیاتی کے بیاتی کو ابوالی مسلم کرتے دیکھا کہ بیاتی کی مسلم کرتے دیکھا کہ بیاتی کے بیات کی بیاتی کے دیکھا کہ بیاتی کے بیاتی کی کے بیاتی ک

حضرت ابن المسيب صفح نے دوايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ یک اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ بن امید آپ کے منبر پر میں۔ آپ نے اسے برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے نے آپ پر وحی فر مائی۔ بیہ و نیا ہے، انہیں دنیا بی دوں گا۔ اس سے آپ کی آئیمیں شدندی ہو گئیں۔

﴿ يَكُنَّ ﴾

حضرت حسن بن على مرتضى حفظته سے روایت ہے۔ فرمایا کدرسول الندعظی نے خواب میں ویکھا کہ بنوامیہ آپ کے منبر پر فروا فردا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو بیا گوارمعلوم ہوا تو اس وقت آبیکریمہ "انا اعطیک الکوٹر "(سورة کوئر)اور اما انرلیه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر "(سورة غدر) نازل ہوئیں تو بی امید کی حکومت ہزار مہید تک ربی ۔ القدر خیر من الف شهر "(سورة غدر) نازل ہوئیں تو بی امید کی حکومت کی مدت شار کی تو وہ ہزار مہید تھی ۔ نہ اس سے کم اور شاس سے تریاوہ۔

﴿ زَمْرُي مِا كُمْ مِنْ مِنْ ﴾

#### ان كا آخرت ميں كوئى حصه نه ہوگا:

حفرت عمرو بن جبنی صفحت سے روایت ہے۔ ان کو حضور نبی کریم علی کے کہ صحبت حاصل تھی۔
انہوں نے کہا کہ تھم بن ابوالعاص نے نبی کریم علی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت یا تگی۔ آپ نے فر مایا، اس سانپ کو یا تاب کو چاہیں کے صحب سے نکلے اس پر سوائے مسلمانوں کے جو کہ بہت کم ہوں گے، لعنت کرے۔ بیالوگ و نیا کو چاہیں گے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری وفر سی ہوں سے ان کو و نیا میں مال ووولت ملے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری وفر سی ہوں سے ان کو و نیا میں مال ووولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

و ابویعلی، حاکم ، بینی که مشرت عطاء خراساتی بریشید ہے۔ نبی کریم علاق ہے کہ سے کے لیے فرمایا، جب اس کی اولا و تمیں یا جا کیس کو بہنچے گی تو وہ منکوں کے بادشاہ بن جائیں گے۔

ا بن ابی اسامہ رفر شیعیہ نے ابو ہر پر ہو مطابعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انتہ میں ہے فرمایا بنی امیہ کے ظالم و جابر لوگوں جس سے ایک کی تاک سے میر ہے اس منبر پرضر ورخون بہے گا تو عمر بن سعید بن العاص کی ناک سے نبی کر میم علیہ ہے کے منبر پرخون بہار میہاں تک کہ منبر کی میڑھیوں سے خون بہنے لگا۔

#### حکومت بی عباس کی خبر دینا:

حضرت عباس تطفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک رات میں نبی کریم علیہ کے پاس تھا۔ آپ نے فرہ یا ، دیکھوکیا آسان میں کسی سترہ کود کیھتے ہو۔ میں نے عرض کیا ، ہاں ٹر یا کود کیھر ہا ہوں۔ فرما یا سنو! ان ستاروں کی تعداد کے موافق تمبر رے صلب کی اولا واس امت کی حکمر ان ہوگی اور وہ فتنہ کے وقت حکمران ہوں گے۔

﴿ احمد ، عائم ، بیمی ، ابولیعم ﴾ حضرت ابو ہر میرہ رصنی ائقد عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی انقد عدیہ والہ وسلم نے حضرت عباس رضی القدعنہ والہ وسلم سے فر مایا ،تم میں نبوت ومملکت ہے۔

﴿ يزار ، اين عدى ، يهم الوقيم ﴾

حضرت این عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، بچھ سے اُم الفضل رضی اللہ عنہا نے مدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ، بچھ سے گزری تو آب نے فرمایا: تم ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جس نبی کریم علی ہے کہ سامنے سے گزری تو آب نے فرمایا: تم ایک فرزند کی حامد ہو، جب وہ بچہ بیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے! ممرے بچہ کیہ وہ عورتوں کے پاس نہ آگیں گے۔ حضور نبی میرے بچہ کیے بیدا ہوگا جبکہ قریش نے مشم اٹھا رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے پاس نہ آگیں گے۔ حضور نبی کریم علی ہوگا جیسا میں نے تم سے فرمایا۔

وہ کہتی ہیں جب میرے بچے پیدا ہوا تو اسے آپ کے پاس لائی اور حضور نبی کر می اللہ نے اس کے داہنے کان میں اذان دی اور باطی کان میں اقامت کمی ، اور اس نبیجے کے منہ میں نعاب وہن اقدس ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر فر مایا . خلفاء کے باپ کو اب لے جاؤ ، جب میں نے حضرت عباس خلفہ سے واقعہ عرض کیا تو وہ حضور نبی کر ہم علیقہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ حلف نے فر مایا جو بات تم ہے اس اففضل رضی اللہ عنہ بنے کہی ہے ، وہ حقیقت ہے۔ یہ ابوالحلقاء ہے۔ عبال تک کہ ان میں ہے کہی ہوا ہے جہ ابوالحلقاء ہے۔ یہاں تک کہاں میں سے بچھ بدکار ہوں گے اور کہمان میں ہدایت یا فتہ ہوں گے حتی کہان میں سے ایک وہ ہوگا جو حضرت میں انظام کی سے ایک کہاں میں کہاں میں ہدایت یا فتہ ہوں گے حتی کہاں میں سے ایک دو ہوگا جو حضرت میں انظام کی کہا تھ میں گا۔

﴿ ابوتيم ﴾

حضرت ابن عباس طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم علی ہے کہ ساتھ جارہا تھا اور میں نے ویکھا کہ حضرت دحیہ کلبی طفیہ کی شکل میں حضرت جرئیل الطبیح ہیں مگر میں کہاں کرتا رہا کہ دحیہ کلبی طفیہ ہیں۔ میں سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ حضرت جرئیل الطبیح نے حضور نبی کریم علی ہے کہا یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولا و سیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے کہا یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولا و سیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے خصرت دحیہ حقوہ کے ساتھ جارہا تھا تو آپ کے ساتھ حضرت دحیہ حقوہ کے دفت واپس آپ کے ساتھ جارہا تھا تو آپ کے ساتھ حضور نبی کریم علی ہے نے جرئیل الطبیح کی بات ان سے بیان کی اور ان کی آئیس جانے کا ذکر کیا اور فرمایا: وہ بینائی موت کے دفت واپس آ جائے گی۔

﴿ این عدی ، ابولیم ، میم 🕏

حراسان سے سیاہ جھنڈ ہے آئمنگے اور قبال عظیم کرینگے: (فرمان رسول میں ا

حضرت توبان طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعظیمی نے فرمایا: تمہارے پاس خزانے لیعنی کعبہ معظمہ کے پاس تین شخص جنگ کریں گیاوروہ تینوں فلفا و کی نسل ہے ہوں گے اوران میں سے کسی کواس کا حق نہ پہنچے گا۔ پھر خراسان سے سیاہ جسنڈوں والے آئیں گے اوروہ تم کواس طرح قمل کریں گے کہ کم نے اس کی مانند قبل کبھی نہ و یکھا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ منظمینہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیجہ نے فرمایا: خراسان سے سیاہ جھنڈ ہے لکھیں سے کوئی چیز انہیں نہ چھیر سکے گی ، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہوجا کیں سے پہلے ، ابوقیم کی جیز انہیں نہ چھیر سکے گی ، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہوجا کیں سے پہلے ، ابوقیم کی

حضرت ابان بن ولید عتبه امی فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس فظینه معنورت ابن عباس فظینه حضرت امیر معاویہ فظینه نے کہا؛ کیا تمہار ہے حضرت امیر معاویہ فظینه نے کہا؛ کیا تمہار ہے لیے دولت ( حکومت ) ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امیر معاویہ فظینه نے پوچھا، تمہار ہے مددگار کون موں کے۔ کہا: اہل خراسان اور بنی امیہ، بنی ہاشم سے کئی مرتباریں گے۔

6 mg

حضرت! بن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کری میں ہے نفر ہیا: ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت شدید بلاؤں سے دو چار ہوں گے؛ وران کو منتظر کر ویا جائے گا۔ یہاں تک کداس جگہ سے ایک تو م آئے گی اور دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فر مایا اور وہ سیاہ جھنڈے تھا ہے ہوئے ہوں گے اور وہ حق کی اور وہ سیاہ جھنڈے تھا ہے ہوئے ہوں گے اور وہ حق کو مائیس جی کو مائیس می گرکوئی انہیں جی نہ دے گا تو وہ جنگ کریں گے اور غالب رہیں گے اور انہیں جی دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل میت میں ایک شخص کے اسے میر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل میت میں ایک شخص کے اسے میر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے جائی طرح بحردے دی جو سے دین بھرگئی ہوگی۔

﴿ حَاكُم ، الوقعيم ﴾

حضرت ابوسعید خدری فلطینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: میرے اہل بیت میں سے ایک فخص زمانہ کے خاتمہ اور فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کا نام سفاح ہوگا۔ اس کی دادود ہش دونوں ہاتھوں میں مال میں ہوگی۔

6/00

حضرت ابن عباس ظفینه سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی امتدعدیہ والہ وسلم نے فر مایا: ہم میں سے مفاح ،منصوراورمہدی ہوں گے۔

رہیمی ،ابولیم ﴾ بند سیح حضرت ابن عباس عقابی سے روایت ہے۔فر مایا کہ ہم میں سے تین شخص ہول کے جواہل بیٹ سے ہول گے۔

حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہدالکریم ہے روایت ہے، جس وقت ابن مجم نے آپ کو مجروح کیا اور آپ نے وصیت فرمائی تو اس وصیت میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے جو آپ کے بعد اختلا فات رونما ہوں گے اور مجھے عہد شکنوں، وین سے نکل جانے والوں اورظلم و جور کرنے والوں سے لڑنے کا تھم دیا ہے۔ مجھے ان زخموں کی خبر دی جو مجھے پہنچے ہیں اور

جھے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ دینی نظام س کا بینا بزید حکومت کرے گا۔اس کے بعد نبی مروان کوحکومت بہنچ جائے گی اور وہ اسے دراثت بنالیس گے۔

اب امر خلافت بن امیہ کو پہنچنے وا یہ ہے۔ اس کے بعد بنی عباس کی طرف جائے گا اور مجھے اس جگہ ٹی دکھائی گئی جہال حضرت حسین کا اور مجھے جا تیں گے۔

اورانہوں نے حضرت مغیرہ ہیں شعبہ طفی ہے دوریت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب طفی ہے ہی ہے دائر ہیں اسلام کو نزکا کر کے رکھ ویں گے۔ اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے ، چھر بید جاتا ہوئے گا کہ اسلام کہاں ہے اور بینا معلوم ہوگا کہ اسلام کا والی کون ہے اور اسلام ادھرا دھر پھرتارہ کا جہال خدا چا ہے بیرہ لت ایک سوچھتیں تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعلی اسلام کی مقرادھر پھرتارہ کی جہال خدا چا ہے بیرہ لت ایک سوچھتیں تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعلی اسلام کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی سنرا کو بیسے گا جس طرح با دشاہوں کے سنرا ہوتے تھے ، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی ساعت و بصارت کہ پھیر دے گا۔ ہیں نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا: وہ عراقی ،مشرتی اور جملی ہوں گے؟ فر مایا: وہ عراقی ،مشرتی اور جملی ہوں گے جو ہورہے گا۔

﴿ زبير بن بكار موفقيات ﴾

حضرت ابومسعود انصاری ضفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علی ہے فر مایا: یدوین تم میں ہمیشہ رہے گا اور تم بی اس کے والی ہو، جب تک تم سے شے اعمال نہ کرو، ورنہ تم سے میہ ولایت چھن جائے گی، لہذا جب تم ایر کرو کے تو تم پر القد تعالی شریروں کو مسلط کرے گا اور وہ تمہاری کھال اس طرح ادھیریں گے جس طرح رہ دخت ہے بوست چھیلا جا تا ہے۔

400

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے فرہ بیا: بیدامر قریش میں رہے گا، جب تک قریش دین پر قائم ہیں، جو بھی ان سے دشنی کرے گا،اللہ تعالی اسے منہ کے بل اوندھا کردے گا۔

فرخاری ﴾

حضرت ضی ک بن قبیل ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول القد عظی ہے سنا۔ آپ نے

قر مایا: حکمرال ہمیشہ قرلیش میں سے دے گا۔

﴿ حاکم ﴾

#### تركى حكومت كى خبروينا:

🗘 ( کہا گیا ہے کہ قطنورا حضرت ابراہیم ﷺ کی باندی کا نام ہے۔ان سے ان کی اولا وہوئی اور

ا نہی میں ہے ترک اور چینی بین اور رہ بھی کہا گیا کے قطوراء ترکول کے باپ کا نام تھا۔) ﴿ طِبرانی اوقیم ﴾

حفرت ابو بکرہ منظقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیقہ نے فر مایا: ایک علاقہ ہے جس کا نام بھرہ یا بھیرہ ہے۔ وہاں پچھ مسلمان اثریں گے۔ ان کے قریب نہر ہوگی جس کا نام وجلہ ہے۔ اس پر ان کا پل ہوگا اور وہال رہنے والے کثرت ہے ہو جا کیں گے۔ جب آخرز مانہ ہوگا تو بہوقتھ وراء آکھیں جو فی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے بنو قعطوراء آکھیں گے وار اوگ تمن فرقوں میں بٹ جا کیں گے۔ ایک فرقہ اپنی اصل کے ساتھ کمی رہے کا اور اوہ ہلاک ہو جائے گا اور ایک فرقہ اپنی اور ایک فرقہ ان سے اور وہ ہلاک ہو جائے گا اور ایک فرقہ اپنی جائوں کو بچائے گا اور وہ کا فرجو جائے گا اور ایک فرقہ ان سے جنگ کرے گا اور ایک فرقہ ان کے بقیہ لوگوں کو فتح وے گا۔

﴿ ابولیم ﴾ 

المند سیح حضرت بریده صفیح کے جن کے جیل نے نبی کر یہ المیلی ہے ۔ آپ نے فرمایا:

میری امت کو ایسی قوم کیننچ کی جن کے چیرے چیٹے اور آئیسیں چیوٹی ہوں گی، کو یا ان کے چیرے ڈھال کی
مائند ہوں گے۔ یہ تین مرتبہ ہوگا یہاں تک کہ ان کو جزیرۃ العرب میں پہنچا دیں گے۔ پہلی مرتبہ کے حملے
میں جولوگ بھاگ جا کیں گے، وہ نجات پا کیں گے اور دوسری مرتبہ کے حملے میں پچھلوگ نجات پا کیں
میلین تیسری مرتبہ کے حملے میں جولوگ ان سے باتی رہ جا کیں گ، ان کا وہ استیصل کردیں گے۔
صیبہ کرام رضی المدعنہ منے نوچھانیا رسول المدعنہ اوہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: وہ ترک
میں گے۔ سم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسمانوں کی
مسجدوں کے۔ سم جاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کومسمانوں کی

﴿ احمد براره عالم ﴾

حفزت معاویہ دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فر مایا: اال عرب پرترک ضرور عالم اللہ میں گے۔ یہاں تک کہ دہ اال عرب کوشنے وقیوم کے پودوں کی ما تند کر دیں گے۔ عرب پرترک ضرور عالب ہول گے۔ یہاں تک کہ دہ اال عرب کوشنے وقیوم کے پودوں کی ما تند کر دیں گے۔ ابو یعلی کا بولیا کی اور میں گے۔ ابو یعلی کا بولیا کی ماند کر دیں گے۔ ابو یعلی کا بولیا کی ماند کر دیں گے۔ ابولیا کی ماند کر دیا کی ماند کر دیں گے۔ ابولیا کی ماند کر دور کی کر دیں گے کہ دور کی کر دیں گر دیں گے۔ ابولیا کی ماند کر دور کی کر دیں گے۔ ابولیا کی ماند کر دیں گر دیں گر دور کی کر دور کی کر دیں گر دیں گر دیں گر دیں گر دیں گر دور کی کر دیں گر دیں گر دور کر دیں گر دیں

حضرت حذیفہ حقیقیہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول مذابی ہے۔ آپ نے فرمایا: پیہ فہرمان کو ہانا کے ساہے۔ آپ نے فرمایا: کی فہرمان کو ہانا کہ کہ میں کے میاں تک میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب ہے ایسے شکر سواروں کو بھیجے گاجو انہیں قتل کرے گا۔

﴿ ما كم ﴾

سند سی معزت عمار بن باسر فظی است ب کریس نے رسول اللہ علی سے سنا ہے۔آپ

نے فر مایا ، میرے بعد ایک قوم تا ہے ٹی جوایلہ دوسرے افٹل کرے صَلامت حاصل کرے گی۔ ﴿ احمد عِلَم الَّه ، بدیعی کھ

حضرت عمر فاروق وعثمان غن ﷺ کی شہادت کی خبر ویتا

حصرت عمر رضی القدعند ہے مرفو عاً اس کی مثل اور بزار رحمة القدعدیہ نے حصرت جابر رضی القدعنہ اس کی مانندروایت کی ہے۔

﴿ احمد النَّ ماجه ﴾

كوهِ أحد برارشاد نبوى كه تجه بردوشهيد موجود بين

بسند سی حضومی حضرت مهل بند سعد حفظی است ب که کوه احد نے حرکت کی اور اس پر رسول اللہ مستایق حضرت ابو بکر صدیق مقرت عمر فاروق اور حضرت عثمان و والمنورین رضی الله عنهم تشریف فر ماستے۔ علی حضرت ابو بکر صدیق محضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان و والمنورین رضی الله عنهم تشریف فر ماستے۔ رسول الله علی نے فر مایا احد قائم رہ ، جھ پر نبی اور صدیق اور دوشہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔ ابویعلیٰ کی

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک ہاغ میں تشریف فر ماتھے تو حضرت ابن عمر سنے کی بشارت ابو بکر صدیق طفیہ نے آنے کی اجازت ما تلی ہے۔ آپ نے فر مایا: انہیں اجازت ویدواور جنت کی بشارت ویدو، پھر حضرت عمر فاروق طفی نے اجازت ما تکی ۔ آپ نے فر میا. انہیں اجازت ویدواور جنت و شہادت کی بشارت دیدو، پھر حضرت عمان و والنورین طفی نے اجازت ما تکی ۔ آپ نے فر مایا انہیں جنت وشہادت کی بشارت اوراجازت ویدو۔

﴿ طِهِرانَى ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بّن بيار ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں مصرت عمر فاروق ﷺ کی رصت کے دن موجود تفا۔اس ان آفتاب کو گہن ہوا تھا۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت عثمان عن معلی شہادت کے بارے میں ارشاد نبوی:

حفرت الوموی اشعری طفظہ ہے روایت ہے کہ ہی کریم علی ایک ایک تشریف لے گئے اور
اس کو کیں جن اور پر پیٹھے اور آپ اس کے وسط میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قدم ہے مبارک
کو کیں میں لڑکا کرا پی پنڈ میاں کھول لیس ، اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا. آج میں رسول اللہ علی ہے
کا ضرور در بان ربوں گا، چنا نچے حضرت ابو بکر صدیق صفی آئے۔ میں نے عرض کیا: آپ اپنی جگہ رہے
اور میں نے جاکر نبی کر بم علی ہے عرض کیا. حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے تھے۔ میں اور اجازت
چاہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: انہیں اجازت وید واور جنت کی بشارت وید وتو وہ آئے اور نبی کر یم علی ہے
کے بہلومیں آپ کی وا جنی جانب دیوار پر جیڑھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے، پھر حضرت عمر فاروق صفی ہے آئے۔
میں نے عرض کیا: حضرت عمر صفی ہے ہیں اور اجازت جا ہے ہیں۔ فر مایا: انہیں اجازت دے کر جنت

کی بشارت دیدونو وہ آئے اور رسول النه علیہ کی بائیں جانب دیوا پر بیٹھ گئے اور پاؤل اور اسول النه علیہ کی بشارت عثمان حضورت عثمان حضورت عثمان آئے ہیں اوراجازت جا ہے ہیں۔ فرماید معفرت عثمان النازت ویدو۔ تو وہ آئے اور انہول نے انہیں اجبی کا ، جنت کی بشارت دیدو۔ تو وہ آئے اور انہول نے دیوار پر بیٹھے کی جگہ نہ پائی تو وہ ان کے مقابل کو کئیں کی دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لاکا دیئے۔ حضرت معید بن اسمیب حضورت نے فرمایا میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے لی ہے۔

جس طرح فرمایاای طرح ویکھا:

حضرت ذید بن ارقم طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ بیٹے اور فرمایا: جاؤ اور حضرت ایو بکر صدیق طفیہ کے پاس پہنچوا ور ان کوتم اپنے گھر میں چا در لیٹے بیٹھا ہوا پاؤ کے اور ان کو جنت کی بشارت ویدو، وہال ہے جل کر شیبہ پر آ جا نا اور تم حضرت عمر طفیہ کو دراز گوش پر سواراس حال میں پاؤ کے کہ ان کے سرکا اگلا حصہ کھنا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت ویدو۔ اس کے بعدتم حضرت عمان طفیہ کے پاس پہنچو، ان کو بازار میں خرید وفر وخت کرتا پاؤ کے اور انہیں شدید بلاو مصیبت کے بعد جنت میں داخل ہو نے کی بشارت ویدوری ہیں گیا اور ان سب کو اس حال میں پایا جس طرح کہ دسول اللہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت ویدوری تھی۔ سے بعد عمان میں پایا جس طرح کہ دسول اللہ علیہ بیٹر والی حال میں پایا جس طرح کہ دسول اللہ علیہ بیٹر والی کی خبروی تھی۔ سے مقالے میں بایا جس طرح کہ دسول اللہ علیہ بیٹر والی کی خبروی تھی۔

﴿ طَبِرانَى " اوسط" بيهتى ﴾

حفرت انس صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایس نی کریم منطقہ کے ساتھ ایک ہاغ میں مقالة کے ساتھ ایک ہاغ میں مقالة کسی آنے والے نے دستک دی تو حضور نبی کریم منطقہ نے فر مایا

اے انس ظی ای اوروازہ کھول کراہے جنت کی بشارت وے کرمیرے بعد خلافت کی بشارت و رہے کرمیرے بعد خلافت کی بشارت و یہ وتو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق طی ہے۔ پھر کسی شخص نے دستک دی۔ حضور نبی کریم سی ایک علی است کے بعد خلافت کی بشارت دیدو، تو میں نے علی ہے نے فر مایا: اے انس طی ہے اس کے بعد خلافت کی بشارت دیدو، تو میں نے و یکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شے۔ اس کے بعد پھر کسی نے دستک دی۔ آپ نے فر مایا: وروازہ کھول کر انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دیدو کیونکہ وہ شہید کیے جا کیں گے تو میں نے و کھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ شے۔

﴿ تَارِيحُ ابْنِ الْيُحْتِيمِهِ، يُولِعِلَى مِيزَارِ ، الوقيم ﴾

حضرت ابن عمر صفح الله عن روایت ہے۔ رسول اللہ علی میں منورہ کے ایک نخلتان میں تشریف فرما تھے تو کسی نے آہتہ آواز کے ساتھ اجازت ما تکی ، آپ علی نے نے فرم یا: انہیں اجازت ویدواور بلوے پرجس کا انہیں واسطہ ہوگا، جنت کی بشارت دیدواوروہ عثمان صفح اللہ تھے۔

﴿ احد، طبرانی ، الاحم ﴾ حضرت زید بن ثابت نظاف ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیقہ سے سنا ہے۔ آپ نے

فر « یا · میر ے ساتھ «فقرت ختان صفحے» جلے۔ اس وقت میرے یاس ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا. پیشہبید بول گے اوران کی قوم ان کوشہید کر ہے گی اور ہم تم مفر شیخے ان سے حیاء کرنے ہیں۔

﴿ طِيرٍ كِي ﴾ حضرت زبیر بن عوام فلی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے لی مکہ کے ون ایک قریشی آ دمی کونل کرئے فر ۱۰ یوء آج کے بعد جبر کے ساتھ کسی قریشی کوفل نہیں کیا جائے مگر ایک آ دمی عثمان بن عفان ﷺ کوئل کرے گا ، بہذاتم اس آ دمی کوئل کر دینا ، اگرتم نے اسے قبل نہ کیا تو تم بکریوں کی ما تندمل کیے جاؤ گے۔

﴿ يزار،طبراني ﴾

حضرت ابو ہر رو دیکھنے سے روایت ہے۔ انہوں نے اس وقت فر ویا جبکہ حضرت عثان دیکھنے کو بلوائیوں نے محصور کررکھاتھا کہ میں نے رسول القد علیہ سے سا ہے۔ آپ نے فر مایا: فتنہ واختلاف رونما ہوگا۔ ہم نے عرض کیا ، یا رسول امتہ علی ایمارے لیے اس وقت کیا تھم ہے؟ آپ نے فرہ یا جم امیر اور ان اصحاب کے دامن ہے وابت ربنا اور حضرت عثمان ﷺ کی طرف اشارہ کیا۔

﴿ مَا كُمْ أَ اللَّهُ عَلَى فِهِ

نبي كريم عليك نے يوم الدار ميں حضرت عثمان فطان سے جنگ نہ كرنے كا وعد وكرايا

حضرت علائشہ صدیقہ رضی الندعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیا ہے ہے حضرت عثمان حصابه کو بلایا اورآپ ان کی طرف ارش روفر ، رہے تھے اور حضرت عثمان طبیجینہ کا رنگ متغیر ہور ہاتھا۔

چنانجہ جب یوم مدر یکنی وورن آیا جس جس انہیں محسور کیا گیا ہم نے عرض کیا گیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثان «بیشه نے فر مایا: نہیں کیونکہ نبی کریم عیف نے جھے ہے اس امر کا عہد لیا ہے،لہذا میں اس پراپنی جان کا خیال نہ کروں گا۔صابرہ ہوں گا۔

﴿ ابْنِ ماجِهِ، حاكم ، يبيق ، ابوقيم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ بنتی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کے رسول اللہ علیہ نے حضرت عثمان طفینه ہے فر ہ یا ہے شک امتد تعالی حمہیں ایک قیص پہنائے گا، (بینی خلافت دے گا) تو اگر منافقين تم سے اسے اتار ناجا بي تواسے شاتار نا۔

﴿ عاكم ، ابن باجه، نعيم ﴾ ام الموتنين حضرت حفصه رضي القدعنها بروايت ب كه نبي كريم علي في كريم علاقة ر یاں بھیجا اوران ہے کہنوایا کہتم مقتول وشہید ہو گے،لبذاتم صبر کرنا اوراللہ تعیالی تمہیں صبر کا اجر دے گا اور اس قمیص کو نہ اتار تا جے ابتد تع لی ہارہ سال جمد مہینے پہنا ہے رکھے گا، پھر جب حضرت عثمان تَصَعِیْنَهُ وَا بِسَ ہُوئے وَ رسوں اللہ عَلِی ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی تنہیں صبر دے گا کیونکہ تم بہت جدد شہید کیے جاؤ کے اور اس حال میں جان دو گے کہتم روز ہے ہے ہو گے اور میر ہے سماتھ افطار کرو گے۔

حضرت انس فظینہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ حضور نی کریم میں ہے فرمایا اے عثمان فی اسے میں کہ میں میں اسے نے فرمایا اے عثمان فی اسے نہ چھوڑ تا فی اسے نہ چھوڑ تا اسے نہ چھوڑ تا اور منافقین جا ہیں گے کہ تم اسے چھوڑ وو تو تم اسے نہ چھوڑ تا اور تم اسے در تھوڑ تا اور تم اسے نہ چھوڑ تا اور تم اسے در تھوڑ تا اور تم اسے در تو تم اسے نہ چھوڑ تا اور تم اس دن روز ہ رکھنا کیونکہ تم میر ہے یاس افطار کرو گے۔

﴿ ابن عدى وابن عسا لر ﴾

حضرت عبدالقد بن حوالہ صفی نہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کر پیم علی ہے ۔ فر مایا تم لوگ ایسے خض پر بلوہ کرو گے جو چاج رہے عمامہ با ندھے ہوگا اور وہ جنتی لوگوں کی بیعت لے گا تو جب لوگوں ہے۔ خض سے حال تو جب لوگوں ہے۔ کے حضرت عثمان صفی نہ پر بلوہ کیا تو وہ جری چاور کا عمامہ با ندھے بیعت لے رہے تھے۔ لوگوں ہے درکا عمامہ با ندھے بیعت لے رہے تھے۔

حفرت ابن عباس صفحه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عنی فی فر مایا اے عثمان صفحه ابنی اے عثمان صفحه اس صل میں قتل کیے جو وکٹ کہم سور وَ بقر وکی تلاوت کے رہے : وگ اور تمہارے خون کا قطرو آیت کریمہ ''فسیک فیڈ کھٹے امنہ'' پر گرے گا۔

6/6/6

#### ( فہمی رہ تھے نے کہا بیروایت موضوع ہے۔ )

حضرت عبدالله بن حوالہ فضیلہ ہے رویت ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا جو تبن ہاتوں ہے محفوظ رہا ، اس نے نبیات پائی۔ صحابہ رضی الله عنیم نے عرض کیا باید مقلط اور کیا با تیس میں فرمایا میری رصت ہے اور اس خلیفہ کا تل ہے جو حق پر قائم رہ کرحق پر جان دے گا اور دج ل کے فتنے ہے۔ (طبر افی رفایت میں سے اس کی مثل عقبہ بن مامر حقیق ہے۔ روایت کی ہے۔)

﴿ احمد ، طبرانی ، حاکم ، بیمتی ﴾

حفرت ابن مسعود ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول المدعی ہے۔ فرویا اسلام کی پینیتیں یا چھتیں یا سینتیس س کے بعد گھو ہے گی پینیتیں یا چھتیں یا سینتیس س کے بعد گھو ہے گی تو اگر واوگ بلاک ہوئے تو راہ اصواب بوزک ہونے والوں میں ہے اور اگر ان کا دین ان کیلئے قائم رہا تو ستر سال تک قائم رہا تو ستر سال تک قائم رہا تو الوں میں ہے اور اگر ان کا دین ان کیلئے قائم رہا تو ستر سال تک قائم رہا تو ایک وقاوق منطقہ نے عرض کیا ایا نی الشفیلی ایس میں ایس میں ہوآ کندہ آئے گا۔

بیمقی رفتیمیے نے فرہ ما: چنانچہ ایس ہوا ہے۔ نی امید کی حکومت اس سال بیس رہی۔ یہ اس تک کہ جب ان بیس سستی ورانداز ہوئی تو ستر بجری کے قریب خراسان سے دعوی کرنے والوں کا ظہور ہوا۔ ﴿ حاکم ، بیمقی ﴾

حفرت مرہ بن کعب حفظت سے روایت ہے کہ میں نے رسول انتہ تائی ہے۔ آپ قریب تر ہونے والے فتوں کا ذکر فرمارہ ہے۔ آپ قریب تر ہونے والے فتوں کا ذکر فرمارہ ہے تھے۔ ای اثناء میں ایک شخص کپڑے ہے مند لینٹے گزرا۔ آپ نے فرمایا اس دن مین مدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کراس کے پاس گیا تو وہ عثان فظی تھے۔

﴿ عالمُ ءائن ماجه ﴾

حضرت حذیفہ صفح الم سے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ رسول ایند فیلے نے فرمایا کہ قیامت اس

وفت تم ندہوگی جب تک تم ہے ا، م کوتل نہ کرو گے اور ایک دوسرے کواپی تکوارے آل کرو گے اور تمہارے شریر لوگ تمہاری و ٹیا کے وارث بن جا کیں گے۔ ﴿ بہتی ﴾

لوگ وین ہے اس طرح نکل جا کینگے جیسے کمان ہے تیر:

عبد الرحمن بن عدیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا:
لوگ دین ہے اس طرح نکل ہو کیں گے جیسے کمان سے تیرنکل جاتا ہے اور وہ لوگ لبنان کے پہاڑوں میں قبل کے جا کیں ان بلوائیوں میں شامل تھا میں قبل کے جا کیں ان بلوائیوں میں شامل تھا جو اہل مصر کے ساتھ قبل عثمان طاق کی غرض ہے جلے تھے۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان طاق کو کی کیا تھا۔ اس واقعہ کے ایک یا دوسال بعد لبن ن کے بہاڑ میں این عدیس کو کی گیا۔

﴿ يَهِ فِي الوقيم المعرف ﴾

محصور حضرت عمّان صفيه كونبي كريم عيف كاياني بلامًا:

مہاجر بن صبیب ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمان صفیہ نے حضرت عمان صفیہ نے حضرت عمان صفیہ نے حضرت عمان صفیہ نے حضرت عمان صفیہ کے حضرت معان صفیہ کے حسرت میں اند عملیہ اینا سر انہی کر اس وزن کو ویکھو۔ آج رات رسول الشقیہ کا اس رروزن سے روئی افر وز ہوئے اور فر مایا اے حمان صفیہ کیا گر کے صور ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں تو آپ نے ایک وُل دیکا یا اور میں ایے اندراس کی شخشہ اب تک پار ہا ہوں۔ اس کے دول دیکا یا اور میں این بیا اور میں این اندراس کی شخشہ نے بھول۔ اس کے بعد نمی کر یہ ایک تھا ہوتو ہیں اندرت کی اور اگر تم چا ہوتو میں ان پر عالب کر دے گا اور اگر تم چا ہوتو ہیں آ کر افران کر وتو میں نے آپ ایک کے پاس صاضر ہونے کو اختیار کیا ہے اور و والی دن شہید کیے گئے۔

﴿مندحارث بن الي اسامه ﴾

حضرت نعمان بن بشير فَقَ الله عن روايت ہے كہ جب حضرت عمان فَقَ الله محصور ہو گئے تو وہ روز نے سے رہے ہے ۔ بلوا تيوں سے افطار كيلئے شير بن بانى ما نكا تو انہوں نے بلوا تيوں سے افطار كيلئے شير بن بانى ما نكا تو انہوں نے بانى وسے افطار كيلئے شير بن بانى ما نكا تو انہوں نے بانى وسے ناكاركر دیا۔ آب نے تفتی كے عالم ميں رات بسركى۔ پھر جب محركا وقت آباتو آب نے فرمایا: رسول الله منطق اس جہت سے رون افروز ہوئے، آب كے ساتھ بانى كا ول تھا۔

آپ علی نے فرمایا اے علی ن شخصہ اپانی پیوتو میں نے پیایماں تک کدمیں سیراب ہو گیا، پھر فرمایا اور زیادہ پیوتو میں نے بیا۔ یہاں ک کہ میں سیر ہو گیا۔

﴿ ابن منع مند ﴾

شہادت عثان کے دن غیبی آواز:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے حضرت عثمان

صفی کی شہوت کے دن ایک آوازی ۔اس نے کہنا

"ابشر یا ابن عفان، بروح و ریحان، ابشر یا ابن عفان، برب غیر غضبان، ابشر یا ابن عفان، بغفر ان و رضوان."

ترجمہ: ''اے ابن عفان ﷺ تخفی مبارک ہوجئتی مجولوں کی اور راحت۔اے ابن عفان! تخفی مبارک ہوا ہے رب ہے ملاقات کی جبکہ وہ تخصے تا راض نہیں۔اے ابن عفان! تخفی مبارک ہو، مغفرت اور رضاء الٰہی، میں نے ادھرادھر دیکھا مرکوئی نظرنہ آیا۔''

﴿ ايونعيم ﴾

#### جنازه میں فرشتوں کی شرکت:

حضرت مسیر بن میش منطقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت عثان منطقہ کورات میں فن کیا تو ہمیں ہمارے میتھے ہے ایک انبوہ نے ڈھانپ لیا اور ہم لوگ ڈر گئے۔ قریب تھا کہ منتشر ہو جائیں ،ایک مناوی نے پکارا، ڈرونبیں اپن جگہ جے رہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تبہارے ساتھ حضرت عثان صفحہ کے جنازے ہیں گرشتوں کا تھا۔ عثان صفحہ کے جنازے ہیں شریک ہوں تو مسیر صفحہ کہا کرتے تھے خدا کی تنم اوہ انبوہ فرشتوں کا تھا۔

حضرت عروہ طبیعہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثان طبیعہ کا جنازہ'' حش کو کب'' میں تین دن رکھا رہا، لوگوں نے انہیں وفن نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہا تف نے نداء دی، ان کو دفن کرواوران کی نماز جنازہ نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پرصلوٰۃ پڑھ لی ہے۔

والرحم)

حضرت ما لک بن انی عامر طفی است بر دوایت ہے۔ انہوں نے کہا، لوگ'' حش کو کب' میں اپ مردول کو دفن کرنے سے بچا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عثمان طفی فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک مرد صالح فوت ہوگا اور اسے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی اقتدا کریں گے، چنانچہ حضرت عثمان طفی بہلے فقص تھے جواس جگہ دفن کیے گئے۔

﴿ اين معد ﴾

#### جنول كانوحه كرنا:

عثمان بن مره الله الده ب روایت بدانهول نے کہا کہ بیل نے رسول الله الله کی مجد کے اوپر تین دن تک جنات کو حفرت عثمان طاقت کی مجد کے اوپر تین دن تک جنات کو حفرت عثمان طاقت کی محد الصلاب لیلة الحصیة الله یومون بالصخر الصلاب ثم جاوا بکرة یبغون صقرا کالشهاب زینهم فی الحی المجلس فکاک الرقاب

حضرت مجاہد منظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان منظی ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھ ، حیبت پرتشریف لائے اور آپ نے فر مایا: تم لوگ جمھے لل کر کے پھر بھی جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھ ، حیبت پرتشریف لائے اور آپ نے فر مایا: تم لوگ جمھے لل کر کے پھر بھی (مقبول) نم کھی جہاد نہ کرسکو کے اور نہتم میں تنہار ہے درمیان ننہمت تقسیم ہوگ ، جب وولوگ اراوہ قبل سے بازند آجائے تو آپ نے وعاکی .

اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بدا، و لا تبق منهم احدا ترجمه ''اے اللہ! ایک ایک گھر فیر لے اور ان کوچن چن کرفل کر دے اور ان میں سے کی کو ہاتی شرچیوڑ۔''

﴿ ابن سعيد ﴾

مجاہد رحمۃ القد علیہ نے فران میں سے فقتہ کے دن جو مارے گئے ، سو مارے گئے اور یزید نے اہل مدینہ کی طرف جیس ہے ار کا لشکر بھین اور تین دن تک انہوں نے قش مہاح رکھا اور اس کی مدا منت سے انہوں نے جو جایا کیا۔

### حضرت على رضى القدعنه كي شهروينا:

د نفرت می الرتضی کرم مقد و جہدالگریم سے روایت ہے۔ آپ نے کہا جمھ سے رسول اللہ علیہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا تتہ ہیں اس جگد و راس جگد ضرب لگائی جائے گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ووثول کنپٹیوں کی طرف اش رہ کیا اور ان ووثول زخمول سے خون بہر کرتمہاری واڑھی کورنگین کردے گا۔ اس کی علی الرتضی کرم اللہ و جہدا سریم سے کئی سندیں ہیں۔

( حسرت جاہر بن سم ہ در فیلے اور حصرت سہیب بن رومی تعلیم ہے اس کی مثل وارو ہے جن کو ابوالیم رہائت مید نے تقل کی ہے۔) ابولیم رہائت مید نے تقل کیا ہے۔)

﴿ عالم ، الوقيم ﴾

#### حضرت من هي الموت نه بور السي محمر مقتول:

حفرت انس مفتی است ہے۔ آپ کے پاس حفرت ابو بکر صدیق اور حفرت علی مفتی ہے یہاں پہنچا، وہ اس وقت سیل سے۔ آپ کے پاس حفرت ابو بکر صدیق اور حفرت عمر فاروق حقی استے۔ آپ کے پاس حفرت ابو بکر صدیق اور حفرت عمر فاروق حقی ایک موجود تھے۔ ایک نے دو سرے کہا جمرا گران ہے کہ اب بیاف ت مون کے عمران حال جی رائی کریم مفتول ہوکراور ہر گرز فوت نہ ہوں کے عمران حال جی کہ عین کے عمران حال جی کہ استان کے عمران مول کے حال میں کہ غین کے محران کے حاکم کی حالم کی

ز ہری رلینٹسیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت علی بن الی طالب کے خوال برآ مدہوتا۔ معلق میں المقدس میں جس پھر کواٹھایا جا تا ،اس کے نیچے سے خوان برآ مدہوتا۔ ﴿ حَاكُم ، بہتی ،الوقیم ﴾

زہری رائتنمیہ حضرت سعید بن المسیب صفیقات سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہدالکریم کوتل کیا گیا ،اس کی صبح کوز مین سے جس کنگری کواٹھایا جا تا ،اس کے نیچ تاز ہ خون پایا جا تا تھا۔

﴿ ابولغيم ﴾

## چنداور صحابه کرام کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہر بروف اللہ عند اللہ عند اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ کو وِترا پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمل اور حضرت عمل اور حضرت علی المرتضی ، حضرت علی اور حضرت فر این برخرت علی المرتضی ، حضرت علی اور حضرت فر این برخ سے بھر نے جنبش کی تو حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: تضہرا رہ ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

المسلم ﴾

حضرت جابر صفی ہے۔ روایت ہے کہ ٹی کریم سنانے نے فرمایا جومحبوب رکھتا ہے کہ زمین پر جاتا پھر تاشہید و کیھے تو اسے جاہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حفظہ کا و کھے۔

﴿ حاكم ، اين مجه، الوقيم ﴾

حضرت طلحہ مظافیہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم سیانی جسے و مکھتے تو فرماتے جو چاہتے۔ جو چاہتے ہوں کھتے تو فرماتے جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ صفی بھکود کھے۔ جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ صفی بھکود کھے۔ جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ صفی بھکود کھے۔ ﴿ طِبرانی ﴾ ﴿ طِبرانی ﴾

حضرت زہری رایشہ بیات ہے۔ کہا کہ جھے حضرت اسلیل بن محمد بن ابت انصاری انتہا ہے ۔ کہا کہ جھے حضرت اسلیل بن محمد بن ابت انصاری انتہا ہے ۔ نے اپنے والد سے خبر دی کہ نبی کریم علیہ ہے ۔ خضرت ثابت بن قیس بن شاس منتہا ہے ۔ فر مایا ا ا ے ابت داخل کے ابت داخل ہے ۔ اب کے اب کے اب کے اب کے دن وہ شہید ہوکر داخل کیا ۔ میں اس پر خوش ہول تو انہوں نے محمود زندگی گزاری اور مسلمہ کذاب کے تل کے دن وہ شہید ہوکر داخل جنت ہوئے۔

﴿ مَا كُمُ دُوضِيِّهِ \* الوقيم ﴾

## حضرت امام حسين رضي الله عنه كي شهادت كي خبر دينا:

حضرت ام الفضل بنت ائارث رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ایک ون میں حضرت اہ م حسین صفحہ کو نے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے انہیں آپ کی آغوش میں دیدیا، پچھ دیر بعد میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے چشمان مبارک آنسوؤں سے ڈ بڈبار ہی تھیں۔ پھر آپ نے جھے سے فر مایا کہ میرے پاس جبر تینل الظاہر آئے اور انہوں نے جھے خبر دی کہ میری مت میرے اس فرزند کوشہید کر دے گی اور میرے پاس ان کے متقل کی سرخ مٹی لائے۔ ﴿ مَنْ مِیرِی مَنْ مِیرِے اِسْ فَرزند کوشہید کر دے گی اور میرے پاس ان کے متقل کی سرخ مٹی لائے۔

حفزت امسلمہ رضی امتد عنہا ہے رہاریت ہے کہ رسول اللہ علی ایک دن محواستر احت تھے۔ آپ

بیدار ہوئے تو مملین تھے اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جسے آپ بلیٹ رہے تھے۔ میں نے
عرض کیا. یا رسول اللہ علی ایسٹی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے باس چرکیل الظفی آئے اور انہوں
نے جھے بڑایا کہ حضرت حسین حقی مرز میں عراق میں قرآل کیے جا کمیں کے اور بیدان کے مقال کی مٹی ہے۔

(این را ہویہ بینی ، ابولیم کی

حضرت انس فظی الله علی اورات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے فرشتے نے رسول الله علی اندرآئے ور باریس حاضر ہونے کی اج زت ما تکی اورات اجازت دی تئی ، ای دوران امام حسین فظی اندرآئے اور نبی کر پیم علی ہے دوش مبارک پر سوار ہونے گئے۔ فرشتے نے پوچھا: آپ ان سے محبت کیا کرتے ہیں؟ نبی کر پیم علی ہے نے فرویا بال ، اس نے کہا: آپ کی امت ان کوئل کردے کی ، اگر چاہیں تو یس آپ کو وہ جگہ دکھا دول جہاں انہیں قبل کی جائے گا تو فرشتے نے اپنا اتھ بردھایا اور سرخ مٹی آپ کو دکھائی اور اس مٹی کو حضرت امسلمہ رضی انتہ عنہا نے لیا اوراسے اپنے کپڑے میں باندھ لیا اور ہم سنا کرتے سے کہ جسین فاللہ کو کر بلا میں شہید کیا جائے گا۔

﴿ سِينَ ، ابوقيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن وحسین رضی اللہ عنہم میرے گھر میں آ کر کھیل رہے تھے۔ اسی وفت جبر ئیل الظیلا آئے اور کہا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ کی امت آپ کے اس فرز ندکو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جبرئیل الظیلا نے ام محسین طفی انکہ کی امت آپ کے اس فرز ندکو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جبرئیل الظیلا نے ام محسین طفی انکہ کی اور فرمایا ، کرب و بلاکی بوہے اور فرمایا . طرف اشارہ کیا اور انہوں نے مٹی لاکر دی ، آپ نے اسے سونگھ کر فرمایا ، کرب و بلاکی بوہے اور فرمایا . اے اس سلمہ رضی اللہ عنہا! جب یہ ٹی خون سے بدل جائے تو بیہ جان لیما کہ میرا فرزند شہید کر دیا گیا تو انہوں نے اس مٹی کوشید تی ہیں محفوظ کر لیا۔

﴿ ابوتعم ﴾

محمد بن عمرو بن حسن تعلیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم امام حسین تعلیم کے ساتھ کر بلاکی نہر پر تھے۔ آپ نے شمر بن ذی الجوش کو دیکھ کر فر مایا: اللہ تعالی اور اس کے رسول علی نے سی فر مایا۔ کو یا میں چتکبرے کئے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے، چونکہ شمر ملعون برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ چتکبرے کئے کو دیکھ درہا ہوں جو میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے، چونکہ شمر ملعون برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ ﴿

اورامام حسین رفضه کے ساتھ شہیر ہوئے۔

﴿ ابن سكن ، بغوی الصحاب ابولایم ﴾

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن صفیہ سے روایت ہے کہ امام حسین صفیہ نئی کریم علیہ کے پاس آئے۔

اس وقت حضرت جرئیل الطبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کے جمرہ میں تھے تو حضور نبی کریم علیہ اس وقت حضرت جرئیل الطبی خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کے جمرہ میں تھے تو حضور نبی کریم علیہ سے جبرئیل الطبی نے کہا۔ آپ کی امت ان کوشہ یہ کر دے گی ، اگر آپ چ ہیں تو وہ مٹی آپ کو بن دول جہال انہیں شہید کیا جائے گا اور جرئیل الطبی نے پنے ہاتھ سے مقام طف کی طرف اشارہ کیا جوعرا آن سے ہاور سرخ مٹی لے کرآپ کو دکھائی۔

(اس روایت کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ ﷺ نہوں نے عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے متصل روایت کی۔)

**€** = 20 }

### حضرت ابن عمر في حسين سے فرمايا" آپ شهيد بيل":

صعلی رایشیا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت این عمر طفی مدینہ منورہ آئے۔ انہیں معلوم ہوا کہام حسین طفی عراق کی طرف روانہ ہو بچکے ہیں تو وہ مدینہ سے دوون کی مسافت پرجا کران سے ملے اوران سے کہا: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کر پھی ایک کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو حضور نبی کر پھی تھی ہے نہ آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کورد کر دیا، کیونکہ آپ تو رسول اللہ علیہ کے جزو ہیں۔ حضور نبی کر پھی ہوئی نہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے اس دنیا کو خدا کی تم ! آپ میں سے کسی کو دنیا بھی نہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے اس دنیا کو اس چیز کے ساتھ بھیر دیا ہے جو آپ حضرات کیلئے اس سے بہتر ہے لہذا آپ واپس چلے گر اور حسین طفی کی کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ آپ حسین آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں۔

﴿ يَنْنَ ﴾

حضرت این عباس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم الل بیت کی کثرت تعداد کی بنا پر شک کرتے تھے کہامام حسین ﷺ عراق میں شہید کر دیئے جا کیں گے۔ ﴿ م کم ﴾

# يهال حسين فالمنافقة شهيد موسكة: (فرمان على فيفينه)

حضرت کی حضری دو آیت ہے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ دو آیت ہے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ دو آئے کی معیت میں صفین تک سفر کیا، جب آپ نیزوا ہے میں پنچ تو آپ نے پکارا: اے عبدالله دو آئے! فراُت کے کنارے مضمرو، میں نے عرض کیا: کس لیے؟ آپ نے فر مایا کہ نبی کریم علی نے فر مایا ہے کہ ججھے جرئیل الظیالا نے بتایا کہ حسین دو ہو گئے کو فراُت کے کنارے کی کیا جائے گا اور جھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔ فرایا کہ جسین دو ہو اور جھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔ فرایوجم کی اٹھا کر دکھائی تھی۔

' صن ت اصنی بن و ینجی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت علی صفی کے ساتھ امام حسین دھی ہے کہ اس جگہ ان کا حسین دھی ہے کہ اس جگہ ان کا حسین دھی ہے کہ اس جگہ ان کا میدان کا سیال دھی ہے کہ اس جگہ ان کا میدان کا سیال دکھا ہا کہ گا اور اس جگہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ آل محمد علیہ کی ایک جماعت اس میدان میں قتل کی جائے گی اور ان پرز مین وآسمان رو کیں گے۔ م

﴿ الرقيم ﴾ 
من تائن عب س هن الله عبد المراس في كبا كما مد تعالى في رسول الشعبية كووكى الشعبية كووكى الشعبية كووكى الشعبية كووكى الشعبية كووكى الشعبية كووكى الشعبية كالمرابية المرابية كالمرابية كالمرابية المرابية كالمرابية المرابية المرابية كالمرابية كالم

شهادت حسين بررسول الذعرفية كوصدمه:

حضرت ابن عباس دفیق ہے است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے والیک ون وو پہر کے وقت خواب شیں اس حاست میں دیکھا کہ آپ کے بال گرد آبود ہیں، اور آپ کے دست مبارک میں خون کی بوتل ہے۔ ہیں خون کی بوتل ہے۔ ہیں نے بوجھا ہید کیا ہے؟ فرہ مان یہ حسین طفی اور ان کے ساتھیوں کا خوان ہے۔ ہی شروع وی وقت ہی خواب کے خواب کے وقت کی جمع کرتا رہا ہوں تو ہیں نے اپنی خواب کے وقت کو باد رکھا تو بیرون وقت تی جس دن اور مسین رضی انتدے نے جمع کرتا رہا ہوں تو ہیں ہے اپنی خواب کے وقت کو باد رکھا تو بیرون وقت تی جس دن اور مسین رضی انتدے نے شہید کیے گئے۔

﴿ احمد بيلى ﴾ المسلم وضى مقد "نبائة المسلم وضى مقد البول في كردة لود ہے۔ بيرهال الله علي كونواب في الله علي كونواب في كردة لود ہے۔ بيرهال و كي كريس في عرض كيا ميں و يكس كرة آپ كريس اور آپ كى داڑھى شريف گردة لود ہے۔ بيرهال و كي كريس في عرض كيا يارسول الله علي الله كاكيا دار ہے؟ آپ في البحى الب

شهادت حسين پرخون كى بارش:

حفزت بھر داڑ ہے رتنی مذعنہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا جب امام حسین رضی امتدعنہ شہید ہوئے تو آسان سے نون برس جب ہم نے سے کی تو ہمارے خیمے، ہمارے مشکیزے اور ہماری ہر چیز خون سے بھری ہوئی تھی۔

﴿ سَيْقَ ، ابولغيم ﴾

ز ہری خمینی دن امام حسین طفیہ شہید ہوئے ،ہم اس دن بیت استدر کے جسن پھر کواٹھائے اس کے بینچ سے تازہ خون لکائا۔ شہید ہوئے ،ہم اس دن بیت استدر کے جسن پھر کواٹھائے اس کے بینچ سے تازہ خون لکائا۔ ﴿ بیمی ،ابولیم ﴾

حضرت ام حبان رضی ابتد عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین طفی انہوں نے کہا جس دن امام حسین طفی انہ شہید ہوئے ، ہم پر تمن راتنے کہ تیری چھائی ربی اور ہم میں سے کسی نے اپنے زعفران کو ہاتھ نہ لگایا جس نے اپنے چبرے پر زعفران ملاء اس کا چبرہ جبلس کمیا اور بیت المقدس میں جس پھر کو بیٹتے، اس کے نیچے سے تازہ خون لکا۔

4º25

جمیل بن مرہ رانیٹھ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین ری ہے۔ شہید کیے سی کے گئے اور کو اور انہوں نے در کے اسے پکایا تو وہ منظل کی مانند کڑوا ہو گیا اور سی کوقد رت نہ ہوئی کہ اس کا کچھ حصہ نگل سکے۔

﴿ يَرِيْنَ ﴾

#### كوشت آك بن كيا:

حضرت سفیان نظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا. مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: جس وقت اہام حسین نظیم شہید ہوئے تو میں نے زعفران کو دیکھا تو وہ خاکستر ہو گیا تھا اور میں نے گوشت کو دیکھا تو وہ آگ بن گیا تھا۔

﴿ سِيقَ ، ابوليم ﴾

### شهادت حسين برآسان كارونا:

على بن مسمر طفی الله الموارث ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب اہام حسین طفی شہید کیے گئے تو میں ان دنوں جوان لڑکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کئی دنوں تک آسان سرخ رہا اور وہ آپ کیلئے روتارہا۔

€ ??? b

#### قاتلان حسين كابراانجام:

حضرت سفیان راینکہ کی دادی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جفین کے دوآ دی آل حسین رضی اللہ عند میں موجود تھے تو ان ہے میں ایک کا آلہ تناسل اتنا درواز ہوا کہ وہ اسے لیسٹ لیتا تھا اور دوسرے کا حال رہ تھا کہ مشکیز و اس کے منہ ہے لگایا جاتا ہے اور وہ اس کا آخری قطرہ تک کی جاتا مگروہ میراب نہ ہوتا یعنی اس کی بیاس نہ بھتی۔

﴿ الرقيم ﴾

# امام حسين هي شهادت پر جنات كانو حدكرتا:

عظرت حبیب بن الی ثابت روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے امام حسین روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے امام حسین روایت ہے۔ دور کہتے ہیں:

مسح النبى حبينه فله بريق فى الخدود ابواه فى عنيا قريش وجده و خير الجدود ترجمہ: '' نبی کریم میلینے نے حسین رفظینہ کی پیشانی پر دست اقدی پھیرا ہے، ان کے رخساروں میں نور کی چیکرا ہے، ان کے رخساروں میں نور کی چیک ہے۔ ان کے مال باپ قریش میں بلندر تبہ ہیں اور ان کے جدساری مختوق کے اجداد ہے بہتر ہیں۔''

﴿ الوقيم ﴾

حضرت حبیب بن انی ثابت صفیه حضرت ام سلمه رضی الند عنها سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فر مایا: جب سے نبی کر می سین فی نے رصلت فر مائی ہے، میں نے جنات کونو حد کرتے نہیں سا بجو آج کی رات کے میرا خیال ہے کہ میرا فرزند یعنی امام حسین صفیه ضرور شہید کر دیے گئے ہیں،
پھر میں نے اپنی ہاندی سے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ تو اس نے آکر خبر دی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت جنات اس طرح نو حد کرتے تھے

الا یا عین فاحتفلی بجهد و من یبکی علی الشهداء بعدی علی دهط تفودهم المنایا الی متجبر فی ملک عبد ترجمہ "امنایا الی متجبر فی ملک عبد ترجمہ "امنایا کی متجبر المنایا کی متجبر فی ملک عبد ترجمہ "امنایا کی متجبر المنایا کی متجبر المنایا کی متحبر المنایا کی متحبر کی المنایا کی متحبر کی

﴿ ابوتعم ﴾

فریدہ بن جابر حصر می روشہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے جنات کوامام حسین صفی ہے ہو در کرتے سا ہے۔ وہ کہتے ہیں .

انعی حسینا هبلا کان حسین جبلا

ترجمہ: ''میں حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہوں ، وہ بڑے برد بار تھے حسین نکوئی کے پہاڑ تھے۔'' ﴿ ابونعِم ﴾

حضرت ابن لہیعہ رخمینی ابقبیل رخمینی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: جب امام حسین معنی میں میں بیٹھ کر نبیذ میں ہیں کہ اور وہ ایک منزل میں بیٹھ کر نبیذ میں بیٹھ کر نبیذ میں کہ تو تا پاکول نے آپ کا سرافندس تن مبارک سے جدا کر دیا اور وہ ایک منزل میں بیٹھ کر نبیذ پینے گئے تو ایک دیوار ہے لو ہے کا قدم ان پرنمودار ہوا اور اس نے خون سے بیسط لکھی

اترجوا امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

ترجمہ:''وہ امت جس نے حسین دی ہے۔ کوئل کیا، قیامت کے دن ان کے جد کریم علیہ کا کی شفاعت کی کیاامیدر کھتی ہے۔''

﴿ ابولغيم ﴾

منہال بن عمر و تفقیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی تشم! میں نے سرِ امام کو و معاہے جب وہ اسے بلند کیے لیے جا رہے تھے۔ میں اس وقت دمشق میں تھا، اس سرمبارک کے آگے کسی نے سور وُ کہف کی تلاوت کی جب وہ اس آیت کریمہ پر مہنچ:

امُ حسبُت انَّ اصْحابِ الْكَهُفِ وَ الرَّقَيْمِ كَانُوا مِن أَيتَا عَحَا

﴿ موردُ الكهِف ﴾

توالتدتع لى في سرمبارك كوكوياتى عطافرهائى اورفرها المناغ بحب مِن أَصْحَابِ الْكَهْفِ فَتُلِيُّ وَ حَمْلِيٌ " تَوَاصَى بِ كَهِف سے زیادہ تعجب كى بات مير اقتل ہوتا اور مير سے سركوا تھا ئے پھرتا ہے۔ ﴿ ابن عساكر ﴾

نی کریم علی نے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبردی:

حفرت توبان رفی اللہ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انترصلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھول جا کیں گے اور وہ بتوں کی اوجا کریں گے۔

وملم)

حضرت ابوہ ریرہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ فی فرمایی سنو! میرے حوض پر بہت ہے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جس طرح کہ بھٹکا ہوااونٹ دھتکار دیا جاتا ہے اور میں انہیں پکاروں گا۔ادھر آؤ،اس وقت کہا جائے گا۔ان لوگوں نے اپنا دین بدل ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔

﴿ مسم ﴾

حضرت ابن عماس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرمایا: سنو! میری امت کے کچھلوگ لائے جا کیں گے، بھران کوشال والے پکڑ لیس گے۔ بیس کہوں گا، یہ تو میرے پاس کے بیشے والے جیں۔ اس وقت بتایا جائے گا، آپ، نہیں جانے، انہوں نے آپ کے بعد کیا: ایجا دات کی جیں تو جی وہ کہوں گا جومر دصالح نے کہا ہے

وَ كُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ ۖ فَلَمَّا تَوَ فَيُتَنِي كُنُتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴿ مُورِهُ الْمَاكِمِ ﴾

ترجمہ:''اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جب ہے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، یہ اپنی ایز یوں کے بل ملیٹ کر ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔''

﴿ بني ري مسلم ﴾

# اب جزیره عرب بیل بت پری نه ہوگی:

حضرت جابر بن عبدالله رفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: شیطان جزیرہ العرب میں نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہوگیا ہے کہ وہ اسے پوجیس، البتہ شیطان نمازیوں کے درمیان تحریش یعنی امور مکر و ہدکی رغبت دلاتا رہے گا۔

€ ~ L

حضرت مستورد منظمی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ فرمائے ہیں سخت ترین لوگ رومی ہیں۔ان کا استیصال قیامت کے ساتھ ہے۔

43° }

حضرت سفیان بن عینیہ عمر و صفح است بن محمد بن حفیہ صفح اجازت دیجے کہ میں سبیل بن نے کہا کہ حضرت عمر فاروق صفح الله عن عرض کیا. یا رسول القد علی الله بھے اجازت دیجے کہ میں سبیل بن عمر کے سامنے کے بڑے دانت توڑ دوں تا کہ وہ اپنی تو م میں بھی کھڑے ہوکر بدگوئی نہ کر سکے۔ آپ نے فرہ یا: اس سے درگز رکرو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ایک دن تہمیں خوش کر دے۔ حضرت سفیان صفح الله نے کہا: جب نبی کریم علی نے وفات پائی تو پچھ لوگ بھاگ کر مکہ پہنچے۔ اس وقت سبیل بن عمر کعب معظمہ کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ دیا کہ جو محمد علیہ کی پرستش کرتا تھا، جان لے کہ آپ نے وفات یا لی ہے محمد شبیل بن عمر کوت نہیں۔

﴿ حاكم بينيق ﴾

ائن اسخاق رخیننا یکی در این عطاء رخینیا ہے در ایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا: جب
سہیل بن عمر وگرفتار ہوکر آئے تو حفزت عمر حفظہ نے عرض کیا: یا رسول الشعطی ایکی اس کے سامنے
کے وانت تو ڑ ووں تا کہ اس کی زبان بہ برلنگ پڑے اور یہ بھی کھڑے ہوکر خطبہ نہ وے سکے اور سہیل
زیادہ جو نتا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے کیا لکاتا ہے گر رسول الشعلی نے فر مایا کہ میں مشلہ کرنے کی
اجازت نہ دوں گا۔ مبادا القد تق لی میر سے ستھ بھی اس طرح چیش آئے گا ،اگر چہیں نبی ہوں۔ ممکن ہے
کہ اللہ تق لی ایسے مقام پر کھڑا کر سے جے تم برانہ جانو، چنا نچ سہیل نے مکہ کرمہ میں جب رسول الشعلی اللہ فات یائی ایسا خطبہ جیسا حضرت ابو بکر حقیق نے دیا تھا، گویا کہ اس نے ان کا خطبہ سنا تھا۔ جب
سہیل کے خطبہ کی خبر حضرت عمر فاروق حقیق کہ کو تا تھا، گویا کہ اس نے ان کا خطبہ سنا تھا۔ جب
صفور نبی کر یم علی ہے نے خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ میں ایک دنر ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔
حضور نبی کر یم علی ہے نے خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ میں ایک دنر ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔
حضور نبی کر یم علی ہے نہ خبر دی تھی کہ مکن ہے کہ میں ایک دنر ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برانہ جانو۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رفیجہ حضرت ابوعمرو بن عدی بن حمراء فرزا کی رفیجہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہیں نے سہیل بن عمر وکواس دن و یکھا جس دن رسول اللہ علیہ کی وفات کی خبر مکھ مکرمہ آئی توسیل نے ہمیں ایسا خطبہ دیا جیسے ابو بکر صدیق رفیجہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا تھا۔ کویا کہ اس نے ان کا خطبہ ساتھ ۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حصرت عمر فاروق رفیجہ کو پیٹی تو فر مایا: "اشھد ان اس نے ان کا خطبہ ساتھ ۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حصرت عمر فاروق رفیجہ کو پیٹی تو فر مایا: "اشھد ان محصد اور سول اللہ "اور جو پھے حضور نبی کریم علیہ لائے ، وہ حق ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی رسول اللہ علیہ نے خبر دی تھی جبکہ آپ نے جھ سے فر مایا: "ممکن ہے وہ ایسے مقام میں کھڑ ابوجہ تم برانہ جانو۔" علیہ تعلیہ کے خبر دی تھی جبکہ آپ نے جھ سے فر مایا: "ممکن ہے وہ ایسے مقام میں کھڑ ابوجہ تم برانہ جانو۔" وہ ایس معد کی دوری تھی جبکہ آپ نے جھ سے فر مایا: "ممکن ہے وہ ایسے مقام میں کھڑ ابوجہ تم برانہ جانو۔"

( محاملی رفز تنبعیہ نے اپنی ''کتاب فوائد'' میں بطریق سعید بن ابو ہندعمرہ رفیقیمیہ سے اور عاکشہ صدیقہ دشی اللہ عنہا ہے موصولاً روایت کیا ہے۔)

#### حضرت براء بن ما لک عظیہ کے بارے میں فر مان نبوی:

حضرت انس تفقیقه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول النہ علی نے بی کرور بندے ایسے بین جن کولوگ ضعیف جانے بیں اور ان کے جسموں پر صرف دو چا دریں ہوتی بیں ،اگر وہ اللہ تعالیٰ کوشم وے ویری تو اللہ تعالیٰ ان کی شم ضرور پوری فر ما دے۔ ان حضرات بیس سے ایک حضرت براء حضرت براء حضرت براء حضیت کے میدان بیس کفار سے مقابلہ کیا گرمسمان منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء حضیت کہا: اے براء حضیت بلاشیہ نی کریم میں کا رہے کہا: اے براء حضیت کی قشم وید و تو اللہ تعالیٰ تمہاری شم ضرور پوری فر ما دے ، لہذا آب این دے کہا:

ا بے اللہ! میں تجھے تتم ویتا ہوں کہ جب تو ہم کوان کے شانے وے گاتو وہ پشت پھیر کر فرار ہو جو اکس کے بعد کہ رسلمانوں سے اقتطر قانسوں ' پر مقابل آ کے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکیف پہنچ کی تو مسلم نوں نے کہا ا اے براء فظاہا ! اپ رب کی قتم ویجئے تو انہوں نے کہا اے براء فظاہا ! اپ رب کی قتم ویجئے تو انہوں نے کہا اے براء فظاہا ! اپ رب کی قتم ویجئے تو انہوں نے کہا اے براء فظاہ ان کے شانے وہ اپ شانے ہمیں وے کہا اے رب اور تو جھے نبی کے ساتھ ملا دے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور فاری کفار ہزیمت کھا گے اور حضرت براء رضی اللہ عند شہید ہو گئے۔

﴿ رَنْدُي مِاكُمُ مِنْ إِلَى ﴾

تم ملک شام ہجرت کرو کے فلسطین کے ٹیلہ بردن ہوگے:

کُن سندوں کے ساتھ حضرت قرب ہیں شفیعنی کھی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم سلیقہ میری ہوری ہے رہا گمان بہی ہے کہ ہیں علیقہ میری ہوری ہے رہا گمان بہی ہے کہ ہیں اس وقت میں نے عرض کیا: میرا گمان بہی ہے کہ ہیں اس مرض سے جانبر نہ ہوسکول گا۔ رسول الله علیقہ نے فر مایا: ہر گرنہیں۔ تم ضرور زعرہ رہو گے اور مرز بین ش م کی طرف ضرور جبرت کرو مے اور وہاں فوت ہو کرفلسطین کے ٹیلہ پر وفن ہو گے، چن نچہ وہ حضرت عمر فاروق تعلیم کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے اور رحد میں مدفون ہوئے۔ حضرت عمر فاروق تعلیم کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے اور رحد میں مدفون ہوئے۔

# حضرت عمر فاروق ﷺ امت کے محدث ہیں:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی القدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول القد ملی الله علیہ والہ وسلم نے قرمایا: گزشتہ امتوں میں محدثین ہوتے ہیں اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق طفی ہیں۔ حضرت ابوسعید ضدری کا بھٹے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الته علیہ فی کہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا للہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہ است میں اس نی کی است میں محدثین ہوتے تھے، اگر میری است میں محدثین میں ہے کوئی ہے تو وہ حضرت عمر کا فی میں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس کے معدثین کیے ہوتے ہیں؟ فرمایا فرشتے ان کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

حفرت عائشہ صدیقہ رضی ابند عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الندعلیہ والہ وسلم نے فرمایا: ہرنبی کے ساتھواس کی امت میں ایک یا دومعلم ہوتے رہے، میری امت میں اگر کوئی معلموں میں ہے ہے تو وہ حضرت عمر بن النظاب حقیقہ ہیں۔

﴿ طِبرانی ﴾

حضرت علی مرتضیٰی حقیقی که سروایت ہے۔ انہوں نے قر مایا: ہم اصحاب محمد علی اگر چہ بکٹر ت تصلیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہ تھ کہ سکینہ حضرت عمر حقیقی کی زبان پر کانام کرتا ہے۔ وہ طبرانی اوسط جیمی ک

طارق بن شہاب رہ ہے۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہم یا ہم کبر کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رہ ہے کا زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔

﴿ يَنْكُنَّ ﴾

حضرت ابن عمر منظمات ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نہیں سنا کہ حضرت عمر منطقہ کس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کے میر الیالیا دیال ہے مگر یہ کہ دوالیا ہی ہوتا جیسا کہ آپ نے ممان کیا ہوتا تھا۔ ﴿ وَ أَمْ ﴾

# از واج مطہرات میں ہے سب ہے پہلی زوجہ مطہرہ کا آپ ملے ہے ملنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابقہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ثم از وائ میں ہے وہ زوجہ جمھے سب سے پہلے ملے گی جوتم سب میں دراز دست ہے، تو ہم ناپتی تھیں کہ کس کے ہتھ طویل میں تو وہ حضرت زینت رضی ابقہ عنہا تھیں، ان کے ہاتھ طویل تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ ہے کمل کرتیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔

ومسم که

شعمی را نیسی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازواج مطہرات نے طرض کی بیارسول القد علی ہے!

ہم جس سے سب سے پہلے کون آپ سے مطے گا؟ قرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ دراز ہیں تو وہ سب
اپنے ہاتھوں کو نا پی تھیں کہ س کے ہاتھ در داز ہیں؟ جب ام المونیمن حصرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات

ہائی تو زو ن مطہرات نے جاتا کہ دہ خیر وصد قد میں سب سے ذیادہ دراز دست تھیں۔

قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپھیا کی خبر:

حضرت اوليس قرني هي المينة كي خبروينا:

امیر الموشین حضرت عمر فاروق طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التعقیقی ہے ہم سے ارشاد فر مایا کہ اللہ علی والدہ کو بی چھوڑ سے ارشاد فر مایا کہ اللہ یمن کا ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اور یمن میں صرف اپنی والدہ کو بی چھوڑ کرآئے گا۔ اس کے جسم پرسفیدی تھی تو اس نے القد تھ لی سے دور کرنے کی وعالی تو وہ سفیدی اس سے جاتی رہی۔ صرف ایک و یتار کے برابر سفیدی یاتی ہے۔ اس کا نام اولیس ہے تو تم میں سے جو کوئی اس سے حاتی دعا تی دیتارے کہ اس سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرے۔

واسم کا دوسری سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق کھی ہے۔ روایت ہے۔ رسول القد علی نے فرمایا: تابعین میں قرن کا ایک شخص ہوگا۔ اس کا نام اولیس بن عامر جمیۃ سید ہوگا۔ اس کے جسم میں سفیدی ظاہر ہوگی وہ ابتد تعالی سے دورکرنے کی دعا کرے گا اور وہ دور ہوجائے گی ، چنانچہ وہ دعا کرے گا:

"اللهم دع لى فى جسدى منه ما اذكر به نعمتك على"

ا الما الذا مير المجسم المستاس سفيدى كودوركرد الورمير المجسم مي التى سفيدى حجمور و المدارمير المحيس التى سفيدى حجمور و التدتق فى الله الله التى التى سفيدى حجمور و المحاد و المداتم ميل التى سفيدى حجمور و المتغفار المراس المستخفار المراس المستخفار كورخواست كرا الله الما الماس المتغفار كورخواست كرا الله الماس الماستخفار كورخواست كرا الله الماس الماست كرا الله الماس الماست المتغفار كى درخواست كرا الماسة الماس الماست كرا الماسة كرا الله الماسة كرا الماسة كرا الماسة كرا الماسة كرا الماسة كله الماسة كله الماسة كرا الماسة كله الماسة كرا الماسة كله الماسة كله

﴿ يَهِي ﴾

خيرالتا بعين.

حسنرت عبدا ارحمن بن ابولیلی تفقیله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین کے روز الل شام کے ایک آ دمی نے پکارا کہ کیا تم میں اولیں قرنی رطینیلیہ میں؟ لوگوں نے جواب ویا ہاں ہیں۔اس نے کہا، میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے فرمایا: اولیں قرنی رفیۃ میرالتا بعین ہیں۔اس کے بعد وہ مخص اپنے گھوڑے کوایڑ لگا کرایے لشکر میں چلا گیا۔

﴿ ابن سعده و كم ﴾

حضرت اسیر بن جابر رئی سے حضرت عمر طفی ہے ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت اولیس قرنی رئی سے فر مایا کہ آپ میرے لیے استعفاد فر مائیس۔ اولیس قرنی رئی سے کہا: ہیں آپ کیلئے کے کونکر استعفاد کر وال جبکہ آپ خود رسول النہ مقالیة کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر صفی ہے نے فر مایا: ہیں نے رسول النہ مقالیة ہے نے فر مایا: ہیں نے رسول النہ مقالیة ہے۔ آپ نے فر مایا. خیر التا بعین وہ مخص ہے جس کا نام اولیس قرنی رئی سے ہے۔

#### حضرت عبدالله بن سلام صفح الله جنت من:

حضرت عبدالله بن سلام حفظته ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ان ہے فر مایا: وہ شہداء کا مقام ہے اورتم اس مقام کو ہرگز نہ یاؤ گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت سعد تطفیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے حضور میں ایک پیالہ کھا ٹا لایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ کے حضور میں ایک پیالہ کھا ٹا لایا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ کے اس میں سے کچھ نوش فر مایا اور پیالہ میں کھا ٹا نئی رہا، آپ نے فر مایا. اس طرف سے ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے وہ اس کھانے کو کھائے گا تو حضرت عبداللہ بن سلام مطفیہ آئے اور انہوں نے اسے کھایا۔

﴿ این سعد ، حاکم ﴾

## رافع بن خديج صفيه کي شهادت کي خبر دينا:

حضرت کی بن عبدالحمید بن رفع تفظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھ سے میری دادی فی بیان کی کہرافع کو یوم احدیا یوم حنین ان کی چھاتی میں تیراگا۔ وہ نی کریم عنیات کے پاس آئے اورع ض کیا۔ یارمول امتد عنیات ! تیرکونکال دیجئے۔ حضور نی کریم عنیات نے فرمایا: اسے رافع تفظینه! اگرتم چا ہوتو میں تیراوراس کے پیکان کو دہنے دوں تیراوراس کے پیکان کو دہنے دوں تاکہ میں قیامت کے دون تمہاری شہادت کی گوائی دول کرتم شہید ہو۔ حضرت رافع تفظینه نے عرض کیا. یا رسول امتد علیات ! تیرکونکال دیجئے اور پیکان کو دہنے دون دوپی اوراس کے بیکان کو دہنے کا دون اوراس کے بیکان کو دہنے کے دون تاکہ میں قیامت کی گوائی دول کرتم شہید ہونے کی گوائی قیامت کے دون تیرکونکال دیجئے اور میر سے شہید ہونے کی گوائی قیامت کے دون دیجئے کہ میں شہید ہوں تو وہ اس کے بعد زندہ رہے بیہاں تک کہ جب امیر معاوید تفظینہ کی خلافت کا ذیا نہ تھا تو وہ زخم پھٹا اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔

﴿ طيالي وابن سعد ، سبقي ﴾

#### حضرت ابوذ رغفاری صفیه کی خبر دینا:

حضرت ام ذررضی القدعنب سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی متم! حضرت عثمان در اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کونہیں جدا کیالیکن رسول اللہ علیہ فی نے چونکہ ان سے فر ایا کہ جب مقام سلع پہاڑ سے می رتیس تجاوز کر جا کیں۔ تو تم یہاں سے نکل ج نا، چنانچہ جب سلع سے ستی تجاوز کر گئ تو حضرت ابوذر دی پہنٹ می طرف جلے گئے۔ ﴿ حالم ، بہن ﴾

حضرت ام ذررضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہا کے رصلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرہ یا جس نے رسول القد علیہ ہے۔ آپ نے ان لوگول سے جن جس بھی تھا، فرہ بایا: تم جس سے ایک فخض بیابان سرز جن جس فوت ہوگا اور سلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئے گی، تو ان لوگول جس کوئی فرد ایسانہیں ہے جس نے آبادی اور جماعت جس وفات نہ پائی ہو، البتہ ایک جس بی وہ فخص رہ گیا ہوں، لہذا تم سر راہ انتظار کرو، اس پر جس نے کہا اس زمانے جس لوگ کہاں آئے وہ سے جس کے جس اور راستہ رک چکا ہے۔ ہم کہا اس زمانے جس لوگ کہاں آئے وہ تے جس کے وفکہ جاج گرز چکے جس اور راستہ رک چکا ہے۔ ہم اس حال جس شے اور وہ و ف ت پہ چکے تھے کہا جا کھ چند سواروں کو اونٹوں پر دیکھ اور جس نے ہاتھ اور کی حال جس شے اور وہ و ف ت پہ چکے تھے کہا جا تھ آ کر کھڑے ہوگئے اور وہ لوگ حضرت ابو اور کینٹر سے ساتھ آ کر کھڑے ہوگئے اور وہ لوگ حضرت ابو اور کھڑے ہیں آئے اور فہر کر انہیں وفن کیا۔

﴿ حاكم ، ابولغيم ﴾

حضرت ابوذر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے فرہ یا: اے ابوذر طفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے۔ طفی اس کے جو مال غنیمت کو بے درینے خرچ کریں گے۔ طفی اس وقت تم کیا کرو کے جب تم پرایسے حاکم آئیں گے جو مال غنیمت کو بے درینے خرچ کریں گے۔ میں نے عرض کیا جی اپنی تکوارے ماردوں گا۔ حضور نبی کریم علی ہے فرہ یا کیا جی تم تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں، وہ بیا کہتم مبر کرنا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابوذر تضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التدعیفی نے خبر دی کہ لوگ ہرگز میرے قبل پر قابونہ پا کیں گے اور میرے دین میں لوگ ہرگز فتنہ نہ ڈالیس کے اور مجھے خبر دی کہ میں تنہا اسلام لایا اور تنہا فوت ہوں گا اور تنہا قیامت کے دن اٹھ یا جاؤں گا۔

﴿ ابوقیم ، ابن عسا کر ﴾

حضرت اساء بنت یز پر مظافی ہے روایت ہے کہ نبی کر یم علی نے حضرت ابو ذر مظافیہ کو مجد میں سوتا ہوا پایا تو آپ نے ان سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں کہاں سووں جبکہ مسجد کے سوا میرا کوئی گھر ہی نہیں؟ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اس

وقت کیا کرو کے جبتم کو یہاں ہے نکالا جائے گا؟

انہوں نے عرض کیا جس شام چلا جاؤں گا۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرہ یا: اس وقت کیا کرو
کے جب شام سے نکالے جو ڈ گئا؟ تو عرض کیا اس جگہ پھر پلیٹ آؤں گا۔ فرہ یا: اس وقت تم کیا کرو
گے جب تم کواس جگہ سے دوبارہ نکالا جائے گا؟ عرض کیا: اس وقت اپنی تکوار لے کر ہاروں گا۔ یہاں
تک کہ فوت ہوجاؤں۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرہایا کیا جس اس سے بہتر تد ہیر تمہیں نہ بتاؤں۔وہ یہ
کرتم کولوگ جس طرح نے جا نہیں تم چلے جاتا اور جدھروہ تمہیں چلا کیں، چلتے رہنا یہاں تک کرتم اپنی

4 P. 7. 4

حارث بن ابی اسامہ بنت یہ حفرت ابوالمثنی ملکی طفی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتیج جب صحابہ کرام رضی اللہ علین میں تشریف لائے تو فرماتے حضرت عمو بمر طفی میں میں تشریف لائے تو فرماتے حضرت عمو بمرطفی المت کا دانشور ہے اور جندب (حضرت ابو ذر حفی اللہ میری امت کا تنباقتی ہے۔ بیتنہا زندگی گڑارے گا اور تنبا فوت ہوگا اور تنبا فوت ہوگا اور میں اسکی کھا بیت کرے گا۔

محمہ بن سیرین رہت ہے۔ اوایت ہے۔ انہوں نے کہ کدرسول انشقائی نے دھرت البوذر صفح کا دست سے فرویا جب آبادی سلع پہاڑے یہ رہ ہے ہے تو یہ اسے نکل جاتا اور شام کی طرف جنے کا دست اقدس سے اشرہ وفر مایا اور شل مگان نہیں رکھتا کہ تمہارے حکماء تمہیں اپنے صل پر چھوڑیں۔ انہول نے عرض کیا: یا رسول القد علی ہے! جولوگ میرے اور آپ کے حکم کے درمیان حال ہول، کیا شن ان سے جنگ نہ کرول؟ آپ نے فر مایا بنیس ان کی سمع وطاعت کرتا، اگر چھبٹی غلام ہی تمہارا حاکم ہو۔ چنا نچہ جب وہ شام سے گئے تو امیر معاویہ خور مایا بنیس ان کی سمع وطاعت کرتا، اگر چھبٹی غلام ہی تمہارا حاکم ہو۔ چنا نچہ جب وہ شام سے گئے تو امیر معاویہ خورت البوذر مقطب کے خواب کردیا ہے۔ اس پر حصرت عثمان فرد کھی کہ خطرت البوذر مقطب کے پاک کی کو بھیجا، شام کے لوگوں کو فراب کردیا ہے۔ اس پر حصرت عثمان فرد گئے کہ خورت البوذر مقطب کے پاک کی کو بھیجا، کی جانب سے جبٹی غلام سے کم تق، وہ حضرت البوذر مقطب کا کو کھی ہا۔ آپ نے اسے آگے برحمایا، کی جانب سے جبٹی غلام میں میں کم ہوتو تم جبٹی غلام ہو۔ کی جانب کو جبٹی غلام ہی میں کم ہوتو تم جبٹی غلام ہو۔ فر مایا کہ خواب سے ماکھ کے دیا تھوں کو کہ کہ کہ کہ کہ کو طاعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر چہبٹی غلام ہی میں کم ہوتو تم جبٹی غلام ہو۔ فر این سعد کو این سعد کی خواب سے کا کھی کہ کے دو طاعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر چہبٹی غلام ہی میں کم ہوتو تم جبٹی غلام ہو۔ فر این سعد کو این سعد کی خواب سے کہ کھی کے دو اعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر چہبٹی غلام ہی میں کم ہوتو تم جبٹی غلام ہو۔

ایک اعرابی کواس کی شہادت کی خبر دینا:

حضرت کدیر اضی حفظ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا۔ آپ جھے ایس عمل بتائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور نی کریم علی ہے نے فر مایا: عدل وافعہ ف سے بولوا ور بچا ہوا مال لوگوں کو دیا کر د۔ اس نے عرض کیا خدا کی تئم اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر لحظہ عدل وافعاف سے بولوں اور نہ اس کی ہی قدرت رکھتا ہوں کہ بچ ہوا ، ر لوگوں کو دے سکوں۔ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا تم کھا نا کھلا یا کر و

اور بکٹر ت لوگوں کوسلام کیا کرو۔اس نے کہا: یہ بھی بہت دشوار ہے۔حضور نبی کریم بھی نے فر مایا: کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم بھی نے فر مایا: اپنے اونٹ اور اپنے مشکیزہ کا دھیان رکھواوران گھروں بیس جایا کروجوا یک دن کے بعد پانی پیتے ہیں اور انہیں پانی پلایا کرو۔ تو قع ہے کہ القد تعالی تمہارے اونٹ کو نہ ہارے گا اور تمہارے مشکیزے کو نہ کھاڑے گا۔ یہاں تک کہ تمہارے لیے جنت واجب کردے گا، چنانچہ وہ اعرائی گیا۔ ابھی شداس کا مشکیزہ پھٹا تھا اور نہ اس کا اونٹ مراتھا کہ وہ شہید ہوکر قوت ہوگیا۔

﴿ ابن فزیمہ بیبی ،طبرانی ﴾ المنذری راتینایہ نے کہا' اس کے راوی سیج کے راوی ہیں گرید کہ حضرت کدیر رضی اللہ عنہ تابعی ہے اور بید حدیث مرسل ہے اور ابن فزیمہ رزایتھیے کو وہم ہوا ہے کہ انہیں صحبت رسول میسر آئی ہے اور اپنی صحبح میں اسے نقل کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئی تیر فرائے ہیں کہ اس حدیث کی شاہد ایک اور متصل روایت ہے جے طبرانی رئی تیر نے اپنے تقدرایوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بجزیجی حمانی رئی تیر ہے جو ابن عباس صفح اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کہ پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا۔ وہ کون ساعمل ہے جسے اگر میں کروں تو جت میں واخل ہو جاؤں؟ حضور نبی کریم علی ہے نے فرای کیا تم ایا تم ایس علاقے میں ہو جہاں پانی ڈھوکر لایا جاتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرای تم نیا مشکیزہ فرید لوں مجموع کی تاب بال علی ہو جائے کہا کہ میں اس کے درید ایس کی ہو ایس کے درید ایس کی درید ایس کی کہا تاب کے درید ایس کے درید ایس کی کو جنت میں لے جائے۔

# ميري امت ميں ايك فخص دنيا ميں جنت ميں داخل ہوگا:

حضرت ابراہیم بن الی عبلہ شریک بن خباش نمیری مریقہ سے روایت ہے کہ وہ بیت المقدس مسلط اور حضرت سلیمان النظاف کے کو کئی سے پانی تحقیق رہے تھے کہ ان کے ڈول کی ری ٹوٹ گئی تو وہ ڈول اور حضرت سلیمان النظاف کے کو کئی ہیں اتر ہے، ابھی وہ ڈول کو تلاش بی کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک درخت پر پڑی اور انہوں نے اس کا ایک پید تو ڈلیا اور اس ہے کو اپنے ساتھ نگال لائے، جب اسے باہر دیکھا وہ و نیاوی درختوں کے بتوں کی مانندند تھا۔

پھر وہ اعرابی حضرت عمر فاروق تضفیہ کی خدمت میں اے لائے ، آپ نے اسے دیکھ کرفر مایا:
میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور نبی کر پم عیف کی وہ خبر حق ہے۔ میں نے رسول اللہ عیف ہے۔ آپ
نے فر ویا: اس امت کا ایک مختص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر صفیہ بند نے اس سے کے ووثوں گؤل کے درمیان رکھ دیا۔

﴿ طبرانی مندالشامین ، ابن حبان الله ت ﴾ اورکلبی راین مید نه دوسری سند کے ساتھ قصد ندکورہ بیان کیا۔ اس میں ندکور ہے کہ پھر حضرت عمر

تعقیقه نے حضرت کعب نظیمه سے دریافت کیا کہ کیاتم کتاب میں میہ پاتے ہو کہاں امت کا ایک مخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا: ہاں!اس کا ذکر موجود ہے۔ حضور نبی کریم مقالته کا گذاب اور حجاج تنقفی کی خبر دینا:

حفرت حذیفہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے نبی کریم علی کا میں است میں ستانیم کذاب و وجال ہوں گے۔ان میں ہے چار عورتیں ہوں گ ، حالا نکہ میں خاتم انتہین ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نبیس۔ ﴿احمہ ﴾

حضرت عبدامقد بن زبیر فظی نے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول امقد علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں مذاب فل ہر نہ ہوں گے۔ان میں سے مسیلمہ عنسی اور مختار ہے۔عرب کے شریر ترین قبائل بنوامیہ ہنو حنیفہ اور ہنو تقیف ہیں۔

﴿ ابن عدى ، ابدیعلیٰ ، بزار ، طبراتی ، بیمی ﴾ حضرت اساء بنت ، بو بَر رضی القد عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے حجاج ثقفی ہے کہا: میں نے رسول اللہ مین ہوگا۔ چنانچہ کذاب کوتو ہم نے رسول اللہ مین ہوگا۔ چنانچہ کذاب کوتو ہم نے وکی ہے۔ اب رہا ظالم تو میرا شیال ہے وہ تو ہی ہے۔

\$ may 30

(اور پیمقی راینه یا نظمید نے حضرت ابن تمر هی اس کی ما نند مرفوعاً روایت کی۔)

حفزت عمر بن الخط ب ظی است ہے روایت ہے کہ کس آنے والے نے آپ کو خبر دی کہ اہل عراق کے اپنے اور نماز پڑھی اور ان کی نمی زبیل سہو واقع موگیا، جب وہ نماز پڑھی اور ان کی نمی زبیل سہو واقع ہوگیا، جب وہ نماز سے فار غ بوئے تو وہ کی کہ اے اللہ! جن لوگوں نے مجھے وسوسہ بیس ڈالا تو ان کواس پریش نی بیس ڈال وے اور اس نی غلام کو ان پر مساط کرنے میں جدی کر جوان میں جا ہایت کے طریقہ کے ساتھ حکومت کرے گا اور وہ ان سے محسن کی عذر قبول نہ کرے گا اور نہ ان کے برول سے درگزر کرے گا اور نہ ان کے برول سے درگزر کرے گا، حالا نکہ جیاج اس وقت تک پیدا بھی شہوا تھا۔

ابواہیمان رمینتی نے کہا کہ حضرت عمر ﷺ کوعلم تھا کہ جیاج یقیبناً خروج کرے گا، چنانچہ جب اہل عراق نے ان کوغضبنا ک کیا تو حضرت عمر ﷺ نے ان کیسے بطور سزااس کے ظہور کی مجلت فر مائی جس کا ظاہر ہونااس کیلئے لازمی امر تھا۔

﴿ ابْن سعد ، سکی ﴾

حضرت حسن ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضی طفی نے اہل کوفہ کو بدد عاکی کہ اے التد! جیسے میں نے ان پر بھروسہ کیا گر انہوں نے حیات و بدعہدی کی اور جس طرح میں نے ان کی خیرخواہی کی گر انہوں نے خیرخواہی کی قدر نہ کی۔ اب ان پر اس تُقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے وامن والا اور ادھرادھ بھٹکنے والا ہے جوعراق کی تروتازگی کو کھالے گا اور عدہ پوشا کیس چنے گا اور ان میں جاہلیت کے

طریقه پر حکومت کرے گا۔ حضرت مست صفح ان این ایک اس وقت تک حی جید ابھی نہیں ہوا تھا۔ ﴿ احمد الرام بیبی ﴾

حضرت ما لک بن اوک بن حدثان رطیقید حضرت علی المرتضی حفظینه سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا وہ جوان جو بڑے بڑے دامن والا ہوگا،مصریوں کا امیر ہوگا۔عمدہ پوشاک پہنے گا۔ اعلی نعتیں کھائے گا، جوعزت والے اس کے در بار میں حاضر ہوں گے، انہیں وہ قبل کرے گا، مخلوق اس سے بہت ڈرے گی، اس دور میں لوگوں کی نیندس اڑ جا کیں گی۔

435)

حضرت صبیب بن ابو گابت رفت ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی طفیہ نے ایک مخص سے فر مایا تو اس وقت تک ندمرے جب تک کہ تو ثقفی جوان کو ند پائے۔ اس نے پوچھا، وہ ثقفی جوان کو ن پائے۔ اس نے پوچھا، وہ ثقفی جوان کون ہے؟ فر مایا: (میدوہ ہے) روز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے گوشوں میں سے کس گوشے کو ہماری طرف سے اختیار کرلے۔ وہ جوان جیس سال یا پچھا و پرجیس سال حکومت کرے گا اور وہ القد تعالیٰ کی کسی معصیت کو نہ چھوڑے گا گر مید کہ وہ اس کا ارتکاب کرے اور اس کے درمیان کی بند دروازہ حائل ہوگا، وہ اسے تو ڈ ڈ الے گا اور وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی دروازہ حائل ہوگا، وہ اسے تو ڈ ڈ الے گا اور وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کے ساتھ وہ اپنے نافر مانوں کوئل کرے گا۔

﴿ مَيْنَى ﴾

### حضرت امام حسن کے بارے میں خبروینا:

حصرت البوكيره ظفي الله عند المرات ہے۔ انہوں ئے كہا كه رسول الله علي في حصرت امام حسن طفی کے دو عشرت امام حسن طفی کی بابت فرمایا۔ میرالیہ فرزند سردار ہے اور تو تع ہے كہ اللہ تعالى مسلمانوں كے دو عظیم كروہوں كے درمیان اس كے ذرایعہ من كرائے گا۔

﴿ بخارى ﴾

(اور بیمی رایتی رایتی رایتی رایتی ده مرت جابر دیشی سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت محمر بن صنيفه بطفية على خبر وينا:

حضرت علی الرتضی صفی الم الله علیہ ہے۔ فرہ یا کہ جھے سے رسول الندعلیہ نے فرہ یا میرے معندتم سے ایک بچھے سے دوایت ہے۔ فرہ یا کہ بچھے سے رسول الندعلیہ نے فرہ یا میرے بعدتم سے ایک بچہ بیدا ہوگا۔ اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پرتم رکھو گے۔
﴿ بیجی ﴾

صلہ بن اشیم صفحہ اے بارے میں خبر دیتا:

حضرت ابن المبارک صفحها سے روایت ہے کہ جمیں عبدالرحمن بن بزید بن جابر صفحها نے خبر وی ۔ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صفاحہ نے فر مایا: میری امت میں ایک فخص ہوگا جس کا مام صلہ بن اشیم صفحها ہوگا۔ اس کی شفاعت سے استے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نام صلہ بن اشیم صفحها ہوگا۔ اس کی شفاعت سے استے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

## وهب قرظهٔ غیلان اور ولید کی خبر دینا:

حضرت عبدہ بن صامت رفیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرہ یا: میری امت میں ایک مخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا۔ اللہ نتی لی اسے حکمت عطا فرمائے گا اور ایک مختص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا۔ وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کوضرر پہنچائے گا۔

﴿ ابْنِ عِدِي بِهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ عَلَان وَ مُشْقَى قَدَرِيهِ فَرْقَهُ كَاسُرِ دَارِجِ، الى نَے سب سے پہلے قدر کے باب ش اختر اعات کیں۔)
حضرت ابو ہر ریرہ دھی نے سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی نے نے فر مایا. ایک شیطان شام میں یکارے گا اور دونتہ کی شرمی قدر کو جھٹلا کیں گے۔

**€**25 }

البیمقی رایشی نے فرویا اس صدیث میں نظان قدری کی طرف اشارہ ہے۔)

حضرت ابو برد وظفری طفیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فر مایا: دو کا ہنوں میں سے ایک کا بمن مرومیں طاہر ہوگا جوقر آن کریم کی اس خوبی کے ساتھ تلاوت کر ہے گا ۔ ناز دو کا ہنوں میں سے ایک کا بمن مرومیں طاہر ہوگا جوقر آن کریم کی اس خوبی کے ساتھ تلاوت کر ہے گا کہ اس کے بعد کوئی فخص اس جیسی تا وت نہ کر سکے گا۔ نافع بن بزید نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ وہ کا بمن مجمد بن کعب قرفی شے اور دو کا بمن قریظہ و بنونضیر کے تھے۔

﴿ ابن سعد بيميل ﴾

حضرت ربیعہ بن الی عبدار حمن صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ درسول اللہ علی نے فرمایا کہ دو کا ہنوں میں ایک کا ہن فنص ایسا ہوگا جوقر آن کریم کو بڑی خوبی کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کے سواکوئی دوسرااس جیسانہ پڑھ سے گا۔

﴿ عَلَىٰ ﴾ ﴿ عَلَىٰ ﴾

راوی نے کہا. لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ محمد بن کعب قرظی تھے اور دو کا بہن قریظہ اور نفیر کے تھے۔ یہ صدیث مرسل ہے۔ بہتی رمین میں سے حضرت عون بن عبدالقد رحمۃ ملیہ سے روایت کر کے فرمایا: ہم نے قرظی سے زیادہ عالم تاویل قرسن میں کسی کو نہ دیکھا۔

حفرت سعید بن مینب طفی الله عنها کے بھائی کہا کہ حفرت ام سلمہ رضی الله عنها کے بھائی کہ حفرت ام سلمہ رضی الله عنها کے بھائی کا بچہ پیدا ہواور انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ رسول الله علی کے بیدنام س کر فرہ یا تم لوگ اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھتے ہو۔ اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا۔ وہ شخص اس امت کیلئے بہت شریر ہوگا، جس طرح فرعون اپنی قوم کیلئے بدتھا۔

﴿ بيمِينَ ءالوقعيم ﴾

اوزا کی رمیشی نے کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ مخص ولید بن عبدالما لک ہے۔اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ولید بن پزید تھا۔ بیمقی رانتین کے ماتھ کے ساتھ پیمقی رانتین نے فرمایا: یہ حدیث مرسل حسن ہے اور حاکم رحزتی نے انہیں لفظول کے ساتھ بروایت ابن المسیب حضرت ابو ہریرہ حقی ہے اسے مصلاً روایت کر کے سجے بتایا اور امام احمد نے حضرت عمر بن الحظاب حقی ہے دوایت کر کے فرمایا کہ امسلمہ رضی الله عنہا کے بحد کی کا بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد مذکورہ حدیث کی مثل روایت کی۔

### شام میں طاعون کی خبر دینا:

اس بارے میں ایک صدیث عوف بن مالک ﷺ سے مروی مملے گزر چکی ہے۔

حضرت معاذبین جبل صفح کے سامے کہ بین نے رسول الد علیہ کو فریاتے ہوئے سامے کہ میں نے رسول الد علیہ کو فریاتے ہوئے سام کے با کہتم لوگ شام کی طرف جاؤگئی کے با کہتم لوگ شام کی طرف جاؤگئی کے با کوشت کے طویل کلزوں کی مانند ہوگی اور وہ پاؤں کے جھنگا سول (یا بغل وغیرہ) کو گھیرے گی۔اس و باء کے ذریعے التد تعالی تمہیں شہادت کی موت دے گا اور تمہارے انگال کوستھرا بنائے گا۔

621

حضرت معافی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشہ تلکی نے فرمایا: تم ایک منزل میں اثر وے گے۔ اس جگہ کا تام جاہیہ ہے۔ وہاں تم کوایک بیماری لاحق ہوگی جواونٹ کے غدود (مکٹی) میں اثر وے گے۔ اس جگہ کا تام جاہیہ ہے۔ وہاں تم کوایک بیماری لاحق ہوگی جواونٹ کے غدود (مکٹی) کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالی اس کے ذریعہ تہمیں اور تنہ ری اول دکو شہادت کی موت دے گا اور اس کے ذریعے تمہارے گا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت ابوموی اشعری در ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الند علیہ نے فرمای کہ میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگ ۔ صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ علیہ اس طعن بینی نیز ہے کے زخم میری امت طعن اور طاعون کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا طاعون تمہارے دشمن جنات کا کونچہ ہے اور طعن و طاعون دونوں میں شہادت ہے۔

﴿ احمد ،طبر اني ، بزار ، ايويعليٰ ، حاكم ، ابن خزيمه ، يهي ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا:
میری امت فنا نہ ہوگی مرطعن اور طاعون ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس طعن کوہم جائے ہیں، طاعون کیا ہے؟ فرمایا اونٹ کے غدود کی مانند غدود ہے۔ طاعون کی جگہ رہنے والا مخص شہید کی مانند ہے اور وہاں ہے بھ گئے والہ مخص

﴿ احمد ، ابو يعلى ، طبر اني اوسط ﴾

حضرت ابن عمر تضفیقاته ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسولِ انڈ صکی ابقد علیہ والہ وسلم نے فر ، یا کسی قوم میں بھی فواحش کا غلبہ نہ ہوا۔ جب تک کہ انہوں نے اس کا علانیہ ارتکاب نہ کیا۔ اس کے بعد ان میں طاعون کی وہا بھیلی۔

حضرت ابن عباس صفی دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انفد علیہ فیے فرمایا کہ جس قوم میں زیا کاری جب عام ہوئی تو ان میں موت کی کثرت واقع ہوئی۔ ﴿ طبرانی ﴾

أم ورقه رضى الله عنها كوشهادت كي خبر دينا:

حضرت عبدالرحمن بن خلاد انصاری رضی الله عنها ہے ان دونوں نے ام درقہ بن نونل رضی الله عنها ہے ان دونوں نے ام درقہ بن نونل رضی الله عنها ہے روایت کی کہ نبی کریم بیائے جب بدر گئے تو کسی نے عرض کیا: یا رسول الله علی الله بھے غزوہ بدر میں اپنی معیت میں جانے کی اجازت و بیخے ممکن ہے کہ الله تعالی مجھے شہادت نصیب فرہ کے۔ تر این کولوگ آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں بیٹی رہو، الله تعالی تمہیں شہادت نصیب فرمائے گا۔ تو ان کولوگ شہبیدہ کے نام سے لیکارتے تھے۔

اس کی شہادت کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کررہی تھیں اور انہوں نے ایک غلام اور بائدی کو مد ہر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وفت ان کے پاس آئے اور ایک چادر سے ان کا گلا گھوٹنا یہاں تک کہ دہ نوت ہوگئیں۔ یہ واقعہ حفزت عمر فاروق تھی کے زمانہ خلافت کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان وونوں کو تھے۔ دونوں کو میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والی تھے۔ دونوں کو میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والی تھے۔ دونوں کو میں سب سے پہلے سولی چڑھنے والی تھے۔ کا ابوداؤد، ابولیم کی

﴿ ابن راہو ہے، ابن سعد، بیکی ، ابولعیم رحمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اس میں اثنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر فاردق حفظ نے فرمایا که رسول اللہ علق نے کی فرمایا تھا، آؤ شہیدہ کی زیارت کریں۔)

حضرت ام الفضل رضي الله عنها كأكريية

حضرت زید بن علی بن حسین صفحه سے روایت ہے کہ دسول اندُ علی نے اظہار نبوت کے بعد
کی ایک عورت کی گود میں اپنسرمبر رک ندر کھا جوآپ کینے حلال ندہو۔ بجزام الفضل زوجہ حضرت عباس صفحه کی گید ہے۔ وہ آپ کے سرمبارک موسنوار تیں اور چشم ان مبارک میں سرمدلگاتی تھیں، چنانچہ ایک دان آپ نے سرمدلگایا تواج تک ان کی آٹھوں سے آ نسو کا قطرہ بہہ کر حضور نبی کریم علی کے دخر رمبارک پر گرار حضور نبی کریم علی نے اللہ تعالی نے ہمیں پر گرار حضور نبی کریم علی اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی رحلت کی خبر دی ہے۔ کاش کہ آپ بتا ویتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علی خبر دی ہے۔ کاش کہ آپ بتا ویتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علی خبر دی ہوگا کے حضور نبی کریم علی ہوگا؟ حضور نبی کریم علی ہوگا؟ حضور نبی کی رحلت کی خبر دی ہے۔ کاش کہ آپ بتا ویتے کہ آپ کے جاؤ گے۔

﴿ ابن سعد ﴾

# اس فتنه کی خبر دیناجس کی ابتداء شہادت حضرت عمر صفح اللہ ہے ہوئی:

حفرت حذیفہ حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفرت عمر فاروق حقیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا. تم میں کون شخص رسول اللہ علیقہ کے قول کوفتنوں کی بابت یا در کھتا ہے؟ حضرت حذیفہ مظی ایک کہا: میں ہوں۔ حضرت عمر مظی ایف نے فرمایا قریب آؤاور بیان کروتو میں نے بیان کی کہا دور مدقہ کیا کہ مرد کا فتنداس کے اہل، مال، اولا داور اس کے ہمسائے میں اگر ہوتو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ ہے۔ حضرت عمر مظی ایک نے فرم یا میرامقصود اس قتم کی فتنوں کی بابت دریافت کرنانہیں ہے بلکہ وہ فتنے دریافت کرتا ہوں جو دریا کے موج کی مانندامنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا

اے امیر المومنین! ایسے فتنوں کا آپ کو کوئی اندیشہ ہیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ہند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر حفظہ نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دروزہ کھولا جائے گایا تو ژا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: نہیں بلکہ تو ژاجائے گا۔ پھر وہ دروازہ مجھی بند نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس دروازے کی بابت بوجھ کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر طفظہ ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عروہ بن قبیس تطفیلہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن وکید تطفیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن وکید تطفیلہ ندہ لوگوں نے خاہر ہونے والے فتوں کی بابت ہوچھا تو انہوں نے فر مایا: سنو جب تک عمر فاروق تطفیلہ زندہ ہیں ، وہ خاہر نہ ہوں گے۔ ان فتوں کا ظہور ان کے بعد ہوگا۔

﴿ احمد بیمی بطبراتی ﴾ حضرت ابوذ رکھی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم سیانی کے عہد نبوت کا ذکر کے اس کی تعمیر وثنا ء کی ۔ اس کے تعمیر وثنا ء کی ۔ اس کے تعمیر وثنا ء کی ۔ اس کے بعد خصرت موجوا کی ۔ اس کے بعد فر مایا . جب تمیں سال بورے ہوجا کی تو جدهر تمہارا جی چاہے جانا کیونکہ اس کے بعد کسی طرف نہیں چھیرا جا سکتا گر بجز و فجو رہی کی طرف۔

﴿ ابن را ہویہ ﴾
حضرت کعب ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا: شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں جان ہو جا کو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا: شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں جان ہے۔ ماہ ذکی الحجہ کا جا ندتمام شہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جا کیس کے اور میں آپ کی بابت کتاب اللہ ہیں لکھ پاتا ہوں کہ آپ جنبم کے ایک دروازے پر ہیں اورلوگوں کو جنبم میں گرنے ہے۔ ہے روک رہے ہیں، جب آپ وفات پاکیس کے تولوگ جنبم میں قیامت تک گرتے رہیں گے۔

﴿ ابْن سعد ﴾

حفرت مظعون وظی کے میں اوایت ہے کہ حفرت عمان بن مظعون وظی کے فرمایا کہ میں نے رسول استریکی ہے۔ آپ نے حفرت عمر فاروق وظی کے بایت فرمایا کہ حفرت عمر فاروق وظی کے بایت فرمایا کہ حفرت عمر وظی کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ جب تک بہتم میں موجود وزندہ رہیں گے۔ اس وقت تک تمہارے اورفتنوں کے درمیان دروازہ مضبوطی سے بندرہے گا۔

﴿ بِزارِ طِبرانی ، ابوقعیم ﴾

حضرت ابوذ رفظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا جمہیں فتنوں کا ہرگز سامنا نہ کرنا پڑے گا، جب تک حضرت عمر طفی میں موجود ہیں۔ پڑے گا، جب تک حضرت عمر طفی میں موجود ہیں۔ حضرت توبان صفحهٔ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس وقت میری امت میں تکوار رکھ دی جائے گی ، پھروہ تکوار قیامت تک ان سے نہ اٹھے گی۔ (یعنی امت برابر کی جاتی رہے گی۔) مسلم ﴾

قیامت سے سلے حرج واقع ہوگا:

حضرت الوموی اشعری رفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا: قیامت سے پہلے ہرج واقع ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، ہرج کیا ہے؟ فرمایا: بید آل مشرکوں کانہیں ہوگا، مسلمان ایک دوسرے والی کریں گے۔

€ 3° }

حضرت کرزبن علقمہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایو. فتنے اس طرح واقع ہوں گے جس طرح شبئم کرتی ہے اورتم میں اس وقت سانپ بن جو کے اور ایک ووسرے کی گرون مارو کے۔ زہری رٹم بین ایا عالیہ کی گرون مارو کے۔ زہری رٹم بینے نے فرمایا: کالا سانپ جب ڈسنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے اور انہوں نے اپناہاتھ کھڑا کر کے بتایا اس کے بعدوہ ڈستا ہے۔

﴿ احمد ، بيهتي ، بزار ، طبراني ، ابونعيم ﴾

حضرت خالد بن عرفط رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ مجھ ہے حضور نبی کریم مثالیق نے فرمایا:عنقریب حادثات، فننے ،فرقے اوراختلاف واقع ہوں کےاگرتم قدرت رکھو کے مقتول ہوجاؤ تو مقتول ہوجانا قاتل نہ بننا۔

﴿ احمد، برار، طراني، عالم ﴾

حضرت عمرو بن حمق حفظته سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ نے فرمایا فتنے واقع ہوں کے وہ لوگ زیادہ سلامتی میں رہیں کے جومغربی لشکر میں ہوں کے دعفرت ابن الحمق حفظته اللہ اللہ معربین تمہارے پاس آیا ہوں۔

﴿ طِرانی ، ص کم ﴾

# عارفتغ رونما موسكًے:

حضرت عمران بن حصین حفظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فر مایا: عنفریب حارفتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ بیہ ہوگا کہ ' چار فتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ بیہ ہے کہ اس میں خون بہانے کو حلال جانیں گے اور دوسرا فتنہ بیہ ہوگا کہ ' اس میں خونریزی اور ول کو حل ل سمجھا جائے گا اور تبیسرا فتنہ بیہ ہوگا کہ اس میں خونریزی اور وال وفروج (شرمگاہ) کو حلال سمجھا جائے گا۔

﴿ اس روایت میں چوشے فتنے کا ذکر نہیں ہے ممکن ہے کہ چوتھا فتنہ تا تار کا ہوجنہوں نے آخری ضف عباسیہ کوتل کیا۔ ) وابتداعلم بمرا درسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا خرانی ﴾ خرف عباسیہ کوتل کیا۔ ) وابتداعلم بمرا درسول اللہ علیہ کا درسول اللہ علیہ کا خرانی ﴾

### حضرت ابوالدردار ﷺ کی وفات کی خبر دینا:

حضرت ابوالدردار طفی یا یا رسول الله علی الله علی میں نے عرض کیا: یا رسول الله علی علی کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله علی الله علی ہے۔ حضور علی ایمان لائے کے بعد مرتد ہو جا کمیں گے۔ حضور نی کریم علی ہے نے فر مایا ٹھیک سنا ہے ، مگرتم ان میں سے نہیں ہو، چنانچہ حضرت ابوالدرداء حفوی ہے ، حضرت عمان حفوی کے۔

و الرقيم كا الرقيم كا الرقيم كا الرقيم كا الرقيم كا الشنة بحرز مين برجمًا لا تقال الرقيم كا الشنة بحرز مين برجمًا لا تقال الدولة الموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموالدولة والموال الموالدولة والموالدولة وا

﴿ طيالى ﴾

#### محمر بن مسلمه صفح المسلم المعلق المار المان نبوى:

﴿ الوداؤر، حاكم ، يهيتي ﴾

حضرت محمر بن مسلمہ فظی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول الندہ ہیں ہے کہ انہوں کے کہا کہ رسول الندہ ہیں ہوئے کے لوگوں کو دیکھوکہ وہ بنیادی غرض سے خوٹرین کر رہے ہیں تو تم اپنی مکوار لے کرحرہ میں بزے پھر کے پاس جانا اور آلوار کواس پر اتنا مارنا کہ وہ ٹوٹ جائے اور اسکے بعد اپنے گھر آ کر بیٹے جانا یہاں تک کہ تمہارے پر کوئی خطاکار ہاتھ آئے یا پورا ہونے والا خداکا تھم آئے ، تو میں نے ایسا بی کیا۔ جیس کہ تی کریم ملاقے نے جھے تھم ویا تھا۔

﴿ طِيراني اوسط ﴾

حضرت محمد بن مسلمہ حفظہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول النہ علیہ کے جھے تکوار عطا کر کے فرہ یا کہ اس سے خداکی راہ میں جہاد کر و جب تک کہتم دیکھو کہ مسلم نول کے دوگروہ باہم کو یہ کہ اس وقت تم اپنی تکوار کو پھر پر ، رنا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے اور اپنی زبان و ہاتھ کورو کے رہنا، جب تک کہ پورا ہونے والا خدا کا تھم یا خطاکا رہا تھے تمہارے یاس آئے ، چنانچہ جب حضرت

عثمان دھن شہید ہوئے اورمسلمانوں میں وہ سب پچھ ہوا جو ہوا تو وہ ایک پھر کے پاس گئے اور اپنی مکواراس پر ماری یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔

﴿ اين سعد ﴾

جنگ جمل و صفين و نهروان کي خبر دينا:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ۔ انہوں امہات المونین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنسیں۔ اس پر نبی کریم علی ہے فر مایا: المونین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنسیں۔ اس پر نبی کریم علی ہے فر مایا: اے حمیر ارضی اللہ عنہا! دھیان رکھناتم ان میں ہے نہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت علی صفی ہے کہ کا طرف متوجہ کر فر مایا اگر تہمیں ان جالات کا سامن کرنا پڑے تو ان کے ساتھ فرقی پر تنا۔

﴿ حاكم يَسِيقًى ﴾

حفرت قیس فظی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ام المونین سیدہ عاکثہ رضی اللہ عنہا نی عامر کے ہاں پہنچیں تو ان پر کتو ر نے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اس منزل کا کیا نام ہے؟ بتایا کہ اس جکہ کا نام حواب ہے۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ جس واپس چلی جاؤں۔ حفرت زبیر فظی نے عرض کیانہیں بلکہ آ کے بڑھے لوگ آ پ کو دیکھیں گے تو اللہ تعی لی ان کے درمیان مسلح کرا د سے گا۔ انہوں نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کی گا۔ انہوں نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کی کرے گی جب حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔

﴿ احمد ، ابوليعلى ، يزار ، حاكم ، يهلي ، ابوقيم ﴾

حضرت این عباس معطی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہ کہ رسول انڈر علی ہے فر مایا ہم میں سے ایک عورت سرخ رنگ کے زیادہ بالوں الے اونٹ پر سوار ہو کر نظے گی، یہاں تک کہ کہ حواب کے کتے ہوگئیں سے اور سکے جا دول میں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ بلاک ہوجائے گرنجات یائے گ۔ بھوکلیں سے اور اسکے جا رول طرف متنو وں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ بلاک ہوجائے گرنجات یائے گ

حضرت حذیقہ طفیہ ہے روایت ہے کدان سے کی نے عرض کیا: آپ نے رسول اللہ علیہ ہے جو حدیثیں کی جی ہیں ہمیں بیان فر مائے۔ حضرت حذیفہ حفیہ نے کہا اگر میں تم سے بیان کروتو تم مجھے سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا: سبحان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ حفیہ نے کہا اگر ہیں تم سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا: سبحان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ حفیہ نے کہا اگر ہیں تم سے یہ حدیث کریں گی اور وہ لشکرتم کو تلوار سے قتل کریں گی اور وہ لشکرتم کو تلوار سے قتل کریں گی اور وہ لشکرتم کو تلوار سے قتل کردے گا تو تم میری تقعد این شکر و کے۔ لوگوں نے عرض کیا: سبحان اللہ

کون ہے وہ جوتمہاری ہات کی تقیدیق نہ کرے گا۔انہوں نے کہا: وہ الحمراء اونٹ پر سوار ہو کرتم پر حملہ کریں گی جنہیں اہل کشکرز بردی لے کرآئیں گے۔

بہتی رہمیتی رہمیتی رہمیتی رہمیتی دھنرت حذیف صفیف نے اس واقعہ کی خبروی حالانکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روائلی سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔)
مدیقہ رضی اللہ عنہا کی روائلی سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔)

حضرت ابو بکرہ ظافی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتد تلکی ہے سنا ہے کہ آپ نے قرمایا: ایک ایسی قوم خروج کرے گی جو ہذک ہوگی اور وہ فلال پائے گی ان کی قائد ایک عورت ہوگی ، ان کی قائد عورت جنت میں داخل ہوگی۔

﴿ يزار، تيلي ﴾

حضرت ابوراقع ظری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی طری سے فرمایا : عفر یہ مایا : عفر سے فرمایا : عفر یہ میں معتقر یب تمہارے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے درمیان ایک واقعہ ہوگا لہذا جب اس واقعہ کا ظہور ہو، تو ان کوامن کی جگہ واپس کر دیتا۔

﴿ احر ، برار ، طبراني ﴾

﴿ عاكم الميتي ﴾

﴿ او يعلى ، حاكم ، يبعق ، ابوقيم ﴾

حضرت قیس منظیم ہے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی منظیم نے حضرت زبیر منطق ہے ۔ سے فرہ کی کیا تمہیں وہ دن یا دنبیں جب میں اورتم در باررسالت میں موجود تھے اورتم سے رسول الدعیق نے فرہ یا کیا علی منطق ہے ہو؟ اس وقت تم نے کہا. ان سے محبت کرنے میں کون می چیز مانع ہے؟ اس پر حضور نبی کریم علیق نے فرمایا سنو! تم ان پر خروج کرو گے اوران سے جنگ کرو گے۔ ورآن حالیکہ تم ظالم ہو گے۔ بیرن کر حضرت زبیر منطق ایس بلیث گئے۔

﴿ ما كم ﴾

#### جنگ صفین:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے ہوا تو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے، یہاں تک کہانہوں نے ووٹالث مقرر میں اختلاف واقع ہوا تو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے، یہاں تک کہانہوں نے دوٹالث مقرر کیے۔ یہ ٹالٹ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن گئے اور اس امت میں بھی اختلاف واقع ہوگا اور وہ اختلاف ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ وہ دو تھم بھیجیں گے جو کہ دونوں محمراہ ہوں گے اور جوان کی بیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت ابوموی اشعری فظیفہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول انڈ علیفہ نے فر مایا اس امت میں دو تھم ہول کے اور وہ دونوں گراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرے گا۔ وہ بھی گراہ ہوگا۔ سوید بن غفلہ نے کہ بیان کر میں نے کہا: اے ابوموی فظیفہ ! میں تنہیں اللہ کی تشم وے کر بوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ علیفہ نے اس فر مان سے تنہیں مرادنیں لیا تھ اور فر مایا تھا کہ اے موک فظیفہ ! میری امت میں فتنہ رونما ہوگا اور تم اس میں شامل ہو گے۔ سونے والاتم بیٹھے ہوؤں سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا تم کھڑوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والے تم چلنے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ علیفی نے اس ارشاد میں تنہیں خاص نہیں کیا اور آ دمیوں کو عام نہیں فر مایا تھا۔

﴿طير ني ﴾

حضرت حارث رفریشد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں حضرت علی طفیہ کے ساتھ صفین میں تھے۔ میں اور بوجھ تھ تو وہ اونٹ اپنے ہوار اور بوجھ تھ تو وہ اونٹ اپنے ہوار اور بوجھ کو گرا کر صفول کو چرہا ہوا حضرت علی صفیہ ہے تھے۔ آگے تھڑا ہوگی اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی صفیہ نے فرہ یا: حضرت میں صفیہ نے فرہ یا: خدا کی تشم ایہ وہ علامت ہے جو میرے اور رسول التو تعلیق کے درمیان ہے۔ خومیرے اور رسول التو تعلیق کے درمیان ہے۔

﴿ ابولغيم ﴾

### قرآن کی تاویل پر جنگ کرنے والا:

حفرت ابوسعید فرہ ہے ۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا : ہم رسول اللہ علیہ ہے کہ انہوں ہے کہ نہوں ہے کہ دورچل کر فر مایا تم میں سے کی تعیین مبارک ٹوٹ گئی ، تو حضرت علی فرہ ہے ہے رہ کرا ہے سینے لگے پھر پھر دورچل کر فر مایا تم میں ہے ایک فخص وہ ہے جو قر آن کی تاویل پر جنگ کرتا ہوں۔ ایک فخص وہ ہے جو قر آن کی تاویل پر جنگ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فر ایک تاویل پر جنگ کرتا ہوں ؟ فر مایا : نہیں۔ حضرت عمر فرہ ہے نہ عرض کیا یا دہ میں ہوں؟ فر مایا : نہیں۔ حضرت عمر فرہ ہے تا عرض کیا یا رسول امتد علیہ ہوں؟ فر مایا بنہیں ، لیکن وہ مخص نعلین مبارک کو سینے والا مخص ہے یعنی حضرت علی فرہ ہے ۔ رسول امتد علیہ ہوں؟ فر مایا بنہیں ، لیکن وہ مخص نعلین مبارک کو سینے والا مخص ہے یعنی حضرت علی فرہ ہے ۔ پھر حاکم ، بیسی پ

حضرت ابوالوب فظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول التدعیف نے حضرت عی فقی ا

کوعہر شکنوں ، ظالموں اور دین ہے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔

400

اس كى مشل حضرت ابن مسعود طفي أنه نے اور حضرت على الفظائية سے بلفظ ' مجھے حكم ديا گيا'' اور بلفظ كه وجميح برسول الله الله الله عليه في عهد ليا ہے۔"

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

اے علی! اُمت تم سے بیوفائی کرے گی:

حضرت علی الرئضی فقط اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے مجھ سے جوعہد لیے ہیں ان میں ہے ایک ہے ہے کہ آپ کے بعدامت میرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ ﴿ ابولِعِلَىٰ ، عاكم ، ابولغيم ﴾

حضرت ابن عباس فقطائه ہے روایت ہے کہ نبی کر یم علقہ نے حضرت علی فقطائه سے فر مایا: سنو! میرے بعد شہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی انہوں نے عرض کیا: کیا اینے دین کی سلامتی میں بیٹکیفیں پہنچیں گى:قرمايامان\_

﴿ ابويعل ما كم " رضيح" ﴾

حضرت ابوالاسود دیلمی رئینسیہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام صفحہ و حضرت علی صفحہ ا کے ماس آئے۔اس وقت حضرت علی ﷺ نے اپنی رکاب میں یاؤن رکھا ہوا تھا۔انہوں نے کہا: آپ عراق نہ جائے کیونکہ وہاں آپ کوتکواروں کی نوکوں ہے تکلیفیں پہنچیں گی۔ بین کر حضرت علی حقظہ نے کہا: خدا کو قتم ارسول اللہ علیہ ہے ہے ہے اس کی خبر دیدی ہے۔

秦 حميدي، ابن عمر، بزار، ابويعلي، ابن حبان ، حاكم ، ابوهيم 🏖

حضرت على الرتضى وهي الم الله عليه المراب المراب المراب المراب المرابع الله علي المرتضى المرابع عنقریب فننے اٹھیں گے اورلوگ تم ہے فیصلہ جا ہیں گے میں نے عرض کیا: اس وقت میرے لیے کیا تھم ے؟ فرمایا: تم كتاب اللي سے فيصله وينا۔ ﴿ الوقعيم ﴾

سات نتنول ہے خبر دار ہو:

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انتدعیک نے ہم سے قر مایا: میں تم کوسات فتنوں سے خبر دار کرتا ہوں۔ ایک فتنہ مدینہ منورہ سے رونما ہوگا۔ (۲) فتنہ مکہ مکر مہ ہے۔ (٣) فتذيمن ہے، (٧) فتنه شام ہے، (۵) فتنه مشرق ہے، (٦) فتنه مغرب ہے اور (۷) فتنه طن شام ے اٹھے گا اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔

\$ 6 a 3 حضرت ابن مسعود حفظیم نے فر مایا :تم میں ہے کچھ لوگ تو ان میں ہے بہلے فتنے کو یا تمیں مجے اور اس امت کے پچھلوگ اس کے آخری فتنہ کو یا ئیں گے۔ ولید بن عیاش نے کہا: مدینہ منورہ کا فتنہ حضرت طلحه اور حضرت زبیر رضی النّه عنهم کی ج نب سے تھ اور مکہ مکر مد کا فتنہ ابن زبیر ﷺ کا فتنہ تھا اور شام کا فتنہ بنوامیہ کی ج نب سے تھا اور مشرق کا فتنہ بھی انہیں لوگوں کی جانب سے تھا۔

### • ۲ جري ميں پيش آنيوالے حوادث كي خبر دينا:

حضرت ابو ہر مرہ مظافیۃ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتد علیہ ہے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا میری امت قریش کے نوعمروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔حضرت ابو ہر میرہ مظافیۃ نے فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہوں گے۔

﴿ بِحَارِي مِسلَمٍ ﴾

حضرت ابوسعید خدری فقطیہ سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ سنا ہے کہ آپ نے فرہ با: ساتھ بجری کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جونمی زکوضاع کریں گے اور شہوات کے پیچھے دوڑیں گے اور قریب ہوگا کہ وہ ہلاکت میں پڑیں ،اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جوقر آن مجید پڑھیں گے مگر ان کے صف سے نیچے ندائر ہے گا۔

﴿ يَعْقَ ﴾

حضرت فعمی رائی سیے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت علی تظافیہ جب صفین سے واپس تشریف رائے تو فر ، یا: اے لوگوا معاویہ تظافیہ کی امارت کو نہ جانو کیونکہ اگرتم نے حضرت معاویہ تظافیہ کو گم کر دیا تو تم دیکھو سے کہ سرایئے کندھوں سے حظل کی مانندگر تے ہوں گے۔

﴿ يَهِي كُو ﴿ يَعِمَى لَهُ

بهند صحیح حضرت ابو ہریرہ فاقطہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول ابقد علی نے فرمایا: ساٹھ ججری کی ابتداء ہے اور نو جوانوں کی حکومت سے ابتد تن لی سے پٹاہ مانگواور دنیا فٹانہ ہوگی یہاں تک کہ احمق اور احمق کے بیٹوں کیلئے دنیا ہوگی۔

واحد، يزار ﴾

بزید میں کے بارے میں خبر نبوی:

حضرت عبیدہ بن الجراح تفظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کدرمول اللہ علیہ نے فرہ یا: یہ وین ہمیشہ معتدل اور عدل وانصاف پر قائم رہے گا البتہ بنی امیہ کا ایک آ دمی جس کا نام پزید ہے اس میں رخنہ ڈالے گا۔

﴿ ابن الى شيبه الوليعلى الوقعيم ﴾

حضرت معاذبی جبل صفح نے دوایت ہے کہ نبی کر پھتا ہے نے فر مایا: تم پر اند چری رات کے مکڑے کی مند فقتے آئے جب ایک رسول گیا دوسرا رسول آگیا اور نبوت منسوخ ہوگی اور بادشاہت آگی۔ اے معافر صفح نہ ہوگی اور گور ہیں برکت آگی۔ اے معافر صفح نہ ہوگی اور گور ہیں برکت نہ دے ، اس کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے گئے اور فر مایا: جھے امام حسین صفح الله شہادت کی خبر دی گئی اور ان کے مقتل کی مٹی لائی گئی ہے اور جھے ان کے قاتل کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد جب شارت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد جب شارت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد جب شارت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ ہوگا۔ اس کی جب شارت کی تا کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ بیت کا ڈو ھانے والا ہوگا۔ اس کی الل بیت کا ایک آدی اس کا خون بہائے گا۔

. ﴿ الوقيم ﴾

#### امانت غنيمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:

حضرت ابو ہریرہ منظمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا. اہل عرب پر افسوں ہے کہ ساتھ ہجری کی بربادی قریب آگئی ہے۔ اس وقت اہانت تنبیمت بن جائے گی اور صدقہ تا وان ہو ہے کہ ساتھ ہوگی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔ تا وان ہو ہو کے گی اور گوائی جان پہچان کے ساتھ ہوگی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔

مدینہ کے عالم سے براعالم کسی کونہ یا تمیں گے:

حضرت الوہريرہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: عقریب لوگ اونٹوں کا جگر میں ڈرکر دور دراز کا سفر کریں گے مگر مدینہ منورہ کے عالم سے زیادہ عالم کسی کونہ پائیس کے مگر مدینہ منورہ کے عالم سے زیادہ عالم کسی کونہ پائیس کے ۔سفیان نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ وہ عالم حضرت امام یا لک بن انس طفی ہیں۔۔
﴿ حالم ﴾

قريش كاعالم شافعي:

حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا: قریش کو کان نہ دون کے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: قریش کو گائی نہ دون کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کوعلم سے بھردے گا۔

امام احمد رطیقینیہ وغیرہ نے فرمایا: یہ عالم قریش حصرت امام شافعی رطیقید ہیں۔اس لیے کہ جوعلم روئے زمین پرامام شافعی رطیقیدے پھیلا ہے، کسی قریش صحابی عالم وغیرہ کے علم سے نہیں پھیلا ہے۔ ﴿ طیالی، بیمی المعرفہ ﴾

زید بن صوحان اور جندب دی از کے بارے میں فرمان نبوی:

حفرت علی صفحه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: جواس ہے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے مخص کو دیکھے جس کے بعض اعضاء جنت میں پہلے داخل ہوں گے اسے چاہیے کہ وہ زید بن صوصان صفحهٔ ہود کھے۔ حضرت ہریدہ صفی ہے روایت ہے کہ نہوں نے کہا۔ رسول اللہ علی ہے اپنے صحابہ کو لے جا رہے تھے اور آپ قرمارہ ہے:

معزت جندب طالبہ بھی کت جمیب جندب ہاور زید کتا اقطع خیر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحابہ بنی اللہ عنہ مے نے پوچی تو فرہ یا۔ سنو! جندب ایک ضرب ایک لگائے گا کہ وہ اس ضرب میں ایک امت ہوگا اور زید میری امت کا ایں شخص ہے جس کا ہاتھ اس کے پورے جسم سے ایک عرصہ پہلے جنت میں جائے گا چنا نچہ والید بن عقبہ حضرت عثمان طالبہ کی طرف سے کوفہ میں والی مقرر ہوا تو اس نے ایک شخص کو جن یا چو جادو کرتا اور لوگوں کو زندہ و مردہ کرتا تھا، اس وقت حضرت جندب صفحان ساتھ آئے اور جادوگر کی گردن اڑا کر فر مایا اب اپنے آپ کو زندہ کرکے دکھ اور حضرت زید بن صوحان ساتھ آئے اور جادوگر کی گردن اڑا کر فر مایا اب اپنے آپ کو زندہ کرکے دکھ اور حضرت زید بن صوحان ساتھ آئے اور جادوگر کی گردن اڑا کر فر مایا اب اپنے آپ کو زندہ کرے دکھ اور حضرت زید بن صوحان ساتھ آئے اور این عباس میں شہید ہوئے تھے۔

﴿ ابن منده ، ابن عساكر ﴾

حضرت اجلی حضرت مبید بن لاحق رحمة القد علیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ الله والدوسم ایک نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ والدوسم ایک نے بین تھے۔ کیکے جنس الرّ اور وہ لشکر کو لے کر چلا اور جزیر عتاج تا تھا۔ اس کے بعد دوسر افتحض الرّ الله اس وقت رسول الله سبی الله علیہ والدوسم الله صحابہ رضی الله عنهم کی غم خواری کیلئے تشریف لائے اور الرّ کرفر مانے گئے۔

«هنرت جندب طفی اور سی با جندب به و بر در بیافت کی کراند کی اور دهنرت زید طفی ایسان اقطع خیر ہے۔ اس کے بعد سے سوار ہو گئے اور سی با نے نزویک ہوکر در بیافت کی کہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں کیا گئی آپ ان میں بیانی کہ آپ نے ان وونوں کے کہا یک تو تکوار کی ایک میں کیا ہے ہوں سے کہ ایک تو تکوار کی ایک ضرب کا ہے کہ ایک تو تکوار کی ایک ضرب کا ہے کہ ایک جن ہے گئی اور دوسرا اپنے ہاتھ کو ابلد کی راہ میں کن نے گا کھر ابلد تھی کی ہے گئی ہوئی ہے گئی گئی ہوئی کہ خریس اس سے جن و باس کے بہتے جزو کے سی تھی جھے گا۔

جینے رحمة اللہ علیہ نے میں کیا کہ جندب صفح بنه کا حال تو بیہ ہوا کہ انہوں نے حضرت ولید بن عقبہ کے عقبہ کا حال تو بیہ ہوا کہ انہوں نے حضرت ولید بن عقبہ کے پاس ایک جو دوگر کوئل کیا اور وہ مقبہ کے کہ ان کا ہاتھ بیر ہوئے۔ مواء اور وہ مور کے ہواء اور وہ مور کے ہواء اور وہ مور کے ہواء اور وہ انہوں کو شہید ہوئے۔

ا النه المن المنته المن من المنته ال

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ کوفیہ کے ایک گورٹر نے جا دوگر بلایا اور وہ لوگوں کو اپنا کرتب دکھ رہا تھا۔ حضرت جند ہے ﷺ کو احد یک می تو وہ اپنی تکوار لے کر چیے جب اسے دیکھا تو ا پی تکوار کی ایک ضرب لگائی اورلوگ ان کے پاس سے جدا ہو گئے۔ آپ نے فر مایا: اے لوگو! ڈرو نہیں جھے صرف جاد وگر بی مارنا تھا۔

حفرت حادث اعور رئیسی ہے دواہت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ علی ہے جن زیدالخیرکا دخرہ یا تف وہ زید بن صوحان دی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: میرے بعد تابعین میں ہے ایک فرخص ہوگا اور وہ زید الخیر ہے۔ وہ اپ جسم کا ایک حصہ میں سال پہلے جنت کی طرف بھیج گا چن نچہ ان کا مختص ہوگا اور دہ نرید بن صوحان حقی ہوا۔ اس کے بعد وہ میں سال زندہ رہے، پھر حضرت کی حقیقہ کے سامنے یوم ایال ہاتھ نہا وند میں قطع ہوا۔ اس کے بعد وہ میں سال زندہ رہے، پھر حضرت کی حقیقہ کے سامنے یوم انجمل شہید ہوئے۔ حضرت زید بن صوحان حقیقہ نے شہید ہونے سے پہلے فر مایا کہ میں اپنے ہاتھ کو د کھے دہا ہوں۔ رہا ہوں کہ وہ آسان سے لکھا ہے اور اپن طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے اور ش اس سے ملنے والا ہوں۔ ﴿ اِن صاکر ﴾

حضرت عمار بن ماسر حفظه کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ام سلمہ رضی القد عنها اور حضرت ابوقیادہ طفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت میں معرف کے سے دیا ہے دی سے زیاوہ حضرت میں رہنے گئے ہے معرف میں باغی جماعت شہید کرے گی۔ بیرحدیث متواتر ہے اے دس سے زیاوہ صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ جبیرا کہ احادیث متواترہ میں میں نے اسے بیان کیا ہے۔

حضرت مکار فظی ہے کے کئیز ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کے حضرت مکار فظی ہے گئے گئے ہے۔ انہوں نے کہ کے حضرت مکار فظی ہے گئے گئے ہے۔ انہوں نے کہ کہ حضرت مکار فظی ہے گئے ہے۔ انہوں ہوگئی ہو انہوں ہوگئی ہے رانہیں افاقہ ہوا تو دیکھ کہ ہم سب ان کے گرورور ہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے فر مایا: کیا لوگ ڈر رہے ہے کہ ہیں اپنے بستر پر مرجاوں گا مجھے میر ہے حبیب اللہ اس وقت انہوں نے فر مایا: کیا لوگ ڈر رہے ہے کہ ہیں اپنے بستر پر مرجاوں گا مجھے میر ہے حبیب اللہ علی ہوا دورہ ہوگا۔ عبیب کے خبر دی ہے کہ مجھے باغی جماعت فل کرے گی اور دنیا ہیں میری آخری غذا پانی ملا ہوا دورہ ہوگا۔ ایوائیم کی اور دنیا ہیں میری آخری غذا پانی ملا ہوا دورہ ہوگا۔

ابوالبختری رئینید ہے روایت ہے کہ یوم صفین حفرت ممارین یاسر طفیفہ کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اسے دیکھ کر انہوں نے تبسم کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھ اس میں ہننے کی کون می بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول ابقد علیہ نے فر مایا: و نیا میں آخری غذا جسے تم پوگے وہ دودھ کا شریت ہے۔ اس کے بعدوہ آگے ہی مردی سندوں سے بھی مردی ہے۔ بعدوہ آگے ہی دوسری سندوں سے بھی مردی ہے۔ بعدوہ آگے ہی دوسری سندوں سے بھی مردی ہے۔ بعدوہ آگے ہی دوسری سندول سے بھی مردی ہے۔

حضرت عمروین العاص رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا: اے اللہ! تو نے قریش کو حضرت عمار اختیجہ پر برا دیجے تھ کیا ہے۔ حضرت عمار ﴿ احْدِ وَطِيرِ الْي وَحَاكُم ﴾

حضرت منبط طلط المستحدد من المستحدد المراح ا

﴿ ابن سعد ﴾

# اال حرہ کے تل کی خبر:

حفرت ایوب بشیرمده وی رونیسه سے روایت ہے کہ حضور نی کریم علی ایک سفر میں تشریف لے علی اور جب حروز ہرو میں مہنچ تو آپ دے تھم کر ''انا الله و انا الیه و اجعون'' پڑھا۔

می بہرضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ وریافت کیا تو فرمایا: میرے محابہ کے استھے استھے حضرات اس حرہ میں فتل کیے جائمیں محے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

بیعتی را این بیاتی را این عوارد موات این عوال مین بیات مین بیات ایک آیة کریمه کی تفسیر میں جو وار و مواہد و و اس کی تائید کریمه کی تفسیر میں جو وار و مواہد و و اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد بیمتی رزینہ یہ نے حضرت ابن عوال مین بیات کی ہے۔ اس کے این میں میں بیات کی ہے۔ اس کے تاویل سماٹھ بجری کے آغاز میں رونما موگی۔ و و آیت رہے۔

وَ لَوْدُ خِلَتُ عَلَيْهِمْ مَن اقْطَارِها ثُمَّ سُئِلُو الْفِئْمَةَ لا تَوْهَا الايه

﴿ سورةُ الاحرّابِ ﴾

حضرت ابن عماس علی از اور اس سے بیتاویل فرمائی کہ بنی حارثہ نے اہل شام کو مدینہ میں داخل کیا۔

يوم حره تين سوصحاب اورسات سوحفاظ شهيد موت:

﴿ تَنْقَى ﴾

حضرت ما لک بن اس صفحه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوم حرہ سات سو حافظ قر آن شہید کے گئے جن میں تمن سوسی بی تھے۔ بیدواقعہ بزید کی حکومت میں ہوا۔ بیٹی نے مغیرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کو تین دن تک لٹوایا اور ایک ہزار باکرہ (یعنی کنواری) لڑکیوں کی عصمت دری کی گئے۔

﴿ يَعِينَ ﴾

حضرت لیث بن سعد رفظینه سے روایت ہے کہ حرو کا واقعہ بدھ کے دن ستائیس ماہ ذکی الحجہ ۱۳ ججری کوروٹما ہوا۔

## ان شهدا كى خبروينا جومقام عذراء من ظلماً شهيد كيے كئے:

حضرت ابوالاسود تفقیلہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ تفقید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اہل عذراء کے حجر اوران کے اصحاب، کوئل کرنے پر کس بات نے تنہیں برا چیختہ کیا؟ امیر معاویہ تفقیلہ نے کہا: میں نے ان کے قبل میں امت کی اصلاح اوران کوزندہ مجھوڑنے میں امت کا فساود یکھا۔

حفرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہائے قرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: عذراء میں ایسے لوگ قبل کیے جائیں مے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور تمام آسان والے غضب میں آجائمیں گے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

﴿ تاریخ یعقوب بن مفیان ، تیمی ابن عساکر ﴾ حضرت علی المرتضی ال

﴿ بِيكِيُّ وابن عساكر ﴾

حضرت زیاد بن سمیہ نے مثبر پر کھڑ ہے ہوکر حضرت علی امر تفنی طفیۃ کا ذکر کیا تو ججرنے ایک مشی کنگریاں لے کراس کو ماریں۔ اس کے گرد کے لوگوں نے زیاد پر کنگریاں کھینکیں۔ اس پر زیاد نے امیر معاویہ طفیۃ نے مثبر پر جھے کنگریاں ،دیں۔ امیر معاویہ طفیۃ نے پہلے لوگوں کو بھیجا کہ وہ ان سے متا بلہ کریں تو ججر طفیۃ نے ان سے عذراء میں مقابلہ کیا اوران لوگوں نے ججر طفیۃ کے خوجر بتائی اس کی بنیادیمی ہے کہ انہوں نے بی کریم علیۃ ہے سے منا ہوگا۔

﴿ الوقعيم ﴾

### اسلام من ببلاسر جوكات كر بعيجا كيا:

حضرت رفاعہ بن شداد بحلی رفیجیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمرو بن الحمق رفیجیہ کے ساتھ پہلے جبکہ امیر معاویہ طفیہ نے ان کوطلب کیا تھا۔ حضرت رفاعہ طفیہ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن الحمق طفیہ نے بچھ سے کہا کہ اے رفاعہ طفیہ ایدلاگ میرے قاتل ہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ نے بچھے خبروی طفیہ نے بچھ سے کہا کہ اے رفاعہ طفیہ ایدلاگ میرے قاتل ہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ نے بچھے خبروی کہ جن وانس میرے خون میں مشترک ہیں۔ حضرت رفاعہ طفیہ نے کہا ابھی عمروطی نے اپنی بات کہ جن وانس میرے خون میں مشترک ہیں۔ حضرت رفاعہ طفیہ نے کہا ابھی عمروطی نے اپنی وقت ایک پوری نہ کی تھی کہ میں نے گھوڑوں کی ہا گیس ویکھیں اور میں نے ان کورخصت کر دیا۔ ای وقت ایک سانپ نے جست کی اور اس نے اس کو ڈس لیا پھر سواروں نے قریب آگران کا سرتن سے جدا کر ڈالا، اسلامیں یہ پہلامرے جو کاٹ کر بھیجا گیا۔

حضرت زید بن ارقم ﷺ کے نابینا ہونے کی خبر دینا.

حضرت زید بن ارقم هی بیار پری کیلئے کے ان کے اور آپ نے ان کے بیاری کا تمہیں اندیشہ بین ہے گیاں کے پاس ان کی بیار پری کیلئے تشریف لائے اور آپ نے ان سے فر مایا: اس بیماری کا تمہیں اندیشہ بین ہے لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب میر سے بعد زندہ رہو گے اور تم نا بیما ہو جاؤ گے ۔ انہوں نے عرض کیا: اس وقت میں تو اب کی امید پرصبر کروں گا ۔ حضور نبی کریم عفی نے فر مایا اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، چنانچہ وہ نبی کریم عفی نے نے فر مایا اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، چنانچہ وہ نبی کریم عفی نے کے دولت کے بعد نا بیما ہو گئے ۔ اس کے بعد القدی کی بیمائی لوٹا دی پھر وہ فوت ہوئے ۔ اس کے بعد القدی کی بیمائی لوٹا دی پھر وہ فوت ہوئے۔

ان پیشواؤں کی خبر دیتا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے:

حضرت ابن مسجود طفی است ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: ممکن ہے تم ایسے لوگوں کو پاؤ جونماز اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے لہٰذاتم ایسے لوگوں کو پاؤاس وقت کی نماز جسے تم پہچ نے ہوا پنے گھر میں پڑھ لین۔ اس کے بعدان کے ساتھ پڑھ لینا اور اسے تم نفل شار کر لینا۔ (فرابن ماجہ ایسی کی کھر ہیں کے ابن ماجہ ایسی کی کھر کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ابن ماجہ ایسی کی کھر کے ابن ماجہ ایسی کی کھر کے ابن ماجہ ایسی کے کہا تھی کے ابن ماجہ ایسی کی ابن ماجہ ایسی کے ابن ماجہ ایسی کی جو ابن ماجہ ایسی کی میں میں میں ماجہ ایسی کی کھر کی ابن ماجہ ایسی کی کھر ابن ماجہ ایسی کی کھر کے ابن ماجہ ایسی کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ساتھ کے ابتران ماجہ ایسی کی کھر کے ابتران ماجہ ایسی کی کھر کے ابتران میں ماجہ ایسی کی کھر کے ابتران کے ساتھ کی کھر کے ابتران کے ساتھ کی کھر کے ابتران کے ساتھ کی کھر کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ساتھ کی کھر کے ابتران کی کھر کے ابتران کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ابتران کے ابتران کے ساتھ کے ابتران کے ساتھ کی کر کھر کے ابتران کے ابتران کے ساتھ کی کھر کے ابتران کے ابتران کے ابتران کی کھر کے ابتران کے اب

حضرت ابن مسعود حفظت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میر نے بعد تنہارے امور کے والی ایسے لوگ ہوں گے جوسنت کے نور کو بجھا دیں گے اور علانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور نماز کوایئے وقت ہے موخر کر دیں گے۔

هو تيملي ، ايوليم م

عبادہ بن صامت نظافی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی کے فرمایا ایسے امراء ہوں کے جن کو دنیا مشغول رکھے گی ، اور نم زوں کوان سے وقتوں سے موخر کر دیں گے تو ان کے ساتھ نغلی نماز پڑھا کرو۔ (فرائف کو گھرول میں اپنے وقت میں پڑھا کرو)

🛊 این ماجه 🆫

ما، مدجل ل الدین سیوطی بلینه یفر ماتے میں کہ بیامراء بنی امیہ تنے کیونکہ وہ امراءاس عادت میں معروف تنے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رکمیتی فیلے ہوئے تو انہوں نے نمازوں کوان کے اوقات میں شروع کیا۔

حیات مبارکه کی شب آخر:

ابن عمر رفظ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول املہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کی آخری عشاء کی نماز جمیں پڑھائی جب آپ نے سلام پھیراتو کھڑ ہے ہوکر فرمایا: کیاتم لوگ آج کی رات کو کھے رہے ہو، آخ کی رات کو کھے رہے ہو، آخ کی رات سے صدی کا آغ ز ہور ہاہے۔ آج کا دن روئے زمین پر آج سے سوس ل کے اندراندرتم میں سے کوئی شخص زندہ باتی نہ رہے گا۔ حضور نبی کریم علی ہے اس ارشاو سے قرن کوتمام ہونا مراولی۔ میں سے کوئی شخص زندہ باتی نہ رہے گا۔ حضور نبی کریم علی ہے اس ارشاو سے قرن کوتمام ہونا مراولی۔

حضرت جاہر بن عبداللہ فضیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔
آپ نے اپنی رحلت سے ایک ماہ قبل فر مایا بھم لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہواس کا علم تو
اللہ بی کو ہے گر میں اللہ تعالی کی قتم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشت زمین پر کوئی سانس لینے وال آج یہ باتی نہیں ہے جس پرسوسال گزریں۔

بيايك قرن زنده ريكا:

حضرت محرین زیاد البانی رخت مید حضرت عبداللدین بسر کی ایک زنده رہے گا تو وہ ایک سوجری کرتے ہیں کہ نبی کریم علاقت نے اپنا دست اقدی ان کے سر پر رکھا اؤر فر مایا: مید بچدا بیک قرن تک زندہ رہے گا تو وہ ایک سوجری تک زندہ رہے اوران کے چبرے پرمہ سدتھ دخضور نبی کریم میں تھے نے فر مایا مید بچداس دفت تک ندمرے گا جب تک میں مہاسہ دور ندہوا۔ جب تک میں مہاسہ دور ندہوا۔ جب تک میں مہاسہ دور ندہوا۔ فر وہ فوت ندہوئے جب تک وہ مہاسہ دور ندہوا کے جبرے ایک ایرانیم کی

#### به بهت جلد مرجائے گا:

حضرت صبیب بن مسلمہ فہری کا اور ایت ہے کہ وہ نبی کریم علی ہے ہے ہاں آئے اور حضور نبی کریم علی ہے ہاں آئے اور حضور نبی کریم علی ہے اس وقت مدینہ منورہ میں ہی رونق افر وزیتے تا کہ وہ حضور نبی کریم علی ہے جہاں کو آراکو دیکہ میں گراس کے باپ نے آکر انہیں پکڑلی اور اس نے کہا یا رسول القد علی ہے فرز ندمیرا ہاتھ اور میرا یا وال ہے اس پر حضور نبی کریم علی نے فر مایا: تم اپنے باپ کے ساتھ چلے ہوؤ ، کیونکہ یہ بہت جلد مر جائے گا، چنانچہ وہ ای سال مرکبا۔

﴿ ابن سعد، بغوی الوقیم الصحابہ بیستی ﴾ حضرت ابن ابی ملیکہ سنظیم الصحابہ بیستی ﴾ حضرت ابن ابی ملیکہ سنظیم الصحابہ بیستی ﴾ حضرت ابن ابی ملیکہ سنظیم الصحابہ بیستی ہو در بار بیس جہاد کرنے کے اراد و سے مدینہ منور ہ آئے گران کے باپ نے ان کو مدینہ منور ہ بیس کیڑ سیا اور مسلمہ صفح بھے نے کہا: یا نبی التعظیم ! اس کے سوامیر اکوئی فرز ندنہیں ہے۔ یہی میرے مال ، میری زبین اور میرے گھر یار کا انتظام کرتا ہے اور نبی کر پیم علیم ہے ان کواس کے ساتھ واپس کردیا اور فر مایا: ممکن ہے اس سال تم خود مختار ہو جاؤ اور تمہیں کوئی روکنے والانہ رہے ،

لہذا اے حبیب طفیہ اتم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ چیے گئے اور مسلمہ طفیہ اس سال فوت ہو گیا اور اس سال میں صبیب طفیہ نے جہاد کیا۔

## حضرت نعمان بن بشير هي يك شهادت كي خبروينا:

﴿ ابن معد ﴾

﴿ ابن معد ﴾

حضرت مسلمہ بن محارب دین گھارہ وغیرہ سے روایت ہے کہ مروان بن تھم کے زمانے میں جب محضرت مسلمہ بن محام مزح راھط تیل ہوئے تو نعمان بن بشیر دین ہے تھے سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ تھے مگر انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے ابن زبیر دین ہے کو رز ہے مگر انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے ابن زبیر دین ہے کو کوں کو دعوت دی اس پر محص والوں نے انہیں تلاش کر کے ان کا سرتن سے جدا کر دیا۔

﴿ اين سعد ﴾

## روايت حديث من كذب كرنيوالول كي خبروينا:

حفرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: آخرز مانے میں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جوالیک حدیثیں بیان کریں گے جن کونہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے لہٰڈاتم ان سے ہوشیار رہواوران ہے بچو۔

﴿ملم ﴾

حضرت واثله بن اسقع فظیله سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ والہ والہ ملی اللہ علیہ ملے والہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ البیس بازاروں میں چکرلگا کرکہتا نہ چھیرے گا کہ ججھے فلال بن فلال نے ایس اور ایس حدیث بیان کی ہے اور حضرت ابن مسعود حظیله ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آ کرائی حدیثیں بیان کرے گا جوجھوٹی ہوں گی اورلوگوں میں اختشار پھیل جائے گا۔

﴿ ابن عدى بيلتى ﴾ حضرت سفيان عظیمه ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمھے اس مخص نے بيان کيا جس نے منجد حنیف میں قصہ کوئی کرتے ، ایک شخص کود یکھا تھ پھر میں نے اسے تلاش کیا تو وہ شیطان تھا۔ ﴿ تاریخ بخاری بیمی ﴾

حضرت عیسی بن ابی فاطمہ فزاری رائی علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدحرام میں بیٹا ا اپنے شخ سے حدیث لکھ رہا تھا تو شخ نے فرمایا: مجھے شیبانی رائینسیہ نے حدیث بیان کی اس پر ایک مخف نے کہا: مجھ سے شیبانی رائینمنیہ نے حدیث بیان کی ہے۔

شیخ نے کہا کہ انہوں نے حضرت شعمی رائیسیہ سے روایت کی ہے۔ اس مخص نے کہا جمع سے تعمی رائیسیہ نے صدیم یان کی ہے۔ شیخ نے کہا عارث رائیسیہ سے روایت ہے۔ اس مخص نے کہا: خدا کی قتم! میں نے عارث رائیسیہ کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے صدیم ٹی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ملی مخطیع سے مروی ہے۔ اس مخص نے کہا: خدا کی قتم! میں ہیں ہے۔ اس مخص نے کہا: خدا کی قتم! میں نے حضرت علی مخطیع کو دیکھا ہے اور میں ان کے ساتھ صفین میں عاضرتھا۔ جب میں اس مخص کی طرف نظر کی اور میں نے آیة الکری پڑھی جب میں نے "وَ لَا يَوْ دُوْ اَ عَلَى مُعْلَقُهُ مَا" تک پڑھی اور اس کی طرف دیھا تو وہ مخص عائب تھا۔

﴿ ابْنِ عدى السِيقِي ﴾

## چوسی صدی میں لوگوں کے اندرتغیر پیدا ہوگا:

حضرت عمران بن حصین حظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:
تم میں بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ
جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے امانت دارنیں ہوں گے اور
بغیر طلب کے گواہی دیں گے وہ عہد کریں گے مگر وہ عہد پورا نہ کریں گے اور ان لوگوں ہیں سمن ظاہر
ہوگا لیعنی موٹا یا استی و کا بلی پیدا ہوگی۔

وملم ﴾

#### حضرت سمرہ بن جندب فی کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت الو ہر رہ وظیفیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیفی نے ایک می بی کے گھر بیس وی آ دمیوں کی بابت فر وہا تم بیل جوسب ہے آخر جی مرے گا اسکی موت آگ بیل ہے۔ چنا نچان بیل ہے حضرت میں ہے۔ چنا نچان بیل ہے حضرت میں ہوں ہے۔ میں مرے۔ سمرہ بن جندب وظیفیہ کئی تھے۔ حضرت ابونضر اور ایک موت آگے ہا۔ سمرہ بن جندب وظیفیہ کی تھے۔ حضرت ابونضر اور ایت کیا ہے۔)

(جیمی رائیسیم کے اس روایت کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ وہ کے گھا ہے روایت کیا ہے۔)

اوس بن خالد رانیسے حضرت ابومخدورہ تطبیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں ،
ابو ہر رہ دھی ہے اور حضرت سمرہ تھے۔ ایک گر میں تھے۔ ای کریم تینے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ،
ابو ہر رہ دھی ہوئے فر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنا نچہ پہلے حضرت ابو ہر رہ دھی ہوئے ہوت ہوئے ، اس کی موت آگ میں ہے چنا نچہ پہلے حضرت ابو ہر رہ دھی ہوئے ، اس کی موت آگ بعد حضرت سمرہ دھی ہے۔

اور عبد الرزاق رزیشہ نے کہا ہم ہے معمر بابتہ ہے کہا کہ بیل نے ابن طاؤی رزیشہ یہ وغیرہ سے معمر بابتہ ہے ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کہ نبی کر بیکہ اللہ ہے مصرت ابو ہر بر وہ ظاہرہ ، معفرت ہم وہ بن جندب طاق باہ اور ایک شخص ہے فر مایا جم میں جو تن خر ہیں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چن نچہ جب کوئی شخص یہ چا ہتا کہ مصرت ابو ہر بر وہ ظاہرہ کو جوش میں اوے تو وہ کہدویتا ہے کہ ہمرہ طاق ہم گیا ہے سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتے اور چینیں مارنے گئے ، پھر مصرت ابو ہر بر وہ طاق ہم مرہ طاق ہم سے پہلے فوت ہو گئے۔

﴿ ابن معد، طبراني بيهي ، ابوليم ﴾

﴿ این عس کر ﴾

# ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہاس میں ایک شخص دوزخی ہے

حضرت رافع فظی نے کہا ہیں نے تمام لوگوں کو بنظر غائر دیکھا۔ ہیں نے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابواروی دوی ، حضرت حفیل بن عمرورضی التدعنیم اور رجال بن عنفوہ کو بیٹے دیکھااور میں جیرت و تعجب کے ساتھ انہیں دیکھی رہاتی اور دل میں کہدر ہاتھا ایساشتی بدبخت کون ہوگا؟ غرضیکہ جب رسول اللہ عنائی نے نے رحلت فرمائی اور بنو حنیف پلیٹ کے آئے تو میں نے پوچھا کہ رجال بن عفوہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا: وہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا اور اس نے مسیلمہ کو اب کے حق میں رسول التدعیق کے خلاف گواہی وی کے بتایا: وہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا اور اس نے مسیلمہ کو اپنے بعد میں اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ بین کر میں کہ (معاذ الله) حضور نبی کریم علی مسیلمہ کواپنے بعد میں اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ بین کر میں نے کہا کہ رسول التدعیق نے جوفر مایا: وہی حق ہے۔

ابن عسا کر رمیڈ علیہ نے کہا. رجال جیم کے ساتھ ہے ایک قول میہ ہے کہ جاء کے ساتھ ہے۔ رجال اس کا نقب تھاا دراس کا نام نہارتھا۔

﴿ واقدى،طبراني،ابوقيم،ابن عساكر ﴾ حضرت مخلدین قبیں بحلی رایتہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرات بن حیان کھیٹا اور رجال بن عنفوہ اور حصرت ابو ہر رہ ہ کھٹے رسول اللہ علی کے پاس سے نکے تو حضور نبی کریم علیہ نے فر ہایا. ان میں سے ایک شخص کی داڑجہنم میں کوہ احد ہے زیادہ بڑی ہےا در فر ہایا: اس کے ساتھ فریب کار کی گدھی ہے اور اس ارشاد نبوی شینے کی خبر ان سب کو پینچی ، چنانچے جب حضرت ابو ہر رہے وظافی اور فرات کا اللہ کورجال کے مرتد ہونے کی اطلاع کمی توبیدد ونوں صی بی سجدہ شکر میں گریڑے۔

﴿ سيف بن عمرالفتوح ﴾

## وليدبن عقبه كانجام كي خبروينا:

ولیدین عقبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الندعیا ہے جب مکہ مکرمہ کو فتح فر مایا تو ا ہل مکہ اپنے بچوں کوحضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں لائے اورحضور نبی کریم علیہ ان کے سروں پر دست اقدس پھیر کران کیلئے دعا فرماتے۔ چنانچہ میری والدہ مجھے لے کرآپ کے یاس آئی ، اس ونت میرے جسم پرفلوق ملا ہوا تھا تو حضور نبی کر بم علیہ نے میرے سریر ہاتھ نہ پھیرا اور نہ مجھے چھوا۔ ہیمتی رمیتیسے نے فر ہایا. حضور نبی کریم علیہ نہ پھیرنا اس علم غیب کی وجہ ہے تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھا۔القد تعالی نے رسول القد علیہ کو برکت عطافر مانے ہے روک دیا، ولید کے حالات کے بارے میں جبکہ وہ حضرت عثمان ﷺ کی طرف سے کوفہ کا گورنرتھ خبریں معروف ومشہور ہیں کہ اس نے شراب کی اوراپنی نماز ہیں تاخیر کی اور یہ ولیدان اسباب اذبیت کا ایک سبب بھی بنا جوحضرت عثمان ﷺ کواڈیتیں برداشت کرنی پڑیں اورجس کے نتیجہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کرویا۔ ﴿ مَا كُمْ اللَّهِ فِي أَلَّهُ

## قیس بن مطاعه کے انجام بدکی خبر دینا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ ہے روایت ہے کہ قیس بن مطاعداس حلقہ کی جانب آیا جس میں حضرت سلمان فاری حضرت صهب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی التد تنهم تنے اور اس نے کہا اوس وخز رج کے لوگ تو اس خض (لیعنی حضور نبی کریم سنجینیة ) کی مدد پر کھڑے ہیں ان لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ا بوسلمہ نے کہا: یہ ن کر حضرت معاذ حقیقہ کھڑے ہوئے اور اسے گریبان سے پکڑ کرنبی کریم علی کے حضور میں لے آئے اور حضور ٹی کر یم علیہ کو اس کی بکواس کی خبر دی۔ یہ من کر حضور نبی كريم منافع غضب ناك ہوكر اپن جا درشريف كھينجة ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس كے بعد "الصلوة جامعة" كي ندا دي تن جب لوگ آ كئة و حضور نبي كريم عليه في خطبه ديا اور الله تعالى کی حمد و ثناء کے بعد قرمایا: اے لو کو!

" بے شک رب ایک ہی رب ہے اور ہاپ ایک ہی باپ ہے اور وین ایک ہی وین ہے اور عربیت تمہر را باپ نہیں ہے اور نہ تمہاری مال ہے وہ تو ایک زبان ہے لہذا جو عربی بول ہے عربی ہے۔"

حضرت معاذین جبل فظینه اسے پکڑے ہوئے اور اپنی تکوار کھنچے ہوئے کھڑے تھے۔انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس منافق کے ہارے میں کیا تکم ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اسے جبنم کی طرف چھوڑ دو۔ابوسلمہ فظینہ نے کہا، وہ فخص مرتدین میں سے ہو گیا اور ارتداد کی بنا پراسے آل کیا گیا۔

کی طرف چھوڑ دو۔ابوسلمہ فظینہ نے کہا، وہ فخص مرتدین میں سے ہو گیا اور ارتداد کی بنا پراسے آل کیا گیا۔

## حضرت ابن عباس فظید کے حال کی خبرویتا:

حضرت عباس بن عبدالمطلب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کئی فرزند حضرت عبداللہ طفی کو کسی ضرورت سے رسول اللہ علی ہے پاس بھیجا تو انہوں نے کسی فحض کو موجود پایا اور واپس ہوگئے اوراس فحض کی موجود گی کے سبب حضور نبی کریم علی ہے ہے ہے ہات نہ کی ، پھراس کے بعد حضرت عباس طفی موجود کی موجود گی کہ موجود کی کہ موجود کی کہ موجود کی کہ اللہ علی خدمت بین الم فرزند کو بھیجا تھا گر اس نے ایک فخص کو آپ کے پاس موجود و یکھا تو اے قدرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے عرض کرتا اور پلٹ کر چلا گیا۔ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا: اس نے اس فخص کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس طفی ہے کہ موجود کی ایک ہو ہوگا ہے جو مہرکز عباس طفی ہے کہ مایا: اس نے اس فخص کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس طفی ہو کہ ایک ہو گیا۔ اس دیکھا ہے جو مہرکز عباس طفی ہو گیا۔ اس دیکھا ہے جو مہرکز عباس طفی ہو گیا۔ اس کی بینائی جاتی رہے گیا اورا سے کم و حکمت دیا جائے گا۔

﴿ سَكِنَّ وَالرَّفِيمِ ﴾

حضرت ابن عباس ضفینه ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں سفیدلباس پہنے حاضر ہوا تو میں نے ویکھا کہ آپ دید صفیدلباس پہنے حاضر ہوا تو میں نے ویکھا کہ آپ دید صفیفی ہے سرگفتگو کر دہے ہیں، حالا نکہ وہ جبرئیل النظیلا تھے اور میں اس ہے لاعلم تھا اور میں نے سلام تک نہ کیا۔

مجھ دکھ کر جر نیل النظاف نے کہا: یہ کتے سفید کپڑے پہنے ہوئے جی لیکن ان کی اولا وان کے بعد خوب سیاہ کپڑے پہنے گی اگر یہ سلام کرتے تو میں ان کوسلام جواب و بتا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول القد میں نے بچھ سے فرمایا تم کوکس بات نے سلام کرنے سے روکا؟ بیس نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھیہ کہا ہی دھیہ کہا ہی دھیہ کوکس بات نے سلام کرنے سے روکا؟ بیس نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھیہ کہا ہی دھیہ کوکس بات نے سلام کرنے سے روکا؟ بیس نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں دیکھا ہے۔ فرمایا: کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں دیکھا ہے۔ فرمایا: میں دیکھا ہے۔ فرمایا: کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: میاں دیکھا ہے۔ فرمایا: سنو! تمہاری بینائی جاتی رہے گی اور بوقت وفات وہ بینائی لوٹ آ ہے گی۔

﴿ الوقعيم ﴾

حضرت عکرمہ ﷺ نے فرمایا جب حضرت ابن عباس ﷺ کی روح قبض ہوئی اوران کو تختہ پررکھا گیا تو نہایت سفیدا کی۔ پرند ہ آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا اور کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا یہ دیکھ کر حضرت عکرمہ صفح ہے کہا: رسول اللہ علیہ کی وہ بٹارت ہے جوحضور نبی کریم علیہ کے ان کیا یہ دیکھا کے ان کیا تھا ہے ان کو لحد میں رکھا گیا تو ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں نے سنا کہان کو کلمہ کی تلقین کی گئی:

"يَا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمِّئِنَّةُ ارْجِعِي اللَّي رَبِّكِ رَاضِيَةً مُّرُضِيَّةً فَادُ خُلِي فِي عِندِي وَادُخُلِي جَنِّينُ"

﴿ سورهُ الفجر ﴾

حضرت ابن عمال منظیمی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول التدعیمی نے جھے کے مایا کہ میری بینائی جاتی رہے گی تو وہ جاتی رہی اور مجھ سے فر مایا کہ میں غرق ہوں گا تو میں بحیرہ طبر بیر میں غرق ہوا اور مجھ سے فر مایا کہ میں کتھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری اور مجھ سے فر مایا کہ میں فتنہ کے بعد ہجرت کروں گا، تو اے خدا! میں کھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری ہجرت محمد بن علی بن ابی طالب منظیمی کے طرف ہے۔

﴿ الرقعيم ﴾

## میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی:

حضرت ابو ہریرہ مظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا: یہود کے اکہتر یا بہتر فرتے ہے ۔ خارت ابو ہریرہ مظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ ہوئے کی ۔ ہے اور نصار کی کے بھی اکہتر فرتے ہوئے کی میں میں میں بٹ جائے گی ۔ ہوئی ، مام کا جہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ۔ ہوئی ، مام کا جہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ۔

حفزت معاویہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یا: اہل کتاب اپنے وین میں بہتر ملتوں پر بٹ گئے اور یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی لینی اہل ہواء ہو جا کیں اپنے وین میں بہتر ملتوں پر بٹ گئے اور یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی لینی اہل ہواء ہو جا کیں گئے۔ یہ سب کے سب جہنم میں جا کیں گئے بڑا ایک فرقہ کے اور وہ فرقہ اہل جماعت ہے اور میری امت میں ایسے لوگوں کا ظہور ہوگا جن کے ساتھ خواہشات اس طرح چیٹی ہوں گی جس طرح کتا اپنے مالک سے چیٹا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی وگئی رگ اور کوئی جوڑ ایسانہ دہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔ پہنے کہ چیٹا ہوتا ہے اور ان لوگوں کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسانہ دہے گا جس میں خواہشات داخل نہ ہوئی ہوں۔

حضرت ابن عمر وظفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول امت اللہ علیہ نے فرمایا: میری امت پر وہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا اور جو تی جو تی کے برابر جائے گی یہاں تک کہ اگران بیل ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ علائیہ تکاح کیا تھا تو میری امت بیل بھی اس کی مائند ہوگا۔ بلاشبہ بنی اسرائیل اکہتر ملتوں میں ہے اور میری امت بہتر فرقول میں بٹ جائے گی جوسب کے سب تاری ہیں بجز ایک ملت کے۔ محابہ رضی امت منہم نے یو چھا وہ ناجی ملت کوئی ہے؟ فرمایا. "ما انا علیہ الیوم و اصحابی " آج جس پر میں ہوں اور میرے سے ہیں وہی ناجی ملت ہے۔ آج جس پر میں ہوں اور میرے سے ہیں وہی ناجی ملت ہے۔

 لوگ ضرور چھیلی امتوں کی راہ پر چیو کے بلاشبہ بنی اسرائیل مکز نے مکڑے ہوئی تھی۔

﴿ يَكِيُّ وَعَالَمُ ﴾

حضرت ابن عباس معلی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ رسول اللہ علی ہے فر ایا گرشتہ اسیں جس راہ پڑھیں ضرورتم بھی اس راہ کواختیار کرو کے بالشت کے مطابق بالشت بھر، گز کے مطابق گز بھراور باغ ہے۔ مطابق باغ بھرتم بھی چلو گے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ہخص کوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو گے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ہوتی کوئی ایسا ضرور کرےگا۔ بھی داخل ہو گے جتی کہ اگر کسی نے اپنی مال سے جماع کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور کرےگا۔

بسند حسن رندنینمید حفرت مستور بن شدا د کافیانه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اُلڈ علیہ فیا نے فر مایا ' بیامت پچھلی امتول کی کسی بات کو نہ جیسوڑ ہے گی ، یہاں تک کہ وہ اس پرممل کر ہے گی۔ پوطبرانی کھ

حضرت عوف بن م مک انجی رفظیم سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ نے فرمایا: اس وفت تم کیا کرو کے جب یہ امت تہتر فرقول میں بٹ جائے گی۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی تم م جبنی ہول کے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ ایہ کب ہوگا؟

فرمایہ: جب رذیلوں کی کثرت ہوگی اور ہاندیاں مالک ہوں گی اور ہو جھا تھانے والے (جاہل و اللہ علم) منبرول پر بینجیں کے اور قرآن کو مزا میرا بنایا جائے گا ، مسجدیں نقش و نگار ہے آراستہ ہوں گی ، اونچ اونچ منبر ہوں گے ، مال ننیمت کو دولت بنالیا جائے گا اور رکو قاکوئیکس مجھالیہ جائے گا اور امانت غنیمت تھبرائی جائے گا اور امانت مینے و ذکیل غنیمت تھبرائی جائے گا اور دین بین غور و نوص غیر ضدا کی خوشنو وی کیلئے ہوگا اس کے دوست کمینے و ذکیل ہوں گا۔ مول گے اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلول پر لعنت کریں گے۔ قبیلہ کا سر دار ان کا فاسق ہوگا۔ قوم کا مد بران کا ذکیل شخص ہوگا۔ آوی کی عزمت اس کے شریعے کیلئے کی جائے گی ، جس دن ہے ہوں گور گار میں ہو جائے گی اور لوگ شام کی طرف بے جینی ہے بھا گیں گے۔ موں گی اس وقت بیامت تبتر فرقوں میں ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم عنائے گئے نے فرمایا شام تو عنقریب فتح ہو مائے گا۔ اس کے فتح کے بعد فتوں کا ظہور ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت ابو ہریرہ دیا ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول انڈی کے نے فرہ یا جم لوگ اپنی

پچھی امتوں کا ہو بہوا ورقدم بقدم اتباغ ضرور کرو گے حتی کہ اگر کوئی گوہ کے بوراخ میں واخل ہوا ہے تو تم ضرور اس کے داخل ہو گے ۔ صیبہ کرام رضی القد عنہم نے عرض کیا ۔ یا رسول القد علی ہے ! بیدلوگ یہود و نصاریٰ ہیں؟ فرمایا: اس وقت کون ہوگا تعیٰتم ہی لوگ ہوگے۔

\$ do

#### فتنه خوارج كي خبروينا:

حضرت ابوسعید خدری حفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس موجود ہتے، اس وقت آپ مال تقسیم فرمارہ ہے تھے اپ تک ذوالخوی صرہ نے آپ کے پاس آکر کہا: یارسول القد علیہ اعدل سیجئے، حضور نبی کریم علیہ ہے نے فرمایا: تیری خرابی ہو جبکہ میں ہی عدل نہ کرول گاتھ پھرکون عدل کرے گا۔

حضرت عمر فاروق فضطیانہ نے عرض کیا: یا رسول الشفطی ایکے جھے اجازت و پیجئے کہ بیں اس کی گردن الرا دول؟ اس پر رسول القصلی اللہ علیہ والہ وسم نے فر مایا۔ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے کہتم بیں ہے کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے ساتھ اپنے روزے کوان کے روز وں کے سامنے حقیر جانے گا۔ یہ لوگ قر آن کی تل وت کریں مجے مگر ان کے حلقوم سے پنچے ندا تر ہے گا۔ (لیعنی دلوں پر پھھ اثر مندہ کا۔ (لیعنی دلوں پر پھھ اثر نہوگا) دو دین اسلام سے اس طرح نکل جا کیں مجرس طرح کمان سے تیرنگل جا تا ہے ، ان کی نشانی سے کہ ایک مردسیاہ ہوگا جس کے ایک بازو پرعورت کی چھاتی کی مانندیا گوشت لوگھڑ ہے کی مانند ہوگا جو سیانے گا۔ وولوگ بہترین امت پرخروج کریں سے

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابویعی برنیس نے اس صدیث کوروایت کیا۔اس کے آخریس اتنازیا، ہے کہ حضرت علی صفح ہوئے ہے۔

یوچھ تم میں ہے کون اسے بہی نتا ہے؟ ان لوگوں نے کہ اس کا نام حرقوص ہے اوراس کی اس اس جگہ ہے پھر

اس کی اس کو بلایا اوراس سے یوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتی کہا اس کا باپ کون ہے؟ واقعہ بیہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک چرا گاہ میں میں بکریاں چرا رہی تھی اچا تک جھے ایسی چیز نے و ھانپ لیا ہے بیہ اندھیری ہوتی ہے۔(یعنی کسی نے جھے ہے جماع کیا) اس سے میں حاملہ ہوئی اور یہ بیدار ہوا۔

حضرت ابوسعید دین ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا . مسلمانوں کے فرقہ فرقہ ہوجانے کے بعد ایک فرقہ وین سے نکل جائے گا اور وہ مسلمان جو بہتر اور حق پر ہوں گے اس فرقہ کوئل کرویں گے۔ مسلم ﴾ حفرت عبیدہ ضفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: حفرت علی مرتضیٰی ضفیہ جب اصحاب نہر (خارجیوں) سے فارغ ہوئے تو فر مایا. ان لوگوں کو تلاش کرو یہ وہی ہیں جن کا ذکر رسول القد علیہ نے فر مایا ہوگا تو ہم نے اسے تلاش کیا اور وہ ہمیں ل گیا اور ہم اسے فرمایا ہے اور ان میں ضرور ایک ناقص الید آ دمی ہوگا تو ہم نے اسے تلاش کیا اور وہ ہمیں ل گیا اور ہم اسے پکڑ کر ان کے پس لاگے احد سے صفیہ تشریف اسے موکر کی کے اس کے قریب کھڑے ہوکر دیکھا اور تین مرتبداللہ اکبر کا نعرہ انگایا۔

\$ pm }

### ازارقہ جہم کے کتے ہیں:

حضرت سعید بن جمہال رفز تنسیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن الی اوفی مضرت عبداللہ بن الی اوفی مضرت عبداللہ بن الی ہوا؟ میں نے کہا: ان کوازارقہ نے قبل کر دیا ہے۔ فر مایا: اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے ہوجہ سے رسول اللہ تعلیٰ نے حدیث فر مائی کہ ازارقہ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازارقہ پر لعنت کر ہے ہم سے رسول اللہ تعلیٰ نے حدیث فر مائی کہ ازارقہ جہنم کے کتے ہیں۔ ﴿ ہ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ الل

## فرقه روافض قدرية مرجيه اورزنا دقه كي خبردينا:

حضرت علی دینجی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھ سے رسول اللہ علیہ نے فر مایا: تمہارے باپ میں حضرت علی دینجی النظامی مثال ہے، ان سے یہود نے بغض وعداوت کی یہاں تک کہ ان کی والدہ ما جدہ پر بہتان رکھا اور ان سے نصار کی نے اس حد تک محبت کا دعویٰ کیا کہ ان کواس مزلت تک پہنچ یا جو ان کے شایان شان نہ تھی۔ حضرت علی دینجی نے فر مایا: سنو! میر سے بار سے میں وونوں گروہ ہلاک ہوں ان کے شایان شان نہ تھی۔ حضرت علی دینجی نے فر مایا: سنو! میر سے بار سے میں وونوں گروہ ہلاک ہوں گے وہ بھی جو بہت زیاوہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میر کی طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور وہ بھی جو بہت زیاوہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میر کی طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور وہ بھی جو مجھ سے بغض وعداوت رکھتا ہے اور مجھ پر عیب لگانے اور مجھ پر بہتان رکھنے پر ابھ رتا ہے۔ وہ عید اندین احمد وا کہ المسند ء بزار ، ابو یعلیٰ ، حاکم کی

حضرت علی مرتضٰی حقیقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول القدیمی نے فر مایا میری امت میں ہے ایک قوم ہوگی جس کا نام رافضہ ہوگا وہ اسلام کوچھوڑ دیں گے۔ (بیمی نے این عباس حقیقیہ ہے اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ يَتِينَ ﴾

حضرت معاذین جبل حقظیہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ سلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کومبعوث نہیں فرمایا گریہ کہ ان کی امت میں قدریہ اور مرجیہ ہوئے ہیں جونبی پران کی امت کے معاملہ کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔

﴿ طبرانی ﴾

حفرت النس عظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: قدر ریا اور مرجیہ اس اس علی مثل حدیث روایت کی ہے۔) اس امت کے مجوی ہیں۔ (طبر انی نے حضرت ابن عمر طبیعہ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ طبر انی اوسط ﴾

حضرت ابوسعید فضی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میری امت کے دوگر وہ ایسے ہوں گے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک قدر سے ہ، دوسرامر جیہ۔ کی طبر انی رخمیتی نے حضرت جابر فضی اور حضرت واثلہ فضی اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ اس کی مثل دوایت کی ہے۔ )

﴿ طِبرانی ﴾

حضرت ابن عباس علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ممکن ہے کہتم اس زیادہ تک زند و رہواور ایک توم یاؤ جواللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہوئے کے کہ گن واس کے بندوں پر ہیں جبتم ان کو یاؤ کے توان ہے کنارہ کش ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ کے بندوں پر ہیں جبتم ان کو یاؤ کے توان ہے کنارہ کش ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول امتد علی ہے سنا ہے آپ نے فر مایا: میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقتریر کو جھٹلا کیں گے۔

﴿ يَكُنَّ ﴾

حضرت ابن عمر صفحه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا. اس امت میں سنخ (عقول) ہوگا اور وہ سنخ تقدیر کے مجتلانے والوں اور زندیقوں پر ہوگا۔

واحمہ به بعد محمد معاملہ اعتدال مراس معانی معانی معانی کے جب تک کہ وہ مشرکوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: اس امت کے معاملہ اعتدال پر رہیں گے جب تک کہ وہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں (کہ وہ اہل جنت میں یا اہل جہنم) اور قدر کے بارے میں کلام نہیں کریں گے۔

﴿ طِرانی، یزار ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے کہ رسول انشاعی نے فرمایا: امت کے برے لوگوں کا آخری کلام قدر میں ہوگا۔

﴿ يزار عظيراني اوسط ﴾

بند سی معزت ابن عمر رفظ ہے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے نہ ہے۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں مسنح اور قذف ہوگا اور وہ اہل زندقہ پر ہوگا۔ حضرت ابوموی اشتری منظمی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرسول الله سلی الله علیہ واله وسلم نے قرمایا کہ رسول الله سلی الله علیہ واله وسلم نے قرمایا میری امت مضبوطی کے ساتھ اپنے وین پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ قدر کو نہ حجملا نمیں ،اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔

﴿ طِيراني ﴾

## ام المونين حصرت ميموندرضي التدعنها كمقام وفات كي خبرويتا:

حفرت بزید بن جم طفیطہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حفرت میمونہ رضی المدعنہا مکہ مرمہ میں بیار بوئی تو انہوں نے فر مایا: جمھے مکہ کر مدسے باہر لے جاؤ کیونکہ میری وفات مکہ مرمہ میں نہیں ہے چونکہ رسول القد علیہ نے جمھے خبر دی ہے کہ مکہ مکر مد میں فوت شہول گی تو لوگ لے مرمہ میں نبیل ہے چونکہ رسول القد علیہ نے اس جگہ پہنچیں جس درخت کے نیچے رسول الفد علیہ نے اس سے عقد کیا تھا تو وہ رحلت فر ما تکئیں۔

﴿ ابن الى شيبه ، يستى }

حضرت ابور یحانہ فضی ہے روایت ہے۔ رسول الشعب نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اے ابور یحانہ فضی ہے جس دن تر ایسے لوگوں پہرز رو مے جنبول نے جانوروں کو بغیر دانہ پانی ک بھوکا رکھ بھوڑا ہوگا اور تم کو سے ہرسوں ابقد آتھ نے ایسا کرنے ہے منع فرمایا ہے اور وہ کہیں گے ہوکا رکھ بھوٹا ایک آیت ، ہے حوفاص سیارے میں نازل ہوئی ہو( گویاوہ قول رسول کی جیت کا ایک رکریں کے اور صرف قرآن یراس کا دعوی کریں گے۔)

چنا نچہابور یحار رضی املہ عندا بیسے لوگوں پر گزرے جنہوں نے مرغیوں کو دانہ پانی کے بھو کا رکھ چھوڑا تھ قو انہوں نے ان کواس ہے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ جمیں اس بارے میں نازل شدہ کوئی آبیت پڑھ کر سنا ہے بیئن کرا در پرجاندرضی اللہ عند نے کہا المدتع کی اور اس کے رسول منابقہ نے بیج فرمایا۔

﴿ محد بن ربع جيزى من دخل معرمن الصحاب ﴾

حفرت اسم رطیقی ہے و بیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت عمر بن النظاب رہی ہے نے نہر کے سردار سے فرمایا تہمارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ علی کے کہا کہ حفر مان کو بھول گیا ہوں حضور نبی کریم میں ہے ہے ۔ تم ردار سے فرمایا تھ کے تم ارائی وقت کیا حول ہوں حضور ہوائے گا پھرایک و ن کیم ایک و ن کھرایک و ن کھرایک دون تک وہ اونٹ تمہیں مجھوڑ جائے گا پھرایک و ن کھرایک دون تک وہ اونٹ تمہیں مجھوڑ ہے دون تک وہ اونٹ تمہیں مجھوڑ ہے کہ گا۔

﴿ خطيب رواق ما كه

میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا:

حضرت حذیفہ حقیقہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ سے سنا ہے۔ آپ علیقہ نے فرمای میری امرت میں ایک فخص ہوگا جو مرنے کے بعد کلام کرے گا۔

﴿ طِبراتی اوسط ﴾

حضرت ربعی بن خراش رائیۃ یہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرابی کی رہے فوت ہوگیا۔ وہ ہم میں گری کے دنوں میں زیادہ روزہ وار اور سردی کی راتوں میں زیادہ قیام کرنے والاتھ۔ میں نے اس کے جسد پر چ ورڈ الی تو ہنے لگا، اس پر میں نے کہا: اے بھائی! کیام نے کے بعد بھی (وٹیاوی) زندگائی ہے؟

اس نے کہا: نہیں بات یہ ہے کہ میں اپنے رب سے ملا اور میرا رب جھے ہے روح ور یحال اور السے وجہ کریم کے ساتھ ملا ہو غضب تاک شتھا میں نے پوچھاتم نے امر کو کیسا دیکھ۔ اس نے کہا: جتنا تم مگان کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ المونیون حضرت عوشہ ملان کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ المونیون حضرت عوشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بیان کیا تو انہول نے فرمایا رہے ہو گھائے نے بھی کہا، میں نے رسول اللہ عنہا ہے سا یہ سے آپ نے فرمایا: میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ سے کہ میری! مت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ ہوگا۔

ہے کہ میری! مت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ کے کہ میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ کہا ہوگا۔

ہے کہ میری! مت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک ہوگا۔

#### فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹی فرماتے ہیں اس روایت کی بکثرت سندیں ہیں جن کو ہیں نے ''کتاب البرزخ'' میں مرنے کے بعد کلام کرنے والوں کی خبروں کے شمن میں جمع کیا ہے۔ سنت سے بے اعتبائی اور آیات منشابہات میں بحدہ:

حضرت مقدام بن معدیکرب دینانی ہے دوایت ہے کہ حضور نی کریم علی نے نے فرہ یا: خبر دار! مجھے کہ سے البی اوراس کے ساتھوال کی مشل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دی بوگا جو پیٹ بھرا اوراس کے ساتھوال کی مشل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دی بوگا جو پیٹ بھرا اورا ہے تکید پر فیک نگائے ہوگا۔ وہ کیے گئی پر بیقر آن بی لازم ہے لہذا قرآن میں جو چیزتم حلال پاؤ اسے حلال باؤ اسے حلال جانوراور جوتم حرام باؤاسے حرام جانو۔

جو تابورافع صفی ہے۔ ہو ایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرہ یا بتم میں سے کسی کو مضرت ابورافع صفی ہے گئی ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرہ یا بتم میں سے کسی کو میں ایس نہ یاؤں کہ وہ اپنے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو ، اس کے سامنے میرا کوئی ایسا تھم آئے جسے میں نے جانے تھم دیا ہو یا ایسی مخالفت آئے جس کی میں نے مخالفت کی ہواور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانے جس کی میں نے مخالفت کی ہواور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانے جس کی میں نے مخالفت کی ہواور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانے جس کی میں آئے کریں گے۔

﴿ ابوداؤو، بیبی ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے آپیہ کریمہ " اُفوَ الَّذِی اَنْدَی اللّهِ عَلَیْک الْکِتاب " (سورہ آل عمران) تا وت کر کے فرہ یا جب تم لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متش بہات کا اتباع کریں تو یہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تو لی نے فرہ یو "فاحلہ و هم" ان سے بچو۔

بیہی رمینی بہیل رمینی نے اے اس طرح نقل کیا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس کے ساتھ جدال کرتے ہیں۔ابوابوب رمینی نے فرویا اہل ہوا میں ہے کسی ایک کو ایبانہیں جامیا جس نے متشابہات کے ساتھ جدال نہ کیا ہو۔

حضرت محمد بن زیبد بن ابی زیاد تقفی رئی تھی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیس بن فرشہ حق ہی کہ کہا کہ قیس بن فرشہ حق ہی کریم میں تعلقہ نی کریم میں تعلقہ نے پاس آیا اور اس نے اللہ تعالی کی جانب سے جو پھھ آیا اس پر اور اس پر کہ بیس ہمیشہ حق بات کہوں گا، آپ کی بیعت کرتا ہوں۔

الصارمد بيندي رسول السُّعِينة كافرمان:

حضرت انس تطفینه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیفی نے انصار ہے فر مایا: تم لوگ میرے بعد تفسیم اور امریس نا گواری دیکھو گے لبذاتم صبر کرنا۔ میہاں تک کہتم حوض کوژیر بجھ سے ملو۔ (وی کم ابراهیم ک

حضرت مقسم رنی سے روایت ہے۔ حضرت ابوابوب انصاری طفی امیر معاویہ طفی کے باس آئے اور ان کی طرف سرتک نہ باس آئے اور ان کی طرف سرتک نہ اٹھایا۔ یہ حال و کی کور حضرت ابوابوب طفی ہے فرمایا: سنو!

رسول الشعطينة نے جمیں خبر دیدی ہے کہ جمیں ان کے بعد نا گوار باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر معادیہ ظافینہ نے کہا۔ ایسی صورت میں تمہیں کیا تھم دیا گیا ہے؟ ابوایوب ظافینہ نے فرمایا: جمیں صبر کا تھم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم حضور نی کریم عنظم کے پاس حوض کوٹر پر حاضر ہوں۔ امیر معاویہ حظم دیا گئے۔ نے کہا: تو اب مبر وکرو۔ یہ کن کر ابوا یوب حظیم کوغصر آیا اور قسم انفیا کی کہ ان سے بھی بات نہ کروں گا۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت حسن بن حسن رائی نئید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اُن کیلئے رسول اللہ علی کے دعا میلے سے تھی۔ جب ان میں سے کوئی مرتا تو بادل تا اوراس کی قبر پر بارش برساتا تھا، چنا نچہ اس انصاری قبیلہ کا ایک غلام فوت ہوا۔ مسلمانوں نے کہا آج ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ علی میں اندے جوفر مایا ہے۔ ''مولمی الفوم انفسہ م'' (قوم کا غلام انہیں میں سے ہوتا ہے) چنا نچہ جب اس غلام کو دئن کیا گیا تو بادل آیا اور وہ اس کی قبر پر برسا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حصرت ابو مريره مضينه كاعلم:

حعرت ابو ہریرہ تفقیعه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التدعیقی نے فر مایا ابو ہریرہ تعقیم کا ظرف (برتن) ہے۔

﴿ ما كم ﴾ حضرت ابن عمر صفح الله على ال

آنے والی قوم کی خبر دینا:

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعطی نے فرمایا: کہ میری امت کے پچھلوگ ہے فرمایا: کہ میری امت کے پچھلوگ میرے بعدا پیے آئی گے جوتمنا رکھیں کے کہ کاش کہ میری حدیث کواپی آل واولا د اور مال کے بدلے ٹرید سکتے۔

€ d b >>

### اخصیا و کے بارے میں فرمان:

حضرت امیر معاویہ صفحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: ایک قوم آئے گی جن کو اخصیا ویعنی خواجہ سرا کہا جائے گالبذاتم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

(این عدی ، دارتطنی الافراد ، این عساکر کا

## شرطی کی خبر حضور نبی کریم علی و دی:

حضرت ابو ہریرہ دی ایک تو م کودیکھوجن کے ہاکہ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہایا: تو تع ہے کہ تمہاری عمر اتن طویل ہوکہ آم ایک تو م کودیکھوجن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی یہ نند کوڑا ہوا۔ وہ لوگ اللہ کے خضب میں صبح کریں گے۔ اور شام بھی اس کی ناراضگی میں کریں گے۔

حضرت ابو ہر برہ دھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہا: اہل جہنم دو فتم کے ہول گے جن کوئم نے کی دم کی و نند کوڑے ہول فتم کے ہول گے جن کوئم نے کی دم کی و نند کوڑے ہول گے اور دوسری قشم ان عورتوں کی ہوگی جولبس پہنے ہول گی مگر وہ ننگی ہوں گ ۔ اور اور کی منظم آئے گا) اور وہ تھر کئے مسکنے والی اپنے بدن کو ادھر ادھر منکانے والی ہوں گی ان کے سراونٹ کے کوہان کی وہ نند ہوں گے۔

ہے ہے۔ ابولیم رائیسے الیسے کہ:اس حدیث میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ایک قول تو رہے کہ بیرعراتی مغدیہ ت بینی ناچنے گانے والیوں میں جو با کرہ ہیں اور بڑے بڑا ہے سروں پر ہاندھتی ہیں اور ان پگڑوں پر دوینے اوڑھتی ہیں۔

حضرت ابوا مامہ دیکھیائی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیائی نے فر مایا: اس امت میں ایسے مرد ہوں سے جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ لوگ صبح بھی خدا کے غضب اور شام بھی خدا کی ٹارانسگی میں رہیں گے۔

6100

## اس آگ کی خبردینا جو جازے بلند ہوگی:

حفرت ابوہریرہ حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا. قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے وہ آگ نہ نکلے جس سے بھرہ کے اونٹوں کی گرونیں روشن ہوجا کیں۔ کھ جا کم کھ

حضرت ابوذر دفظی کے ساتھ ایک سنر میں داخل ہے۔ انہوں نے کہا کے ہم رسول اللہ علی کے ساتھ ایک سنر میں تھے، پھر جب ہم والیس آئے تو ہوگوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے میں مجلت کا مظاہرہ کیا۔ اس پر نبی کریم میں فاقع نے فرہ بیا: قریب ہے کہ تم لوگ مدید کوجس حالت میں پہلے تھا اس سے بہتر حالت پر چھوڑ و۔ کاش کہ علی جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کب نظے گی جس سے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔ میں جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کب نظے گی جس سے بھرہ کے اونوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔

فأكده:

علامہ جلال الدین سیوطی رمیشد فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس کی خبر رسول اللہ علیہ نے دی تھی ۱۵۴ ہجری میں نکلی تھی۔

## بصرہ اور کونے کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت ابوذررضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ہے سا ہے کہ آپ نے فر مایا میں اس زمین کو پہچا تتا ہوں جس کا نام بھر ہ ہے وہ باعتبار قبلہ زیادہ صحیح ہے ، وہ ں بکثر ت مسجدیں ہوں گی اور کثر ت کے ساتھ اذا نیس دی جا کیں گی وہاں سے اتنی بالا کیس وور کی جا کیں

گی کہ اتنی تمام شہروں سے دور نہ کی جا کیں گی۔

﴿ الرقيم ﴾

دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوذر دی ہے۔ سے روایت ہے۔ رسول الشعابی نے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور آپ ہے۔ رسول الشعابی نے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور فر میا اہل ہور آپ نے بیان کیا ان لوگوں برعظیم بلائیں نازل ہوں گی اس کے بعد اہل بھیرہ کا ذکر کیا اور فر میا اہل بھیرہ باعتبار قبلہ اعتدال پر رہیں گے اور ان میں اذان دینے والے کئر ت ہوں گے جس امر کو وہ ناگوار جا نیس گے اللہ تعالی ان سے ان کو دور کرے گا۔

﴿ احمدٌ واكدالرّ مِدِه الوقيم ﴾

حضرت عثمان بن العاص علی ہے روایت ہے۔ میں نے رسول اندعیائی ہے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم نول کے تین شہر ہوں گے ایک شہروہ جہاں بحرین ستے ہیں اور ایک شہروہ جو جزیرہ میں ہے اور ایک شہروہ جو شام میں ہے۔

ه الوقعم ك

حضرت انس تطفیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول التصلی مندعیہ والہ وسلم نے فرمایو.
تم اوگ بہت سے شہروں کو آباد کرو کے مگر ان بیس ایک شہر ایس ہوگا جس کا نام بھرہ ہے اس بیس خسف
زیبن میں جنس جانا اور سنے واقع ہوگا۔
﴿ این میں جنس جانا اور سنے واقع ہوگا۔

تغیر بغداد کے بارے میں فرمان نبوی:

حفزت جریر بن عبدالقد فظی است بر است ہے۔ میں نے حضور نبی کریم میں ہے۔ آپ پے نے فرہ یا: وجلہ وجیلہ اور صراۃ قطر بل کے درمیان ایک شہر بسایا جائے گا اور اس شہر میں روئے زمین کے جہا برہ جمع ہوں گے اور اس گھر فی روئے زمین کا خراج آئے گا اور وہ سرز مین دھننے میں زمین شور میں مہنے تھیں وہیں دہیں شور میں مہنے تھیں وہیں۔ مہنے تھیں جائے سے ذیا دہ سرایع ہوگی۔

﴿ ابوتعِم ﴾ حضرت حذیفہ حفظہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ ہے سا ہے کہ آپ علیہ ہے نے فرمایا: مشرق کی وونوں نہروں کے درمیان شہر بسایا جائے گا اوراس کی طرف روئے زمین کے فزانے اور وینے لائے جا کمیں گے۔ اس شہر کے درمیان شمریا جائے گا اوراس کی طرف روئے زمین کے فزانے اور وینے لائے جا کمیں گے۔اس شہر کے دہنے والے مخلوق البی میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ مگواد کے عذاب کے بعدانہیں وصفساوے گا۔

﴿ الرقيم ﴾

عدامہ جل ل الدین سیوطی رئیٹھ یہ نے فر مایا بیشہر لیعنی بغداد دوسر ہے قرن میں بسایا گیا اور سما تو ہی قرن کی اصدی میں بنالہ ہوا اور اب اس کا دھنس باتی رہ گیا ہے۔ (صدی) میں تا تاریوں کی طرف ہے کہ اوا دیا ہوا اور اب اس کا دھنس باتی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو تعلیمہ حشنی حقیق ہے دوایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علیق ہے من ہے۔ آ ہو مین اللہ تعالی کے فرد کیا جرگز جرگز مجھے عاجز آ ہو میں امت کیلئے نصف دن کا مقرر کیا جاتا الند تعالی کے فرد کیا جرگز جرگز مجھے عاجز

€304}

نه کرے گا۔ صحابہ نے یو چھانصف دن کتنا ہے۔ فر مایا: پانچ سوسال کا۔

**€** d d d d

امت کے اس گروہ کی خبر دینا جوتا قیامت حق بررے گا:

حفرت مغیرہ بن شعبہ ظری ایت ہے کہ نی کریم علی ہے نے فرمایا: میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ فق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تکم (قیامت) آجائے۔

﴿ بخاري المسلم ﴾

حضرت جابر بن سمرہ حضی کے سے روایت ہے کہ نی کر میم میں کے خرمایا: میری امت ہمیشہ قائم رہے ۔ گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر جنگ کرتی رہے گی بیماں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ پواحمہ عالم کی

حضرت عمر حفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: میری امت کی است کی است کی است کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ﴿ طِبرانی ، ح کم ﴾

حفرت ابوہریرہ صفحہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اس وین پر ہمیشہ قائم رہے گی کی خلاف کرنے والے کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہ کا نبچائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔

6,20

مرصدی کے آغاز پرمجدد ہونے اور خروج دجال کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ تظافیہ ہے روایت ہے کہ حضور ٹی کریم تعلیق نے فر مایا: اللہ تعالی اس امت میں ہرصدی کے آغاز پراییا مخص پیدا فر مائے گا جواسکے دین کوامت کیلئے تازہ کرے گا۔

607)

حضرت صعب بن حبماً مہ صفحہ است ہوا ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ سے ستا ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے عافل نہ ہو جا کیں ، یہاں تک کہ آئمہ بھی اس کے ذکر کومنبروں پرچھوڑ دیں گے۔

﴿ احمد، زُوا كذالمستد ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹسیہ نے فر مایا بتم نے اپنے زمانے میں کسی خطیب کونہیں و یکھا ہوگا کہاس نے منبر پراس کا ذکر کیا ہو۔

المجتمع لوگ ختم جوجا نمیں گے:

حضرت ردیفع بن ثابت حقیقه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم عقیقہ کے سامنے خشک یا تر تھجوریں لائیں گئیں اورسب نے مل کراہے کھایا۔ یہاں تک کہ بجز تمثیلیوں کے پچھے باقی ندر ہااور وہ مخطیاں کی کام کی نہ تھیں۔اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا: جانے ہو یہ کیا بات ہے؟ کے بعد دیگرے اجھے لوگ ختم ہوتے رہیں گے یہاں تک کہتم میں سے کوئی باقی ندرہے گا بجزان کے جوان مخطیوں کی ماند بریار ہیں۔

60/00

### امت کے وہ احوال جوفر مان نبوی کے مطابق بورے ہوئے:

حضرت حذیقہ بن میں خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو نمی کریم ملک ہے سے خیرون نے فرمایا کہ لوگ تو نمی کریم ملک ہے سے خیرونیک کی باتند ہو چھا کرتا تھا۔اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑجائے۔

چنانچے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علقے ! ہم زمانہ جا ہیت اور شروف دمیں تھے گراللہ تعالیٰ نے آپ کواس خیر کے بعد بھی کوئی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا اس شرکے بعد بھی خیرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ گراسکے ساتھ وفن ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ وفن (شدہ چیز) یعنی بودینی کیا ہے؟

فر مایا: وہ میری سنت کو چھوڑ کر چیس گے اور میری ہدایت کے سوا اور راستہ افتیار کریں گے۔اس ہے وہ پہچانے جا نمیں گے اوران کو برا جاتا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ہے! کیا اس کے بعد مجھی شر ہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ وہ جہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوں گے جوان کی ہات مان لے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔

میں نے عرض کیا: مجھے ان لوگوں کی صفت بتائے۔فر مایا: اچھا سنو! وہ لوگ ہماری ہی طرح گوشت پوست کے ہوں کے اور ہماری ہی زبانوں میں کلام کریں گے۔

امام اوزاعی رہمی انتیابے نے فرمایا پہلاشرجس کے بعد خیر ہے وہ ارتداد ہے جورسول اللہ علی کی رحلت کے بعد واقع ہوا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عمر معظیمی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنوسلیم اپنی کان سے مونے کا ککڑالا کے نبی کریم سلائی نے فرمایا: کا نیں ہول گی۔ ایک روایت میں ہے کہ معاون ظاہر ہوں گے اور اشرار خلق اس کے گر دجمع ہوں گے۔

4 - 30 }

حضرت توبان صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: قریب ہے کہا کہ استیں تہارے ہاں جمع ہوتے ہیں کسی کہنے والے کہ استیں تہارے ہاں جمع ہول کی جس طرح کھانے والے طباق کے گروجمع ہوتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا: اس دن ہم کم تعداد میں ہول کے فرمایا: نہیں! بلکہ تم کثیر تعداد میں ہو کے لیکن غایت ورجہ ذکیل و بہت ہو جاؤ کے۔ اللہ تعالی تہارے وشمنوں کے سینوں سے تہاری ہیت نکال وے گااور آ

تمہارے دلوں میں کمزوری و ہز و نی ڈالدے گا۔ کئی نے عرض کیا: یا رسول الشعائی وہ ہز و لی و کمزوری کیا ہے؟ فرمایا: و نیا کی محبت اور موت سے کراہت۔

﴿ سِيقٌ ﴾

حضرت وہریرہ فاقی اسے روایت ہے کہ نی کریم اللے نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آوی مال کے لینے میں اسکی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال طریقہ سے آیا ہے یا حرام ذرائع ہے۔

﴿ بخارك ﴾

حضرت ابو ہر ریرہ حفظ بند ہے۔ کہ نبی کریم منایق نے فرمایا: تم میں سے کسی پروہ دن ضرور سے گا کہ اگروہ مجھے دیکھے اور پھروہ دیکھے تو اسے اہل وعیال کے دیکھنے سے زیادہ میراد بکھنامحبوب ہے۔ (جناری مسلم کھ

حضرت ابو ہر برہ فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا۔ میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھر ئیوں کو دیکھوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے اس کے بھائی نہیں آئے ہیں۔ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فر و یا: تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے ہیں۔

حضرت ابن عباس تفقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں فیٹے نے فر مایا: تم لوگ براہ راست مجھ سے سنتے ہواورتم ہے دوسرے لوگ حدیث سنیں کے اور تمہارے سننے والوں ہے اور دوسرے لوگ سنیں گے۔

ا بوقعیم رئی تعدید نے حضرت ثابت بن قیس تفقیق ہے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ ﴿ بہتی ، ابوقعیم ﴾

حضرت ابوہارون عبدی فظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید ضدری فظیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید ضدری فظیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بی کریم علی کے وصیت کے لوگو! مرحبا کیونکہ رسول اللہ علیہ نے ہم سے صدیث فرمائی کہ آفاق ہے لوگ ترس رے پاس آئیس کے اور وہ وین میں تفقہ کے طالب ہوں کے تو تم لوگ ان کے ساتھ فیرکی وصیت کرنا۔

(ابن مجدر منتسدے حضرت او مریرہ دی اس صدیث کی ما نند صدیث روایت کی ہے۔)
﴿ ابن ماجدر منتسد عضرت او مریرہ دی اس صدیث کی ما نند صدیث روایت کی ہے۔)

حضرت ابن عمر و حفظ الله عند المارة ا

جس ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

جزاری، سلم که بخاری، سلم که مخرت ابو ہر رہ دی تھے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فریایا اگر علم مثر یا پر پہنچ جائے تب ابنائے فارس کے لوگ وہاں ہے بھی علم ضرور حاصل کرلیں سے۔

﴿ الرحيم ﴾ حضرت ابن سيرين عقطه ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بيس حضرت الو ہريرہ عظمه کے پاس تھا، ان ہے کئی خض نے کوئی بات پوچھی بیس اے نہ بچھ سکا۔ اس پر حضرت الو ہريرہ عظمه نے فر مایا:

اللہ اکبر، اس مسئلہ کو دو فخصول نے پوچھا اور يہ تيسر افخص ہے۔ بیس نے نبی کر پیم سیانی ہے سنا ہے۔ آپ علی ہے نبی کر پیم سیانی ہے سنا ہے۔ آپ علی ہے نہ فر مایا. بہت ہے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سبب سوال بلند ہوجائے گا یہاں تک کہ لوگ یہ کہاں تک کہ لوگ یہ کہاں تک کہ لوگ یہ کہاں تک کہ اللہ تعالی نے تحلوق کو پیدا کیا تو اسے (معاذ اللہ) کس نے پیدا کیا۔

موسی ہے۔ میں معرت انس میں گئے ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں ہے نے قرمایا: مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے وہ نماز وں کو ان کے اوقات سے تاخیر کرکے یہ میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے وہ نماز وں کو ان کے اوقات سے تاخیر کرکے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جدد پڑھیں گے اوز بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جدد پڑھیں گے اور نماز وں کو ان کے اوقات سے تبیل کرکے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جدد پڑھیں گے اوقات کے اوقات سے تبیل کرکے پڑھیں گے اوقات کے اوقات سے تبیل کرکے پڑھیں گے اوقات کے اوقات کے اوقات سے تبیل کرکے پڑھیں گے اور نماز وں کو ان کے اوقات سے تبیل کرکے پڑھیں گے اوقات کے ا

حفرت عباس بن عبدالمطلب طفیله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی ہے نے فر ، یا:
دین اتنا بھیلے گا کہ دریاؤں سے تجاوز کر جائے گا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دریاؤں میں گھوڑے ڈان ویس کے اسکے بعد ایک قوم الی آئے گی جو قرآن کی خلاوت کرے گی اور وہ کہیں ہے ہم نے قرآن پڑھا ہوا کون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور نبی نے قرآن پڑھا ہوا کون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور نبی کر یم صابح نہ ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور نبی کر یم صابح نہ ہم کے ایندھن ہیں۔

﴿ ابِرَتِيمِ ﴾ استد تنجی حضرت سمرہ دینے ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: قریب ہے کہ التد تعالیٰ مجم کے فرایا: قریب ہے کہ التد تعالیٰ مجم کے فرائن سے تمہارے ہاتھوں کو بحردے ،اس کے بعد وہ شیر ہو جا کیں گے اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور تمہارے ،ل ننیمت وہ کھا کیں گے۔

اور بزار رحمۃ اللّه علیہ نے حضرت انس ﷺ اور حضرت حذیفہ رضی اللّه عنہا ہے اس کی ہا ننداور بزار وطبر انی رحمہم اللّه نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے اس کی مثن اور طبر انی رحمۃ علیہ نے ابومویٰ ﷺ ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔

﴿ احمد ، برزار ، طبرانی ، ابولیم ، حاکم ﴾ مشابقه نے مدینه منور و کے ایک قطعہ زمین کو مضرت ابو ہر برو صفح نے سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے مدینه منور و کے ایک قطعہ زمین کو

د کیچے کرفر مایا: اس قطعہ میں الی بکٹرت قتمیں ہوں گی جواللہ تعالیٰ سے صعود نہیں کریں گی۔ میں نے آج تک اس جگہ نخاسہ (بازارمویٹی وغیرہ) ہی دیکھا ہے۔

والوصم ك

حفرت عبادہ بن صامت طفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعدتم پرایسے حکمران آئیں گے جن کوتم معروف کی کہو گے اور وہ ان کومنکر خیال کریں کے اور جن کوتم منکر جانو کے وہ ان کومعروف مجھیں گے تو تم میں سے جوکوئی ایسے حکمران کو پائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس مخص کی اطاعت نہیں ہے۔

\$ d b }

#### كتاب الله كونه جهورنا:

حضرت معاذبی جبل حفظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر می علیہ نے فر ایا: کہ عطیات کولو جب تک کہ وہ عطیہ ہواور جب وہ دین کے خلاف رشوت بن جائے تواسے نہ لو۔ میری اس ہدایت کے باوجودتم لوگ اسے نہ چھوڑ و گے اور نقر و فاقہ کے خوف سے اس سے باز نہ آؤ گے۔ سن لو! ایمان کی چکی گردش میں ہے جس طرف کتاب اللہ ہو، اس طرف تم گھوم جاؤ، خبر دار سنولو! بادشاہ اور کتاب اللہ و ونوں جدا جدا ہو جا کیس کے تو تم لوگ کتاب اللہ کو نہ چھوڑ تا۔ خبر دار سنولو! بادشاہ اور کتاب اللہ و وہوؤ گے اور خبر دار آگاہ رہو! تم پر ایسے حکم ان آئیں گے کہتم نے ان کی اطاعت کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی تو تم گل کر دیئے جاؤ گے۔

محابہ رضوان النّه علیم الجمعین نے عرض کیا: یا رسول النّه علیجہ ! ایسے زیائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیجہ نے فرمایا: اس زیانہ میں وہ کرتا جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے کیا۔ انہیں سولی پر چڑ حمایا محیا اور آروں سے انہیں چیرا محیا۔ اللّه تعالیٰ کی اطاعت میں مرتا خدا کی معصیت میں جینے سے بہتر ہے۔

﴿ ابْن رابوي ﴾

معرت مجرین عدی نے نبی کریم علقے سے روایت کی ہے حضور نبی کریم علقے نے فر مایا: میری امت کے ہے حضور نبی کریم علقے نے فر مایا: میری امت کے کھولوگ شراب پئیں گے گراس کا نام پھواور رکھیں گے۔
امت کے پچولوگ شراب پئیں گے گراس کا نام پچواور رکھیں گے۔
﴿ ابن قانع ﴾

#### دين فروخت موكا:

حضرت انس فظیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ون رات کا بیسلسلہ اس وقت مکے نہ ہوگا جب تک کھڑا ہونے والا کھڑے ہوکر میرنہ کے کہ ایک مٹی مجر درہم کے بدلے اپنے وین کے ہمارے ہاتھ کون فروفت کرتا ہے۔

## لوگوں کو بکر بوں کی مانند دیکھوگے:

حضرت عمران بن حقین صفی اروایت ہے کہ بھر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس صفی امیر تضافی امیر تضافی اوراس کے رسول اللہ علیہ نے تضا جا ایک شخص بار باریہ کہدر ہاہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔'' تو حضرت عمران صفی اس کے پاس سے اور یہ کہنے کی وجہ پوچی تو اس نے کہا: میں رسول اللہ علیہ کے اور یہ کہنے کی وجہ پوچی تو اس نے کہا: میں رسول اللہ علیہ کے ایک سردار کے بینے کا فعدیہ لے کر گیا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ وہ ہے اور ایک کے بارگاہ میں قبیلہ کے ایک سردار کے بینے کا فعدیہ لے کر گیا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ وہ ہے اور ایک کے باپ کو جا کرید دیدو۔

میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ علیہ اللہ علیہ ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: ہم آل محد کیلئے جو اولا داسلتیل میں سے ہیں سزاوار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھا کیں۔اس کے بعد فر مایا: مجھے قریش پرکوئی خوف نہیں ہے گران کی اپنی ہی جانوں ہے۔ قریش پرکوئی خوف نہیں ہے گران کی اپنی ہی جانوں ہے۔

لہذا اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت ابن عباس منظلہ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما نگف کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما نگ رہے ہیں اور اس سال میں نے دیکھا کہ بیلوگ امیر معاویہ طفی کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مالب کرر ہے تھے۔ بیصور تخال دیکھ کر مجھے رسول اللہ علیہ کا ووفر مان یا دا تھیا۔

واحد ﴾

## جنت کی خوشبوے محروم لوگ:

حضرت ابن عماس تطفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: کرآخرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں کے جوالی سیابی سے خضاب کریں گے جیسے پرندوں کے پوٹے رنگیں ہوتے ہیں وہ لوگ جنت کی بوجمی نہ سونگھیں گے۔

621

حضرت سل مہ بنت حرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کہ میں نے نبی کریم علی ہے ۔ سنا ہے آپ علی ہے فرمایا: میری امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی تک کھڑے انتظار کرتے رہیں کے مگروہ کسی امام کونہ یا کیں کے جوانہیں تماز پڑھائے۔

﴿ اين سعد ء اين ماجه ﴾

## امت کے بارے میں رسول اللہ اللہ کو تمن خوف:

حضرت جبر بن سمرہ حفظہ سے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے۔ آپ مثالیّہ نے فر مایا: میں اپنی امت پر تین با توں کا خوف رکھتا ہوں ایک بید کہ ستاروں سے بارش جا ہیں گے، ووسرے میکان برسلطان ظائم ہوگا تیسرے میکدوہ تقدیر کو جھٹلا کی سے۔

﴿ احمد ، ابولیعی ، پرز ار ، طیر انی ﴾

حضرت انس عظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فر مایا: مجھے امت پر اندیشہ ہے کہ وہ قدر (تقدیر) کوجھٹلا کمیں گے اور ستارول کی تصدیق کریں ہے۔

و ابويعلى ﴾

حضرت ابوا مامہ ضطحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اپنی امت کے خوف سے میں سے ایک خوف یہ ہے کہ آخر زیانے میں متاروں کی تقید بی کریں مے اور تقدیر کی تکذیب کریں مے اور سلطان کا ان پرظلم ہوگا۔

﴿ طِيراني ﴾

جنادہ از دی مطابعہ ہے روایت ہے۔ کہ نی سریم علیہ نے فر ویا جاہیت کے تین فعل ایسے ہیں جن کو اہل اسدام ترک نہیں کریں گے۔ ستاروں سے یانی مانگنا، نسب میں طعن کرنا، اور مردے پر واویلا کرنا۔

و اہل اسدام ترک نہیں کریں گے۔ ستاروں سے یانی مانگنا، نسب میں طعن کرنا، اور مردے پر واویلا کرنا۔

و تاریخ بخاری وابن سعدہ ابن سکن ، طبرانی کا

حضرت ابن عباس معلی الله این امت به کدانبول نے کہا: نبی کریم عباق نے فرمایا: این امت پر عمایات میں است کے ساتھ جھٹر تا، (۳) قدر کا حجملا، تا۔ تین باتوں کا خوف رکھتا ہوں: (۱) عالم کا بھٹلانا، (۲) منافق کا قرآن کے ساتھ جھٹر تا، (۳) قدر کا حجملا، تا۔ ﴿ طبرانی ﴾

حفزت مستورد بن شداد کا ایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ ساہے۔ آپ نے فرمایا: ہرامت کے کی ایک مدت میں کے بیائی ہے۔ آپ نے فرمایا: ہرامت کے کی ایک مدت مقرر ہے اور میری امت کی مدت سوسال ہے۔ جب میری امت پر ایک صدی گزر جائے گی تو جس چیز کا امتد تعالی کا ان سے وعدہ ہے وہ آ جائے گی۔

🖒 ابن لہیعہ رحمۃ القدعلیہ نے کہا: اس سے مرادفتنوں کی کثر ت ہے۔

و ابويعلى طبر ني ﴾

## دین کے اقبال بھی ہیں اور ادبار بھی:

حضرت ابوا مامہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملاق نے فر مایا: اس دین کیسے اقبال بھی ہے ادبار بھی ، آگاہ رہو۔

اس وین کا اقبال ہے کہ سارا قبیلہ وین میں تفقہ رکھے گا یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں کوئی نہ نے گا۔ بجزایک یا دو فاسقوں کے اور وہ قبیلہ میں ذکیل وخوار ہوں گے، اگر وہ بات کریں گے تو قبر کیا جائے گا اوران پر خضب ہوگا اوراس وین کا اوبار ہیہ ہے کہ سارا قبیلہ جفا شعار ہوگا، اس سے کوئی نہ بچ گا گر یہ کہ ایک یا دوفقیہ ہوں گے اور وہ دونوں ان لوگوں میں ذکیل ہوں گے اگر کلام کریں گے تو قبر کیا جائے اوران پر خضب ہوگا اور یہ بھی اس کے اوبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت والمامت کریں گے حالا نکہ خودانہیں پر لعنت حلال ہوگی حتی کہ وہ علائے شراب میکن کے یہاں تک کہ ایک

عورت توم پر گزرے گی اور ایک آدی اس توم میں ہے کھڑا ہوگا اور وہ اس عررت کا دامن اس طرح اشائے گا جس طرح بھیڑی دم اٹھ نی جاتی ہے، اس وقت کوئی کہنے والا میہ ہے گا کہتم نے اس عورت کو دیوار کے چیچے کیوں نہ چھپالیا، اس دن ان لوگوں میں یہ کہنے والاشخص ایبا ہوگا جیسے ابو بکر وعمر طفی ہے آج تم میں ہیں باہذا س دن جومعروف (بھلائی) کا تھم وے گا اور منکر (برائی) ہے بازر ہے کی تلقین کرے تم میں بہار، البذا س دن جومعروف (بھلائی) کا تھم وے گا اور منکر (برائی) ہے بازر ہے کی تلقین کرے گا ، اس کیلئے بچاس ایسے سی بیوں کا اجر ہوگا جنہوں نے جھے دیکھ اور وہ جھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میر وباطاعت کی اور میر کی بیعت کی۔

﴿ طِيراني ﴾

## عورتیں سر کشی کریں گ:

حضرت ابو ہریرہ مفاقیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشقیہ نے فرمایا: اے لوگو!

اس وقت تمہارا کیا حال ہوگیا جب تمہاری عورتیں سرکٹی کریں، گی اور تمہارے جوان فسق و فجو رکریں گے۔
صحابہ رضی القد عنهم نے عرض کیا: یا رسول الشقیہ ! کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے؟ فرمایا: ہاں بلکہ اس سے
اشد ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کو چھوڑ دو گے۔ محابہ نے
عرض کیا: یا رسول القد علیہ ! کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا: ہاں بلکہ اس سے اشد۔ فرمایا: اس وقت تم کیا کرو گے
جب تم معروف کو منظر اور منظر کو معروف و کی مولے۔

﴿ ابْدِلْعِلْى طِبِرانِي اوسط ﴾

## مسجد میں دنیاوی با تنس ہوں گی:

### علاء ہے بغض کا وہال:

حضرت علی طفیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عقابی نے فرمایا: جب مسلمان اپنے علی عقابی نے نبی کریم عقابی نے نبی کے غرض سے نکاح علی اور اپنے بازار کی عمارتوں کو ظاہر کریں گے اور روپیہ جمع کرنے کی غرض سے نکاح کریں گے اس وقت اللہ تعالی ان کو چار باتوں میں مبتلا کر دے گا: (۱) زمانے میں قبط سالی عام ہوگی، کریں گے اس وقت اللہ تعالی ان کو چار باتوں میں مبتلا کر دے گا: (۱) زمانے میں قبط سالی عام ہوگی، (۲) بادشاہ کاظلم ہوگا، (۳) حکمر ان طبقہ خیانت کرے گا، (۴) اور دشمن کی صولت ان پر ہوگی۔ مدیکم کم

معنرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم علی نے فرویا اس امت کے آخر رائے ہیں ایک امت کے آخر رائے ہیں ایس است کے آخر رائے ہیں ایس ایس کے جواد نجی او نجی سوار ہوں کے بہاں تک کہ مجدوں کے دروازوں برائے میں ایس کی کہ وہ نگی ہوں گی ، (لیعنی اس قدر باریک لباس ہوں سے کہ برائے کم

جسم نظر آئے گا) اور ان کے سروں پر اونٹ کی مانند پگڑ ہوگا۔ (جیسے اونٹوں کے کو ہان ہوتے ہیں۔) ﴿ عَامَ اَعْلَمْ آئے گا) اور ان کے سروں پر اونٹ کی مانند پگڑ ہوگا۔ (جیسے اونٹوں کے کو ہان ہوتے ہیں۔)

حصرت ابو ہریرہ مضافیہ ہے۔روایت ہے۔حضور نبی کریم ملک نے فر مایا۔ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہان میں دھنستا مسنح ہونا اور پھر مار نا واقع نہ ہو۔

معابہ طفی عن عرض کیا یا نبی الشعافی اید کب واقع ہوگا؟ فرمایا: جبتم دیکھوکہ ورتیں اونے بالا خانوں پر ہوں اور گانے والیوں کی کثرت ہو۔ جھوٹی گواہیاں دی جائیں اور نماز پڑھنے والے مشرکین کے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پئیں۔ مردمردوں سے اور عور توں سے مستغنی ہوں۔

6000

حضرت معاذبن انس صفح المحمد وابت ہے کہ نبی کر پیم میں ہے نے فر مایا: بیامت شریعت پر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ان میں بیتین با تیں ظاہر نہ ہوں، جب تک علم ان سے قبض نہ کیا جائے اور ان میں خبیث اولاو کی کثرت نہ ہواور ان میں سقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ میں ہوں میں خبیث اولاو کی کثرت نہ ہواور ان میں سقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ میں ہوں سے ہوقت ملاقات ان کی تحیت باہم لعنت ہوگ۔ (دعا اسلام کے بجائے ایک ووسرے کو ہرا بھلا کہیں گے۔)

6000

حضرت حذیفہ حفظہ نی کر پھتا ہے ہے روایت ہے کہ حضور نی کر پھتا ہے۔ فر مایا امیری امت فانہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز (گروہ بندی) ، تمایل (فتنہ فساد) اور معامع (جنگ و جدل) کا ظہور نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تمایز (گروہ بندی) کیا ہے؟ فر مایا عصبیت ، جسے میرے بعد لوگ اسلام میں پیدا کریں گے میں نے پوچھا تمایل (فتنہ وفساد) کیا ہے؟ فر مایا: ایک قبیلہ کا دوسرے قبیلہ پر اس طرح مائل ہو جانا کہ اس کی کی حرمت کو حلال جانیں ، میں نے پوچھا معامع کیا ہے؟ فر مایا: ایک شہر کے لوگوں کا دوسرے شہر میں جانا اور برسر پریار ہو جانا۔

6000

حضرت ابوا مامہ بابلی عظیم ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اسلام کی سیر حمی کے ایک ایک کرے علی ایک ڈیڈ اٹو نے گا تو لوگ اسکے متصل ڈیڈ ہے کو پکڑ ایک ایک کرکے ڈیڈ انونے گا تو لوگ اسکے متصل ڈیڈ ہے کو پکڑ لیس کے۔ اسلام کی سیر حمی کا پہلا ڈیڈ اٹو ٹنانقص تھم ہے اور اس کا آخری ڈیڈ انماز ہے۔

﴿ احمد، طبرانی ، حاکم ﴾

حضرت ابن مسعود رفظ این ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: تمہارے پیچے صبر کے ایام بیں۔ ان ونوں میں صبر کرنا ایسا ہے جسے شعلہ کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے پیاس آ دمیوں کا اجر ہے گایان آ دمیوں کا اجر ہے گایان آ دمیوں کا اجر ہے گایان میں کے؟ فرمایا: تم میں کے؟ فرمایا: تم میں کے؟ فرمایا: تم میں کے؟ فرمایا: تم میں کے۔ (حاکم زراین ملی نے حضرت ابوٹ کلیہ حقی اس کی مانند حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت ابن مسعود تعقیقہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیقے ہے۔ ناہے کہ آپ علیقے نے فرمایا: تم پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کمی مخص کی اولاد کی کمی پر رشک کرد کے جس طرح تم آج مال و اولاد کی کثر ت پر رشک کرتے ہو۔ یہاں تک کہ تم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کی قبر پر گزرے گا اور وہ اس کی قبر پر اس طرح لوٹے گا جس طرح جانورلوٹنا ہے اور وہ کیے گا کاش میں تیری جگہ ہوتا ، اس کا بیہ لوٹنا نہ فدا کی طرف شوق کی بنا پر ہوگا اور نہ اپنے بھیجے ہوئے کسی تمل صالح کی بنا پر تمر اس کی وجہ وہ بلائیں ہوں گی جواس پر نازل ہوں گی۔

﴿ بِزار، طِبرانی، عالم ﴾

## آخرى زماند ميس كمينة خص دولت مند جوگا:

حضرت ام سنمہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا:
لوگوں پر ایبا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں کچ کوجھوٹا اور جھوٹے کوسپی گردانا جائے گا اور اس
زمانے میں امین کوخائن اور خائن کوامین سمجھا جائے گا اور آ دمی گواہی دے گا اگر چہ گواہی طلب نہ کی جواور
آ دمی شم اٹھائے اگر چہ اس سے شم طلب نہ کی گئی اور کم ظرف اور کمینہ ظرف آ دمی و نیاوی جاہ وحشمت اور
مال ودولت سے بہرہ اندوز ہوگا۔

﴿ طِرانی ﴾

حضرت ابوامامہ با بلی صفی ہے ۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: لوگ میوہ وار درخت بیل مگر قریب ہے کہ وہ کا نئے وار درخت ہوجا نمیں گے اگرتم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تہہیں جواب دیں گے اور اگرتم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تہہیں دیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں نہ چھوڑیں گے اور اگرتم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں فرحونڈ لیس کے دراوی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: اپنے فاقہ کے دنوں کیلئے اپنامال انہیں قرض دو۔ (مطلب یہ کہ خود فاقہ کردگر انہیں ضرور دو۔)

﴿ طِبرانی ﴾

حضرت ابوا مامہ با بلی حفظ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سن ہے۔ آپ علی اللہ اللہ میں اور مال زیادہ نہ ہوگا مگر اضافہ میں لوگ زیادہ نہ ہول کے مگر نے فرہ یا: بیدا مرزیادہ نہ ہوگا مگر شریدادر بدول ہے۔ کم میں اور مال زیادہ نہ ہوگا مگر اضافہ میں لوگ زیادہ نہ ہول کے مگر میں اور بدول ہے۔ کم میں اور بدول ہے۔

﴿طِراني ﴾

حضرت حذیفہ طفقہ کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: امر المعروف اور نبی عن المنظر کولوگ کب چھوڑ دیں گے۔ فرہایا: جب تم ایسے ہوجاؤ کے جیسے بنی اسرائیل ہوئے، جب تم میں کے الاتھ لوگ تا جروں سے متابعت کریں گے اور تفقہ فی الدین تم میں کے بدوں میں چلا جائے گا اور حکومت چھوکروں میں پہنچ جائے گی۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت جابر فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا جب اس

امت کے آخر کے لوگ اپنے پہنچیوں پرلعنت کریں گے اور جو حدیث کو چھپا ۔ گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو چھپائے گا۔

﴿ ابْنِ ماجِهِ ﴾

آخری زیانه میں بظاہر بھائی اور باطن میں وشمن ہوگا:

حضرت معاذبن جبل صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانے بیں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر بیں تو بھائی بنیں سے گر باطن بیں وہ دشمن موں گے جو ظاہر بیں تو بھائی بنیں سے گر باطن بیں وہ دشمن موں گے۔ سول ہوگ ؟ فر مایا: بعض بعض کی طرف رغبت موں گرے گا دربعض بعض کی طرف رغبت کرے گا دربعض بعض سے خوف رکھے گا۔

﴿ يزار الجراني اوسلا ﴾

#### آخری زمانه کیسا ہوگا:

حضرت ابن عباس فضف ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ ٹی کر یم علی ہے نے فرمایا: آخر
زمانے میں ایسے لوگ آئی گی گے جن کے منتو آومیوں جیے ہوں گے لیکن ان کے دل، قلوب الھیا طین
ہوں کے ۔ وہ امر نہیج ہے باز رہیں گے، آئر تم ان کی متابعیت کرو گے تو وہ تمہاری مدارات کریں گے اور
اگر ان سے کنارہ کش ہو گئے تو وہ تمہیں برا کہیں گے اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو وہ تمہیں جھٹلا کیں
گیا ور اگر تم ان کے پاس اونت رکھو گے تو وہ تمہاری خیانت کریں گے، ان کے بچے بے حیا بے شرم ہول
گے ۔ ان کے جوان شاظر و چولاک ہوں گے، ان کے بوڑ ھے امر بالمعروف اور نبی المنکر شرکریں گے ۔
ان سے عزت کے ساتھ ویش آنا ذرت ہوگ اور جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا اسے طلب کرنا ہی جوگ ،
ان سے عزت کے ساتھ ویش آنا ذرت ہوگ اور جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا اسے طلب کرنا ہی جوگ ۔ ان
میں برد بار شخص کو بدائدیش دخطا کار شہرایا جائے گا ۔ ان میں نبی کا تھم ویے والا مہتم ہوگا ۔ ان
میں ایما ندار موکن کر ورسمجھ جائے گا ، ان میں فائق و فاجر عزت دار ہوگا ، ان کی زبان پر بدعت بدعت
ہوگی اور جو بدعت ہوگی وہ ان میں سنت کہلائے گی ۔ اس وقت ان لوگوں پر بدترین لوگ حاکم بنا و یہ کوگ اور یہ کی بیا ہوگی ۔

﴿ طَبِرانی اوسط ﴾

مو ہران اوسلا بھی حضرت انس حفظ نے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: لوگوں پر ایسا دمانہ کی کریم علی نے نبی کی سے۔ زماند آئے گا کہ وہ جھیڑ گئے ہے اور جو جھیڑیا یا شہوگا اے جھیڑ کے کھا جا کیں گے۔
﴿ طِبرانی اوسلا ﴾

حضرت ابوہریہ دوایت ہے۔ جس نے نبی کریم علاقہ سے سنا ہے آ پ ملا اللہ نے فر مایا:
لوگوں پر ایساز ماند آئے گا کہ آ دی ہے بسی اور فستی و فجو رہی ہے کسی ایک کواختیار کرنے پر مجبور ہوگا، تو جو
کوئی ایسے: مانے کو پائے تو اسے چ ہے کہ فستی و فجو رکے مقابلے جس عاجزی و ہے بسی کواختیار کرے۔

(احمد، ابو یعلی بہتی کے

حفرت ابو ہریرہ تفاقیہ سے روایت ہے۔ بیس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ علی کے فرمایا: میری امت کو گزشتہ امتوں کی بیماریاں پہنچیں گر صحابہ رضی امت محتر کے عرض کیا کہ شتہ امتوں کی بیماریاں کہنچیں گر صحابہ رضی امت محتر کے عرض کیا کہ شتہ امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا: عجب مال پر انزانا، برگا تکی، نفسانیت، ایک دوسر ہے ہے بغض رکھنا اور پیمل کرنا، بیمال تک کرزنا کاری پڑھ جائے گی، اس کے بعد فقنہ وفساد پھیل جائے گا۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

امام احمد، طبرانی رحمیم القد نے بعض اصی ب سے روایت کی ہے کہ ٹیس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آ پ سال ایک و نبیاد ہے۔ آپ ملک نے فرمایا. و نیاختم نہ ہوگی جب تک کہ ذلیل و کمینوں کا دور دورہ نہ ہو۔

معزت مستوردین شداد میں شداد میں ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں ہے فرمایا: ایک ایک کر کے مسلحاء دنیا ہے رخصت ہو جا کیں گے۔ دنیا میں وہی نا کار ہ لوگ رہ جا کیں گے جو محجور کی چی ل کی مانند ہیں۔اللہ تعالی ان کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

## ال امت سے جوسب سے بہلے چیز اٹھے گی:

حضرت ابوہریرہ من است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں اس است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں ہے نے مایا اس امت ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ خیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ خیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ خیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی

حضرت معد فظیم دوایت ہے انہوں نے کہا کہ نی کریم منون نے نے فر ویا: قیامت قائم نہ ہوگی حتی کوایسے لوگ ہوں گے جواس طرح اپنی زبانوں سے کھائیں گے جس طرح کائے اپنی زبان سے کھائی ہے۔ ﴿ احمد ﴾

حضرت انس رہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم سیانی نے فرہ یا: آخرزہ نے کہا عبادت گزارلوگ جابل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے۔

41-4

حضرت جابر نظیمائی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیمائی نے فرمایا اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے ممل سے ہے۔
جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے ممل سے ہے۔
﴿ حَاكُم ﴾

تين عمل جو پهلي امتوں ميں شہ يتھے:

حضرت عبيدالجبنى حفظه سے روايت ہے، انہيں صحبت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کريم عليف نے فرمايا: ميرے پاس حضرت جبرئس نفیج تے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں تبین عمل ایسے ہول گے جن کو ان سے بہلی امتوں نے نہیں کیا ہے: (۱) نباشی ''مردوں کا گفن چرانا'' (۲) مشتمیٰ ''خودکوموٹا بنانا''، (۳) اور عورت کا عورت سے جماع کرنا۔ حضرت حسن حقیقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیقہ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے کہ وہ اپنی مبحد وں میں جیھ کر دنیاوی باتنس کریں گے لہٰذاتم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔اللہ تعالی کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

﴿ اشعب الايمان ﴾

حضرت عمر بن حفص صفی نے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے فرمایا: لوگوں پر ایساز ماندآئے گا کہ باوشاہ سر وتفریح کیلئے حج کریں گے۔ (مقصود عبادت گزاری ندہوگی) اور تو گرلوگ تجارت کیلئے اور مختاج بھیک ما تھنے کیلئے حج کریں گے۔

﴿ زبير بن بكارالموفقيات ﴾

حفزت بحر بن موادہ دی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ نے فر مایا: میرے بعد میری امت کے پچولوگ ایسے ہوں گے جو قر آن پڑھیں گے اور دین بیل تفقہ کریں گے۔ شیطان ان کے پاس آکر کیے گا کاش کرتم سطان کے پاس جاتے تو تمہاری دنیا سنور جاتی اور تم ان کواپنے دین کی طرف پھیر لیتے ، حالانکہ ایسا نہ ہوگا۔ جس طرح کہ تن و کے درخت سے کانٹوں کے مواکوئی پھل نہیں حاصل کرسکتا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قراب سے خطا وعصیان کے مواکسی فائدے کی امیر نہیں رکھی جاسکتی۔

حضرت الوجريره عظی است مندر ہے گا۔ بجو الشخص کے جوابنادین لے کرایک چوٹی ہے دوسری چوٹی تک یا دیندار کا اپنادین سلامت شدر ہے گا۔ بجو الشخص کے جوابنادین لے کرایک چوٹی ہے دوسری چوٹی تک یا ایک پھرے دوسرے پھرتک بھی گ جائے (گویا آبادی سے کنارہ کش ہوجائے) جب ایساز مانہ ہوگا تو زندگانی بجو انشدتعالی کی ناراضکی میں گزار نے کے پچھ حاصل نہ ہوگا جب ایسا ہوگا تو بہی انجام ہوگا کہ آوی کی ہلاکت اس کی بیوی اوراولا دنہ ہوتواس کی ہلاکت کی ہلاکت اس کی بیوی اوراولا دنہ ہوتواس کی ہلاکت اس کے قربت کی ہلاکت اس کے قربت داروں اوراس کے ہاں باپ نہ ہوں تو اس کی ہلاکت اس کے قربت داروں اوراس کے ہمایوں کے ہاتھوں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول الشریف یا ہے کو کر میں ہوگا؟ فربایا: یا رسول الشریف یا ہوگا ہے کو کر میں ہوگا؟ فربایا: یا وگل معیشت کی تنگی پر عارد لا کیں گے جس وقت وہ عارولا کیں گے تو آدمی خودکواس مقام پر اس کے کا جہاں اس کی ہلاکت واقع ہوگی۔

﴿ سِينَ الربد ﴾

## قيامت كى نشانيال اوران كاظهور

حضرت انس معنی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میم میں نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں ۔ یس سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگ ۔ پس سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگ ۔ حضرت ابو ہریرہ فضی ہے روایت ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا: یا نبی القد علی اقرامت کب آئے گی؟ فرمایا: جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انظار کرنا۔ اس نے پوچھا: امانت کا ضیاع کسے ہوگا؟ فرمایا: جب امر، غیر اہل کوسونپ دیا جائے تو قیامت کا انظار کرنا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے۔ ئی کریم علیہ سے کی نے پوچھا: قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: "مالمسئول عنها باعلم من المسائل" البتہ میں اس کی نشائیاں تہمیں بتا تا ہوں جب تم ویکھوکہ بائدی نے اپنے مالک کو جنا ہے تو بیاس کی نشائی ہے اور جب تم برہنہ پاؤں اور گوئے بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھوٹو بیاس کی ایک نشائی ہے اور جب تم دیکھوکہ جانور چرانے والے او نجی او نجی محارتیں بنارہے ہیں تو یہ تی آئے سے کی ایک نشائی ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عمر و بن عوف حفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: قرب قیامت عمر و بن عوف حفظی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کے اور خائن امانت قیامت عین مکر وفریب کے بن موں گے جن میں جموٹے کوسچا اور سچے کوجموٹا سمجھ جائے گا اور خائن امانت و ار موگا اور امانتدار خائن ان سالوں میں رویہ ہے گویا ہوگا۔ صحابہ رضی الله عنہم نے بوجھا: رویہ ہے کیا ہے؟ فرمایا: حقیر و خسیس آ دمی عام لوگوں کے معاملات میں بحث کرے گا۔

(حاکم رہائیسے نے حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔) کی مثل روایت کی ہے۔)

(12)

حعرت انس صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: علامات قیامت میں سے ہے کہ فش محش یعنی بدی کرنا اور بدی کا حد سے بڑھنا اور قطع رحی اور امین کوخائن بتانا اور خائن کوامین کہنا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حفرت ابن مسعود در ایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ ملک نے فرمایا: علامات قیامت میں سے بیہ کہ اولا دفصہ ور ہوگی، بارش کم ہو جائے گی، بدلوگوں کا دور دورہ ہوا اور علامات قیامت میں سے بیہ ہی ہے کہ اجلنی لوگوں سے قوحن سلوک ہوگا گر رحی رشتہ داروں سے قطعیت ہوگی اور ہر قبیلہ کے منافق قبیلہ کے سردار بن جا کیں گے اور علامات قیامت میں سے بیہ ہی ہے کہ کر ابوں کو مقت کیا جائے گا۔ گر دل ویران و فراب ہوں کے اور قبیلہ میں سلمان غلام سے زیادہ و لیل ہوگا۔ مردم دے ساتھ اور گورت کے ساتھ اکتفا کریں گے اور علامات قیامت میں ہے یہ ہے کہ ہوگا۔ مردم دے ساتھ اور گورت کورت کے ساتھ اکتفا کریں گے اور علامات قیامت میں ہے یہ ہے کہ بوگا۔ مردم دے ساتھ اور گورت کی موران سے مشورے لیے جا کیں گے، دنیا کی ویران جگہیں بچوں کی بادشا ہت اور گورت کی کوران ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بھٹر سے بیٹر اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بھٹر سے بیٹر میں دیران ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول، باجا دغیرہ اور شراب نوش کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بھٹر سے بیٹر ہوگی اور زنا سے بھٹر سے بیٹر س

**4318** 

﴿ طِبرانی ﴾

حفرت ابوموی عظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ کتاب امتدکو عدر جانا جائے گا اور و نیا کی مت سمٹ جائے گا۔ قط سالی کی وجہ سے پھل کم پیدا ہوں گے۔ اور نت و ار و مفتوک اور مفتوک کوار متدار سمجھا جائے گا اور جموٹے کوسچا اور ہے کو جموٹا کہ جا ہو گا۔ لوگوں کے درمیان جموٹا کہ جا ہو گا۔ لوگوں کے درمیان امور محتف ہو جائے گا۔ فوارش ت کی پیروی ہوگی۔ ظن و گمان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ علم قبض کرلیا جائے گا۔ و اور دور میں گری ہوگی۔ برائیاں علی الاعلان کی جائیں گی اور زمین کوخون سے میراب کیا جائے گا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت ابو ہر رہ و فقطنه ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی ، یہاں تک کہ بدممی ، بخل ما مرہ و جائے گا۔ خانن کو اشن اور امین کو خائن کہنے کا ظبور ہوگا اور دعول ہلاک ہوں گے اور تحوت کا غلبہ ہوگا۔

صحابہ رضی انتدعتهم نے دریا فت کیا: یا رسول انتشافیہ! دعول اور تحوت کیا ہے؟ فرمایا: دعول ،لوگوں کے چہرے ادران کے عزیت داراو ً۔ اور تحوت وہ لوگ ہیں جو پست وخوار ہیں۔ جولوگوں کے پاؤس تلے رہے تنے جن کی کوئی پر واہ تک نہ کرتا تھا۔

نیزام الموسین حضرت میشد بقدرضی القدعنها سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی القدعنها سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے افرہ یا قیامت قائم نہ ہوگی یہ ل تک کہ غصہ در نے پیدا ہوں کے اور بارش گرمی برسائے گی اور کمینوں کا فرہ یا قیامت قائم نہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ غلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ فلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ فلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔

تجارت كى بهتات اور مال كى فراوانى قيامت كى نشانيان بن

حضرت ابوذر رفظی ہے روایت ہے۔ حضور نی کریم علی نے فر مایا: جب زمانہ متقارب ہو جائے گا تو اطلبیس کے لباس کی کثرت ہو جائے گا۔ تجارت کی بہتات ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور ملائے مال کی وجہ ہے گی جائے گی۔ فواحش کی کثر ت ہوگی اور جھوکروں کی حکومت ہوگی ، عورتیں زیادہ ہوں گی اور حکم ان ظالم ہوں گے۔ ناپ تول میں کی ہوگی اور آ دمی کتوں کے بچوں کو پالے گا اور کتوں کی پرورش اول دکی پرورش ہول ہے۔ بہتر کی جائے گی۔ بروں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم نہ ہوا۔ زنا کے بچوں کی کثر ت ہوگی۔

حضرت ابن عمر تطابع سے روایت ہے کہ نی کریم سیان نے نے فرمایا: قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ برونے کی علامت ہے کہ بروں کی عرف سے دروازے علامت ہے ہے کہ بروں کی عرف و تو قیر ہوگی اورا خیار (نیکوں) کی ذلت ولیستی۔ باتوں کے دروازے کے مطلع ہول محلے ہول محلے مول محلے ہول محلے ہول محلے ہول میں معتود ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرویا تیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ چا ندکوسانے و کھے کرکہیں گے کہ بیدو دراتوں کا چاند ہے، مجدیں رہ گزر ہوجا کیں گی اور اجا تک موٹ کی کڑے ہوگی۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

حضرت طلحہ بن ابی صدار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا. علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ چا ندکو دیکھ کرکہیں سے یہ دوراتوں کا جاند ہے صالا نکہ وہ مہلی ہی رات کا ہوگا۔

﴿ تاريخ بخاري ﴾

حطرت ابن ممروط این مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر میم علی نے فرمایا: قیامت قائم ندہوگی یہاں تک کہلوگ سرراہ جماع کریں مے جس طرح کدھے جفتی کرتے ہیں۔
﴿ برار اللهِ فَ ﴾

جب برقبيك كاسروار منافق موكا:

﴿ طِيراني اوسط ﴾

حفرت ابن مسعود طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم علی نے فر مایا: علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ آ دمی سلام کرے گا اور وہ سلام کا جواب نہیں دے گا گر جان پیچان والے کو اور تجارت بھیل جائے گی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدو کرے گی صلہ حمی منقطع ہو جائے گی اور جھوٹی گواہی وی جائے گی اور جھوٹی گواہی وی جائے گی اور بھی آئی جائے گی۔ آ دمی سجد کے قریب سے گز رجائے گا گر مسجد میں نمازند پڑھے گا۔

حضرت عداء بن خالد فظی ہے روایت ہے کہ بیں نے نبی کریم علی ہے ۔ ساہے کہ آپ علیہ ا نے فر ویا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ دمی سلام نہیں کرے گا مگر اسی کو جسے وہ جانتا ہوگا اور یہاں تک کہ مسجدیں راہ گزرین جا کیں گی۔

﴿ طِرانی ﴾

حضرت ابو ہر میرہ دی خطب کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی کے نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین سبزہ زاروں اور نہروں سے بدل جائے گی۔ یہاں تک کہ عراق

ہے مکہ کا سوار روانہ ہوگا ،اہے خوف نہ ہوگا مگر راستہ بھٹلنے کا۔

621)

#### سال مہینہ کے برابر ہوگا:

حضرت ابو ہر یرہ دھی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی ہے نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا اور سال مہینہ کے برابر اور مہینہ جمعہ کے برابر اور جمعہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا اور دن اتنی جلدی گزرجائے گا جیسے پھوٹس کا گھرجلتا ہے۔

﴿ الوياعليٰ ﴾

## امت جب جيم چيزوں كوحلال جان لے گي تو أسكى ملاكت لازمي ہوگى:

حفرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے فر مایا: اگر میری امت جھ چیز وں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلا کت لازی ہوجائے گی، (۱) جب ان میں سے ایک دومرے پر لعنت کا ظہور ہوگا، (۲) اور وہ شراب نوشی کریں گے اور (۳) رکیم کا لباس پہنیں سے اور (۳) کوگوں کو غلام بنالیا جائے گا اور (۵) مرومرد کے ساتھ اور خورت محرساتھ اکتفا کریں گے تو ان کی ہلاکت قریب ہوگ۔

﴿ این ماجه، یکی ﴾

حفرت ابن عماس طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سکتھ نے فر مایا: ہیں تہمیں د کیور ہاہوں کہ میرے بعدتم مسجدوں کواونچا بناؤ کے جس طرح کہ یہود نے اپنے کنیساؤں کواونچا بنایا اور جس طرح نصارٰ ی نے اپنے کر جاؤں کو بلند ہام بنایا۔

۔ ﴿ ابن ماجہ ﴾ حضرت عمر بن الخطاب و ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے قرمایا: بھی کسی قوم کاعمل اثنا برانہ ہوا جتنا کہ ان کا جنہوں نے اپنی مسجد وں کونفش و نگار سے مزین کیا۔

ابن ماجه ﴾ حضرت ابن مسعود وظفی است قائم نه ہوگی میں است قائم نه ہوگی در ہم علی نے فرمایا: قیامت قائم نه ہوگی میں اٹ تقسیم نه کی جائے گی اور وشمن کی ننیمت سے خوشی نه ہوگی۔

( do)

#### فاكده:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا امر ٹانی تو پایا جاتا ہے اور امر اول کے مبادی ظاہر ہو چکے ہیں۔اس لیے کہ موجو دو زیانہ کے وزراء نے بہت سے وارثوں کوان کی میراث سے محروم کر دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود تطافیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسجدیں راہ گزر بن جائیں گی، یہاں تک کہ آ دمی جانے پہچانے والے فخص کو ہی سلام کرے گا۔ یہاں تک کہ بیوی اوراس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے۔ یہاں تک کہ گھوڑ وں اورعورتوں کی قیمت گراں ہوجائے گی اس کے بعد دونوں ارزں ہوجا کیں گی مجر قیامت تک گراں نہ ہوں گے۔

﴿ ما تم بينيق ﴾

جہادافضل ہے:

حضرت ابوالدرداو صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے تی حارث کے ایک فخص سے فرمایا: اے قلال! کیا تم جہاد نہ کرو گے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! میں نے بودے لگائے ہیں ہے۔ پودے لگائے ہیں گریم علیہ اگر میں نے جہاد کیا تو وہ پودے ضائع جا کیں گے۔حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: تمہارے بودوں سے جہاد بہتر ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ پھراس نے جہاد کیا، واپسی پر پودول کود یکھا تو وہ نہایت عمدہ احسن پودے تھے۔ ﴿ دیلی ﴾

قرامطه كالجراسود توژنا:

حضرت الحن بن هج علوی را التخد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین بین میں کوفہ کی جامع مسجد تھا جبکہ قرامط (جو کہ ملاحدہ روافض کی قوم تھی اور خلافت عباسیہ بیں انہوں نے خروج کیا تھا۔)
جمراسود کولائے قوائل کوفہ نے امیر الموشین حضرت علی صفیہ کی ایک روایت بیان کی کہ حضرت علی صفیہ نے فرہ یا گویا میں اسود و ندانی کو جو کہ حام کی اولاد ہے۔ و کھے رہا ہوں کہ اس نے میری اس مسجد کے ساتویں کنگر سے جمراسود کو گرایا ہے۔ اس کا نام رخمہ ہے۔ (علاء اس کا نام رحمہ حاء کے ساتھ بتاتے ہیں۔
مزادی نے بیان کیا جب قرامط مسجد کے اندر آئے تو ان کے سروار نے کہا: اے رخمہ اٹھ! تو اسود و ندانی (جو کہ اولا د حام سے تھا جیسا کہ امیر الموشین علی مرتضی صفیہ نے بیان کیا تھا۔) اٹھا اور اسے جمراسود و کر کہا: اے مسجد کی حجیت پر لے جا اور او پر سے گرا دے تو وہ جمراسود کو لے کر مسجد کی حجیت پر حیلے جا اور او پر سے گرا دے تو وہ جمراسود کو لے کر مسجد کی حجیت پر دیا اور او پہلے کگر ہے کہ خواسود کو لے کر مسجد کی حجیت پر میں اساتویں کنگر سے کی طرف دھیل دیا چھر جب وہ اسے وہاں سے گرانے لگا تو آیک انسان نے دوسرے کنگر سے کی طرف دھیل دیا چھر اسود کو گرا دیا۔ یہ وہ اسے دہاں تک کہ وہ ساتویں کنگر سے کی طرف دھیل دیا چھر الموشین صفیہ کے باس تی کی است ہوئی۔ ساتویں کنگر سے کی طرف دھیل دیا چھر الموشین صفیہ کے کول کی صدافت پرلوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ کس طرح ان کی غیبی خبر صحیح شابت ہوئی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیتی نے فرمایا: حضرت علی تفطیعہ کا یہ خبر ویتا رائے زنی کے قبیل سے نہیں کہا جا سکتا۔ بلاشبہ انہوں نے ربانی تائیداوراس کی توقیق سے پی خبر دی ، حالانکہ قر امطہ کا فتنہ اوران کا حجر اسود کو لیٹا کے ۱۳۱۷ ججری کا واقعہ تھا۔

# سركار دوعالم عليسة كي دعاول كي قبوليت اور مجزات كاظهور

## بارش كيليجة دعا كرنا اورفوراً بارش كامونا؛

حضرت الس تعقیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کرم علیقے کے عہد مبارک میں لوگوں کو خٹک سالی چیچی ۔حضور نبی کریم علی جمعتہ المبارک کے دن منبر شریف پر خطبہ دے رہے تھے کہ تعالیٰ ہے ہارے کیے دعا سیجئے۔

نی کریم علی نے اپنے دست مبارک دعاء کیلئے اٹھائے۔ حال بدتھا کہ ہم بادل کا ایک لکڑا بھی اس سے پہلے آسان پرنہیں دیکھ رہے تھے۔ نتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی آپ دست مبارک بنچ نبیس لائے تھے کہ باول بہاڑی ما نندامنڈ کے آگئے پھر حضور نبی کریم علیہ نے منبرشریف سے اترے نہ سے کہ حضور نی کریم علی کے کی ریش مبارک سے بارش کے یانی کے قطرے نیک رہے تھے تو وہ بارش اس دن بھی بری اور اس کے دوسرے دن ، تیسرے دن اور چوتھے دن بھی بیہاں تک كەدەسراجىچە كىلاچىرە بى اعرانى كھر ابوااور كىنے لگا: يارسول النه يائىية ! مكانات كرنے لگے۔

ني كريم علية في وست مبارك وعاكيك الحاسة اوركها "اللهم حوالينا ولا علينا" ا الله! اردگرد برے اور ہم پر تہ برے اور حضور نبی کریم منابقہ ابر کے جس جانب دست اقدی ہے اشارہ فر ماتے باول پھٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ طبیبہ خٹک زمین کی ما نند ہو گیااور جاروں طرف صحرا کے ندی نالوں میں بارش ایک ہوتک ہوتی رہی اور جدحر ہے کوئی آ دمی آتا یمی کہتا ایسی عمدہ بارش کبھی نہیں ہوئی۔ اس مدیث کی حضرت انس فاللہ ہے کی سندیں ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

مسلم الملائي رانتها يه حضرت انس عظیمه ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم مثالیقہ کے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! اللہ کی قتم ! ہم آپ کے حضورہ اس حال میں آئے کہ ہمارے اونوں کی آوازیں نہیں تکلتیں نہ ہمارے بچوں میں رونے کی سکت رہی ہے

🗘 اور بیاشعار کے:

اتيناك والعذر اتدمى لثاتها والقى بكفيه الصبى استكانة ولا شئ مما ياكل الناس عندنا و ليس. لنا الا اليك فرارنا

و قد شغلت ام الصبي عن الطفل من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي سوى الحنظل القاني و المعلز الغسل واين فرار الناس الا الى الرسل ترجہ: ''جم اس حال میں آپ کے حضور آئے کہ کنواری لڑکیوں کے تالوختک ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں سے مایوں ہیں اور بچے بھوک کی وجہ سے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ہرکڑوی یا میٹی چیز کوڈال لیتے ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس خوراک کی تشم سے بچھ ہیں رہائے جسے کھائیں بجز عام اندرائن پھل اور فرو ما یا علمز کے اب اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اور انسان بجز رسولوں کے ور بارے کہاں جاسکتے ہیں۔''

یه حال زارس کر حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم منبر شریف پرتشریف لائے اور آسان کی جانب دست اقدین اٹھا کر دعا قر ائی:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غيرضار چملابه الضرع و تنبت به الزرع و تحيى به الارض بعد موتها و اكذالك تخرجون

خدا کی سم! وست اقدس ابھی سینہ تک نہیں آئے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آکر فریاد کی یارسول اللہ علیہ ایک ایم غرق ہو گئے۔ ہم غرق ہو گئے۔ اس وقت آپ نے وست اقدس آسان کی جانب اٹھائے اور کہا: "اللہم حو المینا و لا علینا" تو ای وقت مدینہ سے بادل جھیٹ گئے اور نمی کریم علیہ نے اتناقبہم فرمایا کہ دندان مبارک فلاہر ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا: للدر' اللہ ہی کی بڑی شان ہے۔ کاش ابوطالب زندہ ہوتے تو یہ حال دیکھ کر ان کی آئیس ٹھنڈی ہو جا تیں۔ حضرت می طفحہ نے عرض کیا یارسول اللہ میں اگریا آپ ان کا یہ شعرمراد لے دے ہیں؟

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للا رامل

بنی کنانہ کے ایک شخص نے نعتیہ اشعار پڑھے:

پر بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑ ااوراس نے کہا:

نی کریم علطی نے اللہ تعالی جو آپ کا خالق ہے دعا کی اور اس کی جانب نظریں اللہ تعالی حضور نبی کریم علی کے خالق ہے دعا کی اور اس کی جانب نظریں اللہ تعالی حضور نبی کریم علی کے سیات کے سیال معز قبیلہ کی فریاد کو پہنچا وہ خبر شنیدہ تھی اور رپینی مشاہدہ ہے۔''

یہ واقع اس طرح ہوا جس طرح حضور نبی کر میم اللے ہے گیا ابوط لب نے کہا کہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے چیرے بول پانی لیتا ہوجتنی ویر جس چا در بدن سے لیٹی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس سے بھی کم مدت میں ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے موتیوں کو برستا و یکھا۔اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہارش برس تا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اٹکار کرتا ہے وہ غیر حالت میں پڑا رہے گا۔ نبی کر میم علی ہے نہ یہ اشعارین کرفر مایا اگر کوئی شاع عمرہ کلام کہ سکتا ہے تو واقعتہ تم نے اچھا کلام کہا۔

حضرت ابوامامہ علی کے وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے جاشت کے وقت مسجد میں کوئے میں کا میں کا میں کا متحد میں کھڑے میں کہیں چرتین مرتبہ بید عاکی:

اللهم استقنا اللهم ارزقنا سمنا و لبنا و شحما و لحما ترجمه: "اے الله الله میں تھی، دودھ، چربی ارگوشت عطاقرہا۔"

ہم نے اس سے پہلے آس ان پرکوئی ابر کا نشان نہ دیکھا پھر ہوا وغبار اٹھا اور مجتمع ہوکر ہا دل بنا اور خوب زور کی ہارش ہونے گئی اور الل بازار فریاد کرنے گئے گمر نبی کریم شکھنے کھڑے رہے اور راستوں میں پانی بہنے لگا تو میں نے دود ہو آگئی ، چربی اور گوشت کی کثرت میں اس سے زیادہ کوئی سال نہ دیکھا۔ وہ چیزیں راستہ میں موجود ہو تیں گرخریدنے والا کوئی نہ ہوتا۔

﴿ سِيقَ الرقعيم ﴾

حضرت رزیع بن معوذ بن عفراء طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نبی کریم علی کے انہوں اور کی کہا ہم نبی کریم علی کے پاس آئے کے پاس آئے تو آپ کے ایک سفر میں بیٹے ہوئے تھے جب لوگوں کو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے قافلہ میں پانی کو تلاش کیا گر پانی نہ ملا۔ اس وقت نبی کریم علی نے وعا کی: اور بارش ہوئی یہاں تک کہ سب نے پیااور پانی مجرا۔

﴿ الوقيم ﴾

اے ابولب بہ طفی بھا آسان سے بادل ہرگز نہ چھٹیں گے بہاں تک کہتم وہ کروجونی کریم علی نے تعظم دیا تو ابولبا بہا شے اور ہر ہند ہوکرا بنی جا در سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، پھر بادل کھل گیا۔

﴿ ببیتی ، ابولیم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ۔ اوگوں نے ہارش کے قبط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور منبر پرتشریف رکھ کر دست اقدی وعا کیلئے اسنے باند کیے کہ بختل شریف کی سفیدی نظر آنے گئی اور اللہ تعالی نے اہر بھیجا اور گرج و چک کے ساتھ بارش ہوئی۔ حضور نبی کریم علی ہے ابھی مسجد نبوی شریف سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ پانی راستوں میں بہٹے لگا۔ اس وقت فر مایا:

"اشهد ان الله على كل شئى قدير و انى عبدالله و رسوله "

﴿ ابولعيم ﴾

حضرت کعب بن مرہ تضفیہ سے یا حضرت مرہ بن کعب تضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علیہ نے مضر کے خلاف دعا کی تو حضرت ابوسفیان تضفیہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے دعا سیجئے تو حضور نبی کر یم علیہ نے فرمایا:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعانافعا غير ضار عجلا غير راثث

اس کے بعد ہم نے جمعہ بھی نہ گزارا کہ خوب ہم پر بارش ہوئی، پھروہ لوگ آئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہنے گئے کہ مکانات کرنے گئے میں تو آپ نے دعا کی:"اللھم حوا لینا و لا علینا" توبادل دائیں بائیں سے پھٹ کیا۔

﴿ ابن اجبه سيقي ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرائی نے آگرعرض کیا ۔ یا رسول اللہ علیہ اعرائی نے آگرعرض کیا ۔ یا رسول اللہ علیہ ایس ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن کے جانوروں کے لئے چارہ نہیں ہے اور اب وہ اپنے جانوروں کو نیس روک سکتے تو ان کی فراخی کیلئے دعا سیجئے۔ بیس کر حضور نمی کریم علیہ منبر شریف لائے اور دعا کی:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا غدقا عجلا غير رانث

اس کے بعد حضور نبی کریم اللہ منبر ہے اثر آئے پھر جس طرف ہے بھی آ دمی آئے میں کہتے کہ ہماری زبین سرمبز ہوگئی۔

﴿ ابن ماجه ﴾

حفرت ابن عمر ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں اکثر اوقات شاعر کے اس شعر کو یاد کرتا اور نبی کریم علی ہے چہرہ تا باں کو دیکھا کرتا تھا جبکہ آپ منبر پر بارش کی دعا کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہ اتر تے کہ پرنالوں ہے پانی بہنے لگتا تھا۔ وہ شاعر کا شعر یہ ہے :

#### وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال البتامي عصمة للارامل

﴿ بخارى ﴾

حفرت ابن عباس ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نی کریم علیہ کے عہد مبارک میں لوگ قبط زدہ ہوئے تو آپ شہر مدیند منورہ سے بقیج الغرقد سیاہ عمامہ با عدھے جس کا ایک گوشہ آپ کے سامنے اور دومرا گوشہ پشت اقدس پر دونوں شانوں کے درمیان تھا تیر کمان آ ویزاں کے تشریف لے گئے اور دوبہ بقبلہ ہو کہ تکبیر کہہ کرمحابہ کرام رضی التدعنہ کم کو دور کعت پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں قر اُت جم کی پہلی رکعت میں "سورہ افائل مس سے ورت" اور دومری رکعت "سورہ اضی " پڑھی۔ نماز کے بعدا پی چا درشریف کو پلٹا تا کہ قطسالی، فراخ حالی سے بدن جائے ،اس کے بعدالتہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور دست اقدس اٹھ کریے دعا ما گئی:

اللهم ضاحت بلادنا و اغبرت ارضنا وهامت دوا بنا اللهم منزل البركات من اما كنها و ناشر الرحمة من معادبها بالغيث المستغيث انت المستعفر من الالمام فنستغفرك للجمات من ذنوبنا و نتوب اليك من عظيم خطايانا، اللهم ارسل السماء علينا مدرارا واكفنا مغرورا من تحت عرشك من حيث ينفعنا غيثا مغيثا دارعا راتعا ممرعا طبقا عاما خصبا تسرع لنابه النبات و تكثر لنا به البركات و تقبل به الخيرات اللهم انك قلت في كتابك وجعلنا من الماء كل شنى حيى. اللهم لا حياة لئنىء خلق من الماء الا بالماء اللهم و قدقنط الناس اومن قنط منهم وسآء ظنهم وهامت بهائمهم و عحت عجيج الشكلي على او لادها اذ جست عناقطر والسماء فدقت لذلك عظمها و ذهب لحمها و ذاب شحمها اللهم ارحم السماء فدقت لذلك عظمها و ذهب لحمها و ذاب شحمها اللهم ارحم البهائم البخائمة والانعام السائمة والاطفال الصائمة. اللهم ارحم المشائخ الركع والاطفال الرضع والبهائم ارتع. اللهم زدنا قوتاالى قوتنا ولا تردنا محرومين انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين

حضور نبی کریم علی نے انجی وعاہے فراغت نہ پائی تھی کہ زور دار بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہان میں سے ہرایک فخص فکرمند ہوگیا کہ کس طرح اپنے گھر اوٹیس کے تو اس بارش سے جانوروں نے زندگی یائی۔ زمین سرسبز ہوئی اور نبی کریم علیہ کی پرکت ہے ہو مخص خوشحال ہوگیا۔

﴿ خطالی غریب الحدیث ، ابن عسا کر ﴾

حضور ني كريم علية كالني آل اطهار كيليّ دعافرمانا:

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"

ترجمہ: ''اے اللہ! محمصطفیٰ ﷺ کی آل کو اتنا ہی رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم ركھ تيں۔''

ا مام بیمجی را نینمدینے فرمایا: اس وعا کا بی اثر ہے کہ آل یا ک کواسی قدر رزق متار ہاہے اور اس مر انہوں نے قناعت کیا ہے۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے یاس ایک مہمان آیا،آپ نے اپنی از واج مطہرات کے پاس اس کے کھانے کیلئے بھیجا، انہوں نے اپنے یہاں سے بہت 

اللهم اني استلك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت ترجمہ: ''اےاللہ! میں تیرے فیل ورحمت کا مجمی سے خواہاں ہوں ، کیونکہ تیرے سواکوئی اس کا ما لک فہیں ہے۔''

تو کسی مخص نے بھنی ہوئی بری ہدیہ میں بھیجی حضور نبی کر یم مثلات نے فر مایا: بیراللہ تعالی کے فضل ہے ہے اور ہم رحمت کے منتظر ہیں۔

﴿ سَالَ ﴾

حضرت وثلہ بن استع ﷺ ہے اس کی ما نند حدیث روایت ہے۔اس میں ہے کہ بھٹی ہوئی بکری اوررونیاں ہدید میں کسی نے جیجیں اور اسے تمام اہل صفہ نے کھایاء یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔اس وفتت حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل ورحمت کو ما نگا تھا تو ہی کھا تا اس کے فضل ہے ہاورانی رحمت آخرت میں ہمارے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لی ہے۔

﴿ تَبِيقٌ ﴾

# حضرت عمر فاروق عضيه كيليج وعافر مانا:

حضرت ابن عمر منطقه ہے روایت ہے کہ نی کر پم سیکھ نے حضرت عمر فاروق منطقہ کے سینہ براینا وست اقدس مار كرتين مرتبه بيدد عاما تكي جبكه وه اسلام لائے:

اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ايمانا

ترجمہ:''اےاللہ!عمرﷺ کے سینے میں جو کدورت ہےاہے نکال دے اوراس کی جگہ ایمان کوبھر دیے۔''

﴿ طِبرانی اوسانی حاکم کھ

حضرت على المرتضى وينفينه كيليج وعا فرمانا:

حضرت علی مرتضی حفظته ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیس بیار ہواتو نی کر پیم انگے میری

عیادت کوتشریف لائے اس وقت میں بیدوعا ما نگ رہاتھا کہ اے اللہ! اگر میرا وقت آگیا ہے تو مجھے راحت کے ساتھ اٹھا لے اور اگر میرے وقت میں دیر ہے تو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے اور اگر بیآز مائش ہے تو مجھے مبر خطافر ما۔ بیان کرنی کریم علی نے بیدی فرمائی

اللهم اشقه اللهم عافه

ترجمه: ''اےاللہ! انہیں شفا دے دے ،اےاللہ! انہیں عافیت دے۔''

ا سکے بعد حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اٹھو! تو میں اٹھ گیا، اسکے بعد وہ درد مجھے پھر بھی نہ ہوا۔ ﴿ عالم ، بیمِق ، ابوتیم ﴾

حضرت جابر فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نی کر یم علی کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گیا، اس نے حضور نی کر یم علی کے ایک بحری ذرائی کی ۔ اس وقت حضور نی کر یم علی کے فر مایا: ضروراال جنت میں ہے ایک مخص آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق فظی واخل ہوئے، پھر فر مایا: ضروراال جنت میں ایک مخص آئے گا تو خضرت عمر فاروق فظی داخل ہوئے۔ پھر فر مایا: ضروراایک مخص منروراالل جنت میں ایک مخص آئے گا تو خضرت عمر فاروق فظی داخل ہوئے۔ پھر فر مایا: ضروراایک مخص اللہ جنت میں ایک مخص آئے گا تو خضرت عمر فاروق فظی داخل ہوئے۔ پھر فر مایا: ضروراایک مخص اللہ جنت میں ایک مختص اللہ عند علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مناز اگر تو جائے تو وہ آئے والا حضرت علی الرتضی فظی ہو، چنا نجے حضرت علی فظی فرائی واضل ہوئے۔

416

#### حضرت سعد بن ابي وقاص هي كيليج دعا فرمانا:

حضرت قیس بن ابوحازم رائیسیه سے روایت ہے۔ رسول الندعی نے حضرت سعد رفی کیا کے فرت سعد رفی کیا کے فر ما جب تھے سے میا اللہ مالی و مالی و

(اورطبرانی رایت سے اوسط میں حضرت ابن عباس فقط اندهدیث روایت کی ہے۔) ﴿ اورطبرانی رایت میں مضرت ابن عباس فقط اندهدیث روایت کی ہے۔)

ابن عسا کر حفرت قیس بن الی حازم را ایسید حفرت ابو بکر صدیق حقی است کرتے ہیں کہ میں نے نبی کرمید میں میں ایسی م میں نے نبی کریم علی سے سنا ہے۔ آپ علی کے خطرت سعد حقی کیا کے دعا فر مائی

"اللهم سدد سهمه واجب دعوته و حبيه"

ترجمہ:''اے اللہ! سعد ﷺ کے تیر کوسیدھا رکھ اور ان کی دعا کو قبول کر اور انہیں اپنا محبوب بنا۔''

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت عبد الملک بن عمیر رائیتید حضرت جا پر بن سمرہ حضیت سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل کوفد کے پچھالوگوں نے حضرت عمر فاروق حضرت سعد حضیت کی تو حضرت معد حضیت کی تو حضرت عمر صفحت کی شکایت کی تو حضرت عمر صفحت نے تعدید کے تعدید کا دول کی تام معجد دول میں گیا تکر کسی ایک نے بھی خیر کے عمر صفحت او وہ کوفد کی تمام معجد دول میں گیا تکر کسی ایک نے بھی خیر کے

سواکوئی بات نہ کبی۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں وہ قاصد کہنچا تو ابوسعدہ نامی ایک آدمی نے کہا: سنو! جبکہ تم نے ہمیں قتم دی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت سعد کھیا تقسیم مساوات نہیں برتے اور نہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں نہ مقد مات میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔

يه بيان من كر حضرت سعد ظفية في وعاكى:

"اللهم ان کان گاذبا فاطل عمره و اطل فقره و عرضه للفتن" ترجمه:"اے اللہ!اگرید کہنے والا آ دی جھوٹا ہے تو اس کی عمرطویل کر اور اس کی مختاجی کو پڑھا دے اور اے فتنوں کا نشانہ بتاوے۔"

﴿ بخارى مسلم بيهتي ﴾

ابن عمیر راتیمید نے کہا کہ میں نے اس مخص کو دیکھا ہے وہ مخص بڑھا ہے کی حد تک پہنچ کہاں کی بھویں اس کی آنکھوں پر جماہے کی حد تک پہنچ کہاں کی بھویں اس کی آنکھوں پر بڑھا ہے کی وجہ ہے آپڑی تھیں اور وہ تحاج ہوگیا تھ اور وہ راستہ میں نوعمر لڑکیوں کو پکڑ کر چپٹا تا تھا جب کوئی اس سے بوچھتا کہ میہ تیرا کیا حال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں شیخ کبیر اور آفت زوہ مفتون ہو، جمیے حضرت سعد طاق کی بدد عا پڑی ہے۔

حضرت مصعب بن سعد صفح ہے دوایت ہے۔ حضرت سعد صفح ہے کو کوفہ میں لوگوں کو خطبہ دیے ہوئے ہو چھا ہیں تمہارے لیے کیسا امیر ثابت ہوا ہوں؟ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: خدا شاہد ہے جہاں تک جمعے معلوم ہے آپ کا حال ہیہ ہے کہ'' آپ نہ تو رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ تقسیم میں مساوات رکھتے ہیں اور نہ تشکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں' بیس کر حضرت سعد صفح ہے دعا کی کہا:

''اے اللہ! اگر یہ جموٹا ہے تو اس کی نور بصارت کو چو پٹ کر دے اور اس کی مختابی کو بجلت لے آ اور اس کی مختابی کو بجلت لے آ اور اس کی عمر درواز کر کے اسے فتوں کا نشانہ بنادے۔'' چہانوں کا نشانہ بنادے۔'' چہانوں کو تعلیک ما نگا تھا اور مختار کہذا ہے کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں سے بھیک ما نگا تھا اور مختار کہذا ہے کا فتنہ ہے جہانا وروہ اس فتے ہیں مارا گیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت قبیصہ بن جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن الی وقاص طفی ہے کی جوکی اس پر حضرت سعد طفی نے وعا ما تکی: اے اللہ! اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جس طرح تو چاہے مجھے محفوظ رکھ، چنانچہ اس مخص کو جنگ قادسیہ میں تیرنگا جس سے اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ایک بات بھی نہ کر سکا یہاں تک کہ کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔

﴿ طبرانی ، ابونعیم ، ابن عساکر ﴾

حضرت مغیرہ طفی اپنی والدہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں ہیں قد کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں ہیں جے قد کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بیسعد طفی کی بیٹی ہے۔ اس نے بچین میں ان کے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اس پرانہوں نے دعا کی: ''یضع اللہ قو نک'' اللہ تعالیٰ تیرے زمانہ کو ضا کع

کر دے تو وہ اب تک نہ بڑھی اور نہ جوان ہو گی۔

﴿ اين الى الدنيا عالى الدعوة ، ابن عساكر ﴾

حضرت میناء موں عبدالرحمٰن بن عوف رہے ہے دوایت ہے۔ ایک عورت حضرت سعد رہے ہے اور سعد رہے ہے کو است معدر المحمٰن اور وہ اسے منع کیا کرتے ہے گروہ باز نہ آتی تھی۔ ایک دن اس نے جما انکا تو فرمایا: "شاہ و جھگ، تو اس کا چرولوث گیا۔

﴿ این الى الدنیاء ابن عسا كر ﴾

گھوڑاز مین میں ھنس گیا:

حفرت قیس طَفِیْنهٔ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی نے حضرت علی طَفِیْنهٔ کو گالی وی اس برحضرت سعد طَفِیْنهٔ نے دعا ما تکی:

اللهم ان هذا يشتم و ليا من اوليا تك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك

اے اللہ! ال فض نے تیرے ایک ولی مقرب کوگالی وی ہے۔ یہ مجمع جانے نہ پائے کہ تمام لوگ تیری قدرت کا مظاہرہ اس طرح تیری قدرت کا مظاہرہ اس طرح کر ایا کہ اس کا کھوڑا زمین میں جنس کیا اور اس نے اس کوسر کے بل پھروں پروے مارا اور اس کا و ماغ پاش ہوگیا اور وہ وہیں مرکیا۔

﴿ ماكم ﴾ حفرت مصعب بن سعد طفی سے روایت ہے كہ حضرت سعد طفی نے ایک فخص پر بدوعا كى تو اس کے پاس اونٹنی آئى اوراس نے اسے ہلاك كرويا۔ اس پر حضرت سعد طفی نے ایک غلام آزاد كر کے عہد كيا اور آئندہ كى كو بدوعا نہ دول گا۔

﴿ ما کم ﴾

حضرت ابن المسيب هن الله عند دوايت ب كه مروان نے كہا: "ديه مال جارا ہے ہم جس كوچا ہيں دين" اس پر حضرت سعد هن الله غير عند الله على الله عند الله عند والله عند والله عند الله عند الله عند والله عند والله عند الله عند الله عند والله عند الله عند

حضرت یجی بن عبدالرحمٰن بن لبید هظیمی نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے واوا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے ان کے واوا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہ کے حضرت سعد بن الی وقاص کی ہے۔ انہوں نے کہ کے حضرت سعد بن الی وقاص کی ہے۔ انہوں نے کہ کے دعا کی اور کہا: اے اللہ! میری اولا دکمس ہے میری عمراتی بڑھا کہ وہ باخ ہوج کمیں ، چنانچدان کی موت ان سے میں سمال دور رہی۔ پھی ،ابن عساکر کی

حضرت عامر بن معد ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معد بن ابی وقاص ﷺ

ے ایک مخص کے پاس ہے گزرے تو انہوں نے اسے حضرت علی مرتضی تطفیقہ اور حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو برا کہتا یا یا۔

حفرت سعد طفی نے اس آدی ہے کہا: تو ان لوگوں کو برا کہتا ہے جن کیلئے اللہ تعالیٰ کی جا ب
ہوہ سبقت ہے جو سبقت ان کیئے اس نے مقرر کررکئی تھی۔ خدا کی شم! اگر تو ان حفرات کو برا کہنے
ہے زبان کو بند ندر کھے گا تو میں تچھ پر اللہ تع لی ہے بددعا کروں گا۔ بیان کراس نے کہا: آپ جھے ایسا
وُراتے ہیں کہ گویا نبی ہیں۔ اس پر حفزت سعد طفی نے دعا کی کہا ہے اللہ! بیخض ایسے حضرات کو برا
کہتا ہے جن کیلئے میری جانب ہے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کیلئے مقرر کررکئی ہے تو آج ہی اس کو اس
کہتا ہے جن کیلئے میری جانب سے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کیلئے مقرر کررکئی ہے تو آج ہی اس کو اس
کابدلہ دید ہے تو ایک اوٹی آئی ۔ لوگوں نے اوٹی کو راستہ دید یا اور اس اوٹی نے اس فض کو کیل ڈالا پھر ہم
نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد طفی ہے چیچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق
فی التہ تع لی نے آپ کی دعا قبول فر ہی ۔

﴿ طِبرانی ﴾

### ما لك بن ربيعه صفي الكيائية وعافر مانا:

معفرت بزید بن ایومریم را نینسیانی الیان والد و لک بن ربیعه سلولی کی ہے دوایت کی ہے کہ میں کریم میں بنائے ہے دعا نمی کریم میں ہے نے ان کیلئے میددعا کی کہ ان کی اولا دیس برکت ہوتو ان کے ای لڑکے پیدا ہوئے۔ فرابن مندہ وابن مساکر ک

### حضرت عبدالله بن عتبه صفي الملية دعافر مانا:

حضرت عبداللہ بن عتبہ صفح ام ولد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپ آقا حضرت عبداللہ بن عتبہ صفح اللہ جھا آپ کو نبی کریم علی کے کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عتبہ صفح اللہ جھا آپ کو نبی کریم علی کے کہا مجھے یہ بات خوب یاد ہے کہ میں پانچ یا چھ برس کا بچہ تھا تو نبی کریم علی ہے نے جھے اپنی کو دہیں بھایا اور میرے لیے اور میری اولا دکیلئے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر میہ بہجانے ہیں کہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے۔

**€**275}

### 

حفزت یعلی بن اشدق رائینگید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حفزت نابغہ طفی ہے سنا ہے جو بی جعدہ کا نابغہ طفی ہے اوہ کہتا ہے میں نے رسول الله علی کہ اپنا شعرسنایا تو حضور نی کریم علی ہے نے فرمایا جم نے اچھا شعر کہا ہے: "لا یعضض الله فعماک" "الله تعالی تمہارے منہ کو بے رونق نہ کرے۔ "تو میں نے اس نابغہ طفی ہے وہ ایک سوسال سے زیادہ کی عمر کا تھا گراس کا ایک دانت بھی نہ گرا تھا۔

اس کے بعد بیکی رہنے ہے ۔ اور اس کے حضرت نابغہ دی ہے۔ ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور اس سے حضرت ابن ابی الاسامہ دی ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت نابغہ دو انتوں میں احسن الناس تھ، جب اس کا کوئی وانت گرتا تو دوسرا وانت اس کی جگہ نمووار ہوجا تا تھا اور ابین اسکن رخینی یہ نے حضرت نابغہ دی گھے۔ ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ علی اس اس کی برکت سے حضرت نابغہ دی ہے کہ وانت برف سے ذیادہ سفیدہ چکھوار میں نے دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید دی ہے۔ اس میں نے دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید دی ہے۔ اس میں نے دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید دی ہے۔ اس میں نے دیکھے ہیں۔

### حضرت مقداد وهي الكيائة وعافر مانا:

حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ضبا عدر ضی الله عنہا حضرت زبیر طفی کی زوجیت میں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ون حضرت مقداد طفی کی کم ہے بقیج تشریف لے گئے اور وہ ایک ویران جگہ میں پہنچ اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اچا تک ایک چوبا سوراخ ہے دینار نکال کر لایا اور ایک ایک کر کے منطقہ کی کر دینار برابر لاتا رہا۔ یہاں تک کہ سترہ بنجے ہوگئے وہ ان تمام دیناروں کو لے کر نئی کر یم عنطی کی خدمت میں و ضربوئے اور حضور نمی کر یم عنطی ہے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نمی کر یم عنطی نے فر مایا: کیا تم خدرت میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیا۔ نہیں۔ فر مایا: تم حضرت مقداد طفی کیا نہیں۔ فر مایا: تم حضرت مقداد طفی کیا تم میں اپنا ہاتھ ہیں ان ویناروں کا آخری وینار ختم نہیں ہوا کہ میں نے ویکھا مقداد طفی کی گھر عمرہ جا گھر عمرہ جا گھر کی دینار ختم نہیں ہوا کہ میں نے ویکھا مقداد طفی کی گھر عمرہ جا گھر کی ہے جر گیا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

### حضرت ابوسر وه المناه كيائة وعافر مانا:

حضرت ابوہرہ فَیْ اولاد کیلئے دعافر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں بزرگ ہیں۔

تو حضور نبی کریم میں فی اولاد کیلئے دعافر مائی تو وہ اب تک اپنی اولاد میں بزرگ ہیں۔

﴿ طبر انْ ﴾

حضرت عمره بن الحمق الطبیخیة سے روایت ہے کہ میں نے نبی کر پیم علیک کو دود دھ پیش کیا تو آپ نے ان کیسئے دعا فرمائی '' اے مولی کریم! اس کے شاب کو قائم رکھ تو ان پر بہت سے سال گزر گئے گر ایک بال بھی سفید دکھائی نہ دیا۔''

﴿ مندابن الى شيبه الوقيم ، ابن عساكر ﴾

#### حصرت ضمر وبن تعليه وها الكيك وعافر مانا:

حضرت ضمر و بن تعلبہ بنمری تفقیقه سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ! میرے لیے شہادت کی اللہ تعالیٰ ہے دعا تیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ نے دعا فر مائی:

اللهم اني احرم دم ابن چعلبه على المشركين

اے اللہ! میں این تعلبہ ﷺ کے خون کومشرکوں پرحرام کرتا ہوں تو انہوں نے طویل عمریائی اور بمیشہ کا فروں پرحملہ کرتے اور ان کی صفوں کو چیر ڈ النے مگر پھر پی وسلامت واپس آ جاتے رہے۔ (طبرانی کا

ایک میبودی کیلئے دعا:

بند مجبول حضرت انس عظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی ٹی کریم علی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ہے کہا کہ ایک یہودی ٹی کریم علی کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ اس میں ایس میں ہودی نے "بو حسک اللہ" کہا تو نی کریم علی کے ساتھ نے جھینک کی تو اس یہودی نے "بو حسک اللہ" کہا تو نی کریم علی کے نے فر مایا: "هداک اللہ" بالا آخروہ یہودی مسلمان ہوگیا۔

6 22 b

حفزت عبدالحمید بن سلمہ فضی الدے والدے اور انہوں اپنے داداے روایت کی ہے کہ ان کے والدین والدین نے ان کے بارے میں جھڑا کیا اور نبی کر بھی تھا ہے گیاس یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین میں ہے ایک کا فر تھا اور ایک مسلمان ۔ نبی کر بھی تھا ہے نے ان کو اختیار دیا کہ جس کے پاس رہنا جا ہے چلا جائے تو کا فر کی طرف متوجہ ہوا۔ حضور نبی کر بھی تھا ہے نے دعا فر مائی: اے اللہ! اس کی رہنمائی کر ، پھر وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا ور نبی کر بھی تھا ہے نے دعا فر مائی: اے اللہ! اس کی رہنمائی کر ، پھر وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور نبی کر بھی تھا ہے نے مسلمان کے حق بیس اس فیصلہ کر دیا۔

﴿ ابن معد ﴾

### اے اللہ! اس کو یاک کردے:

حضرت الوا مامہ طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان نی کریم علیہ کے پاس
آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول الشعافیہ! جھے زنا کرنے کی اجازت ویجئے، یہ س کر اس کی قوم کے
لوگوں نے جمز کا گرنی کریم علیہ نے فرمایا: میرے قریب آؤ، تو وہ حضور نی کریم علیہ کے قریب آیا۔
آپ علیہ نے فرمایا: بیٹے جاؤ، وہ بیٹے گیا۔ فرمایا: کیاتم اپنی ماں کیلئے زنا کو پسند کرول گے؟ اس نے کہا:
نہیں۔ فرمایا: کوگ بھی پسند نہ کریں گے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے، پھر فرمایا: کیاتم پسند کرتے
ہوکہ تہ ہری بیٹی ہے کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا: یا رسول الشعافیہ! بیس یہ بھی ہرگز پسند نہ کروں گا۔ فرمایا:
لوگ بھی یہ پسندنیس کرتے کہ ان کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے، پھر فرمایا: کیاتم پسندو کرو گے کہ کوئی تہماری
لوگ بھی یہ پسندنیس کرتے کہ ان کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے، پھر فرمایا: کیاتم پسندو کرو گے کہ کوئی تہماری
کرے۔ حضور نبی کریم علیہ نے کہا: خدا کی قسم! میں ہرگز یہ پسندنیس کروں گا۔ اللہ تعالی جھے آپ پر قربان
کرے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: لوگ بھی اسی طرح پسندنیس کرتے کہ ان کی بہنوں سے زنا کیا

جائے۔ کیاتم اپنی پھوپھی کیلئے زنا پہند کرو گے؟ اس نے کہا: خدا کی تشم! ہرگز نہیں۔ انتدتعالی جھے آپ پر قربان کرے۔ فرمایا: لوگ بھی اس طرح پہند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھیوں سے زنا کرے۔ پھر فرمایا: کیاتم پہند کرو گے کہ کوئی تنہاری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا: خدا کی تشم! ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی فرمایا: کیاتم پہند کرو گے کہ کوئی تنہاری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا: خدا کی تشم! ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی فرمایا اس خوالے کے دور مایا اس طرح لوگ بھی پہند نہیں کرتے کہان کی خالاؤں سے زنا کیا جائے۔ راوی نے کہا کہ اسکے بعد حضور نبی کریم علی ہے نے اپنا وست اقد س اسکے سینے پررکھا اور وعافر مائی۔

اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و احصن فرجه ترجمه: "اے اللہ! اسکے گناه بخش دے اور اسکو پاک کردے اور اسکی شرمگاه کو محفوظ رکھے۔" تواس کے بعدوہ جوان کسی کی طرف ملتقت شہوا۔

﴿ احمد، شعب الايمان ﴾

#### حصرت إلى بن كعب صفية كيلية وعافر مانا:

حضرت سلیمان بن صرد طفیقه سے روایت ہے کہ ابی بن کعب طفیقه نبی کریم سیانی کے پاس ایسے ووقعنوں کولائے جو قر اُت میں اختلاف رکھتے تنے اور ہرا یک بہی کہتا تھا کہ مجھے نبی کریم سیانی نے پڑھایا ہے تو حضور نبی کریم سیانی نے ان دونوں کی قر اُت سی اور قر مایا: دونوں نے اچھا پڑھا۔

حضرت الی تفقیه بیان کرتے ہیں کہ بیٹن کرمیرے دل میں ایسا شک واقع ہوا جوز مانہ جا ہلیت کے شک سے زیادہ شدید تھا۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے میرے سینے پر دست اقدس رکھااور فر ہایا:

"اللهم اذهب عنه الشيطان"

ترجمه: ''اےاللہ!اس ہے شیطائی وسوسہ دور کر دے''

تو میں خشیت اللی سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کو یا میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوفز دہ ہوکر و مکیور ہا تھا۔ ﴿ سِیق ﴾

#### حضرت ابن عباس حققه كيلية دعافر مانا:

حضرت ابن عباس صفحه في الدين " استالله! اس كودين من فضيلت عطافر ما ... جمع دعا وية موسك فرمايا: "اللهم فقهه في الدين " استالله! اس كودين من فضيلت عطافر ما ... في بخارى مسلم كه

اوراس روایت کو حاکم رانشی نظل کیا اور بہتی رانشید وابولیم حمیم اللہ نے انہی سے دوسری سند کے ساتھ روایت کر کے زیادہ کیا کہ'' وعلمہ البّاویل'' اورا سے تغییر کاعلم عطا کر۔

حفرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے میرے سرپر دست اقدس چیر کر جھے حکمت کی دعادی۔اس کے بتد نی کریم علی کی دعانے ہمیشہ میری دیکیری کی۔ ﴿ احمد الدیس کی الدیس کی دعادی۔ اس کے بتد نی کریم علی کی دعانے ہمیشہ میری دیکیری کی۔

حضرت ابن عباس فظف مروايت م كه ني كريم علي في على وعاديت بوت فرمايا:

#### "اللهم اعطه الحكمة و علمه التاويل"

﴿ الوقعيم ﴾

حضرت ابن عباس حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے جھے دعا دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ!اے قرآن کی تغییر کاعلم عطافریا۔

6/6

حضرت ابن عمر صفحته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عبات نے حضرت عبداً مقد بین عباس صفحته کو دعا دی: ''اے اللہ! حضرت عبداللہ صفحته کو بر کمت دے اور اس سے علم کو پھیلا۔'' (ابن عدی کا

حضرت انس عليه كيليخ وعافر مانا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی نے بھے وعا ویتے ہوئے فرمایا۔ اے اللہ! حضرت انس فظی ہے مال واولا دیس کثر ست دے اور جوتو رزق انہیں عطا فر مائے ، اس میں نہیں برکت وے۔ حضرت انس فظی نے فرمایا: خدا کی قتم! میرے مال بیل بہت کثر ت ہوئی اور میں نہیں برکت وے۔ حضرت انس فظی نے فرمایا؛ خدا کی قتم اور پوتوں کی تعدا والیک سوتک پہنی کے حضرت انس فظی نے فرمایا؛ کہ جھے سے میری بیٹی آ منہ میں اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر ویس حجاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔ خس اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر ویس حجاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔ خس اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھر ویس حجاج کے آئے تک میرے صب سے ایک سوانیس اولا وون کی گئی۔

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کیلئے وعا کی. اے اللہ! ان کی عمر زیادہ کراوران کے مال میں کثرت دے اورانہیں بخش دے۔

﴿ تَنْكُنَّ ﴾

حضرت ابوالعالیہ طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت انس طفی کا باغ تھا جوسال میں دومر تنبہ پھل لا تا تھا اور اس باغ میں ایک خاص قتم کی بوتھی جس سے مشک کی ما نندخوشبوم مہکتی تھی۔ ﴿ ترندی ، جبی ﴾

حضرت حمید منظبنه سے روایت ہے کہ حضرت انس منطقبنه کی عمر نتا نوے سال کی ہوئی اور وہ انیس ہجری میں فوت ہوئے۔

\$ = 35 p

حضرت انس من الله علی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے جھے دعا دی کہ 'اے اللہ اللہ اللہ علی کے جھے دعا دی کہ 'اے اللہ اان کے مال میں کثر ت و ہے اور ان کی عمر میں زیادتی کر اور انہیں پخش دے' تو میں نے ایک ہودو اپنی صلحی اولادکو دن کیا ہے اور میر ہے پھل سال میں دو مرتبہ آیا کرتے تھے اور میں اتنا جیا کہ میں اپنی زندگی ہے اکہ اللہ جو تھی دنیا ہے مغفرت کا امید دار ہول۔

﴿ ابن سعد ﴾ حضرت انس عظی ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ نبی کر بم علی ہے جومیرے لیے اور میری اورا د سیسے اور مال کیلئے دعا فر مائی ،ا سے میں خوب بہی نتا ہوں۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### حضرت الومريره والفينة كيلية وعافر مانا:

حضرت ابو ہر ہر وظفی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا روئے زمین پر کوئی مومن مرد وعورت ایسانہیں ہے جو مجھ سے محبت ندر کھتا ہو؟ راوی نے بوچھا آپ کواس کاعلم کیسے ہے؟ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی وامدہ کواسلام کی دعوت ویتا تھا گر وہ انکار کرتی تھیں۔اس پر میں نے عرض کیا یا رسول القد علیہ !! آپ القد تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ابو ہر یرہ دیکھیا کی والدہ کواسلام کی ہدایت نصیب فرمائے۔

اس پر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے وعافر مائی کدا ہے خدا اپنے اس بندے کو اور اس کی مال کواپنے تمام مسلمان بندول کے زو کیے محبوب کر دے اور ان سب کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس دعا کی برکت ہے دوئے زمین پر کوئی مؤمن مروعورت ایسانہیں ہے جو مجھے محبوب نہ رکھتا ہوا در میں اس محبت شرکھتا ہوں۔

¿ ملم ﴾

حضرت فرید بن ثابت صفح اس کوئی سوال کیا اس پرانہوں نے فرمایا کہتم حضرت ابو ہریرہ صفح الله کے واسمن کو مضوط تقام لو کیونکہ بین اور وہ اور ایک اور مخص سجد بین وی ما نگ رہے تھے۔ رسول التد علیہ باہر تشریف مضبوط تقام لو کیونکہ بین اور وہ اور ایک اور مخص سجد بین وی ما نگ رہے تھے۔ رسول التد علیہ باہر تشریف لائے۔ بین اور میر ارفیق وعاما نگ رہے تھے۔ وہی وعاما نگ ہوں السے بعد حضرت ابو ہریرہ صفح بین وعاما نگی اور کہا اے خدا بین بھی تجھ سے وہی وعاما نگی ہوں التد علیہ بین تجھ سے وہی وعاما نگیا ہوں اسکے بعد حضرت ابو ہریرہ صفح بین وعاما نگی اور کہا اے خدا بین بھی تجھ سے وہی وعاما نگیا ہوں جو میر سے دونوں رفیقوں نے تجھ سے مانگی ہواں اللہ علیہ بین ایس بین تھولے اس پر رسول اللہ علیہ نے آمین فرمائی۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ ہم بھی ایسا بی علم مانگتے ہیں جو بھی نہ بھولے۔ اللہ علیہ نے آمین فرمائی۔ ہم نے وہی رتبہاراو بی رفیق (حضرت ابو ہریرہ صفح بین) سبقت لے جا بھی ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے فر بایا تم دونوں پر تبہاراو بی رفیق (حضرت ابو ہریرہ صفح بین) سبقت لے جا بھی ہیں۔ وحل اللہ علیہ نہ بھولے ہیں۔

حضرت سائب عليه كيليّ دعافر مانا:

حضرت جعد بن عبدالرحمٰن ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب بن بزید

صفی الم الم الم الم من فوت ہوئے۔ وہ جات و چو بند اور معتدل الاحوال تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا نتا ہوں کہ میری مدد نہیں کی بلکہ بید کمال واثر رسول الشعاب کی دعا کا ہے۔ میں جا نتا ہوں کہ میری مدد نہیں کی بلکہ بید کمال واثر رسول الشعاب کی دعا کا ہے۔ ﴿ بخاری ﴾

### حضرت عبدالرحمن بن عوف منطقه كيليخ وعافر مانا:

حضرت الس ظرفية سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن موف دیا ہے کہ دسول اللہ علیہ کو دعا دیے ہوئے فرمایا: ''باد ک اللہ فک ''اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ابن سعد دیا ہی تمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ روایت کی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن دیا ہے فرمایا میں نے اپنا ہے حال دیکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو میں اس کی تو قع رکھنا تھا کہ اس کے پیچسونایا جا ندی حاصل کروں گا۔ دیکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو میں اس کی تو قع رکھنا تھا کہ اس کے پیچسونایا جا ندی حاصل کروں گا۔

# حضرت عروه بارقى في الله كيليخ دعا فرمانا:

حضرت عروہ بار تی مطاقیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیاتیں نے لیے خرید وفر وخت میں برکت کی دع فر مائی تو اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں انہیں نفع ہوتا تھا۔

﴿ بِيهِ إِن الوقعيم ﴾

حضرت عروہ بار فی طبعہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے بھے وعا وی کہ انلہ تعالی میں انتخاب کے بھے وعا وی کہ انلہ تعالی تمہاری تجارت میں برکت وے نو میں پھی خرید تا جھے اس میں نفع ضرور ہوتا تھا۔

ابولتیم رئینی نے انہی ہے ایک اور سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے سے میر رہے گئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے میر رہے لیے دعا فرمائی'' ہار ک اللہ لک فی صفقہ یسمینٹ '' تو میں مرینہ طیبہ کے ہازار کناسہ میں کھڑا ہوتا تو بغیر جالیس ہزار نفع کمائے اپنے گھر نہیں واپس آتا تھا۔

### حضرت عبدالله بن جعفر في الكيك دعا فرمانا:

بسند حسن عمر و بن حریث منطقیات سے دوایت ہے کہ نمی کریم سیالی معفرت عبداللہ بن جعفر منطقیات کے لیے دعا پاس سے گزرے تو وہ کھیل کود میں کچھفر وخت کر رہے تھے اس وقت نمی کریم سیالیت نے ان کے لیے دعا فرمائی کہاے خدااس کی تنجارت میں اسے برکت وے۔

﴿ ابن الى شيبه الويعلى بيمي ﴾

#### حضرت المسليم رضى الله عنها كيلية وعافر مانا:

حفرت اسحاق بن عبدالقد بن ابوطلحہ طفی محفرت انس طفی ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ طفی محال بن عبدالقد بن ابوطلحہ طفی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ طفی محال ایک فرزند بیار ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ ابوطلحہ طفی ہاں وقت گھرے باہر تھے جب ان کی اہید نے دیکھا کہ وہ بچ فوت ہو گیا ہے تو اسے نہلا دھلا کر مکان کے ایک کوشے میں لٹا ویا۔ جب ابوطلحہ طفی ہا تھا کہ وہ بچہ کی بابت بوجھا اہلیہ نے کہا اس کے سائس کوسکون ہے اور میں امید رکھتی طلحہ طفی ہا تھا کہ دو تھی امید رکھتی

سفیان رمیتینایہ نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری مخص نے بتایا اس کے بعد ان وونول ہے تو اولا دیں ہوئیں اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری وعالم ہوئے۔

حضرت فابت نظی حضرت انس فظی عدرت انس فظی سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلہ فظی است اسلیم رضی اللہ عنہا کا ایک بچری اور وہ فوت ہوگیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسے کپڑے میں لیب کرایک کوشے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابوطلہ فظی اندر آئے اور انہوں نے بوچی میرے بینے نے دات کہ کھایا۔
دات کیسی گزاری۔ ام سلیم فظی نے کہ وہ سکون حالت میں ہے پھر انہوں نے دات کا کھایا۔
اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اگر کوئی محض تہمیں کوئی چیز عادیۃ دے پھر وہ محض تم سے وہ چیز عادیۃ دے پھر وہ محض تم سے وہ چیز نے لیا تھا ہے کہ دوسرے دن ابوطلہ فظی نے کہا اللہ تعالی نے تم اللہ تعالی نے تم اللہ تعالی نے تم اللہ تعالی نے تم اور اس نے اسے تم سے نے لیا ہے پھر دوسرے دن ابوطلہ فظی نے کہا اللہ تعالی نے تم کر میں میں تانے اور اسلیم رضی اللہ عنہا کی بات نبی کر میں تھا ہے اور اسلیم رضی اللہ عنہا کی بات نبی کر میں تھا ہے نہ اور اسلیم رضی اللہ عنہا کی بات نبی کر میں تھا ہے نہ راکاہ میں آئے دارا اسلیم رضی اللہ عنہا سے صحبت کی تھی۔ اس پر نبی کر میں میں تی فر مایا اللہ تعالی تو فر مایا اللہ تعالی تو دونوں کی آج رات اس میں منبی اللہ عنہا سے صحبت کی تھی۔ اس پر نبی کر میں میں اللہ تعالی تھا۔

حضرت امسلیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ جنا جس کا نام عبداللہ رکھا۔لوگوں نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ اپنے زیانے میں خیرالناس تھے۔

حضرت عبدالله بن بشام صفيه كيائة وعافر مانا:

حضرت ابوقتیل رخینیدے روایت ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام طاقیہ کے ساتھ بازار غلہ خریدنے جایا کرتے تھے تو انہیں حضرت زبیر طاقینا ورحضرت این عمر طاقینہ ملا کرتے اوران سے کہا کرتے کہ جمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرلیں کیونکہ نبی کریم علی نے تمہارے لیے برکت کی دعا فر ، کی ہے تو وہ ان کوشر یک کر رہا کرتے تھے اور اکثر سالم اونٹ جیسا بھی ہوتا نفع میں لے لیا کرتے اور اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ ﴿ بخاری ﴾

حضرت حكيم بن حزام هي كيليج دعافر مانا:

حضرت ابوصین رائیسید ین کے ایک بزرگ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علاقے کے انہوں نے کہا کہ نی کریم علاقے انے کے کہ نے خاتم من خ

﴿ اين سعد ﴾

حفرت علیم رمنی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ دو تجارت میں نصیب ورفخص تنے وہ جوخرید تے اس میں ضرور نفع ہوتا۔

﴿ ابن سعد ﴾

### قريش كى مغفرت كيليخ وعافر مانا:

حضرت ابن انی اسامہ حضیہ دھڑت ابن عمال حضیہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بی کریم سیان اسلامہ حضیہ اسلام حضیہ اسلام کے کہا کہ بی کریم سیان کے سیان اسلام کے انہوں نے کہا کہ بی کریم سیان کے خرمایا اس طرح انہیں آخر میں بخشش کا مزہ چکھایا۔

﴿ تاريخ بني ري ، ابويعلي ، ابولعيم ﴾

حضرت ابن مسعود عقصیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے اللہ! ابتداء میں تونے قریش کوعذاب وخواری کا مزہ چکھایا، اب ان کوآ خرمیں بخشش وکرم کا مزہ چکھا۔ کھالی، ابراہیم کا

حضرت ابراہیم بن محمد طفقائہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اسے نبی کریم علیقہ کی طرف مرفوع کیا ہے کہ نبی کریم علیقہ کی طرف مرفوع کیا ہے کہ نبی کریم علیقہ نے زبیر بن ابولمنی کی طرف و یکھا۔ اس کی عمراس وقت سوسال کی تھی ، پھر حضور نبی کریم علیقہ نے فرہا: "اللهم اعلانی من شیطانه" اے اللہ! اس شیطان کی شیطانیت سے مجھے پتاہ میں رکھ، اتو اس نے مرتے دم تک کوئی شعر نہ کہا، یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

﴿ ابوالفرح اصبها في الاعاني، زبير بن بكار ﴾

حضرت خالد بن اسید بن ابوالعیص دین جمی بہت زیادہ خودی تھی پھر جب وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور نبی کریم میں ابوالعیص دین اس کو دیکھا تو فر مایا: اے اللہ! اس کی خودی کواور زیادہ کر دے تو اس کے بعد آج تک ان کی اولا ویس خودی موجود ہے۔

یزید بن نمر رائی میساد کی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص سرین کے بل بیٹھا دیکھا، اس نے بتا کہ میں ایک دن نمی کریم علی کے آئے ہے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپ گدھے پر سوار گزرا تھا۔
مضور نمی کریم علی کے فرمایا اے اللہ! اسکی ٹائلیس تو ڑ دے تو اس کے بعد بھی گدھے پر سوار ہوکر نہ چال سکا۔
حضور نمی کریم علی کے فرمایا اے اللہ! اسکی ٹائلیس تو ڑ دے تو اس کے بعد بھی گدھے پر سوار ہوکر نہ چال سکا۔

# سركاردوعالم عنيسة اوردوسري دعائين

حضرت من الخامدى فضي الحامدى فضي اللهم اللهم المالهم المحودها ولا المراب الملهم المالهم المالهم المحودها ولا المراب الملهم المالهم المالهم المالهم المالهم المحودها المرابع ال

﴿ احمد الاربعيه ابن خزيمه ، يبغي ﴾

#### نفرت محبت میں تبدیل:

حفرت ابن عمر هن الله عنده وایت ہے کہ ایک ورت نے نبی کر پیم اللہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضور نبی کر پیم اللہ نہ ہے۔ اس نے کہا: ہاں، کی۔ حضور نبی کر پیم اللہ نہ ہے۔ اس نے کہا: ہاں، حضور نبی کر پیم اللہ نہ دونوں اپنے سروں کو میرے قریب لاؤ پیر حضور نبی کر پیم اللہ نے سروں کو میرے قریب لاؤ پیر حضور نبی کر پیم اللہ نہ نہ اپنی پیشانی پر دکھی اور اسکے بعد د عافر مائی:

"اللهم الف بينهما وجبب احدهما الي صاحبه

ترجمہ: ''اے اللہ! ان دونوں کے درمیان القت پیدا کر دے اور ایک دوسرے میں محبت ڈال دے۔''

کے معرصہ بعد وہ عورت حضور نی کر یم علیہ کے در بار میں آئی اوراس نے حضور نی کر یم علیہ کی قدم بوی کی ۔ حضور نی کر یم علیہ کی قدم بوی کی ۔ حضور نی کر یم علیہ نے اور تمہار ہے شوہر کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا: کوئی محنت کی کمائی اور کوئی موروثی اور کوئی اولا و مجھے اپنے شوہر سے زیا وہ محبوب نہیں ہے۔ بیرحال من کر حضور نی کر یم علیہ نے نے فرمایا:"اشھد انی دسول اللہ" میں گوائی ویتا ہوں کہ میں اللہ کارسول علیہ ہوں۔

(حضرت ابن عمر طفی نے کہا بی بھی گوائی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ عبی اللہ کے رسول عفی ہے۔)
میں اور ابو یعنیٰ اور ابولیم رفی تیسیہ نے جابر بن عبد اللہ طفی ہے۔ اس کی مانندروایت کی ہے۔)

﴿ بیسی کی اور ابولیک اور ابولیم رفی تیسیہ نے جابر بن عبد اللہ طفی ہے۔ اس کی مانندروایت کی ہے۔)

حضرت ابوامامه كيلية وعافر مانا:

حضرت ابوامامہ فالم اللہ علیہ اوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علیہ نے غزوہ فرمایا، تو میں

نے آکر عرض کیا ایارسول اللہ علیہ اللہ تعالی ہے میرے لیے شہادت کی دعا سیجے حضور نمی کریم علیہ اور کے دعا ور کی کریم علیہ اور کے دعا فر مائی کہ اے اللہ انہیں سلامت رکھ اورغنیمت عطا فر مائو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور غنیمت عاضل کی۔ اس کے بعد حضور نمی کریم علیہ نے ایک اورغز وہ فر وہ یا، میں نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ سے میرے لیے شہادت کی وعا سیجئے۔ حضور نمی کریم علیہ نے وعا فر مائی: اے اللہ! انہیں سلامت رکھ اورغنیمت عطافر ما، تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور ہم نے غیمت عاصل کی۔ انہیں سلامت رکھ اورغنیمت عطافر ما، تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور ہم نے غیمت عاصل کی۔ انہیں سلامت رکھ اورغنیمت عطافر ما، تو ہم نے جہاد کیا اور سلامت رہے اور ہم نے غیمت عاصل کی۔ پہنی کھ

شام يمن اورعراق كيليّ وعافر مانا:

حضرت زید بن حارث صفحه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے کی کی طرف نظر فرما کر دعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم" اے اللہ! ان کے دل متوجہ کردے۔ اس کے بعد شام کی طرف نظر فرمائی اور دعا فرمائی: "اللهم اقبل بقلوبهم" پھر عراق کی جانب رخ فرکا کردعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم" پھر عراق کی جانب رخ فرکا کردعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم"

﴿ -َئِيُّ ﴾

حضرت سلمہ بن اکوع عظیمی سے روایت ہے۔ ایک فخص نی کریم علیہ کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اپنے دائیے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا: مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں ہے۔

حضور نبی کریم علیت نے فر مایا ، تجھے قدرت ہے گر تکبر نے تجھے اس سے باز رکھا ہے۔ راوی نے کہا کہاس کے بعدوہ ایٹا منہ تک لے جاہی ندسکا۔

﴿ مسلم ﴾

حضرت عقبہ بن عامر حفظہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے سبیعہ کو با کیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے ویکھا تو فر مایا: اسے غزو کی بیاری نے پکڑلیا ہے چٹانچہ جب وہ غزہ علاقہ شام میں پہنچا تو طاعون نے اسے ہلاک کردیا۔

4 25 }

حضرت بریدہ طفق مے روایت ہے کہ نی کریم علق نے ایک مخص کا حال ہو چھا جس کا نام قیس تھا پھر آپ نے فرمایا: زمین اسے کہیں قرار بخشے گی تو وہ جس سرزمین میں رہنے کیلئے جاتا تو وہاں شہرہ سکتا۔ یہاں تک کہوہ وہاں ہے کہیں اور چلا گیا۔

﴿ يَسِينَ **﴾** 

خلاف نبوى عمل كاوبال:

عبیب کے دونوں بیٹوں، ضمر ہ اور حضرت مہا جررضی النّد عنہم ہے روایت ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ نبی کر پم سلیقی ایک لٹکر کے ساتھ تشریف لے محتے اور حضور نبی کر پم سلیقی نے اونٹوں پر سوارا پنے اصحاب کونماز پڑھائی۔ایک آ دمی نے خلاف کیا اور زمین پراتر کرنماز پڑھی،اس پرحضور نبی کریم سیانی نے فرمایا:اس نے خلاف کیا ہے،انقد تعالی اس سے خلاف کرے تو وہ مخص نہیں مرایبال تک کہ اسلام سے وہ نکل گیا۔ ﴿ ابن عساکر ﴾

حضرت بكر بن شراخ هيئه كاايك يهودي تول كرنا:

واشعت غزہ الاسلام حتی خلوت بعرصه لیل التمام ابیت علی توانبها ویمسی علی قوداء لاجبة الحزام کان مجامع الریلات منها فنام ینهضون الی فنام ترجمہ: ''وہ غبار آلود بالوں والافض جے اسلام نے وحوکہ دیا، میں نے تمام رات اس کی یوی سے شب باش کی ہے اور میں نے اس کی یوی کی چھاتی پردات گزاری ہے اور وہ فخص ایک اوثنی پردات گزاری ہے اور وہ فخص ایک اوثنی پردات گزارت ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اس کی یوی کے پیتائوں اور دائوں کا گوشت خوب فریہ ہے۔''

حفرت عمر فاروق ﷺ نے بیروا قعدین کران کے قول کی تقید اپنی کی اوران کے خون کو باطل قرار ویا۔ میہ نبی کریم کی وعا کا نتیجہ تھا۔

﴿ این منده ، این عسا کر ﴾

حضرت ابن عباس معلی الفاظ میں روایت ہے کہ نبی کر میں اللہ نے نے قرمایا: حضرت معاویہ معلی کے الفاظ میں روایت ہے کہ نبی کر میں اللہ نے فرمایا: حضرت معاویہ معلی کومیرے یاس لاؤ۔ میں نے عرض کی وہ کھانا کھارہے میں۔حضور نبی کریم میں نے دوسری مرتبداور تیسری

مرتبہ یمی فر مایا، پھر فر مایا. اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے چنانچیاس کے بعدان کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ ﴿مسلم بیبتی ﴾

حضرت وحتی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ طفی ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے معاویہ طفی اللہ علیہ جسم کا کون سر حصہ جمیع ہے متصل ہے؟ انہوں نے کہا: میرا پیٹ ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا اے اللہ! اس کے پیٹ کوملم وحلم ہے مجروے۔

﴿ تاريخُ بخارى ﴾

#### غلدة خيره كرنے كا وبال:

حضرت الویجی رایتی یه حضرت عمان هی الله کے غلام قروخ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر هی الله کے کہا: آپ کے فعال غلام نے غلہ و خیرہ کیا ہے تا کہ سرال قیمت پر فروخت کرے۔ بیمن کر حضرت عمر هی الله نے فرمایا جو مسمانوں پر کر حضرت عمر هی الله نے فرمایا جو مسمانوں پر غدروک کر گرال جی کہنے و خیرہ کرے گا، الله تعالی اسے کوڑھ یا افلاس میں جتلا کروے گا۔ اس پر اس غلام نے کہا: میں نے اپنے واموں سے فریدا ہے اور ہم اپنا مال فروخت کریں گے، پھر ابویجی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر هی الله تھا۔

﴿ بَيْنَ ﴾

#### بال كركة:

حفرت انس منطقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منطق نے ایک فخص کو سجدے میں دیکھا کہ دوا ہے بالوں کومٹی ہے بچاتا تھا اس پرحضور نبی کریم منطق نے فروایا۔ اے انڈی اس کے بالوں کو بر باد کر دے۔ راوی نے کہا تو اس کے بال گریزے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت عبدالملک بن ہارون بن عشر ہ رہی تھیدا ہے والد اور دادا ہے انہوں نے ابور وان سے روایت کی کہ وہ بن محمرہ کے اونٹوں کے جروا ہے تھے۔ نبی کر پھوانے قریش ہے نبی کر اونٹوں کے مزیلہ میں تشریف لائے۔ ابور وان نے حضور نبی کر پھوانے کو و کھے کر کہا: آپ کون ہیں؟ حضور نبی کر پھم اللہ میں تشریف لائے۔ ابور وان نے حضور نبی کر پھم اللہ میں تشریف لائے۔ وہی محف موں جو تمبارے اونٹوں میں آرام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وہی فخص ہوں جو تمبارے اونٹوں میں آرام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وہی فخص ہیں جس کے بارے میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہوکر ظاہر ہوئے ہیں۔ فروایا، ہاں! اس نے کہا آپ جس سے جائے ، جن اونٹوں میں آپ ہوں گے ان میں صلاح نہ ہوگی۔

اس پر نبی کریم سیکی ہے۔ بدوی فرمائی اور فرمایا "اللهم اطل شفاء ہو ہفاء ہ"اے اللہ!اس کی شفاوت اور اس کی زندگی کو وراز کر دے۔ ہارون نے کہا کہ میں نے ابور وان کو بہت بوڑھا پایا، وہ موت کی تمنا کرتا تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا: ہم تھے نبیس دیکھتے گریہ کہ تھے نبی کریم سیکھتے کی بدوعانے ہلاک کیا ہے۔ اس نے کہا: ہرگزید بات نہیں ہے، بیل ظہور اسلام کے بہت عرصہ بعد حضور نی کریم علیہ اللہ کیا ہے۔ اس م کے پاس حاضر ہوا ہوں اور بیس نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور نمی کریم علیہ نے میرے لیے وی و استغفار فرمائی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نمی کریم علیہ کی پہلی وعاسبقت کر گئی ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابن عباس مع فی اورایت ہے کہ ایک جبٹی عورت، نی کریم علی کے پاس آئی اوراس نے کہا: مجھے مرگ کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا فر مائیے۔حضور نی کریم علی کے نے فر مایا: اگرتم چاہوتو صبر کرواور صبر جس تمہارے لیے جنت ہے اور اگرتم چاہوتو جس اللہ تعالی ہے دعا کرول کہ وہ تھے عافیت ویدے۔ اس نے کہا جس صبر کرول گی۔ پھر کہا: جس مرگ جس بر ہند ہو جاتی ہول تو آپ علی اللہ تعالی ہے دیا کہ وہ تھے اللہ سے بیدا عالی بین بر ہند ہو جاتی ہول تو حضور نی کریم علی ہے بیدا کا سے بیدا عالی کے دعا فر مائی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ا بیمی رانشد نے فرمایا تیسری مرتبہ میں دعا اجابت کو پینی ، اور پہلی دو بار کی دعائے برکت امر آخرت کی طرف متوجہ ہوگئی۔)

422

حضرت ابن عمر مقطی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آبوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آبوں تہوئی ہے سنا ہے۔ آبوں تہوئی ہے لازم ہے کہ بنی عصبہ کونہ تھوڑے آب سنا ہے۔ کہ بنی عصبہ کونہ تھوڑے کے میں دنا ہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول میں ہے کہ کا نافر مانی کی ہے تو وہ سب بخارے کچیڑ مجے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول میں ہے تا فر مانی کی ہے تو وہ سب بخارے کچیڑ محے۔ کونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول میں اللہ تعالی کے اللہ تعالی اوراس کے رسول میں میں منافر مانی کی ہے تو وہ سب بخارے کی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کے کہا کہ معالی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی اللہ تعالی کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کے کہا تھا کہ کے در اس کی کہا کہ کی کا تا فر مانی کی ہے تو وہ سب بخارے کی منافر کی ہے تو وہ سب بخارے کے در اس کی کی میں کی کے در اس کی کی کی کے در اس کے در اس کی کی کے در اس کے در اس کی کی کے در اس کے در اس

حضرت ام قیس رمنی الله عنها ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا تو بیس بے قرار ہوگئی اورانہوں نے اس ہے کہ جوائے مسل دے رہا تھا کہ میر ہے بیٹے کو خشندے پانی ہے مسل نہ دو۔ مشندا پانی اسے مار ڈالے گا، پھر عکاشہ بن محصن صفح ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہور ہار بیس آئے اورام قیس رضی مشندا پانی اسے مار ڈالے گا، پھر عکاشہ بن محصن صفح ہوئے ہے ہوئے ہوئے ہوں اورام قیس رضی الله عنہ مار کی ہوراز ہو، الله عنہ مار کی ہوئے ہوئے ہوئے گا کی حضور نبی کر میں مقال کی حضور نبی کر میں مقال کی جمنور نبی کر میں مقال کی میت کو کہا اس کی عمر دراز ہو، عورت نہیں جانتی کہ گرشتہ عمر کس طرح گزاری۔ مطلب یہ کہ مرد پانی میت کو کیا نقصان پہنچا نے گا؟

مجھے شیر کھائے تو کون ہے:

حضرت ابوصال رئیسی علیہ حضرت این عباس کے اس وقت حضور ہیں کر یم البول نے فرمایا کہ لیلی بنت نظیم رضی اللہ عنہا، نبی کر یم اللہ عنہا نے پاس آئی اس وقت حضور نبی کر یم اللہ انہا کی طرف پہت کے تاریخ اللہ عنہا نے کہ اللہ عنہا نے آپ کے شاخے ہے کہ:

پشت کیے تشریف فرما شے لیکی رضی اللہ عنہا نے آپ کے شاخے ہم الطیر و بباری الرائے بینی لیلی بنت میکون ہے؟ اسے شیر کھائے ۔ لیلی رضی اللہ عنہا نے کہا میں بنت مطعم الطیر و بباری الرائے بینی لیلی بنت مظیم ہول ہیں آپ کے عقد میں پیش کر دوں ۔ معنور نبی کر یم سیالیت نے فرمایا: میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس پینی اور اس نے کہا:

منور نبی کر یم سیالیت نے مجھ سے عقد فرمالیا: میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس پینی اور اس نے کہا:

من کر یم سیالیت نے میں اسے مقد فرمالیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا تو نے براکیا تو غیرت مندعورت ہے اور بی کریم سیالیت صاحب از واج مطہرات ہیں تو ان پرغیرت کھائے گی اور حضور نبی کریم سیالیت اللہ سے تجھ پر بدد عاکریں گیا ہو جا کر اپنے کو عقد ہے آزاد کرا لے تو وہ واپس آئی اور کہا: یا رسول اللہ سیالیت اللہ و جا کر اپنے کو عقد ہے آزاد کرا لیان میں نے تیجے عقد سے آزاد کر دیا، پھر اس نے عقد سے آزاد کر دیا، پھر اس نے مقد سے آزاد کر دیا، پھر اسے میں مقد سے آزاد کر دیا، پھر اسے کہا تھیں۔

ایک دن وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں عنسل کر رہی تھی اچا تک بھیٹریئے نے اس پر جست کی ، چونکہ نبی کریم علیظے نے فر مایا تھا کہ اے شیر کھائے تو بھیٹر نئے نے اس کے جسم کا پچھے حصہ کھا کر اے جھوڑ دیا ، جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ مرچکی تھی۔

(ابن سعد رالشید نے حضرت عاصم بن قمادہ ﷺ سے مرسلا اس کی ، نند روایت کی۔اس روایت میں اسود (شیر) کی جگہ اسد ہے۔)

﴿ ابن سعد ، ابن عساكر ﴾

#### لعلبه بن حاطب كا واقعه:

حفرت ابوامامہ فضائیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تغلبہ بن حاطب نے حاضر ہوکر کہا: یا

رسول اللہ علیہ! آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجے کہ دو جھے مال واولا دعطا فر ہائے حضور نبی کریم علیہ فر مایا: اے تغلبہ! تیرا بھلا ہو، تھوڑا مال جس کا تو شکر اوا کر سکے، ایسے کثیر مال سے جس کا تو شکر اوا نہ کر سکے

زیادہ بہتر ہے۔ گراس نے انکار کیا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے تغلبہ! تیرا بھلا ہوکیا تو میری ما نند ہوتا

پندنیوں کرتا، اگر میں چاہتا تو میرارب اس پہاڑ کوسوٹا کر کے میرے ساتھ چلاتا، پھراس نے کہا: یا رسول اللہ

مظاہر ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ وہ مجھے مال واولا دعطا فر مائے قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو

حق کے سرتھ مبعوث فر مایا، اگر اللہ تعالیٰ نے بچھے مال عطافر مایا تو جس ہر حقدار کواس کا حق ضرور دوں گا۔

حضور نبی کریم علیہ نے اس کیلئے دعا فر مائی اور اس نے بکر بیاں خریدیں۔ ان بکر یوں میں اتنی

فراوانی ہوئی جیسے کیڑے مکوڑ وں میں ہوتی ہے یہاں تک کہ مدید منورہ کا میدان اس کیلئے تنگ ہوگیا اور

"وَ مِنْهُمْ مِّنْ عَهِدُ الله لَنَ الله مِنْ فَصَلِم لَنَصْدُقَنْ وَ لَنَكُونَنَّ مِنِ الصَّلِحِيُنَ فَلَمَّا اللهُمُ مِّنُ فَصَلِم بَخِلُوا بِهِ وَ لَوَلُوا وَ هُمُ مُعُرِضُونَ فَاعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ اللي يَوْم يَلْقُونَهُ بِمَا أَخُلْفُو اللهَ مَا وَعَدُّوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُلِبُونَ

﴿ مورهُ التوبِ ﴾

ترجمہ ''اوران میں کوئی وہ بیں جنہوں نے اللہ ہے عبد کیا تھا کہ آگر جمیں اپنے فضل کے وہ ہے گا تو ہم ضرور نیرات کریں گے۔ اور ہم ضرور بھے آ دمی ہوجا کیں گے تو جب القدتی لی نے انہیں اپنے فضل ہے وہ ایس کے اور منہ پھیر کر بلٹ گئے تو اس کے انہیں اپنے فضل ہے وہ یا اس میں بخل کرنے گئے اور منہ پھیر کر بلٹ گئے تو اس کے بحلہ اس کا کہ جھے اللہ نے ان کے داوں میں نفاق رکھ دیا ، اس دن تک کہ اس سے ملیس مے بدلہ اس کا کہ جھوٹ ہولیے تھے۔''

جب شہر کو وہ آیتیں کی نہیں جو اس برے میں نازل ہو کمیں تو وہ اپنی زکو قالے کرنی کریم علی اللہ ہو کمیں تو وہ اپنی زکو قالے کرنی کریم علی اللہ ہو کہ اللہ ہو کہا۔

﴿ باوردى، ابن شامين، ابن السكن، يبيل ﴾

#### والده كى نافر مانى كاوبال:

حضرت عبدائلہ بن اوفی فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے حضور نمی کریم سابقہ کے در بار میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس جگہ ایک نوجوان نزع کے عالم میں ہے لوگ اس علیہ کہتے ہیں کہ 'لا اللہ الا اللہ '' کہو گر وہ اس کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضور نمی کریم علیہ کے نے فرمایا کیا وہ اپنی حیات میں کلمہ نہیں کہتا تھا۔

لوگوں نے عرض کیا ہے شک وہ کہتا تھا۔ پھر فرمایا پھر کس چیز نے اسے اس کی موت کے وقت اس کلمہ کے کہنے ہے روک رکھا ہے؟ پھر نبی کریم علی استحاد اور ہم بھی نبی کریم علی کے ساتھ ہو گئے۔
یہاں تک کہ نبی کریم علی اس نو جوان کے پاس آئے اور فرمایا کہو' لا الله الا الله ''اس جوان نے کہا میں اس کلمہ کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے۔ سے کہنا اس کی وجہ میری والدہ کی نا فرمانی ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہوں زندہ ہے۔

راوی نے کہا پھر حضور نبی کریم علیہ نے لوگوں کواس کی مال کے پاس بھیجی۔ اور وہ حضور نبی کریم علیہ کے پاس بھیجی۔ اور وہ حضور نبی کریم علیہ نے اس سے فرمایا کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا تو غور کر اگر آگ بھڑ کائی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی حضور نبی کریم علیہ فرمایا تو غور کر اگر آگ بھڑ کائی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی۔ فرمایا اب تو اللہ تعالی اور ہم سے اس طرح شبادت دے کہ میں اس سے راضی ہوگئی ہوں۔ بورے دی کہا بیشک میں اپنے جئے ہے راضی ہوگئی ہوں۔

پر نی کریم علی کے فرمایا اے نوجوان کبو' لا الله الا الله '' نواس نے کہا'' لا الله الا الله ' سے کلم مرسول الله علیہ کلمہ مبارک من الله '' تقام خوبیال اس کلمہ مبارک من کررسول الله علیہ نے فرمایا ' المحمد الله الذی انقذہ بی من المار '' تمام خوبیال اس خدا کوجس نے میرے ذرایعہ ہے اس نوجوان کودوز خ کی آگ ہے بچایا۔

﴿ سِيقَ مِطْرِانَي ﴾

# علماء ومحدثين كے چبرول كى شاداني:

حضرت زید بن ثابت تفقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اند علیہ نے فر مایا ''اللہ اند علیہ نے فر مایا ''اللہ اندی اس کے چبرے کو بارونق وشاداب کرے جس نے میری حدیث ٹی اور اس نے اسے محفوظ رکھا۔ اور اسے ای طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا۔''

علیء اعلام نے فر مایا کہ محدثین میں ہے کوئی ایسانہیں ہے گریہے کہ نبی کریم علیقے کا دعاء کے طفیل اس کے چبرے میں روئق وشا دانی موجود شہو۔

معنرت حذیفہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ حضرت حذیفہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی جب کسی شخص کے لیے دعا فر ماتے تھے تو آپ کی دعا اے اور اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں تک پہنچی تھی۔ حضرت زبیر بن العوام رفیجید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے میری اولا و اور میر سے پوتوں کے لیے دی فر مائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے انہوں نے میری ایک بہن سے اور میر سے پوتوں کے لیے دی فر مائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے انہوں نے میری ایک بہن سے فر مایا کہتم ان میں سے ہوجن کورسول التہ علیہ کی دعا مینچی ہے۔

# وه دعائيں جونبي كريم عليق في امراض كيليے صحابة كرام كوسكھائيں

# وفع بخار کی وعا:

حضرت انس مظینہ سے دوایت ہے کہ حضور نمی کریم علیہ حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو وہ بخار میں تھیں اور بخار کو برا کہہ رہی تھیں۔ حضور نمی کریم علیہ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہووہ تو حکم خدا کا پابند ہے لیکن اگرتم جا ہموتو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں جبتم انہیں کہوگی تو القد تعالی تم اسے دورکر دےگا۔

حضرت عائشرض الترعنها في قرمايا مجر في كريم على في في المحل المحريق على المدورة المحريق المام ملدم اللهم ارحم جلدى الرقيق و عظمى الدقيق من شدة المحريق يا ام ملدم ان كنت امنت بالله العظيم فلا تصدعى الراس ولا تنتنى الغم ولا تاكلى اللحم ولا تشوى الدم و تحولى عنى الى من اتخذ مع الله الها اخر" اللحم ولا تشوى الدم و تحولى عنى الى من اتخذ مع الله الها اخر" حضرت الس من في في ما اوران حضرت الس من في في ما اوران عن تشرصد يقدر من التدعنها في ان كل ت كو يرها اوران عن بخار جا تاريا -

﴿ يَكِيُّ ﴾

#### ادائے قرض کی دعا:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ ان کے پاس مفرت ابو بکر صدیق معطقہ آئے اور انہوں نے فرہ یا کہ میں نے رسول اللہ علیقہ ہے ایک دعا الیم من ہے کہ اگرتم میں ہے کسی پر بہاڑے برابر سونا قرض ہوتو القد تعالی اے اداکرے گا۔ وہ دعا بیہے:

"اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطوين، وحمن الدنيا والاخوة و رحيمهما، انت توحمنى بوحمتة تغنينى بها عن وحمة من سواك" ترجمه: "اے فدا! غموں كوفتم كرنے والے، مجودوں اور بيكسوں كى وعاوَں كوقبول كرنے والے؛ ويا و آخرت عن رحم اور مهر بانى فرمانے والے! و نيا و آخرت عن رحم اور مهر بانى فرمانے والے! مجھ پر ايبا كرم فرماك عن دومروں كامخائ شهول تير سوائ

حضرت ابو بمرصديق رضى الله عندنے فرمايا مجھ پر ايسا كثير قرض تھا حالا نكه ميں قرض كونا كوار سجمتا

تفاتو زیادہ عرصہ نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیا اور اس نے جومجھ پرقرض تھا اوا کرا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں مجھ پر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کا قرض تھا جب بھی میں انہیں دیکھتی تھی شرمسار ہوج تی تھی تو میں نے مید عا پڑھنی شروع کر دی۔

زیادہ دمرینہ گزری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر میراث اور بغیر صدیقہ کے اتنا مال عطافر ما دیا کہ میں نے وہ قرض ادا کر دیا۔

425)

#### جنات بھگانے كا وظيفه:

ابوالعاليدرياتی رائيسيه سے روایت ہے کہ مغرت خالد بن وليد ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقابقہ ایک مکارجن میرے ساتھ کر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایاتم یہ پڑھو:

"اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شر ماذرافي الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شرما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شركل طارق الا يطرق بخير يا رحمن"

حضرت خالد حفظی نے فر مایا ہیں نے اس کو پڑھا تو القد تعالیٰ نے جھے ہے اس جن کو دور کر ویا۔ ﴿ ابن سعَد، بیمانی ﴾

حضرت عمران بن حصین حقیقہ نے اپنے والد سے روایت ہے کہ وہ ٹبی کریم علیہ کے پاس آئے۔ جب والیس جانے گئے تو عرض کیا میں کیا پڑھا کروں۔فرمایا یہ پڑھا کرو:

"اللهم قني شرنفسي و اعزم لي على رشدي"

ترجمہ:''اے خدا! مجھے نفس کی شرارت سے محفوظ رکھ اور میرے بیے ہدایت فریا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تنصے اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو آگر عرض کیا یا رسول اللہ علقہ آپ نے مجھے میہ پڑھنے کیلئے فریایا تھا۔ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔'' (ابن معد ﴾

#### بچھو کے کائے کی دعا:

سیست کست سیس بین ابوصالح را اینیمیہ کے والد سے انہوں نے ایک اسی مختص سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک مختص کو بچھو نے ڈٹک مارا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم عظیم کو پیچی تو فر مایا اگر وہ رات ہونے تک بیدعا پڑھ لیٹا تو تکلیف نہ اٹھا تا وہ دعا بیہے:

"اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق"

راوی نے کہامیرے اہل خانہ کی ایک عورت نے اسے پڑھا اے سانپ نے ڈ ساتھا تو اس کے زہرنے پچھ ضرر نہ پہنچایا۔

#### سانپ کے کاٹے کی دعا:

ابو بکر بن محمد رائینگریسے روایت ہے کہ عبدائقد بن مہل صفح بھی کوحرۃ الافاعی میں سانپ نے ڈسا تو رسول التہ عضے نے فر مایا انہیں عمر رہ بن حزم صفح بند کے پاس لے جاؤوہ اس کا منتر پڑھ دیں گے۔صی بہ رضی التہ عنہم نے عرض کیا یا رسول التہ عضے وہ تو اتن دیر تک مرج کیں گے۔فر مایا انہیں عمارہ صفح بند کے پاس لے جاؤوگا۔ پاس لے جاؤ۔تو عمارہ صفح بند نے ان پرمنتر پڑھا اور التہ تعالیٰ نے انہیں شفادی۔

وابن سعد ﴾ حضرت مبل بن ابی حمد طفی ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہے ایک فض کورۃ الافاعی میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمر و بن حزم طفیہ کو بلایا گیا تا کہ وہ منتر پڑھیں تو انہوں نے انکار کر میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمر و بن حزم طفیہ کو بلایا گیا تا کہ وہ منتر پڑھنے کی اجازت ویا۔ یہاں تک کہ وہ نی کریم عفیہ کی فدمت میں آئے اور نی کریم عفیہ نے کی اجازت ویابی ۔ نی کریم عفیہ نے نے ان کو وہ جے ساؤ تو انہوں نے سایا اور نی کریم عفیہ نے ان کو وہ منتر پڑھ کر جھے ساؤ تو انہوں نے سایا اور نی کریم عفیہ نے ان کو وہ منتر پڑھ کر جھے ساؤ تو انہوں نے سایا اور نی کریم عفیہ نے ان کو وہ منتر پڑھنے کے ان کو وہ منتر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ (حرۃ اللفاعی منزل ابوار کے نزد یک ایک مقام ہے۔)

#### نیندلانے کی وعا:

حضرت عبدالرحمن بن ثابت رائیسیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید عقابہ کو بے خوابی کی شکایت ہوئی تو رسول الشعابی نے ان سے فر مایا سنو: پس تم کو وہ کلمات بتاتا ہوں کہ جب تم اے پڑھو گے تو نیندا آجائے گی ہم پڑھو:

"اللهم رب السموات السبع وما اظلت، ورب الارضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن جارى من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم اوان يطغى عز حارك ولا اله غيرك."

(ترجمہ) اے سات آ ہونوں اور تمام چیزوں کے رب جن پر سات آ میان جیں اور اے زمینوں میں موجود تمام چیزوں کے رب ، تمام تلوق کے شرسے جھے تحفوظ فر ہا میں موجود تمام تلوق کے شرسے جھے تحفوظ فر ہا اور کسی پرزیادتی شہواور تیری ہوں نا لب ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

﴿ ابْن سعد ﴾

# ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضرورت بوری ہونے کی وعا:

تفرت ابان بن الی عیش رحمة القد عدید سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک طفی نے حجاج سے گئی میں مالک طفی نے حجاج سے گئی ہوتی اور امیر حجاج سے گئی کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المونین کا خط پ کے بارے میں نہ آیا ہوتا تو آپ کے ساتھ کھاور بی سلوک ہوتا۔ اس پر حضرت انس طفی نہ نے فرمایا: خاموش رہو۔

جب میرے نتھنے الجرے اور میری آواز بھاری ہوئی (یعنی میں جوان ہوا) تو رسول اللہ علیہ

نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجود گی ہیں کسی سرکش و جابر کاظلم وستم مجھے ضررنہیں پہنچے سکتا اور اس کی موجود کی میں ہر ضرورت باس نی بوری کرتی رہے گی اور ہر مسلمان میرے ساتھ محبت کے ساتھ جیش آتارے گا۔ بین کرجماح نے کہا کہ کاش کہ آپ مجھے وہ کلمات بتا دیتے؟

حضرت انس صفی نے فر مایا تو ان کلمات کے سیمنے کا اہل نہیں ہے۔اس کے بعد حجاج نے اپنے وولوں بیٹوں کو دو ہزار درہم کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اس بزرگ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ممکن ہے کہتم ان کلمات کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تکر وہ دونوں ان کلمات کے عاصل کرنے میں نا کام رہے۔ پھر جب حضرت انس تفقیقه کی وفات کے دن قریب آئے تو تین دن مبلے مجھے فرمایا اے ابان طفی تھے جھے ان کلمات کوسکھ لواور ان کلمات کونا، بل کے آگے نہ رکھنا۔ ابان طفی ہے نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اس منطقینه کو جوعط فرمایا تھا اس میں ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمايا اورجوباتين الله تعالى نے ان سے دورر كھى تھيں ان كوالله تعالى نے مجھ سے بھى دورر كھا۔ وہ دعاييہ ب: "الله اكبر الله بسم الله على نفسي و ديني، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على كل شيتي اعطاني، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارص و رب السماء، بسم الله اللي لا يضومع اسمه داء، بسم الله التتحت وعلى الله توكلت الله ربي لا اشرك به احدا، استلك اللهم بخيرك من خيرك الذي لايعطيه غيرك عز جارك وجل ثناء ك ولا اله انت اجعلني في

عياذك وجوارك من سوء ومن الشيطان الرجيم، اللهم استجيرك من جميع كل شيئي خلقت واحترس بك مهن واقدم بين يدي، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

احد. ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي."

اورسورۂ اخلاص کو جھ مرتبہ پڑھے۔

﴿ این سعد ﴾

#### وقع فقر کی دعا:

حضرت ابن عمر ضفی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ و نیائے جمہ ہے میٹھ مچھیر لی ہے اوراس نے روگر دانی کی ہے۔ نبی کریم سلطنے نے اس اس سے قرمایاتم صلوۃ ملائکہ اور سبیح خلائق کی كيول نبيس پڑھتے۔وہ اى كى وجہ سے رزق ياتى ہے۔ تم طلوع فجر كے دفت ايك سومر تبہ بيدعا پڑھا كرو:

"سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله"

د نیا تمہارے یاس ذلیل ہوکرآئے گی۔اس کے بعد وہ مخص جلا گیا۔ پھر پکھے دن آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول التد علیہ میرے پاس و نیا اس قدر آئی ہے کہ اب میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ ﴿ خطیب رواق ما سَب ﴾

# سانپ کائے کی وعا:

حضرت ابوسعید خدری در ایت ہے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ ایک سفر میں گئے اور ان کا گزر عرب کے ایک قبیعے میں ہوا اور اس قبیلہ کے ایک فخض کوسانپ نے ڈس لیا تھا تو ان میں ہے ایک فخض نے اس پرسور وَ فر تحد پڑھ کر دم کی اور وہ اچھا ہو گیا۔

﴿ بناری مسم ﴾ فارجہ بن العلت تمیں رفاق نے نے اپنے بچاہتے روایت کی ہے کہ وہ ایک قوم پر گزرے جن کے پاس زنجیرے بندھا ہوا ایک مجنون تھا۔ ان لوگوں میں ہے کی نے کہا کیا تمہارے پاس الی کوئی چیز ہے جس ہے اس کا علاج ہو سکے؟ کیونکہ تمہارے آ قا خیر کو لائے ہیں تو انہوں نے اس مجنون پر تین دن تک سورہ فاتحہ پڑھی اور ہرروز دومرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ اچھا ہو گیا اس پر لوگوں نے ان کوایک سوئیں بکریاں پیش کیں۔

وہ ان بکر بوں کو لے کر حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے۔اور حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے قرمایا کھاؤ۔ کیونکہ کوئی تو باطل طریقہ سے کھا تا ہے گرتم تو جائز طریقہ سے کھاؤ گے۔

﴿ تَكُ

### حفاظت مال کی دعا:

کے حضرت ابن عباس خطیتہ ہے روایت ہے کہ رسول الشعقیۃ نے آپیر کیہ

"فُلِ ادْعُوا الله اَو ادْعُوا الرّحُمانُ طَا اَیّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَی عُولًا

تجھیرُ بِصلَا بِکَ وَلَا تُخافِّتُ بِهَا وَابْتَعْ بَئِنَ ذَلِکَ سَبِیْلان "

ترجہ: ''تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارویا رحمٰن کہہ کر جو کہہ کر پکاروسب ای کے ایجے نام میں

اورا پی ثماز نہ بہت آ وازے پڑھونہ بالکل آہتداور دونوں کے بچ میں راستہ چاہو۔''

کے بارے میں فرمایا یہ آپہ کریمہ چوری سے امان میں رکھتی ہے۔ تو رسول الشعقیۃ کے ایک سی بی

مرکے اٹھ کرلے چلا۔ اور وہ صحائی سوئیس رہے تھے۔ یہاں تک کہ چورسامان کو لے کرور وازے پر پہنچا
کراس نے وروازہ بندیایا۔

پھراس نے اس گفری کور کھ دیا دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے اس نے پھر کھری اٹھائی اور دروازہ بند پایا اس طرح چورنے تین مرتبہ کیا۔ بیرحال دیکھ کروہ صحابی ہنس پڑے اور کہنے لگے میں نے اپنے گھر کومحفوظ کرنیا ہے۔

# نى كريم عليك كي عبد ميں صحابہ كرام كے خواب اورائى تعبير

حضرت ابن عمر تفظیم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول القد علیہ کے عہد مبارک میں جو صحابہ کرہم رضی القد علیہ کے عہد مبارک میں جو صحابہ کرہم رضی القد علیہ خواب و یکھا کرتے تھے وہ اپنا خواب نبی کریم علیہ کے سیان کرتے تھے پھر نبی کریم علیہ ان خوابوں کی تعبیر دیا کرتے جو اللہ تعالی جا ہتا تھا۔

اس زمانے میں میں نوعمراور کسن بچہ تھا۔اور میرے کاح کرنے ہے پہلے میرا گھر مسجد تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنے ول میں کہاا گر بچھ میں خیر ہوتی تو تو بھی یقیناً ایسا خواب دیکھیا۔ جیا کہ بیلوگ دیکھیے ہیں۔ چنانچہ ایک دات جب میں سونے کے لیٹا تو میں نے کہاا۔ برخدا! اگر تو محومیں خبر کو بیان تا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا۔اور میں بھی کہنا ہوا سوگیا اچا تک میں نے خواب میں دیکھا:

دوفرشتے میرے پاس آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لوہ کے گرز تھے اور وہ دونوں جھے جہنم کی طرف لے جانے گئے اور میں برابر اللہ تعالیٰ سے میدعا کر رہا ہوں کہ اے خدا میں تھے سے جہنم کی بڑاہ ما نگنا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جھے سے ملا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی لوہ کا گرز ہے۔

اس نے جھے سے کہاتم ڈرونہیں تم اجھے آ دمی ہو کاش کہ نماز کی کشر سے، کرتے ۔ تو وہ فرشتے جھے لے چلے ۔

یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑ اگر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہرا ہے جیسے کہ کنواں ہوتا ہے اور اس کے کئی قرن ہیں۔ جیسے کہ کنوئیں کے قرن (جو کئے) ہوتے ہیں اور ہر قرن پر ایک فرشتہ لوہ ہا اور اس کے کئی قرن ہیں۔ جیسے کہ کنوئیں کے قرن (جو کئے) ہوتے ہیں اور ہر قرن پر ایک فرشتہ لوہ ہو گاگرز لیے موجود ہے ۔ اور میں نے اس جہنم کے کنوئیں میں سے بہت سے قریش لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں سے بند ھے سر کے بل اوند ھے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان میں سے بہت سے قریش لوگوں کو پیچانا۔ پھر وہ فرشتے جھے دائی جانب ملٹ کرلے آئے۔

اور بیل نے یہ قصدام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علی میں اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ سے بیان کیا۔ نبی کریم علیہ فیصلہ نے فر مایا بلا شبہ عبداللہ حضوف میں اللہ علیہ اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علی

حضرت عبداللد بن سلام في المكافواب:

حضرت این عمر حفظ است بے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ بیں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں رہے ہاتھ میں رہے ہاتھ میں رہیٹم کا یار چہہے میں اسے لے کر جنت کے کسی مکان میں تھم رنانہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ یار چہ مجھے اس طرف اڑا کر لے جاتا تھا۔ میں نے یہ قصہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم علی میں منابقہ سے میخواب بیان کیا ۔ پر نبی کریم علی ہے نے فر مایا تمہا را بھائی مردصالے ہے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت حبدالله ن سلام فظیله سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ

میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ میں ایک ستون ہے۔ اور اس ستون کے اوپر ایک ری (عروہ) ہے کسی نے جھے سے کہا اس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک فخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کپڑوں ہے پکڑ کراٹھایا اور اوپر چڑھا دیا۔ اور میں نے ری کومضبوط تھام لیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ درآ نمالیکہ میں ری کومضبوطی سے تھا ہے ہوئے تھا۔

میہ قصہ میں نے نبی کریم علیہ ہے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام کا باغ ہے۔ اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ رک عروہ وقی (مضبوط سہارا) ہے۔تم ہمیشہ اس پر قائم رہو گے۔ یہاں تک کہتم فوت ہوجاؤ۔

€ 3.510

حضرت عبداملندین سلام حفظہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول القد علی ہے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا۔

ایک فخص میرے پاس آیا ہے۔اس نے کہا چلووہ جھے بہت عظیم راہ پر لے کر چلا میں جارہا تھا کہ
اچا تک ایک راستہ اپنی بائیں جانب نظر آیا۔ میں نے اس راستہ پر چلنا جاہا۔اس مخض نے کہا تم اس راہ پر
چنے کے اال نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک راستہ دانی طرف آیا اور میں اس راہ پر چلنے لگا یہ ں تک کہ
میں ایک بہاڑ پر پہنچا جو بہت چکن تھا۔ تو اس مخص نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے بہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ
میں نے عروہ (ری) کو پکڑلیا اس نے بچھ سے کہا تم اس عروہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

بی قصہ بیں نے رسول الند اللہ اللہ علیہ سے عرض کیا۔ نبی کریم علیہ نے فرمایاتم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ وہ عظیم راستہ تو حشر کا ہے اور وہ ، استہ جوتمہاری بائیں جانب نظر آیا وہ دوز خیوں کا راستہ ہے اور تم ان بیل از میں ہواور وہ راستہ جوتمہاری دائی جانب نظر آیا وہ اہل جنت کا راستہ ہے اور وہ چکنا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور وہ عروہ جس کوتم نے مضبوطی سے تھا یا وہ اسلام کا عروہ ہے تو اسے مضبوطی سے تھا ہے دوروگے یہاں تک کہتم فوت ہو جاؤ۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### حضرت این زمیل جهنی صفحه کا خواب:

حضرت این زمیل جہنی حفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو میں نے نبی کریم سلیقی ہے بیان کیا۔

میں نے عرض کیا: میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں جو وسیع وزم اور فراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بوں پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ الیم خراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بوں پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے تھے وہ لوگ الیم چمک رہی جراگاہ پر پہنچ کہ میری آتھوں نے بھی الیم عمرہ چراگاہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ چراگاہ برق کی مانند چمک رہے تھے، کو یا میں ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا، جب تھی اور تشم کی گھاس سے شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، کو یا میں ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا، جب وہ لوگ اس جراگاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راہ میں اپنا پڑاؤ ڈال

لیا، اور دا کمیں اور با کمیں فرہ بھر تعدی نہ کیا، گویا میں ان کو دیکھ رہاتھ کہ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا قافد آیا اور اس میں پہلے ہے گئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ نگایا اور انہوں نے رائے میں اپنے کو وے اتار دیئے، تو ان میں سے پچھ لوگوں کا قافلہ آیا جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کن رے پہنچ انتدا کبر کا نعرہ لگایا اور کہنے نگے یہ کسی عمرہ منزل ہے۔ میں گویا انہیں و کھے رہاتھا کہ وہ دا ہے اور با کمیں جانب ملتقت ہوئے جب میں نے ان کا حال و کھے تو میں نے سیدھی راہ کولازم کرلیا، یہاں تک کہ اس چراگاہ کے آخر کنارے پر پہنچ گیا۔

اچا تک یارسول التہ اللہ استہ اور کے منبر پرتشریف فرما دیکھا جس کی سات سٹر ھیاں تھیں اور آپ سب سے اونجی سٹر ھی پرتشریف فرما ہے اور آپ کی داہنی جانب گندم گوں اوراونجی بینی والا تخص کھڑا تھا اور وہ قد وقامت بیں سب سے بند تر تھی، جب وہ بات کرتا تو وہ سب پرینا لب رہتا اور بیل نے وہ کھڑا تھا، اس کے چبرے پر کھا کہ آپ کی بائیں جانب چھیر ہے بدن کا سرخ رنگ اور میں نہ قد کا شخص کھڑا تھا، اس کے چبرے پر کشر ست سے بال تھے، اس کے بال ایسے سیاہ تھے بیسے کہ کوئلہ، جب وہ بات کرتا تو اس کے اکرام بیس آپ سب حضرات اس کی طرف کان لگا لیتے اور بیس نے ویکھا آپ کے سامنے ایک برزگ ہیں جوشکل وشیابت ہر چیز بیس تمام لوگوں سے آپ سے مشابہ تھے، تمام لوگ اس بزرگ کی پیری کرتے، اور اس سے اداوت مندی کا اظہار کرتے تھے اور بیس نے ویکھا کہ اس بزرگ کی تیری کرتے، اور اس سے اداوت مندی کا اظہار کرتے تھے اور بیس نے ویکھا کہ اس بزرگ کی آگے ذیا دہ عمر کی پوڑھی اور تی سے اداوت مندی کا اظہار کرتے تھے اور بیس نے ویکھا کہ اس بزرگ کی آگے ذیا دہ عمر کی پوڑھی اور تی سے اداور بیس نے دیکھا کہ یا رسول الشری تھی تھے اور بیس نے دیکھا کہ یا رسول الشری تھی تھی تھی کہ اس بزرگ کی آگے ذیا دہ عمر کی پوڑھی اور تی کر بی کر بی کر بی کر بی کر دیکھا کہ یا رسول الشری تھی تھی تھی کہ اس بن کر اور بیس نے دیکھا کہ یا رسول الشری تھی تھی تھی کی اور بیس نے دیکھا کہ یا رسول الشری تو قربایا

سنوا وہ جوتم نے نرم وفراخ راستہ دیکھا وہ ہدایت کا راستہ ہے جس پرتم لوگ اٹھائے گئے ہواوروہ چاگاہ تم نے دیکھی وہ ونیا ہے اور اس کی سرہنری وشادا فی اس کا عیش ہے۔ بیں اور میرے اصحاب ونیا کے عیش وعرف کے خواہاں نہیں ہوئے ، اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا قاقلہ ان کے بعد تم نے دیکھ ان بیس سے وہ ہیں جن کو ان کے بعد تم نے دیکھ ان بیس سے وہ ہیں جن کو چراگاہ کی کشاوہ روزی دی گئی اور پچھلوگ وہ ہیں جنہوں نے اس بیس سے گھڑ با ندھا اور انہوں نے اس جول میں رہ کرنجات بائی ۔ اس کے بعد کر ت کے ساتھ جن لوگوں کوتم نے آتے دیکھا اور وہ چراگاہ کی دا کیس بائیں جائل ہوئے ، مرتم سیدھی راہ پر گامزن رہنے ہوئے گزر گئے تو تم ای سیدھی راہ پر بمیشقائم دا کیس بائیں جائل ہوئے ، مرتم سیدھی راہ پر گامزن رہنے ہوئے گزر گئے تو تم ای سیدھی راہ پر بمیشقائم در جوں کا دیکھا اور جھے اس رہوگے یہاں تک کہتم جھے سے ملاقات کرو۔ اور وہ خبر جس کوتم نے سات در جوں کا دیکھا اور جھے اس کے سب سے او نے در جے پر دیکھا تو دنیا کے سات ہزار سال ہیں اور بیس اس کے آخری ہزار سال ہیں ہوں اور وہ خض جس کوتم نے میری دائی جانب دیکھا تو وہ حضرت موئی النابی ہیں ، جب وہ بات کر تے ہیں تو سب پر غالب رہے ہیں اور میصف ان سے اللہ تعالی کا کلام کرنے کی وجہ سے ہواور وہ خس کی آخری ہزار سال ہیں کا اگرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا اگرام کی اور وہ بر درگ جن کو میر سے سامنے دیکھا وہ ہمارے مداعلی حضرت ابر اہم الگی جی کہ اللہ تعالی نے اس کا اگرام کی اور وہ در درگ جن کو میر سے سامنے دیکھا وہ ہمارے مداعلی حضرت ابر اہم الگی جی کہ اس کا اگرام کی اور وہ در درگ جن کو میر سے سامنے دیکھا وہ ہمارے مداعلی حضرت ابر اہم الگی تھی ہیں۔ ہم

سب ان کی پیروی کرتے اوران کی افتد اکرتے ہیں اور وہ اوٹنی جسے تم نے ویکھا تو وہ قیامت ہے جوہم پرقائم ہوگی،میرے بعدنہ کوئی نبی اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ ﴿ طبرانی بیمی ﴾

#### بني طے كے دو في حول كا قبول اسلام اوران كے خواب:

حضرت طلحہ بن عبیداللہ حفظہ سے روایت ہے کہ بی طے کے دوقعص نبی کریم علی ہے ہاں آئے اور وہ دونوں ایک سمائے ساتھ سلمان ہوئے اور ان دونوں میں سے ہر ایک جہاد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا تو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرافخص کوشش کرتا تھا تو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرافخص ایک سال بعد زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے بھی وفات یائی۔

حضرت طلحہ طلحہ طلحہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے خواب میں ویکھا گویا میں جنت کے دروازے پر آئے پھر ایک شخص دروازے پر آئے اور ایک شخص جنت سے باہر آیا اور اس نے اس کو آواز دی جو بعد ہیں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اس نے اس کو آواز دی جو بعد ہیں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اسے کہا: تم والیس اس نے اس کو افران ویا جو پہلے شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا اور اسے کہا: تم والیس طلے جاؤ، تمہارے لیے ابھی ا جازت نہیں ہے۔

حضرت طلحہ وظی بیات کی تو لوگوں سے اپنا یہ خواب بیان کیا لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔
اس وفت نبی کر پیم علق نے فر مایا کی وہ دوسرافخص پہلے کے بعد ایک سمال تک زندہ نبیس رہااوراس نے
اتنی اتنی نمازیں نبیس پڑھیں اور اس نے ماو رمضان کو پا کر اس کے روز نے نبیس رکھے؟ ( کو یا اس بنا پر
سلے کے مقابلے میں دوسرا سبقت لے گیا۔)

6353

#### حضرت الوسعيد خدري صفية كاخواب:

حضرت ابوسعید خدری فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں سے خواب میں ویکھا کہ میں سورہ '' کی تلاوت کررہا ہوں جب سجدہ کی آیت پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ دوات ، قلم اورلوح نے بھی سجدہ کیا۔ مسلح کو میں نے نبی کریم علی ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اس آیت پر سجدہ کرئے کا تھم دیا۔

﴿ يَهِنَى ﴾ حضرت ابن عباس صفح الله عند وابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے نی کریم علیہ کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! آج رات میں نے خواب میں دیکھا کو یا میں ایک ورخت کے جدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ایک ورخت کے جیجے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سورہ میں کی تلاوت کر رہا ہوں جب میں بجدہ کی آیت پر پہنچا تو اس درخت نے سجدہ کیا اور میں سورہ میں کہ رہا تھا:

اللهم اكتب لي بها عندك ذكرا واجعل لي بها عنك ذخرا واعظم لي

بها عندک اجر

حضرت ابن عباس طفی نے فر مایا: میں نے نبی کر یم علی کو صور ہُ من پڑھتے سنا جب آپ سجدہ کی آبت پر پہنچ تو آب نے دہ کیا اور میں نے سنا کہ اس سجدے میں آپ نے وہ بی دعا پڑھی جو اس مختص نے ور خت کو سجدہ کرتے ہوئے اس سے تن تھی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔ مختص نے ور خت کو سجدہ کرتے ہوئے اس سے تن تھی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔

ایک انصاری کا خواب:

حضرت ڈید بن ٹابت کھٹے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ٹی کریم سی ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کے بعد تینتیں بارسجان اللہ تینتیں بارالحمد اللہ اور تینتیں باراللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو ایک انصاری نے خواب میں کسی کو دیکھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ نبی کریم سی ہے تم لوگوں کو ہر نماز کے بعد اتنی اتنی مرتبہ تیج پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس انصاری نے کہا: ہاں! ہمیں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہرایک کو بچیس پر جن کا حکم دیا ہے؟ اس انصاری نے کہا: ہاں! ہمیں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہرایک کو بچیس پر جن کریم سی شامل کرلوں بیاں کہ ہرایک کو بچیس پر جن کریم سی شامل کرلوں جب میں جوئی تو اس انصاری نے نبی کریم سی تھا۔ نبی کرو۔

( T)

لیلة القدرآخری سات راتول می ہے:

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے می صحابہ کوخواب میں و یکھا گیا کہ نبی کریم علی ہے نہیں کرفر مایا: و یکھا گیا کہ لیا کہ لیا ہوں کہ ہم علی ہے ہیں کرفر مایا: میں دیم علی ہوں کہ مسلم میں ہے۔ نبی کریم علی ہوں کہ مسلم ہیں و یکھا ہوں کہ مسلم میں اسے تو جولیلة القدر ہے تو جولیلة القدر کا متلاشی ہے اسے جا ہے کہ آخری سات راتوں میں اسے تل ش کرے۔

﴿ بناري مسلم ﴾

#### درختول كاحجمومنا:

حضرت ابوامامہ طبیعیہ سے روایت ہے کہ کسی صحافی کے ایک بھائی کوخواب میں دکھایا گیا کہ پہلے لوگ بہاڑ کی دشوار گزار گھائی میں چل رہے ہیں اور بہاڑ کی چوٹی پردوہرے بھرے درخت ہیں، ان دونوں درختوں میں ہے آ داز آئی کیاتم میں کوئی سور و بقر کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سور و آئی عمران کی تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں کوئی سور و آئی میان کوئی شاخوں کو اتنا تلاوت کرتا ہے۔ کیاتم میں اوگوں میں ہے ایک نے جواب دیا: ہاں۔ اس پر ان درختوں نے اپنی شاخوں کو اتنا قریب کردیا کہ ان لوگوں نے بکڑلیا اور وہ دونوں ان کے ساتھ استے جھوے کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔

﴿ واری ﴾

هجرت كے سبب مغفرت:

حضرت جابر عظیم ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت طفیل بن عمر و حقیقہ نے ہجرت کی

اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک و شخص نے ہجرت کی اور وہ مخص بیار ہو گیا تو اس نے تیر کی انی لی اواس ہے اپنے ہاتھوں کی الکیوں کی جزوں کو کاٹ ڈالا،جس سے وہمر گیا۔

پھر حصرت طفیل طفیجنہ نے خواب میں اے ویکھا اور اس سے بوچھا کہتمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا: الله تعالی نے مجھے میری جرت کے سبب بخش دیا ہے پر حضرت طفیل طفی ان یو جھا كرتمبارے باتھوں كاكيا ہوا؟ اس نے جواب ديا اس بارے بيں مجھے كہا گيا كہ جس چيز كوتم نے اپنے آپ فاسد کیا ہے ہم اس کی اصدار نبیں کریں گے، اس کے بعد حضرت طفیل فاللہ نے نبی کریم منالیق سے بیرقصہ بیان کیا۔حضور نبی کریم شکھنے نے دعا فر مائی اےاللہ! اسکے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ 6/64

# خصائص مصطف صلا

علاء نے قرمایا کہ سی نبی یو کوئی جمز ہ اور کوئی فضیلت نہیں دی گئی تگریہ کہ ہمارے نبی کریم علیہ کو اس مجزے یا اس کی فضیلت کی نظیر عطافر و ٹی گئی جگہاس ہے اعظم عطافر مایا گیا۔

حضرت آدم العَلَيْلِ كِ خصائص نبي كريم عليه كوعطافر مائے كئے:

ان خصائص میں سے ایک تو یہ ہے کہ القد تع لی نے حصرت آوم الظفال کی پیدائش اسے وست قدرت ہے فرمائی اور اپنے فرشتو ۔ ہان کوسجدہ کرایا اور انہیں ہر شے کے اساء کاعلم عطافر مای گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک جماعت اس طرف گتی ہے کہ حضرت آ دم النظیمیٰ اس زمانہ میں نبی تھے اوران کوفرشتوں کی طرف بھیج گیا اور ان کامعجز ہ بھی انباء یعنی نیبی خبریں دینا تھا۔ چنا نجداللہ تعالیٰ نے قرمایا" فَلَمَّا أَنْبَأُ هُمْ مِأْمُهُمْ تَهِمُ" (سورةُ البقره) توحفرت آدم الفيلي في ان كوان كے اساء كي خبر دي اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہے کلام کیا۔

قر مایا: جیسا کہ طبرانی رایتے۔ یہ خضرت ابوذ ر تفقیقه سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا. یا رسول القد علی ای آدم نبی تھے؟ حضور نبی کریم علیج نے قرمایا وہ نبی ورسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کلام فر مایا۔

تو ہمارے نی کریم علی کوان خصائص و مجزات کی نظیر ومثل عطافر مائی گئی۔حضرت آوم النظافی سے کلا کے نے کی نظیر رہے ہے کہ شب معراج حضور نبی کریم علی سے کلام فر مایا: کیکن میں مجز ہ کہ اللہ تعالی نے ہر شے کے اساء کی تعلیم فر ہائی تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جسے دیلمی رہمیتنہ یہ نے مستد الفردوس میں ابورافع ﷺ ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیہ نے فرمایا: امتد تعالی نے میرے لیے میری امت کوآب وگل کے زوانے میں بصورت بنا کر دکھایا اور مجھے ان سب کے نام بتائے گئے جس طرح کہ حضرت آ دم الطنية كوكل اشياء كے نام تعليم فر مائے تھے۔

لیکن حضرت آ دم الظفی کوفرشتوں ہے سجدہ کرانے کے مجرے کے بارے میں بعض علماء نے ارشاد باری تعالی ''إِنَّ اللهُ وَ مَلَا بْحُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي '' (سورۂ الاحزاب) کونظیر میں پیش کیا ہے اور کہا کہ بیدوہ اعزاز ہے جس سے نبی کریم اللّظ کومشرف فرمایا ہے اور اس عزم واکرام ہے مشرف فرمانا حداد کہ اللّظ کا کہ میدوہ اعزاز ہے جس سے نبی کریم اللّظ کا حکم دینے سے دو وجوں کے ساتھ اتم واعم ہے۔ حضرت آ دم الظفی کینے فرشتوں کو بحدہ کرنے کا حکم دینے سے دو وجوں کے ساتھ اتم واعم ہے۔

ایک وجہ تو یہ کہ حضرت آ دم الظامیٰ کو تجدہ سے مشرف فر مانا ایک واقعہ تھا جو ختم ہو گیا ، گرنمی کریم علیقہ کوصلوٰ قاسے مشرف فر مانامستمر اور ابدی ہے اور دوسری وجہ بید کہ وہ شرف صرف فرشتوں سے ان کو عاصل ہوا تھا ان کے سواکسی اور سے نہیں لیکن نبی کریم علیقہ جوصلو قاکا شرف حاصل ہوا وہ القد تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام مومنوں کی طرف ہے ہے۔

حضرت ادريس الطَّيْقِلا كے خصائص حضور نبي كريم علي كوعطا ہوئے:

الله تعالى في حضرت اوريس الطّفظ كيلية قرمايا: وَرَ فَعَنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً

﴿ سورہُ مریم ﴾ - مے انکو بلندمکان کی رفعت بخشی اور ہی رہے تھی کریم علاقے '' قاب قوسین'' تک رفعت عطافر مائی۔ حصرت نوح الطبیعی کے خصالص:

حضرت نوس النظافا کامبخزہ سے کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور ان کی قوم کوطوفان سے غرق کیا گیا کیا ہوران کی قوم کوطوفان سے غرق کیا گیا لیکن ہمارے نبی کریم علی کے کہ اس دعا کیں بہت کثرت سے ہیں جو درجہ قبولیت کو فائز ہوئیں ، ان میں سے ایک تو ان لوگوں پر بدوعا ہے جنہوں نے دشمنی میں اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے اور قحط میں اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے اور قحط میں الی کے زمانے میں بارش کی وعافر ، نا اور آپ کی وعالی برکت سے کثرت سے بارش ہونا ہے۔ مالی کے زمانے میں بارش ہونا ہے۔

ہ اس کے تی کر میں میں کہ میں ہوئے۔ اور فوج در فوج آپ کے دیا ہے اس طرح زیادہ ہے کہ بیس سال کی مدت میں ہزار ہا آ دمی مسلمان ہوئے۔ اور فوج در فوج آپ کے دین میں لوگ داخل ہوئے اور حضرت فوج النظیمیٰ نے اپنی قوم کوساڑھے نوسوسال تبلیغ فرمائی محرسوآ ومیوں سے کم لوگوں نے ان پر ایمان لا تا تبول کیا بقیدلوگ ایمان ندلائے۔

﴿ الرقيم ﴾

#### فاكده:

علامہ جلال الدین سیوطی را بین سے قرماتے ہیں کہ حضرت نوح النظامیٰ کے مجزات میں سے تمام حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے متخر ہوتا ہے، بلاشبہ ہمارے نبی کریم علی کے کسلے بھی ہرنوع کے حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے متخام مقامات میں بیان کیا جا چکا ہے اور حضرت نوح النظامیٰ کا ایک حیوانات متخرہ ہے کہ وہ زمین پر بخار کے اثر نے کا سبب ہے اور جو رہ رے نبی کریم علی نے بخار کو مدینہ طیبہ سے

حجفه کی طرف نکال باہر کیا۔

#### حفرت مود الطيخلاكا شرف:

حضرت ہود الظیم کو ہوا کام مجز ہ ویا گیا اور ہمارے نبی کریم علی کی ہوا کے ذریعہ مددفر مائی گئی جیسا کہ غزوۂ خندق میں گزر چکا ہے۔

﴿ ابوليم ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رئیڈ مایہ نے فر مایا اور ہوا ہے مدوغز و وَ بدر میں بھی کی گئی تھی۔
حضرت صالح الظفائی کا معجز و و یا گیا اور ہمارے نبی کریم علاقے کو اس کی مانند اونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا عطافر مایا گیا۔

کی اطاعت کرنا عطافر مایا گیا۔

﴿ الوقیم ﴾

حضرت ابراہیم النایج: کے مثل حضور ٹی کریم علیہ کو خصائص عطا ہوئے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ ہے نجات کا شرف عطا کیا گیا۔ اس کی نظیر و ما نند بھی ہمارے نبی کریم صلی القدعلیہ والہ وسلم کوعط ہوئی جوآگ کے مجزات کے بارے بیں پہلے گزر چکا ہے اور مرتبہ خلت بھی عطافر مایا گیا۔

عبدالقد بن عمر وبن العاص طفی الله سے روایت ہے انہوں نے کہا کدرسول القد علیہ نے فر مایا اللہ اللہ علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے مجمع خلیل بنایا جس طرح کہ حضرت ابراہیم الظیم کو خلیل بنایا تو میری منزل اور حضرت ابراہیم الظیم کی منزل جنت میں آمنے سرمنے ہے۔ اور حمزت عباس معلیہ ہمارے درمیان ایسے ہول کے جیسے ووظیماوں کے درمیان مومن ہوتا ہے۔

﴿ ابن ماجه، ابوقيم ﴾

حضرت کعب مالک صفحہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الند علقے سے سنا ہے آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فر وایا کہ امتد تعالیٰ نے تمہارے آتا کولیل بنایا ہے۔

﴿ الرقيم ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کولیل بنا تا تو یقیبنا میں ابو بکر صدیق طفیہ کولیل بنا تا لیکن تمہارا آقاللہ تعالی کافلیل ہے۔ ﴿ ابولیم ﴾

الله في حضرت ابرائيم الظائية كوثمر ودي تنبن تجابول بن يوشيده ركها - اى طرح الارب ني كريم عنطية كوان لوگول مي جوآپ كُنْ كاراده ركفته مقص تجابات بن يوشيده ركها - جيها كهالله تعلى فرما تا ہے - "إنّا جَعَلْنَا فِي آغنا قِهِمُ اغلا لا قَهِيَ إِلَى اللاَدُقَانِ فَهُمُ مُّقُمَحُونَ ٥ وَجَعَلْهَا مِنْ اَيْدِيهِمُ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًا فَاغَشَيْنَهُمْ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ."

مِنْ اَيْدِيهِمُ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًا فَاغَشَيْنَهُمْ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ."

ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے ہیں جوٹھوڑیوں تک ہیں تو ہداو پر کومنہ اٹھائے رہ گئے اور جب ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے چیچے ایک دیوار اور انہیں ہے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھیں سوجتا۔

🗘 الله تعالى فرما تا ہے:

"وَإِذَاقَرَاتَ الْقُرُآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآ خِرَةِ حِجَابًا مُسْتُوراً"

﴿ مورةُ امرائيل ﴾

ترجمہ:''اور جب آپ نے قر آن پڑھا تو ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان ہیں لائے آخرت میں چھپانے والا حجاب کر دیا۔''

﴿ ابِرِقِيم ﴾ علامہ جلال الدین سیوطی رِلمَیْنید فر ماتے ہیں کہ حضور کی عصمت وحفاظت کے شمن میں اور آپ کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بکٹریت احاد بیٹ پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔

حضرت ابراہیم الظیلائے نمرود ہے مناظرہ کیا اوراہے بر ہان وجست ہے مبہوت کر دیا۔

چانجاللەتغالى فرماتا ب

'' فَبُهِتَ اللّٰهِ يُ كَفَرُ '' (سورة البقره) الى المرح ہمارے حضور ہی كريم علي كے ليے واقع ہوا چنانچ حضور ہی كريم علي كے پاس ابی بن خلف آيا اور مرنے كے بعد اٹھنے كے انكار پر بوسيدہ ہڈى لايا اور اس نے اے مسلتے ہوئے كہا:

"مَنَّ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيُّم"

﴿ سوراً يسين ﴾

ترجمه: ‹ كون ان بثريول كوزنده كرے گا۔ درآ ل حاليكه وه بوسيده ہوچكى ہيں۔ '

🗘 اس پرالله تعالی نے نازل قرمایا:

"قُلُ يُحْبِينُهَا الَّذِي آنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ"

﴿ سورةَ يَشِينَ ﴾

ترجمہ:''اے نی فرمائیں ان کووہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرہ یا۔ بیہ بر ہان ساطع ہے۔''

﴿ الرصم ﴾

حضرت ابراہیم الظفیٰ نے اللہ تعالیٰ کے غضب میں اپنی قوم کے بنوں کوتو ژا۔ اور ہمارے نبی
کریم مطابقہ اپنی قوم کے بنوں کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ تین سوساٹھ تھے اور وہ سب کے سب گر کر چکنا
چور ہو گئے۔ اس مجزے کی حدیثیں فتح کمہ کے باب میں پہلے گزرچکی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئی ہے فرہاتے ہیں کہ حفرت ایرا ہیم الظی کے معجزات میں بھیڑوں کا کاام کرنا ہے چنانچہ این الی حاتم رئی ہے علیا ، بن احمر رئی ہے ہے دوایت کی کہ حفرت و والقرنین مکہ مکرمہ آئے تو حفرت ایرا ہیم شیا و حفرت اسلیل الظین کو خانہ کعبہ تغییر کرتے ہوئے پایا حضرت و والقرنین الظیلائے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم وونوں اللہ تعین الظیلائے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم وونوں اللہ تعین اللہ تعین کے نامور بندے ہیں اللہ تعین کی نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تغییر کرنے کا تھم ویا ہے۔ حضرت و والقرنین نے کہا آپ وونوں اپنے دعوے کے شوت میں دلیل لا کی تو پانچ بھیڑی اٹھیں حضرت و والقرنین نے کہا آپ وونوں اپنے دعوے کے شوت میں دلیل لا کی تو پانچ بھیڑی اٹھیں اس سے اور انہوں نے کہا ہم سب شہ دت و سے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم و اسلین علیما السلام نامور بندے ہیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہ دت و سے ہیں کہ حضرت و والقرنین الظیلائی نے کہا ہی اس سے اور ان دونوں اور میں نے اس امر کو تسلیم کیا۔

ای طرح ہمارے نی کریم ایک کی بارگاہ میں متعدد حیوانوں نے کلام کیا ہے۔

اور حفرت اہراہیم سفاہ کے مجزات میں سے بہ ہے جہا ہی سعد رہائیسے نے روایت کیا کہ ہم عباس حفظہ سام ہیں محمد رہائیسے نے انہوں نے اپن والد سے انہوں نے ابن عباس حفظہ سے روایت ہے ۔ انہوں نے اپن عباس حفظہ سے روایت ہے ۔ ابن عباس حفظہ نے فرایا جب حضرت اہراہیم الظاف نے کوئی سے ہجرت کی اور تاریم روزے باہرا ہے وائن نہ بان کر دو اس کے مقال نے ان کی زبان مریانی تھی لیکن جب آپ نے فرات کوعبور کیا گفتگوفر مانے کیا تو اللہ تعالی نے ان کی زبان بل جھالوگوں کو بھیجا اور اس نے تھم دیا کہ جو سریانی زبان بیس گفتگو کرتا ہی ۔ نم روزے بان بیس گفتگو کرتا ان سے عبرانی زبان بیس گفتگو فر ان ہوں نے کو تو وہ لوگ حضرت اہراہیم الظاف می گفت و زبان ہیں گفتگو فر ان سے عبرانی زبان بیس گفتگو فر ان اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ وہ آپ کی لغت و زبان ہی گونہ بیچان سکے ۔ اس مجز نے کو نظیر و شل ہمارے نبی کریم سفائی کی سے ان باوشاہوں کے ملک میں کونہ بیچان میں کو ران کی زبان میں گفتگو کرنے کی طرف ہیجا تھا، وہ قاصد جب ان باوشاہوں کے ملک میں بینچ تو وہ ان کی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے کی طرف ہیں بھیجا گیا تھا۔

اورابراہیم النظاف کے مجزات میں یہ ہے کہ جے حفرت اعمش طفیہ سے حفرت ابوصالی طفیہ اسے مرت ابوصالی طفیہ اسے مرت ابوصالی طفیہ نے کہا کہ حفرت ابراہیم النظافی غلہ لینے تشریف لے سے مگر انہیں غد فراہم نہ ہوسکا تو انہوں نے تھلے میں پہھر رخ ریت بھر لی اورا ہے اٹھا کر گھر لے آئے۔اہل فائد نے بو چھا یہ کی ہے؟ انہوں نے تھلے میں پہھر من مرخ گذم پائی فائد نے بو چھا یہ کی ہے؟ انہوں نے فر ہایا: یہ سرخ گذم پائی جب انہوں نے تھیلا کھولاتو سرخ گذم پائی جب اس گندم کے والے کو بایا جاتا تو س وانہ ہے ایک بالیس تعین جس کی جڑ سے شاخ تک مسلسل دانوں سے بھریں بالیس ہوتیں۔

بلاشبہاں معجزے کی نفسیروشل ہورے نبی کریم علیہ کیلئے بھی واقع ہے جس کا تذکرہ اس مشکیزے کے باب میں پہلے گزر چکا ہے، جوآ ہے لیے نے اپنے اصحاب کوزادِراہ کے طور پرعطافر مایا تھااوراس مشکیزے کو پانی سے بھر کر دیا تھا اور جب ان اصحاب نے اس مشکیز ہے کو کھولا تو انہوں نے دودھا در کھن پایا۔ ﴿ ابن ابی شیب المعصف ﴾

وه خصائص جوحضرت اساعيل الطيئين كمثل آپ عليسة كوعطا موت:

حضرت اساعیل الظیم کو ذخ پر صبر عط فر ویا گیا۔ اس کی نظیرشن صدر کے باب میں پہلے گز رچکی ہے بلکہ یہ شرف اس سے اہلغ ہے۔ اس لیے کہ شق صدر تو حقیقة واقع ہواا ور ذخ کا وقوع نہ ہوا۔ حضرت اساعیل الظیم کو ذخ کے عوض فدیہ عطافر مایا گیا ای طرح نبی کریم علی ہے والد ماجد حضرت عبداللہ طاق ہے کہ ذخ کے عوض فدیہ دیا گیا۔

حضرت اساعیل اللی او برام عط فره یا گیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ کے داداعبدالمطلب کو علام دیا گیا۔ عاوز مزم دیا گیا۔

معزت استعمل الظفالا كوعربيت عطافر مائي گئى، چنانچە حفرت جابر ﷺ ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ نبی کر میں میں بقت نے فر ویا کہ بیعر بی زبان حفرت اسمعیل ﷺ کوبطریق الہام عطا ہوئی۔ ﴿ حاکم ﴾

اوراس کی نظیر میں محدثین نے حضرت عمر صفحیہ سے روایت کی ہے کہ نبی کر میم سیکھی سے انہوں نے عرض کیا: یا رسول الند علیہ السان میں اوجہ ہے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ فصیح اللمان میں باوجود یکہ آپ ہماس سے مصور نبی کر میم سیکھی نے فر مایا: باوجود یکہ آپ ہمارے در میان سے کہیں باہر بھی تشریف نہیں لے گئے؟ حضور نبی کر میم سیکھی نے فر مایا: حضرت اسلمیل النظمی کی زبان تا بود ہو چک تھی اس زبان کو حضرت جبر کیل النظمی میرے پاس لائے اور اسے انہوں نے مجھے یا دکرایا۔

﴿ الرقيم ﴾

# وه خصائص جوحفرت يعقوب الطّن الم المائلة كمثل آب عليه كوعطاك كے كتے:

حفرت البوائحن احمد بن جمد بن المعيل رئيسي نے انہوں نے البحوں نے البحوں نے تو 7 بن صبب بذی رائیسی سے انہوں نے حامد بن محمود رہ نیسی سے انہوں نے ابوسہ وشقی رائیسی سے انہوں نے دبید رائیسی سے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت یعقوب النظاف آئے تو آپ سے کہا گیا کہ حضرت یوسف النظاف کو بھیڑ ہے نے کھا لیا ہے تو حضرت یعقوب النظاف نے بھیڑ ہے کو بلایا اور اس سے فرہایا: کیا تو نے میرے قرۃ العین اور جگر گوشہ کو حضرت یعقوب النظاف نے بھیڑ ہے کو بلایا اور اس سے فرہایا: کیا تو نے میرے قرۃ العین اور جگر گوشہ کو کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہیں نے بیا گئا تی نے کہا: ہی سرز مین مصرے آیا ہوں اور جرب ن سے آیا ہوں اور جرب ن جوان کی ارادہ رکھتا ہے؟ بھیڑ ہے نے کہا: جس سرز مین مصرے آیا ہوں اور جرب ن جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب النظیف نے فرہایا: جرجان کس مقصد سے جانا جاہتا ہے؟ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب الندتی لی اس کے ہرقدم کے ید لے ایک جرار نیکیاں لکھتا ہے اور اس

ے ایک ہزار برائیں محوفر ، تا ہے اور اس کے ایک ہزار ور ہے بلند کرتا ہے۔ بیری کر حضرت لیقو ب الظیما نے ، ہے بیٹوں کو بل یا ۱۱ رفر مایا کہ اس صدیث (بات) کولکھ لو۔ اس پر بھیٹر ہے نے ان کو صدیم الظیما ہیں تر نے ہے انکار کیا۔ حضرت لیقو ب انظیما نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تو ان کو حدیم نہیں ساتا۔ بھیٹر ہے نے کہا: میرسب ٹافر مان و گنہگار ہیں۔

﴿ جرجانی امال ﴾ اس کی نظیروشل میں رہے میں کہ میں کا میں کہ مجیز نے نے کلام کیا، جیسا کہ پہلے بیان موج کا ہے۔

آبونیم را ایسی را ایسی را ایسی کے دینے کے دینے کے معرف سے میں ہے ہے۔ کہ ان کو اپنے فرزند کی جدائی کے سرتھا کہ م سے وہ ہلاک اپنے فرزند کی جدائی کے سرتھا کہ م سے وہ ہلاک ہوجا کیں اور ہمارے نبی کریم علی کے فرزندوں کا دروویا گیا اور بیٹوں میں کسی کو بچپن کے سوازندہ نہ دکھا گیا اور ہیٹوں میں کسی کو بچپن کے سوازندہ نہ دکھا گیا گئی اور ہمارے نبی کریم علی کے سوازندہ نہ دکھا گیا گئی کے مرسے فاکن رہا۔

ایسی محرآ پ نے دضا و سلیم کو اختیا رکیا اس بنا پرآ پ کا صبر حضرت یعقوب الطفاق کے مبرسے فاکن رہا۔

(ابوجیم کی

وه خصائص جوحضرت يوسف المنايي كا مندآب علي كوعطاموت:

حضرت یوسف یفین و ایب حسن و یا گیا جوتی م انبیاء و مرسکین پر بلکه تمام مخلوقات پر فائق تفااور مهار سے حضور نبی کریم علاقے کو بیا جمال عطافر مایا گیا که کسی فر دیشر کوآپ جبیها جمال شدملا، کیونکه حضرت یوسف انفیانی کوحسن کا نصف حصه و یا گیا اور جمارے حضور نبی کریم علاقے کوتمام حسن عطا کیا گیا، اس کا تذکرہ اول کیا ب بیس گزر چکا ہے۔

﴿ الرقعيم ﴾

و ابوتيم ك

#### حضرت موى النايال كى خصوصيت:

حضرت موی الیدیوں ، بقر سے پانی کے بیٹ الینے کا معجز ہ دیا گیا۔ ایسا بی معجز ہ ہمارے نبی کریم علاقے سے واقع ہوا، جیسا کہ اور بعثت کے شمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مزید برآ ں میہ کہ آپ کی انگھتہائے مبر کہ کے درمیان سے یانی کے جشمے انہ بے تھے۔

انکشتہ نے مبارک سے پانی کا جاری ہونا زیادہ تعجب ہے۔ اس لیے کہ پھر سے پانی کا لکٹ تو متعارف دمعبود ہے لیکن گوشت اورخون کے درمیان سے پانی جاری ہونا نہ معرف ہے اور نہ معبود ہے۔ اور حضرت موی نظیم کو بادل کے سایہ کرنے کا معجز و دیا گیا اور یہ مجز ہ ہمارے نبی کریم میں کا کو بھی عطا ہوا چنانچداس میں متعدد حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں ، اور حضرت موی النظامیٰ کوعصہ کا معجز ہ ویا گیا۔ ﴿ ابولیم ﴾

اس کی نظیر ہمارے ہی کر میم علی ہے کو ایک تو چو نی ستون کے رونے میں ہے اور دوسر کی نظیر جو اُ روسے کی صورت میں فلام ہونے کی شکل میں ہے دواس اونٹ کے قصہ میں ہے جسے ابوجہل نے دیکھا تھا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئینہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موی نفید کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا اور
اس کی نظیر وہ اور ہے جو حضرت طفل تطابعہ کی پیشانی میں بطور نشانی ظاہر ہوا۔ پھر حضرت طفیل تطابعہ ہوئے مشلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر نشقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت طفیل دفیقہ کے اسلام لانے کے باب میں پہلے بیان کیا چہا ہو۔ اور حضرت موی الفیاد کو دریا بھاڑ کر راستہ بنانے کا معجزہ دیا گیا بلاشبہ اس کی نظیرا سرار کے باب میں پہلے گزر چک ہے کہ وہ دریا جوز مین وا سان کے درمیان حضور نبی کریم علیا کے کیا ہے۔ اب میں پہلے گزر چک ہے کہ وہ دریا جوز مین وا سان کے درمیان حضور نبی کریم علیا کے کہا تا اس کے درمیان کے دور کیا ہورکیا دور کیا دران کے گئے۔

اور ابوقیم راتینمیہ نے اسکی نظیر میں وہ روایت بیان کیا ہے جو احیاء موتی کے باب میں علاء بن حضری طفی کے تصدیق کرر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند بکٹر ت واقعات ہیں۔ مضری طفی کے قصد میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند بکٹر ت واقعات ہیں۔ اور حضرت موکی الفیلی کومن وسلوی عط فر مایا گیا۔ ابوقیم رائیت میں نظیر میں نظیر میں نظیر میں نظیر میں اور حضرت موکی کے حلال ہونے اور جم غفیر کا تھوڑ ہے سے کھانے سے شکم سیر کر وینے کے واقعات ہیں اور حضرت موکی الفیلی نے اپنی تو م برطوفان ، ٹیڈیاں ، کھٹل ، مینڈک اور خون کی بدوعا کی۔

اس کی نظیر میں نبی کریم علی کے وہ بددعا کیں میں جو اپنی تو م پر قط سالی کے خمن میں میں اور حضرت موکی النظامی نے اپنے رب سے دعا کی: وَ عَجِلْتُ اِلَیْکَ وَبَ لِنَوْطِنِی

﴿ سورة طه ﴾

ترجمہ: '' بے شک قریب ہے کہ تمہارار بہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔'' اوراللہ تعالیٰ نے حضرت موکی الظفیٰ کیلئے فرمایا: وَا لَفَیْتُ عَلَیْکَ مُحَدِّةً مِنْیُ

﴿ مورة طُ ﴾

رُجمہ: ''اور میں نے بچھ پراپی طرف کی محبت ڈالی۔''
اور اللہ تعالیٰ نے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تق میں فر ، یا

قُلُ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَا تُبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ

﴿ سورهُ آلْ عمران ﴾

ترجمه: ''اے محبوب! ثم فرما دو كه لوگو! ثم الله كو دوست ركھتے ہوتو ميرے فرما نبر دار ہو جاؤ ، الله تعالی تهمیں دوست رکھے گا۔''

## وه خصائص جوحضرت يوشع الطيلا كي طرح آب عليه كوعطا موت:

# وه خصائص جوحضرت داؤر الطينة لاكمشل آب عليه كوعطامون:

حضرت داوُد النظافاؤ و بہاڑوں کی تنبیج کا معجزہ دیا گیااوراس کی نظیر میں ہمارے نبی کریم علیہ کو کو کھنے کو کئر ہیں اور کھا نوں کی تنبیج کا معجزہ دیا گیا جیسا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔
اور حضرت داوُد النظاف کو پرندوں کی تنجیر کا معجزہ دیا گیا اور ہی رہے نبی کریم علیہ کو تمام حیوا نات کی تنجیر کا معجزہ دیا گیا دار ہی دیا گیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت واؤ و النظيظ کولو ہے کے زم ہونے کا مجزہ دیا گیا۔ ب شک ہمارے ہی کر یم علی کے کا مجزہ و یا گیا، چنا نچے غز دو احد میں جب مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کی مجرہ ارک کو جھکایا تا کہ آپ کا جسم اقدس مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے بہاڑ کی طرف اپنے سرمبارک کو جھکایا تا کہ آپ کا جسم اقدس مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہاڑ کو آپ کیلئے نرم کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا سرمبارک بہاڑ میں واض ہو گیا اور یہ ججزہ اب تک فاہر و باقی ہوگا۔ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طرح مکہ کرمہ میں ایس گھاٹیاں موجود ہیں جہاں تخت پھر اور نبی کریم تا ہے نے اپنی نماز میں ان جگہوں پر آرام فرمایا تھا اور وہ کھر آپ کیلئے نرم ہو گئے تھے یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں اور باز ووں کا نشان ان میں موجود ہے۔

اور بیہ مجز ہ مشہور ہے۔ یہ مجز ہ زیادہ عجیب ہے۔اس لیے کہ لوے کوآ گ نرم کر دیتی ہے مگر ایسی آگ کہیں نہیں کہاں نے پھر کونرم کر دیا ہو۔

اور حضرت واوُ و النفيظ کو عاري مکڑی کا جالہ تننے کامنجزہ و یا گیا، یہ مجزہ مجی ہمارے نبی کر مم منطق کے اور حضرت واوُ و النفیظ کو عارت کے واقعہ میں عارثور کے ممن میں گزر چکا ہے۔ سیما کہ بجرت کے واقعہ میں عارثور کے ممن میں گزر چکا ہے۔ ﴿ ابوتعم ﴾ ﴿ ابوتعم ﴾

وہ خصائص جوحفرت سلیمان القیلا کی ما نندآ ہے اللہ کوعطا کیے گئے:

حضرت سلیمان الفاق کو مک عظیم دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علق کو وہ چیز عطافر مائی گئی جو ملک عظیم ہے اعظم ہے وہ روئے زمین کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔

اور حضرت سلیمان النظین کو ہوا عطافر مائی گئی جو کہ صبح کو ایک مہینے کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت تک این کو ہے جاتی تھی اور ہمارے نبی کریم علی ہے۔ وہ مسافت تک این کو جاتی تھی اور ہمارے نبی کریم علی ہے کہ کو وہ چیز عطافر مائی گئی جو اس سے اعظم ہے۔ وہ براق ہے جو پچاس ہزار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک ایک آسان میں

حضورتی کریم ملک کولے گیااور وہاں کے بی نب دکھائے اور جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کرایا۔ اور حصرت سلیمان الظبین کسلئے جنات منخر کے گئے اور وہ ان ہے بھا گئے تھے تو ان کو زنجیروں ہے باندھ کر سزا دیتے تھے اور ہمارے نبی کریم علی کے یا س جنات کے ونو درغبت وشوق اور ایمان دار موکر آئے اور حضور نبی کریم علی کے شیاطین ومردہ کومنحر کیا گیا یہ ں تک کہ آپ نے ارادہ فرمایا ان شیاطین کوجن کوآپ نے مکڑا تھا،مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں،اس کا قصد پہلے بیان کیا چکا ہے۔ اور حضرت سلیمان الظنی پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے اور ہمارے نبی کرمیم سلیقہ کو تمام حیوانات کی بولیوں کافہم عطافر مایا گیا۔ مزید برآل سے کہ درخت، پھر اورعصا کی بات آپ علی ا مجمی به بهتمام واقعات <u>بہلے</u> گزر <u>سک</u>ے ہیں۔

﴿ الرقيم ﴾

وه خصائص جوحضرت يحيى بن زكر بالتقيية كمثل آب مايسة كوعظا موت:

حضرت کی بن زکریا الطین کو بحین میں حکمت دی گئی اور وہ بغیرصد ورمعصیت رویا کرتے تھے اورسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔

اور ہمارے نی کر میں ملک کواس ہے افضل شرف عطا فر مایا گیا،اس لیے کہ حضرت یکی النظامی بت یرتی اور جاہلیت کے زمانے میں نہ تھے اور جوارے نبی کریم سیکھیٹھ اوٹان اور جاہلیت کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے۔اس کے باوجود آپ کو بت پرستوں اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بھین میں فہم و حکمت عطا فر مائی گئی اور آپ نے مجھی بھی بنوں پر دلچیں نہیں لی ، اور ندان بت پرسنوں کے ساتھوان کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور ندآپ سے بھی جھوٹی بات مسموع ہوئی۔ ندبچوں کی مانند کھیل کووکی طرف میلان طبع ہوا ،اورآپ ہفتول مسلسل روز ہے رکھا ترتے تھے۔ (صوم وصال کے دوران) فرمایا کرتے میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور آپ رویا کرتے تھے کہ آپ کے سیندا قدس سے ہاتھ کی کے جوش مارنے کی ما نند آ واز سنائی ویا کرتی تھی۔

﴿ الوقيم ﴾

ابولعيم راينسيدنے فرمايا كه اگركوئي بير كے كه حضرت يجي النظيج تو حصور تھے اور حصورتو اے كہا جاتا ہے جوعورت کے پاس نہ گیا ہوتو اس کا جواب میرے کہ ہمارے نبی کریم علیہ کے کی بعثت ورسالت تمام مخلوق کی طرف ہے،اس لیے آپ میں کا کو نکاح کرنے کا تھم فرمایا گیا تا کہ ساری مخلوق نکاح میں افتداء کرے۔ اس لیے کہ نفوس کی پیدائش خصلت ہی اس پر ہے کہ وہ شہوت کی حالت میں عورت کے یاس جائے۔ وه خصائص جوحفرت عيسى الطينية كمثل آب كوعظا موت:

حضرت عیسیٰ الطّیٰلا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرَسُولًا ۚ الِّي بَنِيُّ ۚ اِسْرَ آئِيْلَ اِنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِا يَهْ مَنْ رَبِّكُمُ ۗ اَنِّي اَخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطُّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۚ بِإِذْنِ اللهِ وَ ٱبُرِئُ الْآكُمَة والآبُر صَ وَاُحَى الْمَوْتِي بِاذَٰنِ اللهٰ وَ اُنَبِنَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَ مَا تَذَخِرُونَ لَا فِي بَيُورِ يَكُمْ طَلَى مِن وَالْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

اورابولیم رئینینیے نے مٹی سے پرندہ پیدا کرنے کے مجزے کی نظیر میں تھجور کی نہنی کولوہے کی مکوار سے بدل دینے کوقر اردیا ہے اوراللہ تعالی نے فرمایا:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُوْنَ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يُدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

﴿ سورة المائدة ﴾

ترجمہ:"جب حواریوں نے کہا اے میسی ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسان سے ایک خوان اتارے؟"

تو ہمارے نی کریم منافیقہ کیلئے اس کی نظیر سے کہ متعدد صدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آسان سے آپ کیلئے طعام اترا ہے۔ اور حضرت میسی النظام کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ یَکَلِمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ

﴿ سورةُ آل عمران ﴾

رجمہ:"اورلوگوں سے بات کرے گایا لئے ہیں۔"

اور آپ نے آغوش مادر میں لوگوں سے کلام فر مایا ، تو اس کی نظیر ہمارے نبی کریم علی کے بعد ولا دت ظہور مجزات کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت ابن مسعود تطفیفہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ الطفیٰ پیدا ہوئے تو روئے زمین پرکوئی بت ندر ہا جو مند کے بل ندگرا ہواور ہمارے نبی کریم علقے کیسے اس کی نظیر باب ولادت پہلے میں ہوگز رچکی ہے۔

﴿ ماكم ﴾

اور حضرت عيسى الظفر كوآسان كى طرف اشمايا جانا عطا مواتواس كى نظير مي بيه بات كه مارك ني

کریم عنطی کی امت کے بہت ہے لوگوں کیلئے واقع ہوئی ہے۔ چنانچدمیان میں سے حضرت عامرین فہیر وہ م حضرت خبیب اور حضرت العذاء این الحضر می رضی الندعنہم ہیں۔ان کا تذکرہ گزشتہ ابواب میں کیا جاچکا ہے۔ ﴿ ابولیم ﴾

# نی کریم علیہ کے وہ خصائص جو کئی نی کوعطانہ ہوئے

ابوسعید نیشا پوری نے''شرف المصطفی'' میں ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ حضور نبی کریم منابع کوتمام انبیا علیم السلام پرفضیات دی گئی ہے ایسے مخصوصی فرثائل ساٹھ ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانٹا کہ کسی اور نے حضور نمی کریم متابقہ کے فضائل کواس طرح شار کیا ہو، البتہ میں نے خودا حادیث وآثار میں اس کی جنبو کی ہے اور میں نے مذکورہ تعداد کو پایا ہے، اور تین فضیلتیں اس کی ماننداس کے ساتھ پائی ہیں اور ان فضائل کو میں نے جارقہموں میں دیکھا ہے۔

ایک سم تو وہ ہے جو حضور نبی کر یم سینے کی ذات اقدی میں دنیا کے اندر مختص فرمائے مسلے میں اور دوسری سم فضائل کی وہ ہے جو آخرت میں آپ تھا تھے کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری سم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ اخرت امت کے ساتھ آخرت امت کے ساتھ آخرت امت کے ساتھ آخرت میں اور چوتی سم وہ ہے جو آپ تلاک کی امت کے ساتھ آخرت میں مخصوص کی گئی ہے ، اب میں ان چی رقسموں کو تفصیل کے ساتھ ابواب میں بیان کرتا ہوں۔

بیتمام فضائل وہ ہیں جن کو بہلی رایشہ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔

اور بیاکہ آپ منابقہ کی بعثت کے شب کہانت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیااور شہاب کی رمی کے ذریعی خبریں سننے ہے تا سانوں کی حفاظت کی گئی اور وہ فضائل ہیں جن کوابن سبع حمۃ منسعیہ نے احادیث میں ذکر کیا۔

اور یہ کہ تعظیم کی کریم علی کے آپ کے والدین کوزندہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ آپ تعلیم کی ایکان لائے اور یہ کہ (بعض) کا فرول کیلئے تخفیف عذاب کیلئے آپ علیہ کی شفاعت قبول کی گئی جیسے کہ ابوطانب کے قصے میں اور دوقبروں کے قصے میں مذکور ہاور یہ کہ لوگوں کو آپ پر غالب نہ آنے وینے کا وعدہ کیا گیا اور آپ کی عصمت وحف ظت فرمائی گئی، امریہ کہ آپ علیہ کو معراج ہوئی اور وہ خصوصیات جو اس کے ضمن میں ہیں جیسے میں قرب آپ وی کا فرق اور اس بلندی تک جانا کہ آپ تعلیم قاب قوسین تک اس کے شمن میں ہیں جیسے میں قرب آپ وی کا فرق اور اس بلندی تک جانا کہ آپ تعلیم قاب قوسین تک پہنچ اور آپ تعلیم کی رفعت اس مقام تک ہوئی جہاں نہ کوئی نبی ومرسل گیا اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ تعلیم کیا اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ تعلیم کیا تا کہ آپ تعلیم کی اور دوزخ کا معائد فرمایا۔

پیروونضائل ہیں جن کوئیکل رائیلہ نے وَ سر کیا۔

اور بید کہ آپ میلی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور آپ ایسے محفوظ رہے کہ المازاع البصروما طغی" آپ میلی کی شان رہی۔ اور تن تبارک وتعالی کی رویت ہے آپ میلی وو مرتبہ مشرف ہوئے اور بید کہ آپ میلی کے ساتھ فرشتوں نے قبال کیا۔

# معجزه قرآن كريم

ال باب میں نبی کر پھینے کی اس خصوصیت کا بیان ہے جو قر آن کر پھی کے مجز وہونے کے اظہار میں ہادر یہ کہ کتابی زمانہ گزرج نے قر آن کر پھی تبدیل وتح بیف ہے حفوظ رہے گا۔ اور بیر کہ قر آن ہر شے کا جامع ہے اور وہ اپنے غیر ہے بیاز ہے اور یہ کہ تمام کتب سابقہ میں جو پچھے بیان ہوا ہے بی قر آن عظمت کے ساتھ ان سب پر مشتمل ہے اور بیر کہ قر آن حفظ کرنے والوں کیلئے آسان ہے اور بیر کہ قر آن تھوڑ اتھوڑ انھوڑ انہو کر نازل ہوا اور یہ کہ تر ال سات حرفوں پر سے اور اس کے سات ابواب ہیں۔

(۱)زجر، (۲)امر، (۳) حلال، (۳) حرام، (۵) محکم، (۲) مثال اور بیر که مرافعت کے ساتھ ہے۔

🖒 الله تعالى قرماتا ب:

قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُنِ وَالْجِنِّ عَلَى آنُ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَلَا لَقُوْآن لَا يَأْتُونَ بِمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا

۔ ترجمہ:''تم فرماؤاگرآ دمی اور جن سب اس بات پرمتفق ہو جا ئیں کہا ''یقر آن کی مانند کے آئیں تو اس کامثل نہ لاسکیس کے اگر چہان میں ایک دوسرے کا ید دگار ہو۔''

🖒 اورالله تعالیٰ نے قرمایا:

انَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ

﴿ سورةُ الْجِرِ ﴾

ترجمه '' بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خوداس کے تگہبان ہیں۔''

🖒 اورارشاد خداوندی ہے:

وَانَّهُ لَكِتَبُ عَزِيْزُ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ ۚ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ

€ 190 g

ترجمه "اورہم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے۔"

🖒 اوررب تعالی کا فرمان ہے:

انْ هَلَا الْقُوْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ إِسُوائِيلَ أَكُثَرَ اللَّهِي هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ

﴿ سورةُ النمل ﴾

رِجمہ: '' بے شک قرآن ذکر فرما تا ہے بنی اسرائیل ہے اکثر وہ وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔''

🖒 اورالندتعالي ارشادفرما تا ہے:

و لَقَدُ يَسُونُا اللَّهُ أَنَ لِلذِّكُو فَهَلُ مِنَ مُدَّكِرٍ

﴿ سورة القمر ﴾

ترجمه "اورب شك جم نے قرآن ياد كرنے كيلئے آسان قرما ديا ہے تو ہے كوئى ماد كرنے والا؟"

🗘 اورارشاد باری تعالیٰ ہے:

و قُرُ آنًا فَرَقُنهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّ نَزُّلْنَهُ تَنُزِيُلاً

﴿ سورهٔ بَنِ اسرائیل ﴾ انگ تشد کشد که مدار جمد :

ترجمہ: ''اور قرآن ہم نے جدا جدا کرے اتارا کہتم لوگ تھہر تھہر کر پڑھو، اور ہم نے

اے بقدی رورہ کر، اتارا۔

🗘 اور قرمان خداوندی ہے:

وقالَ الَّذِيْنَ كَفرُ وَالوَ لا نُزِلَ عليهِ الْقُرُآنُ جُمْلةً وَاجِدَةً كَذلِكَ لِنُفَبِّتَ بِهِ قُوَّادَكَ وَرَتَّلُنهُ تَرُبِيْلاً

﴿ سور هُ اعْرِقال ﴾

ترجمہ: "اور کافر ہولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا، ہم نے یوں ہی بندرتی اتاراء ہم نے یوں ہی بندرتی اتارا ہے کہاں ہے تہارادل منبوط کریں۔"

حصرت ابو ہر رہ دھ کھٹے ہے رویت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیجے نے فرمایا: کوئی نی ایسا مہیں ہے گر رہے میں ایسا نیڈ مجے عطافر مافر مائی ہیں ہے گرید کہا سے بلاشیہ جو چیز مجھے عطافر مافر مائی ہیں ہے گرید کہا ہوں کی مانند مجرزہ ویا محیاجس پر بشرایمان الاستے بلاشیہ جو چیز مجھے عطافر مافر مائی ہے وہ وہ می ہے وہ وہ میں ہے اللہ تعالی نے میری طرف وہی فر مایا اور بس امیدر کھتا ہوں کہ بی تم میں تعین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے متاز ہوں گا۔ بین میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

﴿ بخارى ﴾

عفرت حسن الله الماطل من الين يديد كريمه لا يَا يَيْدِ الْمَاطِلُ مِنْ اليَيْنِ يَدَيْدِ

﴿ سوروتم السجدة ﴾

ترجمه: " بإطل كواس طرف راه نبيس \_"

کی تغییر میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ القد تعالیٰ نے قرآن کوشیطان کے دخل سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا کہ القد تعالیٰ نے قرآن کوشیطان کے دخل سے محفوظ رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اور نہ کوئی اس میں سے حق کو تکال سکتا ہے۔ رکھا ہے انہوں نہ کوئی اس میں سے حق کو تکال سکتا ہے۔ ﴿ بہتی ﴾

ایک یبودی کا قرآن کی وجہے مسلمان ہوتا:

حضرت یکی بن آشم رئی تھیں ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا اوراس میہودی کو اسلام کی دعوت دی، مگر میہودی آیا اوراس میہودی کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کیا جب ایک سال گزرگیا تو وہ میہودی ہمارے پاس مسلمان ہوکر آیا اوراس نے فقہ پر بہت ایمی گفتگو کی۔ مامون نے اس سے پر چھاتیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟

اس میبودی نے کہا: جب بیں آپ کے پاس سے گیا تو بیں نے چاہا کہ بیس تمام دینوں کا امتحان لوں، چٹانچہ بیں نے پہلے تو ریت کو شروع کیا، اور اس کے تین نسنج لکھے اور بیس نے اس بیل کی وزیادتی کی، پھر بیں ان شخوں کو لے کر کنیسہ بیس گیا تو انہوں نے وہ نسنج بھے سے فرید لیے۔ اس کے بعد بیس نے کھی جس بیس بیس نے کی و کی جد بیس بیس بیس نے کی و زیادتی کی اور ان کو لے جا کر گرجا بیس گیا تو انہوں نے وہ نسنج بھے سے فرید لیے، پھر بیس قرآن کی دزیادتی کی اور ان کو لے جا کر گرجا بیس گیا تو انہوں نے وہ نسنج بھے سے فرید لیے، پھر بیس قرآن کی د

طرف تصد کیا اور میں نے اس کے تین شنخ نکھے اور میں نے اس میں بھی کی و زیادتی کی اور ان اور ان اور ان کی اور ان اور اق کی اور ان کی و اور اق کی و اور اق کی و اور اق کی اور اق کی و اور اق کی اور اق کی و اور آق کو این کی و زیادتی پائی تو انہوں نے اس میں کی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورتوں کو میرے مند پر مار دیا اور نہیں خریدا، اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محقوظ ہے۔ تو یہ واقعہ میرے اسلام لائے کا ہے۔

حضرت يَحَيِّى بَن اَلَّم رَحْيَةُ عِينَ كِيا وَ بِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و سورهٔ المائده ﴾ تو الله نے قر آن کریم کی حفاظت جمارے ذمہ نہیں کی بلکہ اپنے ذیبے رکھی اسٹے وہ ضائع نہیں ہوا۔ و بہتی ﴾

تمام آسانی کتب کے علوم قرآن میں ہیں:

حفرت حسن بھری رکھیں ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ الندتعالیٰ نے ایک سوچ رکتا ہیں نازل فرمائیں اور کتابوں کے علوم جار کتابوں میں جمع فرمائے ، وہ جار کتابیں توریت ، انجیل ، زبور اور قرآن مجید ہے۔اسکے بعدتوریت وانجیل وزبور کے علوم کوفرقان حمید میں جمع فرمادیا۔

﴿ بيتي شعب الايمان ﴾

حضرت سعید بن منصور رائیسید حضرت ابن مسعود حقیقه سے رایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تحقیل عم کا ارادہ رکھتا ہے اے لازم ہے کہ آئن پڑھے کیونکہ اس میں اولین وآخرین کاعلم ہے۔ حضرت ابن مسعود حقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں منام علوم تازل فرمائے ہیں اور اس میں ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے لیکن ہمارے علوم جو پچے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان کیے گئے اس سے قاصر ہے۔

﴿ ابن جریر ابن متم ﴾ حضرت ابو ہریرہ ظفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا اگر القد تعالی کسی جنے نے فر مایا اگر القد تعالی کسی جنے سے من اس ہوتا تو وہ ذرہ رائی اور مچھر سے ضرور عافل ہوتا۔ (کیکن القد تعالی کاعلم ہر شے پرمجیط ہے۔) ﴿ ابوالشِّحَ کَتَابِ العظمة ﴾ ﴿ ابوالشِّحَ کَتَابِ العظمة ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ پہلے کما ہیں جو نازل ہوئی تھیں ، وہ ایک ہی باب اور ایک ہی حرف یعنی مضمون ہر نازل ہوتی تھیں اور قر آن سات ابواب اور سات حرفول پر ناز ں ہوا۔ اس میں زجر ، امر ، حل ل ،حرام ، محکم ، متنا بداورامثال ہیں۔

﴿ عَالَمُ مِنْ يَكُنَّ ﴾

حضرت ابن عباس مظفی ہے روایت ہے۔ کہ بی کریم عبایہ نے فرمایا، حضرت جبریکُل الطّبیلائی نے ایک حرف پرقر آن مجھے پڑھایا اور میں اے وجرا تار ہا اور میں برابر زیادہ چاہتا رہا، وہ میرے لیے زیادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سات حرفوں تک منتمی ہوگیا۔

﴿ بخارى مسم ﴾

حضرت انی بن کعب صفی است روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا میرے رب نے میر کے میر کے میر کے میر کے میر کے میر کے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قر آن کو پڑھوں تو میں نے اس فرشتہ کو واپس بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پڑھوں گر میں نے بھیرا بی امت کی سبولت کیلئے اسے واپس بھیجا تو القد تعالیٰ نے اسے میری طرف بھیجا کہ میں سات حرفوں پر قر آن پڑھوں۔

4 mm }

" هنرت ابوميسره ه هناه است ب - انبول نے فر ديا كه قرآن جرز بان (لغت عرب ) كے ساتھ ، زل ہوا ہوا ہے ۔ ماتھ ، زل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ رند تا میں مفرت ضحاك هناه اللہ ہے ۔ ماتھ ، زل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ المصنف ، ابن جربر کھ

حفرت وہب بن منبہ صفحہ نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی صفت الی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جز قرآن میں نہ ہو، کس نے ان سے پوچھا رومی لغت کا کونسا جز قرآن میں ہے؟ فرمایا "قصر هن" ہے جو "قطعهن" کے معنی میں ہے۔

﴿ ابن المنذ رتفسير ﴾

ا م رازی برتسیه نے فر مایا ابند تعالی کی تمام نازل کردہ کتابوں پر قرآن کریم کی فضیلت تمیں ایسی خصنتوں کے ساتھ ہے جوقر آن کریم کے سواکسی اور کتاب میں نہیں ہے۔

# نبى كريم عليك كاوه مجزه جوقيامت تك باقى رہے گا

حضور نی کریم صنی القد مدید واله وسلم کا وہ معجز وجو قیامت تک باتی ومستمرر ہے گا وہ قرآن کریم ہے اور تمام انبیاء میں مالسلام کے معجز ات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ میڈھسوصیت شیخ عزالدین این عبدالسلام رائیٹ سے نہا مالیوں میں شار کی ہے اور میہ نبی کریم سنگھ کے معجزات تمام انبیاء میں مالسلام سے زیاوہ بیں برائیٹ نبید کے نول کے بموجب تین ہزار معجزات تک ان کی گنتی چنانچ ایک قول کے بموجب تین ہزار معجزات تک ان کی گنتی سینٹی رائیٹ سے فرکیا۔

تعلیمی رائیسیانے فرویا کہ ٹی کرمج علی کے مجزات باوجود کٹرت کے دوسرے معنی بھی رکھتے میں۔ وہ یہ کہ آپ علی کے سواکس اور ٹی کے مجزات میں وہ معنی نہیں ہیں جواختر ایج اجسام فی طرف راہ پاتے ہیں۔ بلاشک وشبہ یہ خصوصیت ہمارے نبی کریم علیجے کے مجزات میں بی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رئینیمیہ نے فر مایا جو بات کہ ٹی کریم علی کے خصائص میں شمار کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک میر میں شمار کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک میر کے دوہ تمام مجزات و فضائل جو جدا جدا ہر نبی کو دیئے گئے وہ سب کے سب حضور نبی کریم علی کے دوہ تب کے سواسی اور نبی میں وہ مجتزہ نبیں ہیں بکد آپ ہر نوع کے معجزات کے ساتھ محتق ہوئے۔

حفرت ابن عبدالسلام رئیسی نے حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے پھروں کا سلام کرنا اورستونی چوب کا رونا بھی شمار کیا ہے اور فر مایا۔ اس کی ما تندم بجر ہ کسی نبی کیلئے ٹابت نبیس ہے اور انہوں نے انگشت ہائے مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہونے کو بھی خصائص میں شہر کیا ہے۔

حضور نی کریم سلاف کا خاتم انبین ہونے کے ساتھ اختصاص:

🖒 چنانچەاللەتغالى نے فرمايا:

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآاَ حَدِ مَنْ رَجَالَكُمُ وَ لَكِنْ رَّسُولَ الله و خاتمَ النَّبيِيْنِ ﴿ الرَّالِالِالِ ﴾

> ترجمہ'' محمر تمہارے مردوں میں ہے کی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں۔'' اور اللہ تعالیٰ قرما تاہے:

و أَمُولُنَا الْيُكَ الْكَتِبِ بِالْحِقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَذَيْهِ مِن الْكِتَابِ و مُهِيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿ مورة الما ندو ﴾

ترجمہ ''اورا ہے محبوب! ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اتاری الکی کتابوں کی تقید لیق فر، ئی اوران پرمحافظ و گواہ''

🗘 اورارشاد خداد ندی ہوتا ہے:

هُوَ الَّذِي آرُسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه

﴿ مورہُ التو ہِ ﴾ ترجمہ '' وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہوایت اور سچے وین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب وینوں برغالب کرے۔''

ا بن سبع رمینیمدینے ان دونوں آینوں ہے آپ کی شریعت تمام آپ ہے پہلی شریعتوں کے ناتخ ہونے پراستدلال کیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب ضفیته ہے روایت ہے۔ انہول نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ کے پاس

ی اور میرے ساتھ ایک کہ بھی جو سی اہل کتاب نے جھے دی تھی ، اس وقت حضور نبی کریم علاقے نے فر مایا اسم ہے اس وقت حضور نبی کریم علاقے نے فر مایا اسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے اگر آج حضرت موکی الطبیع زندہ 19 تے تو ان کیلئے کوئی مخوائش نبھی ۔ بجز اس ۔ کا کہ وہ میر انتاع کرتے ۔

4 my 4

سرکار دوعالم الله کے خصائص میں سے ہے کہ قر آن کریم میں ناسخ ومنسوخ ہے۔ حضور نبی کریم میں کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ناسخ ومنسوخ ہے۔

چانچاللدتعالى نے قرمايا

مَا نَنْسَخُ مِنُ أَيْةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بَخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا طُ

﴿ سورةُ البقرو ﴾

ترجمہ: ''جب کوئی آیت ہم منسوخ فر ما کیں یا بھلا دیں تواس سے بہتر یا اس جیسی کے آئیں گے۔''

اوراس کی مثل تمام کتابوں میں ہے۔ای بنا پر یہود شنخ کا انکار کرتے ہیں اور شنخ میں جمید یہ ہے کہ گزشتہ تمام کتابیں وقعتۂ واحدہ بینی ایک دم ہی نازل ہوتی رہیں لہذا ان میں ناسخ ومنسوخ کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے کہ ناسخ کیلئے شرط یہ ہے کہ دونز ول میں منسوخ سے متاخر ہو۔

نی کریم متالیقه کوعش کے خزانے سے عطا کیا گیا:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کوعرش کے خزانہ میں سے عطا فر ہایا تمیا اور اس میں سے کسی نبی کوئیں دیا گیا۔

🖒 (اس موضوع پر حدیث چندابواب کے بعد آئے گی۔)

نى كريم عليه كى دعوت تمام لوگوں كى طرف تھى:

نی کریم اللغ کی دعوت تمام لوگول کی طرف تھی اور یہ کہ آپ کے تبعین تمام نبیول کے تبعین سے ذیادہ ہول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ہے اور ایک تول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ہے اور ایک تول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ،اور یہ کہ آپ کتاب الہی کوا تقال سے پڑھتے تھے باوجود یکہ لکھتے نہ تھے اللہ تعالی فرما تاہے:
وَمَا آدُ سُلُنْ کُ إِلَّا کَا فَاۃً لِلْنَاسِ

﴿ مورة سما ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیجا تحر الیلی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو تھیرنے والی ہے۔''

اوراللہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

تَبِـٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيراً

ترجمہ: ''بری برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جوسارے جہاں کو ڈرسنانے والا ہے۔''

### بالج مخصوص چيزين

معرت جاہر طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم سینی نے فر مایا۔ جمعے پانچ چیزیں الی ملی میں کہ جمھے سیلے کسی اور نبی کو وہ عطانہ ہو کیں۔

- (۱) ایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری تھرت کی گئی۔
- (۲) اورساری زمین میرے نیے مسجد اور پاک کرنے وائی بوقت ضرورت بتائی گئی ، تو میری امت کا ہر فخص جہاں بھی نماز کا وقت یائے تو اسے وہیں پڑھنی جاہیے۔
  - (٣) اورميرے ليفنيمتوں كوحلال كيا كيا ،اور به جھے سے پہلے كى كيلئے حلال ندہوئی۔
    - (٣) اور جمعے شفاعت عطا کی گئی۔
- ۵) اور ہرنبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھ گرمیر کی بعثت تمام لوگوں کی طرف عام ہے۔ ﴿ بخاری مسم ﴾
- عضرت ابن عباس معظمی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کر میم علیہ نے فر مایا: مجھے پانچ چیزیں ایس عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہنے کسی ٹی کوعطانہ ہوئیں۔
- (۱) میرے لیے ساری زمین مسجد وطہور بنائی گئی، حالانکہ کسی نبی کیلئے جائز نہ تھا کہ وہ اپنی محراب میں پنچے بغیر نماز پڑھے۔
- (۲) اورایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی۔مشرکین میرے سامنے ہوتے گرانند تعالیٰ ان کے دلول میں میرارعب ڈال دیتا ہے۔
- (۳) اورنبی خاص اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوتے تھے تکر جھے جن وانس کی طرف مبعوث فر مایا گیا۔
- (۳) اورانبیاء کرام علیم السلام پانچواں حصہ نکالا کرتے ہتے اور آگ آکراہے کھا لیا کرتی تھی، لیکن جھے تھم دیا گیا کہ میں اے اپنی امت کے نظراء کے درمیان تقتیم کر دوں۔
- (۵) اورکوئی نبی ایبانہیں ہے گرید کہ اے ایک سوال دیا گیا گریس نے اپنی دعا کوامت کی شفاعت کیلئے اٹھار کھا ہے۔

﴿ تاريخ بخارى ، برزار ، يتي ، ابوقيم ﴾

### دس باتول کی بشارت:

حضرت عبادہ بن الصامت صفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ باہرتشریف لائے تو فرمایا؟ میرے پاس حضرت جبرئیل الطابع آئے انہوں نے کہا کہ باہر جا کرامتد تعالی کی اس تعمت کا اظہار و بیان فرمائے جوامتد تعالی نے آپ علیہ پرفرمائی ہے تو انہوں نے مجھے دس باتوں کی بشارت دی جو مجھ سے

پہلے کئی نبی کو نہ دی گئیں ،اور وہ میہ ہیں

(۱) الله تعالى نے مجھے تمام لوگوں كى طرف مبعوث قرمايا۔

(۲) اور بدکه مجھے تکم ویا گیا کہ میں جنات کوڈراؤں۔

(۳) اور بیا که جمه پر آینا کله مراقه و قرال حالیکه مین امی جول ، بلا شید حضرت داوُ و النظیلا کو زبور ، امنرت موی النفیلا کوتو ریت اور حضرت میسی الفیلا کوانجیل دی گئی۔

( س ) ادر چوتھے یہ کہ میرے ہے پچپیوں کے اورا گلوں کے گناہ بخشے گئے۔

۵) اور یه که مجھے الکوثر عطافر مائی۔

(۲) میری بد دفرشتوں کے ساتھ کی گئی ، اور مجھے نصرت عطا ہوئی۔

(٤) مير عد شمنون بررعب وال كيا-

(۸) میرا دوش تمام دوضوں ہے برا بنایا گیا۔

(9) میرے لیے ذکر کوا ذاتوں میں بلند کیا۔

تمام زمین و آسان والول برفضیلت:

منرت ابن عباس فظینه سدوایت بدانبوس نے کہا کہ القدت فی نے حضور نی کریم علیہ کو اسلامی کی معلیہ کو اسلامی کا معلیہ کو اسلامی کا معلیہ کا اسلامی کی اللہ میں کا معلیہ کا اسلامی کا معلیہ کا اسلامی کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

﴿ سورهُ الانبياء ﴾

تر به اوران میں عصر جوکوئی کے کہ میں اللہ کے سوامیعود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا ویں سے یا'

اللَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيناً ٥ لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخُّرُ اللَّهُ ﴾

ترجمہ: '' بے شک ہم نے تمہر رے لیے روش فتح فر ما دی تا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہد رے پچھلوں کے۔'' گویاس میں حضور نبی کر مم ملیقہ کے لئے برائت ہے۔

لوگوں نے حضرت این عباس تظافیہ سے پوچھااور تمام نبیوں پر آپ علیہ کی فضیلت کی ہے؟ ابن عباس تظافیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَمَا أَرْسَلُنكُ مِنْ رَّسُولِ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

﴿ سورةُ ايراتيم ﴾

ترجمہ:''اورہم نے ہررسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔'' ﷺ مگر حضور نبی کریم مثلی کے حق میں القد تندلی فرما تا ہے: وَمَا اَرُسُلُنْ کُ إِلَّا کَا قَامٌ لِلْنَّاسِ

﴿ مورهٔ سِا ﴾ ترجمہ، ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیج تگر الیک رس ست سے جو تمام آ دمیوں کو تھیرے والی ہے۔''

بہٰذاحضور نی کریم سلین کی رسالت انس وجن کی طرف ہے۔

﴿ ابویعلیٰ مطراتی ہیں گا ﴾ حضرت حسن رمزینی یہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیظے نے قر مایا میں ہر اس شخص کا رسول ہوں جن کو میں نے زندگی میں پایااوروہ جومیرے بعد پیدا ہوگا۔

وابن معد ﴾
حضرت خالد بن معدان رایشیه ب روایت ب رانبول نے کہا کہ نی کریم مقابقہ نے قربایا بجھے حضرت خالد بن معدان رایشیه ب روایت ب رانبول نے کہا کہ نی کریم عقب نے قربایا بجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فربایا گیا ہے۔ اب آگرتمام لوگ میری دعوت قبول ندکریں گے تو میں عرب کی طرف ہوں اور آگرتمام قریش قبول ندکریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اور آگرتمام قریش قبول ندکریں گے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ گے تو بنی ہاشم کی طرف ہوں اور اگریم ہا تھی ہوں اور آگریم کی طرف رسول ہوں۔ گے تو بنی ہاشم کی طرف رسول ہوں ۔ گے تو بنی ہاشم کی طرف رسول ہوں ۔ گو ابن سعد ﴾

حفرت انس تفقیلہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں تم منبیوں ہے ملبعثین میں زیادہ ہوں۔

﴿ملم﴾

زياده امت:

حضرت ابو ہریرہ حظیمی ہے روایت ہے۔ نی کریم منطق نے نے فرمایا روزِ قیامت میری امت میرے ساتھ سیل رواں کی ما نندآئے گی جس طرح رات جھاجاتی ہے، ای طرح میری امت لوگوں پر جھا جائے گی۔اس وقت فرشتے کہیں گے کہ تمام نبیوں کے ساتھ جنتی امتیں ہیں ان سب سے زیاوہ امت مجم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے۔

﴿ بِرَارِ ﴾ حفرت انس فظی ہے۔ وہ بت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نبی کریم علی کے فرمایا: کسی نبی کی اتی تصدیق نہیں کی ٹی جتنی تقدیق میری کی گئے ہے۔ ہے شک کون نبی ایسا ہے بجز ایک کے کہ اس کی امت میں ہے کسی نے اس کی تقدیق نہ کی۔

﴿ملم﴾

حضور نبي كريم عليه ممام جن وانس كرسول بين:

اس پراہمائے ہے کہ نبی کریم علی تھا مانس وجن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، البتہ فرشتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، البتہ فرشتوں کی جانب آپ کی بعث میں اختیاف ہے اور وہ تول جے امام سکی راینہ مید نے ترجیح دی ہے ہیں ہے کہ حضور نبی کریم عنوف فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اس قول پر وہ اس حدیث سے استعدال کرتے ہیں جسے حضرت عبد الرزاق منطق نے حضرت عمر مدھی ہیں۔ اس قول پر وہ اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ اہل زمین کی صفیس، آسان والوں کی آمین سے موافقت کر جب زمین والوں کی آمین، آسان والوں کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو بند ہے کہ مغفرت ہوتی ہے۔

آ پ ملاق کی بعثت رحمت اللعالمین ہے:

﴿ سورةُ الانبياء ﴾

ر جمہ: "بنیں بھیج ہم نے ہے کے سارے جبان کی رحمت کیلئے"

🗘 اور قرمایا:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ

﴿ سورهُ الانقال ﴾

ترجمہ: ''اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ کافروں پر عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب! تم ان میں ہو۔''

حضرت ابوا ہامہ حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر ہایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہاں کیلئے رحمت اور متقین کھلتے ہوایت بنا کرمبعوث فر مایا۔

#### عرت أبن عماس فلي عما يركريم.: وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةُ اللَّعْلَمِيْنَ

ے تخت روایت ہے۔ انہوں نے فرہ یا: جو ایمان لے آیا اس کیلئے و نیا و آخرت میں رحمت تمام ہوگئی اور جو ایمان نہیں لایا وہ اس چیز ہے محفوظ ہے جو د نیا میں جلد ہی حسف ، سنخ اور فکہ ف کی شکل میں نمو دار ہو کیونکہ اس عذاب میں گزشتہ امتیں بھی جتلا ہو کیں۔

﴿ مَن جَرِيهِ مِن فِي حَاتِم ، طِيراني بِيهِ فِي ﴾

# الله تعالى في آپ الله كل حيات كي ميادفر مائى:

لْعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

﴿ مورة الجرك

ترجمہ: ''اے مجبوب! تنہاری جان کی تئم ہے ٹنک وہ اپنے نشریس بھنک رہے ہیں۔''
حضرت ابن عمباس حظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ اللہ تعالی نے کوئی محلوق پیدانہیں کی
اور کوئی جان الیمی پیدانہیں کی جومحہ مصطفیٰ سیکھی ہے اس کے نز دیک عرم ہواور اللہ تعالی نے کہمی کسی کی
حیات کی قتم یا وزیس فر مائی محراس نے محمصطفیٰ میں کے تعالیہ کی حیات کی تئم یا دفر مائی۔ چنانچ فر مایا.
لَعَمُو کُ کِ اِلَّهُمُ لَفِی مَسْمُو بِعِهُم یَعْمَهُو نَ

﴿ سورةُ الحجرِ ﴾

لین "وَ حَیْا لِکَ یَا مُحمَّد "آپ کی حیات کی شم اے محبوب! ﴿ ابویعلی ، ابن مردوبیہ بیمتی ابوهیم ، ابن عساکر ﴾

# آپ هاي كاجمزاد مسلمان جوكيا:

حضرت ابو ہر مرہ وظیفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: دو ہاتوں میں جھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ایک میرا ہمزاد کا فرتھا، القد تعالیٰ نے اس پر میری مد دفر مائی، یہاں تک کہ وہ ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ راوی نے کہا: میں دوسری ہات بھول گیا ہوں۔

€12¢

حضرت ابن عمر طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: وو ہاتوں میں جمعے حضرت آ دم الطبی پر فضیلت وی گئی، ایک سے کہ میراشیطان لیعنی ہمزاد کا فرتھا، امتد تعالی نے اس پر میری مدوفر مائی۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دوسری ہات سے کہ میری تمام از واج میرے لیے مددگار مین ، حالا نکہ حضرت آ دم الطبی کا شیطان کا فرتھا اور ان کی زوجہان کی خطا پر مددگا رتھیں۔

بنیں ، حالا نکہ حضرت آ دم الطبی کا شیطان کا فرتھا اور ان کی زوجہان کی خطا پر مددگا رتھیں۔

﴿ بینی ، ابولیم ﴾

حضرت ابن مسعود رفظینا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے فر مایا: تم میں سے

کوئی ایب نہیں ہے گریہ کہ اس کے ساتھ ایک جن اس کا جمزاد ہواور ایک فرشتہ اس کا جمزاد ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنجم نے عرض کیا. یا رسوں اللہ عنظی اکیا آپ کے ساتھ بھی؟ فر مایا ہاں! میرے ساتھ تھی لیکن اللہ تعلی نے میری مدوفر مائی اورووجن جمزاد مسمان ہو گیا۔ اب وہ بھلائی کے سواجھے کوئی تھم و تا ہی نہیں۔ تعلی نے میری مدوفر مائی اورووجن جمزاد مسلم ان ہو گیا۔ اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت عبدالرحمن بن زید تفقیقه سے روایت ہے کہ حضرت آوم الظیمین نے سید عالم محمد رسول اللہ علیہ میں افرزندان علی کا ذیر مبارک کرتے ہوئے فرمایا کہ جن فضائل کے ساتھ مجھے فضیبت دی گئی ہے وہ میرا فرزندان سے افضل ہے وہ صد حب جیریٹی ناقد سوار ہے ان کی زوجدان کیسئے ان کی دین پر مددگار ہوگی ، جبکہ میری زوجہ میں سے افضل ہے دو مارید دگار ہوگی ، جبکہ میری زوجہ میں سے خطایر مددگار تھی۔

و سورة القد و كه

تناهه السام المان والواراعنانه کمواور یولع طش کرو که حضور جم پر نظر رکلیل اور پہنے ہی المان سنواور کا فرول کیلئے وروٹاک عذاب ہے۔''

الله تعلى في آ پهلينه كواسم مبارك كيساته كبيس مخاطب بيس فرمايا:

> يَّا آدمُ اسْكُنُ الْت ورَوْجُكُ الْجَنَّةَ (سورةَ الِقره) يَا نُوْجُ إِهْبِطُ، يَا ابْرَاهِيُمُ اعْرِضَ عَنْ هَلَا (سورةَ بور) يَا نُوْجُ الْهِبِطُ، يَا ابْرَاهِيُمُ اعْرِضَ عَنْ هَلَا (سورةَ بور) بِمُوسَى انَى اصْطَفِيتُكَ - (سورةَ الجراف) يا عَيْسى بُن مريُم اذْكُرُ نَعْمَتَى عَلَيْكِ (سورةَ المائدة)

يَدَا وَ دَاِنًا جَعَلُنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرُض (سورة ص) يَا ذَكُوِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكُ - - (سورة مريم) يَخَيِّى خُدُ الْكِتَابَ - - (سورة مريم) يَخِيْى خُدُ الْكِتَابَ - - (سورة مريم)

نى كريم علية كانام لے كريكارنا امت كيلئے حرام ب

نی کریم علی کے خصائص میں سے رہ ہے کہ امت پرحرام ہے کہ آپ علی ہے کہ تام مبارک کے ساتھ پکارے بخلاف تمام انبیاء کرام عیہم الصلوۃ والسلام کے کہ ان کی امتیں ان کوان کے نام سے پکارتی تھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کی تمثیل میں فر مایا قَالُوا یَا مُوسی اَجْعَلُ لَّنَا اِلْهَا سَحَمَا لَهُمُ اَلِهَا اُ

﴿ سورهُ ارْ مُرافٍ ﴾

ترجمه: ''بولے اےموی! ہمیں ایک خدا بنا دے جیساان کیلئے اپنے خدا ہیں۔''

🗘 ۔ اور قرمان خداوندی ہے:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُؤْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَوَيْم

﴿ سورةُ الما نده ﴾

ترجمہ: ''جب حواریوں نے کہا۔ اے عیسیٰ ابن مریم'' اور اللہ نتعالیٰ نے اس امت کوفر مایا:

لا تُجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولُ بَيْنِكُمْ كَدُعَاءِ بِعَضِكُمْ بَعُضاً

﴿ سورهُ النَّور ﴾

ترجمہ: ''رسول کے پکارنے کوآپس میں ایسانہ تھی الوجیساتم میں ایک دومرے کو پکارٹا ہے۔''
حضرت ضحاک حظیم حضرت ابن عباس حقیقہ سے ایک آیت کے تحت روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ لوگ یا محمد! یا اباالقاسم کہہ کر حضور نبی کریم علیہ کے کو پکارتے تھے تو ابتد تعالی نے ان کواس سے اپنے نبی کی عظمت واحمر ام میں منع فر ما دیا ، پھر لوگ یا نبی اللہ ، یا رسول التد علیہ کہنے گئے۔
سے اپنے نبی کی عظمت واحمر ام میں منع فر ما دیا ، پھر لوگ یا نبی اللہ ، یا رسول التد علیہ کہنے گئے۔
﴿ ابونیم ﴾

حضرت عمقمہ طفی ہے ایک آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ علیہ یا نبی اللہ علیہ کہو۔

(ایولیم راینسیاتے حصرت حسن رمینسیا ورسعیدین جبیر طفقانه سے اس کی مثل روایت کی ہے۔) ﴿ بِهِیْ ﴾ ﴿ بِهِیْ ﴾

## مردے سے قبر میں آپ ملاقے کی بابت سوال ہوتا ہے:

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: سنو! قبر آز مائش کی جگہ ہے اور میری بابت تم سے فر مایا: سنو! قبر آز مائش کی جگہ ہے اور میری بابت تم سے سوال ہوتا ہے، لہٰذا جب میت مروصالح ہوتا ہے تو اسے بٹھا کر پوچھا جاتا ہے: ''ما هذا الموجل الملدی کان فیسکم '' وہ فخص کون ہے جوتم میں مبعوث ہوا تھا تو ہر مروصالح جواب ویتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ علیہ فیس ۔ آخر حدیث تک۔

﴿ امام احمد المسلَّى ﴾

حصيه دوم

علیم ترندی رایشید نے فرمایا: اہل قبورے جوسوال ہوتا ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے اور ابن عبدالبرمحدث رفیقیلیہ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ بیمسئلہ کتاب'' البرزخ'' بیس مبسوط ہے۔ معرب متاالقہ سے میں میں سال سات میں ایسا ہوں ہے۔ کا ساتھ ہے۔ ک

آپ مالی کی بارگاه میں ملک الموت آپ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے:

ال موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی اور میں نے ''کتاب امبرزخ'' میں وہ حدیث میں اور میں نے ''کتاب امبرزخ'' میں وہ حدیث بیان کی ہیں جوحضرت ابراہیم الظیلا ، حضرت موکی الظیلا اور حضرت واؤد الظیلا کے پاس بغیر اجازت لیے ملک الموت واضل ہوئے تھے۔

# وصال کے بعد آ بی ازواج مطہرات سے نکاح کرناحرام ہے

🗘 الله تعالى قرماتا ب:

وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنُ تُو ذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُواۤ اَزْوَاجَهُ مِنُ ۗ بَعُدِمْ اَبَدَاطُ إِنَّ لَا لِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً ٥

﴿ مورهُ الاتزاب ﴾ ترجمہ '' اور تہہیں نہیں پنچنا کہ رسول ( علیہ کے ) کوایڈ ادواور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کے بید بھی ان کے بید بھی ان کے بید بیول سے نکاح کرو، بیشک بیا ملتہ تعالیٰ کے نز دیک بڑی شخت بات ہے۔' یہ بات کی نمی کیلئے ٹابت نہیں ہے بلکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا قصد فالم وجا ہر باوشاہ کے ساتھ اور حضرت ابراجیم الطفی کا اس بادشاہ سے فرمانا کہ یہ میری ( دینی ) بہن ہے اور یہ کہ انہول نے یہ چاہا کہ انہیں طلاق ویدیں تاکہ وہ جابر ان سے نکاح کر لے۔ یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات دیگر انہیا وکرام علیم السلام کیلئے نہتی۔

حضرت حذیفہ حقاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگرتم اس میں خوش ہو کہ جنت میں تم میری بیوی رہوتو میرے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا ، کیونکہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔ ای وجہ سے نبی کر یم سیانی کی از واج مطہرات پر حرام کیا گیا کہ حضور نبی کر یم سیانی کے بعدوہ تھی اور سے نکاح کریں تاکہ وہ از واج مطہرات جنت میں حضور نبی کریم سیانی کی زوجیت کے شرف میں باتی رہیں۔

اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ از واج مطہرات امہات المونین ہیں اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں خصاصة ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ سیان کے منصب شریف کو خصافۃ سے یاک ومنزہ فر مایا ہے اور یہ بھی حرمت کی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم سیان کی اپنی قبرانور میں ہی زندہ ہیں۔ اس لیے ماوردی رفیقید نے حرمت کی وجو ہات میں ایک روایت بیر بیان کی ہے کہ ان از واج مطہرات پروفات کی عدت وابنب نہیں ہے۔

اور دہ مور تیں جن کو نبی کریم ہیں گئے نے اپنی حیات مبارکہ میں جدا کر دیا جیسے مستعیذ ہ اور دہ مورت جس کی کو کھ میں سفیدی دیکھی تو ان عورتوں کے بارے میں کئی دجہ ندکور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی تکاح کرنا حرام تھا اور امام شافعی دائیسے نے اس کو منصوص قرار دیا اور '' کتاب الرونہ' میں عوم آبت کے تحت اس کو صبح قرار دیا ہے۔ اور ''من بعد' سے ''بعدیت المعو ت' مراد ہے اور ایک قول ہے۔ اور ''من بعد' سے ''بعدیت المعو ت' مراد ہے اور ایک قول ہے۔ ان کوحرام نہیں ہے اور تیم راقول جے امام الحر مین اور رافعی جمہم انگر مراد ہے اور ایک قول ہیے کہ ان کوحرام نہیں ہے اور تیم راقول جے امام الحر مین اور رافعی جمہم انتد نے '' شرح الصغیر' میں تھے قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ فقط مدخول بہا مراد ہے چونکہ بیم وی ہے کہ حضرت افعت بن قیس تھے نہ نے دھزت عمر قاروق تھے گئے کے ذیا نے میں مستعید ہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو حضرت عمر قاروق تھے نہ نے افعث کو رجم کرنے کا ارادہ کیا تیم انہیں معلوم ہوا کہ وہ عورت کہ نو کیا بہا نہ تی تو وہ رجم سے باز رہے۔

اورعاماء کرام کا اختلاف ان عورتوں کے ہارہ میں جاری ہے جن عورتوں نے جدائیگی کو اختیار کیا تھالیکن اہام الحرمین اورا ہام غزالی رحم ہم اللہ کے نزدیک اس بارے میں اصح حلت ہے اور ایک جماعت نے اختیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ ہے صلت پر تحرار استیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ ہے صلت پر تحرار دیا تھا گئی اقوال ہیں۔ان میں تیسرا درہے میں تھا، اوران باندیوں کے بارے میں جن کو وطی کے بعد چھوڑ دیا تھا گئی اقوال ہیں۔ان میں تیسرا قول رہے کہ اگر وہ باندی و فات کی وجہ ہے جدا ہوئی ہے تو اسے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ حضرت مارید جہار منہیں ہے۔

﴿ مَا كُمْ مِنْ يَكِيُّ ﴾

ني كريم عليه كورشمنول كواللدخود جواب ديتا ہے:

حضور نی کریم علی کے خصالص میں سے بہ ہے کہ آپ علی سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیم السلام گزرے ہیں وہ اپنی مدافعت خود کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کوخود ہی جواب دیتے تھے۔

عيها كه حفرت نوح الطيفة في مايا:

یَا قَوْمِ لَیْسَ بِی صَلَا لَه ----- (سوروُالا عراف) ترجمہ:''اے میری توم! مجھ مِس گراہی تبیس''

اور حفرت مود الفيات فرمايا

يًا قَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَة ----- (سورة الاعراف)

ترجمہ: ''اےمیری قوم! مجھے بے وقو فی سے کیا علاقہ۔''

اس متم کے اقوال و نظائر بہت ہیں گر ہمارے نبی کریم علی کے طرف دشمنوں نے جس بات کی نسبت کی تقی القد تعالیٰ اس کی براُت کا خو دوالی ہوا اور آپ کی طرف سے القد تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔

🗘 چنانچاللہ تعالی نے جواب ش فرمایا:

مَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجُنُونَ مُنَ ---- (مورة القلم) ترجمہ: دمتم این رب کے فضل سے مجنون نہیں۔''

🗘 اوررب تعالی کا فرمان ہے:

وَ مَا ضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غُونى ---- (سورة النجم) ترجمه: "تهمارے صاحب شنبِكَ تدب داه عِلے۔"

🗘 اورالله تعالی فرما تا ہے:

وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ----- (سورةُ الْجُم) ترجمه: "اوروه كوكى بات اپنى خوابش سے بيس كرتے۔"

🗘 حضورخوابش سے نہیں فریائے اور فریایا:

وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ --- وما عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ --- وما عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ اللَّهِ

رِّ جمد: " مهم نے حضور کوشعر کہنا نہ سکھایا۔"

الله تعالى في آپ الله كارسالت كانتم يا وفر ماكى:

حضور نی کریم علی کے خصالص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی رسالت پر شم یا و فر مائی چنانچہ فر مایا:

يس ٥ وَأَلْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ٥

﴿ سورهُ يَسْمِن ﴾

ترجمہ:'' وہ حکمت والے قرآن کی قتم! بے شکآب یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔'' ﴿ ابولیم

آپ الله و وقبلول اور دو ہجر تول کے جامع ہیں:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعانی نے آپ کو دو تبوں اور ہجرتوں کے درمیان جامع فر مایا اور ہہ کر آپ سی شک ہے یہ اور حقیقت کو جمع کیا گیا اور انبیاء کرام علیم السام میں سے کسی کیئے میں اسام میں سے کسی کیئے یہ بات نہ تھی بجر ایک کے۔ اس کی ولیس وہ قصہ ہے جو حصرت موی اور حصرت خصر علیما السلام کے درمیان ہے۔ چتا نچہ حضرت خضر الظیمان نے کہا.

میں القد تعالیٰ کے علم سے ایک علم پر ہوں جو آپ کیلئے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو جانیں اور آپ منابقہ اللہ کے علم سے اس علم پر ہیں جو کہ میرے لیے من سب نہیں ہے کہ میں اسے جانوں۔ ﴿ابولیم ﴾

ا مام جلال الدین سیوطی رئی تھے فرماتے ہیں کہ میں پہلے یہ بات صدیث ہے استباط کر کے کہا کرتا تھا بغیراس کے کہ میں کی عالم کے کلام ہے جو کہ اس بارے میں ہے واقف ہوتا۔ اس کے بعد میں نے اس بررین الصاحب رئی تھے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے تذکرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں نے اس کے شواہد میں وہ صدیث پائی جو اس چور کے بارے میں ہے جے نی کریم علی نے قبل کرنے کا تھم دیا تھا اور دوسری صدیث اس نمازی کی ہے جس کے تس کے تسل کے عمور نی کریم علی نے ویا تھا۔ بیدونوں صدیثیں اور دوسری صدیث اس نمازی کی ہے جس کے تس کریم علی ہے ۔ نے ویا تھا۔ بیدونوں صدیثیں الا خیار بالم ہیں اس کے تس کی تس کے تس کو تس کے تس کی تس کے تس کے تس کے تس کو تس کے تس کس کے تس کے

#### مزيدوضاحت:

بلاشبہ لوگوں پر اس کاسمجھ دشوار ہو گیا ہے حال نکہ اگر وہ غور وفکر کرتے تو ان کوضرور واضح ہو جاتا کہ تثر بعت سے مراد ظاہری تھکم ہے اور حقیقت سے مراد باطنی تھکم۔

بلاشبہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام اس پرمبعوث ہوئے بیں کہ وہ ظاہر کے ساتھ تھم کریں اور اس شے پر تھم نہ کریں جو امور باطنبیہ اور اس کے حقائق سے متعلق بیں اگر چہ وہ اس پرمطلع اور باخبر ہوں۔

اور حضرت خصر الظفائل بعثت اس پر ہے کہ وہ اس پر تھم دیں اور جوامور باطنیہ اور اس کے ساتھ حقائق ہیں اور جس پران کو احلاع وخبر ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کے ساتھ مبعوث نہیں کیے گئے اس بنا پر حضرت موکی الظفائل نے اس بچہ کے تل پراعتراض کیا جس کو حضرت خصر الظفی نے اس بچہ کے تل پراعتراض کیا جس کو حضرت خصر الظفی نے تا کہا تھا اور ان ہے کہا:

لَقَدْ جِنْتَ شَهُنَّا نَكُرًا -----(سورةُ الكبف)

ترجمه: "ب فلكتم في بهت برى بات كى ہے۔

اسلے کہ آن نفس شریعت کے خلاف ہے تو اس کا جواب حضرت خصر القبطان نے یہ دیا کہ انہیں اس کا تھم ویا گیا ہے اور یہی ویا گیا ہے اور یہی اور کہا کہ بیٹل میں نے اپنے اراوہ سے نہیں کیا ہے اور یہی مطلب ان کے اس کہنے کا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ کے اللہ میں سے اس علم پر ہیں۔ الخ مطلب ان کے اللہ میں بلقینی رائیندیا ہے نے ''شرح بخاری'' میں فرہ یا کہ علم سے مراوتھم کا نافذ کرنا ہے اور ان کے اس کہنے کا مطلب بیرتھ کہ من سب نہیں ہے کہ اس کا نام حاصل میں تاکہ آپ اس پرتھم نافذ کریں۔ اس کے اس کہنے کا مطلب بیرتھ کہ من سب نہیں ہے کہ اس کا نام حاصل میں تاکہ آپ اس پرتھم نافذ کریں۔ اس کے کہ اس اس کے کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی کہ کا کہ کر اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کر اس کے کہ اس کی کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کر اس کے کہ کی کہ کر اس کے کہ کر اس کے کہ کر اس کے کہ کر اس کی کہ کر اس کے کہ کر اس کے کہ کر اس کے کہ کر اس کی کر اس کر کر اس کی کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کر اس کر کر اس ک

اے حاصل کروں اور اس کے مقتضا پڑھل کروں ، اس لیے کہ یہ بھی مقتضائے حقیقت کے منافی ہے۔ شیخ سراج الدین رفرینظیہ نے فر مایا: اس قاعدہ کے بھو جب اس ولی کیلئے جائز نہیں جو نبی کریم علقے کا تالع ہے کہ جب حقیقت پروہ مطلع ہوتو وہ بمتقصائے حقیقت اے نافذ کرے ، بلا شک وشیراس پر بہی واجب ہے کہ جم طاہر کونافذ کرے۔ انہی کلامہ

حضرت ابوحیان رٹریٹسیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جمہور اس پر ہیں کہ حضرت خضر النظامیٰ نبی ہیں اور ان کاعلم طاہر ہیں اور ان کاعلم ان امور باطنیہ کی معرفت تھی جس کی انہیں وحی کی گئی اور حضرت موکی النظامیٰ کاعلم طاہر کے ساتھ تھم ہوتا تھا۔

﴿ مانقابين تجر"الاصاب" ﴾

حدیث میں دوعلوم جن کی طرف اشارہ قربایا ہے اس سے مراد باطن اور ظاہر کے ساتھ تھم کرتا ہے۔اس کے سواکوئی اور مفہوم مراد نہیں ہے۔

شیخ تقی الدین بکی رئی ہے نے فرمایا وہ تھم جس کے ساتھ حضرت خضر الظیفی بمبعوث ہوئے وہ ان کی شریعت تھی لہٰذا ہے سب شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم اللی کو ابتداء میں بیتھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرما کی شریعت کے اور ہمارے نبی کریم اللی کو ابتداء میں بیتھم فرمایا گیا کہ ظاہر پر تھم فرما کی آپ تھا کے واطلاع ہے جس طرح کہ اکثر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کامعمول تھا۔

اس بنا پر حضور نی کریم علی نے فرایا: "نحن نحکم بالظاهو" تو ہم ظاہر پر حکم دیتے ہیں۔
ایک روایت ش اس طرح ہے کہ "انعا اقتضی بالنظاهو و الله یتولی السو آنو "ش تو ظاہر پر فیصلہ دیتا ہوں ویتا ہوں باطنی حالات کا مالک خدا ہے اور یہ کہ حضور نی کریم حلی نے نے فرایا: ہس تو ای پر فیصلہ دیتا ہوں جیسا کہ ہیں سنتا ہوں تو جس نے اپنے لیے دوسرے کی کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ آگ کا خطرا ہے اور یہ کہ حضور نی کریم علی نے نے خطرت عباس خلی ہے فرایا جہاں تک تمہارے طاہر کا تعلق ہوتا ہوتو وہ ہورے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نی کریم علی حالت ہے وہ اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نی کریم علی خود وہ توک سے رہ جانے والوں کی معذرت قبول فرماتے تھے اور ان کے باطنی حالات کو اللہ تعالی علی ہوتا کو وہ توک سے رہ جا ور یہ کہ حضور نی کریم علی ہوتا تو یقینا میرے لیے اور اس عورت کی بارے میں فرمایا کر قرآن کریم نہ ہوتا تو یقینا میرے لیے اور اس عورت کی خورت کے بارے ہی فرمایا کر قرآن کریم نہ ہوتا تو یقینا میرے لیے اور اس عورت کی معاملہ ہوتا۔

یہ تمام نظائر وشواہداس بات کی مظہر ہیں کہ آپ کو دلیل اور شہادت یا اعتراف واقر ار کے ساتھ فاہر شریعت پر فیصلہ دینے کا تھم ہوا نہ کہ اس پرجو باطنی امور پر اللہ تعالی نے آپ کو باخبر فر مایا اور اس کی حقیقیں آپ پر آشکارا فر ما کیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کے شرف کو اور زیادہ فر مایا اور آپ کو اجازت فر مائی کہ آپ باطن کے ساتھ تھم فر ما کیں اور جن حقائق امور کی آپ کواطلاع دی گئی ہے اس پر فیصلہ فر ما کیں تو اس طرح آپ ان تمام معمولات کے جوانبیاء کرام علیم السلام کیلئے تھے اور اس خصوصیت فیصلہ فر ما کیس تو اس خصوصیت

کے ساتھ جو حضرت خضر الطّنظ کیلئے اللہ تعالیٰ نے خاص فر مائے جامع تھے اور یہ امرآ پ علی ہے کے سواکسی اور نبی میں جمع نہیں کیا گیا۔

اورا یام قرطبی راتیمید نے اپنی تغییر میں فریایا: علاء کا اس پراجماع ہے کہ کسی کیلئے میہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کے قبل کا تعلم دے۔ بجز نبی کریم علیہ کے۔ اس کی شاہداس نمازی اور چور کی حدیث ہے جن کے قبل کرنے کا تعلم حضور نبی کریم علیہ نے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان دونوں باطنی حدیث ہے جن کے قبل کرنے کا تعلم حضور نبی کریم علیہ نے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان دونوں باطنی حالات پر آپ کو باخبر کر دیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آپ علیہ کوئلم ہو گیا تھ کہ واجب القتل میں۔ (اگر چدان کا قبل کے عرصہ بعدوا تع ہوا۔)

ا مام جلال الدین سیوطی رئی تا فرماتے ہیں کہ کاش کہ بیانا اورام اس بات کو سجھ سکتے جس کو انہوں نے نہیں سمجھا جس کی طرف میں نے آخر باب میں ان دونوں حدیثوں کے ساتھ استشباد کیا ہے آگر ، وہ یہ بات سمجھ جاتے تو یقینا جان لیتے کہ مراد فقط ظاہرا در باطن کے ساتھ تھم فرمانا ہے اس کے سوااور کوئی بات نہ مسلمان کہ سکتا ہے اور نہ کا فراور نہ کوئی مجنون و پاگل۔

بعض اسلاف رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر النظامی اب تک حقیقت کونا فذکر تے ہیں اور وہ لوگ جوا چا تک مرجاتے ہیں وہ وہ ہی ہوتے ہیں جن کوانہوں نے تل کیا ہوتا ہے آگر یہ بات سیجے ہے تو ان کا یمل اس امت میں نبی کریم سیافی کی طرف سے بطریق نیابت ہوگا اور وہ حضور نبی کریم سیافی کے تبعین میں سے ہوں گے جس طرح کہ حضرت عیسی النظامی جب نازل ہوں گے تو وہ نبی کریم سیافی کی شریعت کے ساتھ آپ کی نیابت میں تھم دیں گے۔ وہ آپ سیافی کے تبعین اور آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ اللہ اتعالیٰ نے نبی کریم سیافی ہے۔ سرور ق المنتہی کے قریب کلام فرمایا:

میں سے بیہ ہے۔ کے خصائص میں سے بیہ ہے۔ کے فرمایا: کہ حضور نبی کریم علی ہے۔ کے خصائص میں سے بیہ ہے۔ کہ اللہ تعالی نے کوہ طور اور واوی مقدس میں حضرت موی الطبی سے کلام فرمایا اور ہمارے نبی کریم علی کے اللہ تعالی نے کوہ طور اور واوی مقدس میں حضرت موی الطبی سے کلام فرمایا اور ہمارے نبی کریم علی ہے۔ سے سدرة المنتهٰی کے پاس کلام فرمایا اور آپ کوکلام دیت ، محبت اور خلت کے درمیان جمع فرمایا۔

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا:
مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم الطبی کوائی خلت سے نو از اور حضرت موئی الطبی کوائی خلت سے نو کوا اور حضرت موئی الطبی کو کام سے مرفراز کیا اور اے محمد علیہ ایس نے آپ کواپی خلت اور مجبت عطافر مائی اور میں نے آپ کواپی خلت اور مجبت عطافر مائی اور میں نے آپ کواپی خلت اور مجبت عطافر مائی اور میں نے آپ سے بالمشافہ کلام کیا۔

﴿ ابن صاكر ﴾

### فضيلت مصطفي عليه

خصائص الكيرى

روح القدس سے پیدا کیا اور حضرت ابراجیم النفیلا کوشیل بتایا اور حضرت آ دم النفیلا کواصطفاء سے نواز الو آپ کوکون می فضیلت عطا کی گئی؟

﴿ ابن عما كر ﴾

حضرت جاہر بن عبداللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالی نے حضرت موکی النظیم کو کلام سے شرف عطا فر مایا اور جھے رویت عطا فر مائی اور جھے مقام محمود اور حوض محمود سے فضیلت بخشی۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت انس من الله عنده ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرہ یا: مجھے شب معراج کے جایا گیا تو رہ یا تا قریب ہوا گویا میرے اور اس کے درمیان "قاب قو مسین او ادنی" کی مانند فاصلہ تفااور جھے سے فرمایا:

اے معطیقہ اکی آپ اللہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک کو ایک کے میں نے آپ کو آخر النہین بنایا؟ میں نے عرض کید جھے اس کا پہر منم اللہ میں ۔ اللہ تحقیقہ ایک المت کو آخر میں الامم بنایا؟ میں نے آپ کی امت کو آخر میں الامم بنایا؟ میں نے عرض کیا جبیں ۔ رب العزت نے فر ہایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بتا تا ہوں کہ میں نے اس کو اس لیے آخر الامم بنایا ہے کہ میں ان کے سامنے تمام امتوں کی تضیحت کروں گا اور دومری امتوں کے سامنے آئیں فضیحت نہ دول گا۔

﴿ ابن عساكر ﴾ مَنْ عَرْيِرْ الدين رَايَةَ عِيدِ نَے فر مایا: حضور نبی كريم عليہ كے خصائص میں ہے ہہے كہ اللہ تعالى اللہ تعالى عن رحم عليہ اللہ تعالى اللہ

# خصائص متعدده

برشى كاعلم عطاموا:

حضور نی کریم علق کے خصائص میں سے ہے کہ سامنے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک اور یہ کھیے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک مشرکوں پررعب ڈال کر نفرت فرمانا اور یہ کہ آپ کو جوامع الکلم سے نواز ااور یہ کہ ذہین کے فزانوں کی تنجیاں دیں اور یہ کہ جرش کاعلم دیا جو پانچ چیزوں کے اورائیک قول کے بعوجب ان پانچ چیزوں کاعلم بھی عطافر مایا اور یہ کہ روح کاعلم دیا اور یہ کہ دجال کے بارے میں آپ کو مطلع فرمایا جبکہ آپ کا اسم شریف احمد علی کہ کو مطلع فرمایا جبکہ آپ کا اسم شریف احمد علی کہ اور یہ کہ آپ کا اسم شریف احمد علی کے اور یہ کہ آپ پر حضرت اسرائیل النظیف کو اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو این سمج رخیتی ہے اور ایک اور یہ کہ آپ پر حضرت اسرائیل النظیف کو اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو این سمج رخیتی ہے گئایا ہے اور نہوت وسلطان کے درمیان آپ کو جمع فرمایا۔

ني كريم عليك كوز مين كى تنجيال عطامو مين:

حضرت علی منطقی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے نے روایت ہے وہ چیز دی گئی ہے جو انبیاء میں سے کسی کونبیس دی گئی۔ روب کے ساتھ میری نفرت فر ، ان گئی، اور جمیے زمین کی تنجیاں عطا جو انبیاء میں سے کسی کونبیس دی گئی۔ روب کے ساتھ میری نفرت فر ، ان گئی، اور امت کواخیرالامم بنایا گیا۔ فر مائی گئیں اور میرانام احمد علی کے اور امت کواخیرالامم بنایا گیا۔

ني كريم عليه كي چيخصوصيتين:

حضرت ابو ہریرہ انظافہ ہے روابت ہے۔ نبی کریم علقہ نے فر مایا: چید خصوصیتوں کی وجہ ہے انہیاء پر جھے نصنیلت وی گئی۔ (۱) جھے جوامع النظم عطافر مایا گیا، (۲) میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی، (۳) مبرے لیے نصنیلت وی گئی، (۳) مبرے لیے زمین کومسجد اور طہور بنایا گیا، (۵) جھے ساری مختلوق کی طرف بھیجا گیا، (۵) اور سلسلہ نبوت مجھ پرختم کیا گیا۔

و سم کا حضرت علی الرتضی طفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: مجھے پانچ با تیں الی عطاکی مسترت علی الی عطاکی سے تروایت ہے۔ نبی کریم علی نبی کوعظائہ ہوئیں۔میری تصرت رعب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع العلم عطافر مایا گیا اور میرے لیے تاہم و کا لکم عطافر مایا گیا اور میرے لیے تاہم و کا کیا گیا۔

اور خصوصیتیں میرے ذہن سے جاتی رہیں اسے ابولغیم رحمۃ اللہ عدیہ نے روایت کیا ہے اور دونوں خصوصیتوں کو بیان کیا کہ جھے سفید و سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا اور میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس ﷺ کی آپ کے دشمنوں برایک ماہ کی مسافت تک رعب ڈال کر مدد کی گئی۔

﴿طِرانی﴾

حضرت سائب بن زید طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ہے فر مایا: پانچ بہا کہ ٹی کریم علی ہے فر مایا: پانچ بہا توں کی وجہ سے انہیاء پر مجھے نسلیت دی گئی، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور میری شفاعت کو میری امت کیلئے و خیرہ بنایا گیا اور ایک ماہ کی مسافت تک ویجھے رعب کے ساتھ میری عدد کی گئی اور میرے لیے زمین کومجد اور طہور بنایا گیا اور میرے لیے نیموں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھے سے مہلے کسی کیلئے حلال نہیں۔

﴿ طِراني ﴾

حضرت عبادہ بن صامت فقط ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بچھے بشارت دی تشریف لائے اور آپ علی ہے نے فر مایا میرے پاس جبر نیل النظامی آئے اور انہوں نے بچھے بشارت دی کہا لہ تاہوں نے بچھے بشارت دی کہا تھ میری مدفر مائی اور جھے لفرت عطاکی اور مقائل کے دشمنوں کے اوپر رعب ڈالا کیا اور جھے سطوت وغلبہ اور ملک عطافر مایا اور میرے لیے اور میری امت کیلئے تاہوں کو حلال بنا میا جبکہ ہم سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ ہوئی۔

﴿ الرقيم ﴾

ا مام غزالی نے فرمایا کہ جارے نی کریم علی ہیں نبوت ، ملک اور غلبہ جمع ہونے کے سبب آپ تمام انبیاء عیم السلام سے افضل نتے ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین و دنیا کی صلاح کو کامل تر فرمایا حالانکہ آپ کے سواکس نبی کیلئے کمواراور ملک نہ تھا۔

﴿ احياءانعلوم ﴾

معرت آوه ظفائے ہے آیة کریمہ

وَ قُلُ رَّبُ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَ اَخُو جَنِي مُخُرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلُ لِي مِنْ لَدُنُكَ سُلُطَانا لَّصِيْراً

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾

ترجمہ: ''اور بوں عرض کر و کہ اے میرے رب مجھے تھی طرح داخل کر اور تھی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مدد گارغلیہ دے۔''

کے تحت روایت کی ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علی کے کمہ مکرمہ سے مخرج صدق ہے ہجرت کے ذریعہ مدینہ طیبہ میں جو مرخل صدق ہے داخل کیا۔

﴿ تِسَقُّ ﴾

حضرت قبادہ ﷺ نے کہا کہ نبی کریم علیہ کو علم تھا کہ بیدا مربغیر غلبہ وقوت کے ناممکن ہے تو آپ نے اس کا سوال کیا اور اللہ تعالٰی نے ''سلطانا نصیر ا'' آپ کومخاطب فر مایا تا کہ کتاب اللہ اور اس کے حدود و قرائض کوغلبہ و نصرت کے ساتھ نافذ کریں اور سے کہ اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہو کیونکہ سلطان لیعنی غلبہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایسی عزت ہے کہ اسے اپنے بندول کے درمیان اس طرح قرار دیا ہے کہ اگر غلبہ نہ ہوتو ایک دوسرے کوغارت کر دے اور قوی کمز ورکو کھا جائے۔

حضرت ابوہریرہ منطقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور جمھے جوامح النکم عطافر مایا گیا۔ ایک دن میں محواستراحت تھا کہ اچا تک زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے آ گے رکھی گئیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ تعقیبہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیجہ تو دنیا ہے تشریف کے مجے ، مکرتم لوگ زمین کے فزانوں کو نکالتے ہو۔

ابن شہاب ر اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوامع الکام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور نمی کریم علیقہ کیلئے ایسے امور کثیرہ کو جوآپ سے پہلے دی میں کھی جاتی تعیس عطافر ماکیں جوایک امریا دو امریا اس کی مانند ہوتی تھیں۔

### المحبوب علية آب كياجات بن

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی اور حضرت جریک الطفی ایک دن کو و صفا پر نے کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اے جبرئیل! آج رات آل محد کیلئے نہ تو ایک مٹی آٹا ہے اور نہ ایک مٹی ستو۔

اہمی آپ کی یہ بات خم نہ ہوئی تھی کہ آپ تھا نے آسان ہے و ہوار گرنے کی ماندایک آوازشی
اور آپ کے پاس حضرت اسرافیل النظیمیٰ آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات س لی
ہے جو پچھ کہ آپ تھا نے بی نے فرمایے اور جھے آپ کی خدمت میں زمین کے فرانوں کی تنجیاں وے کر بھیجا
ہے اور اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمروہ
یا قوت اور سونے چا ندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں ، اگر آپ ایسا چا جی تو ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو افتتیار و یا ہوں اور اگر آپ چا جی بندہ رجی ۔ تو حضرت جرئیل النظیمیٰ اس طرف اشارہ کیا کہ آپ تو اضع کو افتتیار فرما کیں ، چنا نچے حضور نبی کریم تیا تھے نے فرمایا کہ میں نبی بندہ رہیں۔ اور اور یہ تی مرجبہ فرمایا کہ میں نبی بندہ رہیا جا باتا ہوں اور یہ تی مرجبہ فرمایا۔

﴿ طِبرانی بیسی الزمد ﴾

حفرت ابن عمر صفح سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آسان سے وہ فرشتہ اتر اجو مجھ سے پہلے کسی ٹی پرنہیں اتر ااور نہ میرے بعد کسی پر اتر اور وہ فرشتہ عفرت اسرافیل النے ہیں۔

چنانج اس نے کہا: میں آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔اللہ تعالی

نے جھے تھم ویا ہے کہ میں آپ کو اختیار دول کہ آپ اگر چاہیں تو نی بند - رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نی بادشاہ ہوں ، تو میں نے حصرت جبرئیل الطابع کی طرف نظر کی ، انہوں نے جھے اشارہ کیا کہ میں تواضع کو اختیار کروں لہٰذا میں نبی بادشاہ کہتا تو یقیناً سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت جابر بن عبدالله فظی الله علیه والیه می کریم صلی الله علیه واله و می کریم صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابلق گھوڑے پر دنیا کی تنجیاں لائی گئیں اوراس گھوڑے پر جبرئیل الظی الله کی تنجیاں لائی گئیں اوراس گھوڑے پر جبرئیل الظی کا استفاد کے کر آئے اس پرسندس کی زین تھی۔

﴿ احمد ، اين حبان ايوليم ﴾

حضرت ابوامامہ دی کہ میں کریم علی ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: میرے دب نے مجھے پیفیکش کی کہ بطحائے مکہ کومیرے لیے مونا کر دے، مگر میں نے عرض کیا. اے دب انہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک ون بھوکا رہوں ، اور ایک ون کھانا کھاؤں تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے حضور تضرع یہ ہے کہ ایک ون بھوکا رہوں ، اور ایک ون کھانا کھاؤں تو تیری حمد کروں ، اور تیراشکر بچالاؤں۔ (عاجزی) کروں اور تجھے یا دکروں اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد کروں ، اور تیراشکر بچالاؤں۔

نرم بستر كووانس لوثاديا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اوراس نے نمی کریم علی ہے ہے ہم کو دیکھا جو تہدی ہوئی عباتشی۔ مید دیکھ کروہ چلی تی اوراس نے میرے پاس صوف کا بجرا ہو ہم جی دیا۔ جب نمی کریم علی میرے پاس شریف لائے تو فرمایا:
اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا. یا رسول اللہ علی ! فلال انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اور آپ کا بستر و میچ کر چلی گئی تھی ، پھر اس نے میہ ہمتر میرے پاس بھیجا ہے۔ حضور نمی کریم علی ان تی تو فرمایا:
اس بستر کو واپس کر دو، مگر میں نے اسے واپس نہ کیا، چونکہ جمھے یہ پہندتھا کہ میہ ستر میرے گھر میں رہے، میال تک کہ حضور نمی کریم تی تھی اللہ عنہا! ورفر مایا: اسے واپس کر دو، اے عائشہ رضی اللہ عنہا! عبال تک کہ حضور نمی کریم تاتھ اللہ عنہا!

﴿ ابْن سعد وسيقي ﴾

ائتی بن بشر حفرت جو ببر رحم الدیلیم سے انہوں نے حفرت ضاک طفیہ سے انہوں نے ابن عباس طفیہ سے انہوں نے ابن عباس طفیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ترکوں نے ٹبی کریم علیہ کوناقہ کے ساتھ عار ولائی اور انہوں نے کہا کہ بید کی سے انہوں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ بید کی سے انہوں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ بید کی سے انہوں ہوا۔ اس اس لیح آ ہے اور کہا کہ آ ہے کا رب آ ہے کو سلام فرما تا ہے کہ ہم نے آ ہے ہے کہا کہ بید کہ وہ کھاتے اور بازاروں میں چرتے ہے۔ اس کے بعد آ ہے ہاں خازن جنت رضوان آ ہے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو چک رہی تھی اور انہوں آ ہے۔ اس کے اور انہوں کے باس خازن جنت رضوان آ ہے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو چک رہی تھی اور انہوں

نے عرض کیا: یہ دنیا کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔ نبی کریم علی کے جبرئیل النظی ان کی طرف بغرض استشارہ نظر فرمائی اور جبرئیل النظی النظر فرمائی اور جبرئیل النظی کی انتخاب کو اختیار فرمائی اور جبرئیل النظی کی ایک انتخاب کو اختیار فرمائیں، چنانچہ حضور نبی کریم علی کے فرمایا:

اے رضوان! مجھے دنیا کے خزانوں کی کوئی حاجہ پہرندا کی گئی کہ آپ آسان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کیں تو آپ علی ہے اور جنت اور جنت عدن سامنے ہے اور آپ نے انہیاء علیم السلام کے منازل اور ان کے بالا خانے مدا حظے فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ منازل اور ان کے بالا خانے مدا حظے فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نمی کریم درضوان لے کرآ ہے:

تَبْرَكَ اللَّهِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَلِكَ

﴿ سورةُ الفرقان ﴾

ترجمہ:''برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اے کر دے۔'' ابن عسا کر رخمیٰ عیدنے کہا بیرصدیث منکر ہے اور اسحاق راوی کذاب ہے اور جو پیرضعیف ہے۔ (ابن عسا کر کھی

حضرت ابوموى في المحالية على المحاروايت ب- انهول نے كها كه نبى كريم علي في فرمايا: أي الله الله الله الله الكلم، جو امع الكلم اور خو اتم الكلم" عطافر مائے گئے۔

﴿ مندابن الي شيبه الويعلي ﴾

حفرت ابن مسعود طرفید سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہد رے ہی کریم علیہ کو پانچ چیزوں کے سواہر شے کی تخیال دی تکئیں۔

إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورةُ المَّن)

﴿ الله الله الله ﴾

ت حضرت ابوسعید خدری طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا:
کوئی نبی مبعوث نبیل ہوا، مگر اس نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا، مگر میرا حال یہ ہے کہ مجھ سے
د جال کے معاملہ میں وہ ہشے بیان کی گئی ہے جو کسی سے بیان نہیں کی گئے۔ وہ یہ کہ د جال کا نا بیک چشم ہے
اور تمہارے رب جسم وجسمانیات سے منزہ ومبرہ ہے۔

﴿ امام الحد ﴾

بعض علماء اسلام کا فرجب سے ہے کہ نبی کر میں میں ہے چیز وں کاعلم اور قیامت وروح کاعلم بھی ویا گیا ہے، مگر میدکدان کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ابن سیع رئینسیہ نے نبی کریم علی کے خصائص کے سلسلے میں فر مایا کہ آپ کی خصوصیت رہے کہ آپ فاقد کے ساتھ شب گزارتے اور سے کو آپ کھاٹا کھائے ہوئے اٹھتے تھے اور رہے کہ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ قوت میں آپ پر غالب ہوتا اور رہے کہ جب آپ طہارت کا ارادہ فر ماتے اور پانی موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی

انگھتہائے مبارک پھیلا دیے اور ان کے درمیان سے پائی پھوٹا کرتا، یہاں تک کہ آپ علی طہارت کر لیے تھا اور اللہ تعالی نے اسی جگہ ہے آپ لیے تھا اور اللہ تعالی نے اسی جگہ ہے آپ سے کلام فر مایا جہاں کی محکوق کا گزرنہ ہوا، نہ مقرب فرشتہ کا نہ ہی ومرسل کا،اور یہ کہ زمین آپ کیلئے گئی تھی۔ مشرح صدر کی خصوصیات:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کا شرح صدر ہوا اور بیر کہ آپ کے بوجھ
کود ورکیا گیا اور بیر کہ آپ کے ذکر کورفعت دی گئی اور بیر کہ آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ طایا
گیا اور بیر کہ آپ کو اس حال میں مغفرت کا وعدہ دیا گیا جبکہ آپ زندہ چلتے پھرتے اور میجے نتے اور بیر کہ
آپ حبیب الرحن سید ولد آدم اور اللہ تع لی کے نز دیک اکرم خلق تھے۔ان صفات ہے آپ تمام رسولوں
اور فرشتوں سے افضل ہیں اور بیر کہ آپ کی امت آپ کے روبر و بالمشافیہ ہیں گئی حتی کہ آپ نے ان
سب کو ملاحظہ فر مایا اور بیر کہ آپ علی کی امت میں قیامت تک جو پکھ حوادث و واقعات رونما ہونے
والے ہیں آپ کے سامنے ہیں کے گئے اور بیر کہ آپ بسم اللہ، سور و فاتحہ، آیۃ الکری، سور و بقری آخری
آ بیتیں مفصل اور سیح طوال کے ساتھ مختص ہوئے۔

الشَّتَّالَىٰ قُرااً ہے۔
 اللّٰم نَشْرَحُ لَکَ صَدْرِکَ o وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ o الّٰذِی اَنْقَضَ ظَهْرَکَ o وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکُ o
 ظَهْرَکَ o وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکُ o

﴿ سورةُ المُ نشرِحُ ﴾

ترجمہ: ''کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا ، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی اور ہم نے تمہاراؤ کر بلند کر دیا۔''

اورارثاوضاوتدى موتائے:
 لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ لَيْكَ وَ مَا تَأَخُرَ

﴿ سورةُ اللَّهِ ﴾

ترجمہ: ''تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔' بند جید حضرت الوہ بریرہ خفی اللہ موایت کرتے ہیں۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جھو چھ باتوں کے ساتھ انبیاء پر فضیلت دی گئی جو کہ جھ سے پہنے کسی کو عطانہ ہو ئیں، میری وجہ سے گزشتہ آئندہ کے گناہ بخشے گئے اور میرے لیے خصوں کو طلبل کیا گیا اور میری امت کو خیر الاہم بنایا گیا اور میرے لیے زمین کو مجد اور طہور قرار دیا گیا اور مجھے کو ثر عطا ہوا اور رعب کے ستھ میری لھرت فرمائی گئی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلاشہ تمہارا آتا روز قیامت صاحب لواء الحمد ہے اس کے نیچہ آم اور ان کے سواہیں سب ہوں گے۔

رب کہ اللہ میں ابن عبدا سلام را نشید نے فر مایا کہ حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالی کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو معفرت کی خبر سے نواز ااور کسی نبی کے بارے میں ایسا منقول نہیں ہے کہ ان کو اس

جیسی خبر دی گئی ہو، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کوخبر نہیں دی گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ عرصات محشر (موقف) میں نفسی نبیں گے۔

ابن کثیر رہان تالیہ نے اپنی تفسیر میں آیۃ لیج کے تحت فر مایا کہ یہ بات نبی کریم علی ہے کان خصائص میں سے ہے کہ اس میں آپ کے سواکوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت ابن عماس معرف ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیافتہ نے فرمایا: میں نے اینے رب کی ہارگاہ میں ایک عرض کی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات اس سے عرض کروں۔

یں نے عرض کیا: اے رب! جھ ہے پہلے بکٹر ت رسول ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی تو وہ ہیں جو مردے زندہ کرتے تصاور کھوہ ہیں جن کیلئے ہوا سخر کی گئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قربایا: اے مجوب!

کیا ہم نے آپ کو پیٹیم نہ پایا سوہم نے آپ کو اپنی آغوش رہت میں لیا، کیا میں نے آپ کو اپنی مجبت میں وارفتہ نہ پایا، اور میں نے آپ کو اپنی مدر نہ فربایا اور آپ میں نے آپ کو اپنی اور میں نے آپ کا شرح صدر نہ فربایا اور آپ میں نے آپ کا شرح صدر نہ فربایا اور آپ میں نے آپ کا بوجھ میں نے نہ اٹھایا اور کیا میں نے آپ کو قرر فعت عطانہ فربائی۔ میں نے عرض کیا: اے رب! بے شک تو نے بیسب کیا۔

میں نے آپ کے ذکر کورفعت عطانہ فربائی۔ میں نے عرض کیا: اے رب! بے شک تو نے بیسب کیا۔

﴿ المرانی ہیجی ، الدہیم ﴾

حضرت مجمع بن جاریہ صفح ان میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مقام ضحبان میں سے تو میں نے و میں کے دیکھا کہ لوگ سوار یوں کو دوڑ ارہے سے اچا تک میں نے سنا کہ وہ کہ درہے سے کہ نمی کر یم ساتھ کے پاس مجتبع ہوجا کہ تو میں نے لوگوں کے ساتھ اپنی سواری کو ہا نکا یہاں تک کہ ہم نمی کر یم ساتھ کے پاس مجتبع ہوجا کہ تو میں نے لوگوں کے ساتھ اپنی سواری کو ہا نکا یہاں تک کہ ہم نمی کر یم ساتھ کے پاس مجتبع کے باس کے دیکھا کہ آپ ''اِنّا فَسَعُونَا لُک فَسُعُ اللّٰهِ مَا اِنْ اللّٰ اللّٰہِ و کے تو اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابوسعید ضدری طفیہ نے آپہ کریمہ ''وَ دَ فَعْنَا لَکَ ذِ کُورکُ''(مورہُ الْمُ نَشُرح) کے تحت نبی کریم علیہ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جھے سے جبر تُئُل الطّنِینَ نے کہا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: جب میراد کر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔

﴿ ابن جريره ابن حاتم ، ابويعليٰ ، ابن حبان ، ابوتعيم ﴾

﴿ ابن الِي حاتم ﴾ حضرت انس عظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرآ سانی ہے جس کا جھے تھم ویا تھا جب میں اس سے فارغ ہوگیا تو میں نے عرض کیا: اے رب! جھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب ہی کا تو نے اکرام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم الطبیع بولیل بنایا، حضرت مویٰ الظفين كوكليم كيا، حضرت دا ذو "هناك كسيئ بهارٌ ول كومنخر كيا، حضرت سليمان الظفظ كيلئ موا، اورشياطين كو مسخر کیا، حضرت عیسی انظیای کومر دے زندہ کرنے کا اعز از بخشا تو میرے لیے تونے کیا کیا ہے؟

رب العزت نے فر ویا کہ میں نے ان تمام ہے افضل آپ کومر تبہ عطانہیں فر مایا؟ وہ بیر کے میرا ذکر نہیں کیا جائے گا گریہ کہ میرے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا اور میں نے تمہاری امت کے سینوں کو کتاب خانہ بنا ویا کہ وہ قرآن علاتیہ پڑھیں کے اور یہ فضیلت میں نے کسی امت کوعطانہیں کی اور میں نے اسپے عرش

كخزانول سے وه كلمة تم يرنازل كي جو"لا حول ولا قوة الا بالله" ہے۔

العزت تبارک وتعالی نے حضور نی کریم علیہ ہے فرمایا.

يهلے صديث اسراء ميں گزر چکا ہے كہ حضور نبي كريم عليہ نے اپنے دب كی ثنا كرتے ہوئے كہا تمام خوبیال اس امتد تعالیٰ کی جس نے رحمت لععالمین علیظی اور سارے لوگوں کی طرف رسول بتایا اور مجھ یر وہ فرقان نازل فر مایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو بہترین امت بتایا اور اسے لوگول کے نفع و ہدایات کیلئے پیدا نیا گیا اور میری امت کو درمیانی امت بنایا اور میری امت کوآخرین امم اوراولین امم کیا اورمیرے سے کا شرح فرمایا اور جھے ہے میرے بوجھ کو دور فرمایا اور میرے لیے ذکر بلندیا اور جھے فات اور خاتم بنایا۔ س پر حضرت ابراہیم انتہاں نے فرمایا اے محمطینے ! انہیں فضائل کی وجہ ہے آپ کوافضل کیا ورای حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک وقع لی نے آپ سے فرمایا: اے محبوب! ما تکلئے۔ اس آپ نے عرض کیا' تو نے حضرت ابراہیم انظمانیٰ کوخلیل بنایااور ان کو ملک عظیم و یا اور تو نے حضرت موی الطفیق ہے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤ د الطفیق کو ملک عظیم و یا اور ان کیلئے لوہے کوٹرم کیا اور ان كيلئة بهارُ ول كومنخر كيا اور حصرت سيمان النظيع كوملك عظيم ديا اوران كيليّة انس وجن اورشياطين و هوا کومنخر کیا اوران کوابیا مکءطافر ما یا جوان کے بعد کسی اور کیلئے سز اوارنبیں اور تو نے حضرت عیسیٰ الظیمیٰ کو انجیل کی تعلیم دی اور تو نے ان کوایہ مسیحا بنایا کہ وہ مادرزادا ندھے اور مبروض کوا جیما کرتے تھے اور ان کی والدہ کو شیطان مردود ہے پناہ دی اور اس کیلئے ان دونوں پر پچھ قابو نہ رہا، اس پر خالق کا نتات رہ

کہ میں نے حمہیں بھی خلیل بنایا اور تو ریت میں وہ خلت صبیب الرحمٰن کے نام سے مکتوب ہے اور میں نے تنہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا اور میں نے تمہاری امت کو ایسا بنایا کہ وہی آخر ہیں اور وہی اول ہیں اور میں نے تمہاری امت کوا بیا کیا کہ ان کیلئے خطبہ جا ئزنہیں ، جب تک کہ وہ اس کی شہادت نہ ویں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول میں۔ اور میں نے تم کو اول النبیین تخییق کیا اور آخر النبیین بعثت میں کیا اور میں نے تم کو این مانی (سورہ فاتحہ) عطافر ائی۔ جوآب سے پہنے کسی نبی کو میں نے عطا منیں کی اور میں نے تم کوسور وٰ بقر کی آخری آئیتیں عرش کے نیچے کے فزانہ سے عطافر ما کمیں جو میں نے تم ہے پہلے کی نی کوعطانہیں کیس ورمیں نے تمہیں فاتح ورغاتم بنایا۔

وررسول المتدعلينة نے فرون ميرے رب نے مجھے چو چيز دل کے ساتھ فضيلت دي ہے۔ميرے

وشمنوں کے داوں میں ایک ماہ کی مسافت تک رعت ڈالا اور میرے لیے ہیں کے حال کیا گیا جو کہ جمھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ ہوئی اور میرے لیے زمین کو بجدہ گاہ اور طبور بنایا اور جمعے نواتے الکلام اور جوامع الکلام عطا فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئ تو تالع اور متبوع میں ہے کوئی بھی سے ہوشیدہ ندہا۔ فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئ تو تالع اور متبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ ندہا۔ فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئ تو تالع اور متبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ ندہا۔

#### مشابده امت:

حضرت حذیقہ، اسید حقاقہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: آج رات اس جمرے کے قریب میرے سامنے میری امت کے اولین وآ خرین ڈیٹ کیے گئے۔اس پر راوی نے عرض کیا. یارسول اللہ علیہ ! آپ کے سامنے وہی لوگ ڈیٹ ہوئے ہوں گے جو پیدا ہو چکے اور وہ لوگ جو پیدائیس ہوئے وہ کیمے ڈیٹ ہوئے ہوں گے؟

حضور نبی کریم علی کے فرمایا: کہ ٹی میں وہ تمام صور تبیں میرے لیے بنائی گئیں،تم میں سے جو تی اپنے رفق کو بہچا نتا ہے اس سے زیادہ میں ہرا یک انسان کو بہچا نتا ہوں۔

﴿طبرانی﴾

### عظمت وفضيلت والى آيات:

حفرت بریده فقطه سے روایت ہے کہ نبی کریم سینے نے فر مایا: اللہ تعالی نے مجھ پر ایک آیت ایس عفرت بریده فقطه سے روایت ہے کہ نبی کریم سینے نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک آیت ایس نازل فر مائی کہ حضرت سلیمان الطبی کے بعد سی نبی پر میرے سوا تازل نہ ہوئی: وہ "بسم اللہ الوحیم" ہے۔

﴿ دارتطني بطبراني اوسط ﴾

حضرت ابن عباس عظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سے عافل ہیں۔ وہ آیت کریر نبی کریم علیہ کے سواکس پر نازل نہ ہوئی مگر یہ کہ حضرت سلیمان الظفیلا پر نازل ہوئی وہ آیت "بسم اللہ الموحمن الموحمم" ہے۔

این مردویہ کے معرف کی الرتفائی دوائی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہتمہارے نی سیانی کو عرش کے بیجے کے خزانے ہے کو عرش کے بیجے کے خزانے ہے آیت الکری عطافر مائی گئی جو کہتمہارے تی سے پہلے کسی عطافہ ہوئی۔
﴿ ابو عبیہ و نفائل القرآن ﴾

حضرت حذیفہ طفیہ سے روایت ہے۔ نبی کر پیم سی نے فر ہایا: آخری سور و بقر و کی آیتیں عرش کے نیچ کے فر ہایا: آخری سور و بقر و کی آیتیں عرش کے نیچ کے فزانے سے جمعے عطا ہوئیں ، جو جمھ سے پہلے کسی نبی کوعطا نہیں ہوئیں۔

امام احمد رفریۃ کایہ نے حصرت ابوذ رفیق نے سے اس کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔

امام احمد رفریۃ کایہ نے حصرت ابوذ رفیق نے سے اس کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رہے ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سور و کقر و کی آخری دو آنٹوں کو جوکہ "آمن الموسول" ہے آخر سور ق تک ہیں بار بار پڑھواور غور و فکر کرو کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت محمد

مصطفیٰ علیہ کوان کے ساتھ برگزیدہ فر مایا ہے۔

﴿ طِبرانی ﴾

حضرت معقل بن سار حفظ المت المعلم المالية المالية المالية المالية المالية الكتاب اور معتمل المالية الم

6/6/6

حضرت ابن عباس علی ایست ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ نبی کریم علی کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا آپ کو دوایسے نور کی بشارت ہے جن کو آپ سے پہلے کسی نبی کونبیس دیا گیا، وہ فاتحہ الکتاب اور خاتیم سور گیفرہ ہیں۔

﴿ سَلَمٍ ﴾

حضرت واثلہ بن التقع ظری ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مآیا: مجھے تو رہایا: محکمی جھوٹی سور تیں اور انجیل کی جگہ سور کا مثانی عطا کی گئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔

4 - S.

حضرت ابن عباس طفی ہے آب کریمہ "وَ لَقَدُ الْقَیْنَکَ سَبُعاً مِنَ الْمَثَانِی" کے تحت روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سات طویل سورتیں ہیں وہ نبی کریم علی کے سواکسی کوئیں دی گئیں اور حضرت موکی الظینا کوان میں سے دودی گئیں۔

﴿ ابْن بْرْيِ ابْنَ مِروويه ﴾

حضرت ابن عباس معلی الم الموان ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر میم علی کے کوسیع مثانی اور طوال دی گئیں۔ وی گئیں اور حضرت موی المفید کوان میں سے چھودی گئیں۔

6000

حضرت ابن عباس طفی سے ارشاد باری تعالی "منبعًا مِنَ الْمَدَاني" كے تحت روایت ہے۔ انہوں نے كہا كدوہ سبع طوال ہے۔ حضرت موكی النظاف كو چيد دی گئیں، جب انہوں نے الواح كوكرايا تو ران میں سے دواٹھالی گئیں اور چار باقی رو كئیں۔

﴿ این مردویه ﴾

حضرت ابن عباس ظی سے ارشاد باری تعالیٰ "سَبُعًا مِنَ الْمَفَانِی" کے تحت روایت ہے۔ انہوں ۔ نے کہا کہ تہارے نی کریم سیکھ کیلئے بیدذ خیرہ کی گئی ہیں۔ آپ میں کے سواکس نی کیلئے بیدذ خیرہ نہ ہو کیں۔ ا

حضرت ابو ہر رہ وظفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت ابو ہر رہ وظفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے بعد حق حضرت ابراہیم الطبیع کو فلیم بنایا اور جھے اپنا حبیب بنایا۔ اس کے بعد حق تعالی نے فرمایا: جھے اپنے عزب وجلال کی متم ہے میں اپنے میل وقبی پراپنے حبیب کوا فقیار کروں گا۔ تعالی نے فرمایا: جھے اپنے عزب وجلال کی متم ہے میں اپنے میل وقبی پراپنی شعب الایمان وائن مساکر کے مساکر کے اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کو جیلی شعب الایمان وائن مساکر کے

حضرت ثابت البنانی رخینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: موکیٰ النظامیٰ صفی اللہ ہیں اور میں ان کے رب کا حبیب ہوں۔

﴿ احمدز واكدالربد، ايوقيم ﴾

الله كنزويك سب سے زيادہ كرم ہيں:

حفرت عبد الرحمان بن عنم صفحه ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے دوبار میں مسجد کے اندر بیٹے ہوئے اپ کک ایک برلی دیکھی۔ اس وقت نی کریم علی نے فرمایا: میرے پاس ایک فرشتے نے آکر سلام کیا۔ اس نے کہا میں اپنے رب ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی برابر! بازت مانگا رہا، حتی کہ جھے اس وقت اب زت ملی تو حاضر ہوا، میں آپ کو بشارت ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرد کی آپ سے زیادہ مرم کوئی نہیں ہے۔

﴿ الرقيم العرف ﴾ حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علقے روز قیامت بارگاہ البی میں اکرم انتلق ہوں گے۔ البی میں اکرم انتلق ہوں گے۔

﴿ بِينِيّ ﴾ حضرت عبدالله بن سلام ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارگاہ الٰہی میں ضدا کی قتم! تمام مخلوق میں ابوالقاسم علیہ اکرم الخلق ہیں۔ ﴿ بیبیّ ﴾

# خطاب خداوندی میں آ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق ہے

ابولعیم رطینیمیے نے فرمایا کہ نبی کریم میں گئے کے خصائص میں سے رہے کہ خطاب میں آپ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق رکھا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دالظیٰ بی نے فرمایا:

"و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

و سورة ص

اور ہارے ئی کر میں اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا ال

﴿ سور وَ النَّجَمِ ﴾ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش کی تنزیہ دنفی فریائی ہے اور اللّٰہ تعالٰی نے حضرت موسی ﷺ کی مدا فعت میں فرمایا:

"ففررت منكم لما خفتكم"

﴿ سورةُ الشَّعراء ﴾

ترجمه: توص تبهارے يهال عافل كيا جكرتم عدارا

اور ہمارے نی کر میں میں تھے کی مدافعت میں فرمایا:

"الديمكربك الذين كفروا"

﴿ سورة الانفال ﴾

اور آپ کے نکلنے اور ججرت کرنے کو احسن عبارات کے ساتھ کنامیہ فر مایا۔ای طرح اپنے تول میں اخراج کو آپ کے دشمنوں کی طرف منسوب فر مایا۔ارشاد ہے:

> "اذ اخرجه الذين كفروا من قريتك التي اخرجتك" اورآپ كے چلے جائے كاذكر تبيل قرمايا جس ميں يك كوند كى ہے۔ التى ـ

> > حضور نی کریم علی کے سامنے سر کوئی پرصدقہ کا تھم:

ابولعیم رالنیمید نے فر مایا آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص پر جس نے آپ سے سر گوشی کی بیفرض کیا کہ وہ اپنی سر گوشی کے سب صدقہ کو چیش کرے۔ حالا نکہ آپ سے پہلے کسی نے کے لیے بیفرض نہیں کیا گیا۔ ارشاد ، ری تعالیٰ ہے:

"يايها الذين امنو اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوكم صدقه" ﴿ سورة الجادل ﴾

ترجمہ:"اے ایمان والو! جبتم رسول الله علیہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا جا ہوتو سرگوشی سے پہلے صدقہ ویا کرو۔"

ابن ابی حاتم روشیہ نے ابن عبس طاقی ہے آبد کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشریق ہے مسلمانوں نے بکٹر ت مسائل دریافت کیے۔ یہاں تک کداس پرآپ کو مشقت اٹھانی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علی ہے اسے کم کرنے کا ارادہ فر مایا۔ جنب کہ بیارشاد فر مایا کہ بہت سے لوگوں نے بخل کیا اور مسئلہ کے دریافت کرنے میں بازر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

ء اشفقتم ان تقلموا بين يدى نجوكم صدقت. فاذلم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اطيعوا الله و رسوله. والله خبير بما تعملون.

﴿ سورةَ الْجَادِلِيهِ ﴾

ترجمہ: "كياتم الى سے ڈرے كہ تم اپنى عرض سے پہلے كچھ صدقہ دو پھر جب تم في بينہ كيا دراللہ في اللہ اور رسول كيا دراللہ في اپنى مير ست تم پر رجوع فر مائى تو نماز قائم ركھوا ورزكوة دواوراللہ اور رسول كے فر ما نيراد ہواوراللہ تمہارے كامول كو جانتا ہے۔"

نازل فرمائی۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وسعت رکھی اور ان پر تنگی نہیں فرمائی۔

سعید بن منصور حضرت مجاہد رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس نے نبی کریم مثابة سے نبوی لیعنی سرگوشی کی اس نے ایک دیتار کا صدقہ پیش کیا اور جس نے سب سے پہلے اس تکم پر تعم برعمل کیاوه حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهد تھے۔ اس کے بعدرخصت تازل قرمائی۔ "فاذلم تفعلوا و تاب الله علیکم."

﴿ سورة الحجا دله ﴾

تمام عالم كواطاعت رسول كاحكم:

ابولعیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام عالم پرآپ کی اطاعت کومطلق فرض کیا ہے۔اس فرضیت میں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کوئی استثناء۔

🗘 چنانچارشادباری تعالی ہے:

"وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"

﴿ مورةُ الحشر ﴾

ترجمه: ''اورجو کچھمہیں رسول الله عطافر مائیں وہ لےلواور جس ہے منع فرمائیں بازر ہر۔''

🗘 اور قرمان خداوتدی ہے:

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله

﴿ سورة النساء ﴾

ترجمہ: ' جس نے رسول القد الله علیہ کی اطاعت کی بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کا تھم ماتا۔'' اللہ نے مطلق آپ کو تول وقعل کی بیروی کو بغیر اسٹناء کے لوگوں پر واجب کیا ہے۔ مزید فر مایا کہ: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو ہ حسنہ

﴿ سورةُ الأكرَّابِ ﴾

ترجمہ:'' یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ کی اطاعت میں اسوؤ حسہ ہے۔'' اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل النظامیٰ کی افتد ار میں استثناء فر مایا چنانچہ ارشاد ہوا:

"قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم واللين معه اذ قالوا لقومهم انا برء و منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا و بينكم العدواة و البغضاء ابدا حتى تومنوا بالله وحده الاقول ابراهيم"

﴿ سورةُ المتحدُ ﴾

ابولعیم رخمی علیہ نے فرمایا کہ رسول الشعر ہے کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اپنی کو کتاب میں اپنی طاعت ، معصیت ، فرائض ، احکام وعد ووعید اور تعظیم وتو قیر کے ذکر کے وقت شامل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ا ورانشداوراس كرسول الله و رَسُولُهُ إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِينَ" --- وسورة الانفال ﴾ اورانشداوراس كرسول الله كل اطاعت كرواور قرمایا:

| "وَيُطِيعُونَ اللهُ وَ رَسَوْلَهُ" ﴿ سورةَ التَّويهِ ﴾                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترجمه: اورالله ورسول كانتكم ما نمين                                                                        |
| قرمايا: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ" ﴿ سورةَ التور ﴾                  |
| ترجہ: وہی لوگ مومن میں جواللہ تعالی اوراس کے رسول تعلقہ پرایمان لائے                                       |
| فرمايا. "بَوَآءَ قُمِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ" ﴿ سُورِهُ التَّوْيَةِ ﴾                                       |
| ترجمہ: بیزاری کا تھم سناتا ہے القداور رسول کی طرف سے                                                       |
| قرمايا: " "وَأَذَانُ مِنَ اللهُ وَ رَسُولِهِ " ( سورة التوبه )                                             |
| ترجمہ: اور منادی بکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے                                                |
| اور قرمايان المنتجِيْبُو الله وَلِلرَّسُولِ" ﴿ سورهُ الانفال ﴾                                             |
| ترجمه. الله تعالی اوراس کے رسول میں کی پکارکو مانو۔                                                        |
| اور قرمايا:و مَنْ يُعْصِ اللهُ وَ رَسُولِهِ                                                                |
| ترجمہ: ''جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔''                                                          |
| قرمايا: وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ ﴿ سُورُ التَّوبِ ﴾                             |
| ترجمه:" اوران لوگوں نے نہ تو اللہ کے سواکسی کو تعمرایا اور نہ اسکے رسول کے سوا۔"                           |
| قرمايا: يُحَارِبُونَ اللهُ وَ رَسُولُهُ ﴿ سُورُهُ المُا مَدُهُ ﴾                                           |
| ترجمہ:''اللہ اور اس کے رسول ہے ڈرتے ہیں۔''                                                                 |
| قرمايا: مَا حَوَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ ﴿ سورة التوب ﴾                                                      |
| رٌ جمہ: ''اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔''                                                 |
| فرمايا قُلُ الْاَنْفَالُ بِعَدِ وَ الرَّسُول وصورة الانفال ﴾                                               |
| ترجمہ: ''تم فرماؤ علیموں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔''                                                      |
| فرمايا: فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسة وَ لِلرُّسُولِ ﴿ صورة الانعال ﴾                                            |
| ترجمه: " يانچوال حصدالله اوررسول كاليا"                                                                    |
| فرمايا: مَمَا أَ قَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولِ فرمايا: مَا أَ قَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولِ                          |
| ترجمہ: ''جواللہ اوراس کے رسول نے ان کو دیا۔''                                                              |
| قره يا: سَيُوْتِينَنَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ رَسُولُهُ مَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ رَسُولُهُ مَا اللهُ مِن |
| ترجمہ: دوہمیں اللہ فض رائیسے ہے اور اس کا رسول دے گا۔''                                                    |
| قرمانا: ﴿ أَعْنَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولِهِ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ صورة التوب ﴾                                      |
| ترجمہ:"الله اوراس كےرسول نے اپنے فضل سے ان كوغنى كر ديا_"                                                  |
| قرمايا: . كَذَبِقُوا اللهُ وَ رَسُولُهُ فرمايا: . كَذَبِقُوا اللهُ وَ رَسُولُهُ                            |
|                                                                                                            |

ترجمه: '' وه جنہوں نے اللہ ورسول سے جموث بولا تھا۔''

فرها الله عَلَيْهِ وَ الله ع

الله في آب كايك ايك عضومطمركابيان الي كتاب مين فرمايا:

﴿ سورةُ البقرة ﴾

ترجمہ: ''جم و کھورہے ہیں بار ہارتمہارا آسان کی طرف منہ کرتا۔'' اورآپ کی چشمان مبارک کے بارے میں فرمایا: لَا فَمُدُنَّ عَیْنَیْکُ

و سورة الجرك

ترجمہ: ''اپی آنکھ اٹھا کراس چیز کوآپ ندد کھے۔''
اورآپ کی زبان مبارک کے بارے میں فرمایا:
فَا نَّمَا يَسُّوْ ذَا مُ بِلِسَا نِکَ

(f-110r)

ترجمہ: ''توجم نے قرآن تہاری زبان پر یونمی آسان فرمایا۔'' اورآپ کے دست مبارک اورآپ کی گردن شریف کے بارے میں فرمایا: وَ لَا تَجْعَلُ یَدَکَ مَعْلُو لَهُ إِلَى عُنُقِکَ

﴿ سورهٔ بن اسرائيل ﴾

ترجمہ:"ایناماتھا ٹی کردن سے بندھا ہواندر کھے"

اورآپ کے سینداقد آل اور کمر شریف کے بارے شن قرمایا:
 اللّم نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ o وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ o الّلِدِیُ اَنْقَضَ ظَهُرَکَ o
 اللّم نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ o وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ o الّلِدِیُ اَنْقَضَ ظَهُرَکَ o
 ( مورة الم نشرح )

ترجمہ: ''کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتارلیا جس نے تمہاری پیٹے تو ڈی تھی۔''

آپ کے قلب اطہرے یارے میں قرمایا:
 نَزُّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ

﴿ سور وُ الْبقر و ﴾

ترجمہ: ''قرآن کوآپ کے قلب پر ہم نے نازل کیا۔''

### اورآپ کاظاتی کے بارے ش قرمایا: وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ

﴿ سورة القلم ﴾

ترجمہ:" ہے شکتمہاری خو ہو ( خلق ) بردی شان کی ہے۔"

رسول القد علی کے خصائص میں سے بیٹھی ہیں جو حضرت ابن عباس طفی ہے ۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد چاروزیروں کے ساتھ فرمائی ہے۔ وہ آسان والوں میں سے ہیں۔ جبرئیل و میکا ئیل علیہم السلام اور دواہل زمین والوں میں سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عبر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں۔

﴿ يرارطبراني ﴾

اوروہ بھی حضور نمی کر یم علاقہ کے خصائص میں سے ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ طفی ہے روایت ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کر یم علاقہ جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے اور آپ کی پشت مبارک فر منوں کیلئے سی بہجوڑ ویتے تھے۔

وائن اجه الوليم ﴾ اور وہ بھی خصائص میں ہے ہے جسے حصرت علی المرتضی کے گئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم الفیلی کے فیان میں اسے ہے جے حصرت علی المرتضی کے گئے۔ حصرت علی منطق ہے ہے ہے فر مایا ، ہر نبی کو سمات رفیق و ہے گئے اور جمھے چود ہ رفیق و ہے گئے۔ حضرت علی منطق ہے گئی ہے کہا ، میں حمز ہ ، میر ہے دونوں جیٹے ، جعفر ، عقیل ، ابو بکر ، عمر ، عثمان ، مقداد ، سلم بن ، ممار ، طلحہ اور زبیر رضی انتہ عنہم اجمعین ۔

، ﴿ ما کم ، ابن عساکر ﴾ امام جعفر بن محدر دانشد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹی ٹبیس ہے گرید کہ اس نے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اٹال بیت میں ایک مستجاب دیا چھوڑی ہے اور رسول القد علی ہے ہم اہل بیت میں اپنے بعد دو مستجاب دیا تو ہمارے شدا کہ کیلئے ہیں اور دوسری دیا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہیں اور دوسری دیا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہیں اور دوسری دیا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہیں ہیں۔

یا دائمالم یزل الهی و یا اله یا حیی یا قوم اوروه جو مارے حوائس وضروریات کیلئے سے:

يا من يكفى من كل شيئى و لا يلفى منه شئى 0 يا الله رب محمد اقص عنى الدين و وارتطني المؤتلف ﴾

حضور نبی کریم علاق کی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے:

حضور نی کریم علی کے خصوصیت میہ ہے کہ آپ کی گئیت کے ساتھ اپنی گئیت رکھنا حرام ہے۔ ایک قول میر بھی ہے کہ آپ کے نام رکھن بھی حرام ہے۔ میر حمت کسی نی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہر ریرہ حقی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ عدیہ والہ وسلم نے فرمایا میرے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔ میری کنیت ابوالقاسم ہے۔ ''اُللہ یُعُطِی وَ اَنَا قَاسِم''' الله تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقییم کرتا ہوں۔

حضرت عبدالرحن بن ابی عمرہ انصاری رہنی سے اپنے پچا ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا: میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کرو۔

راحم ﴾
حضرت الس فظی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ بقی شریف میں تشریف فرما تھے۔ کی آ دمی حضرت الس فظی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ بقی شریف میں تشریف فرما تھے۔ کی آ دمی نے آپ کو نے آواز دی ۔ 'یا ابا القاسم' نی کریم علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس فض نے کہا. میں نے آپ کو آواز دی ہے ، اس وقت آپ نے فر رایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، مگر میری کنیت کے ساتھ کنیت ندر کھو۔ آواز دی ہے ، اس وقت آپ نے فر رایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، مگر میری کنیت کے ساتھ کنیت ندر کھو۔

حضرت جابر فظفہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری مخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا،
اس نے بچہ کا نام محد رکھا، اس پر انصار غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے تھم
دریافت کریں گے لہذا کچھ نوگ نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ رکھا، آپ نے فرمایا:
انصار نے اچھا کیا۔ اس کے بعد فر ویا. میرے نام کے ساتھ نام رکھو، گرمیری کنیت کے ساتھ کنیت ندر کھو،
کیونکہ میں قاسم ہوں تنہا رے درمیان تعتیم کرتا ہوں۔

وما کم ﴾
امام شافعی رحمة الله علیه نے فر ، یا بھی سیلئے جا تر نہیں ہے کہ وہ ابوالقاسم کنیت رکھے۔خواہ اس کا نام محمد ہویا نہ ہو۔

رافعی برانیسے نے کہا پھی ملہ ءاسلام ایسے ہیں جواسم و کنیت کو جمع کرنے پر کراہیت **پرمحمول کر جے** ہیں اور تنہا نام کو یا صرف کنیت رکھنے کو جا کز کہتے ہیں۔

امام ما لک رفریشید کا ند جب ،حضور نبی کریم سینی کے بعد کنیت رکھنے کے جواز میں ہے اور مما لعت، حضور نبی کریم سیکی کے بعد کنیت رکھنے کے جواز میں ہے اور مما لعت، حضور نبی کریم سیکی کو کیار نے سے حضور نبی کریم سیکی کو کیار نے سے حضور نبی کریم سیکی کو کیا ہے۔ متابعہ کے متوجہ ہونے پر ہوتی تھی زائل ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد بیدگمان مفقود ہے۔

اور شیخ سراج الدین این الملقن رئز نیمینی کتاب النصائص ٹیل ہے کہ علاء کنارہ کش ہو گئے ہیں اور شیخ سراج الدین این الملقن رئز نیمینی کتاب النصائص ٹیل ہے کہ علاء کنام پر نام رکھنے کو مطلقاً منع کیا ہے، ایک صورت میں کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ آپ کی کنیت رکمی جائے۔اے شیخ زکی الدین منذری رئز نیمینی نے نشل کیا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رئی تیمید فرماتے ہیں کہ ابن سعد رہ تا انسمید ابو بکر بن عمرو بن حزم صفحات سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی الخطاب صفحات کے ان تمام بچوں کو جمع کیا جن کا تام حضور تی کر بھر میں ہند کردیا تا کہ ان سب کے تام بدل دیئے جا کیں کر بھر میں بند کردیا تا کہ ان سب کے تام بدل دیئے جا کیں بکون بچوں کے والدین نے حضرت عمر صفحات کے سامنے شہادت ہیں کی کہ حضور نبی کریم الفت نے عام طور پر بچوں کے والدین نے حضرت عمر صفحات انہوں نے ان بچوں کوچھوڑ دیا۔

راوی حدیث حضرت ابو بکر حفظیم نے کہا کہ میرے باپ بھی ان بچوں میں تھے۔

حضور نی کریم علیہ کے نام پر نام رکھنا افضل ہے:

حضرت انس منظینہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو،اس کے بعدان بچوں پرلعنت کرتے ہو۔

﴿ بزار، ابن عدى ، ابويعلى ، حاكم ﴾ حضرت ابورافع ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے نی کریم عقیقہ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: جب تم یکے کانام محمد رکھوتو اسے نہ مار واور نہ محروم رکھو۔

﴿دار﴾

حضرت ابن عباس صفحته ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس کے تمن نبجے پید اہوئے اوراس نے کسی کا نام محد ندر کھا بلاشہ وہ جاہل ہے۔

(اورطبرانی رایتسیه نیاس کی مثل حضرت واثله هی ہے حدیث روایت کی ہے۔) طبرانی کو طبرانی کی کا میں مثل حضرت کا علیہ کا میں کا م

ائن ابی عاصم راتیکہ نے ائن ابی ندیک راتیکہ جم بن عثان رائیکہ سے انہوں نے حضرت ابن جشیب صفح کے انہوں نے حضرت ابن جشیب صفح کے انہوں نے انہوں نے جسیب صفح کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے فرمایا: جس نے میرے تام پر نام رکھا اور جھے سے برکت کی امیدرکھی تو اس کو برکت حاصل ہوگی اور وہ برکت قیامت تک جاری دے گے۔

صحابه كووسيله كاتعليم:

حفرت عثمان بن حنیف رفیجی سے دوایت ہے۔ ایک نا بینافخص نی کر یم علی کی فدمت میں آیا اوراس نے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ دہ مجھے عافیت دیدے۔ حضور نی کر یم علی اوراس نے فرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ دہ مجھے عافیت دیدے۔ حضور نی کر یم علی نے فر مایا اگر تو چاہے تو اس بات کو آخرت پر چھوڑ دے اور بیر تیرے لیے بہتر ہے اوراگر تو جا ہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالی سے دعا کروں۔ اس نے عرض کیا آپ میں اللہ تعالی سے دعا کیجئے ۔ حضور نی کر یم علی ہے تھے نے تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضوکر کے دورکعت نماز پڑھواور بیدی پڑھو،

اللهم انى اسألک و اتوجه اليک بنبيک محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بک الى ربى فى حاجتى هذه فيقيضها لى اللهم شفعه فى

چنانجداس نا بینانے ارش و کے مطابق عمل کیا اور وہ بینا ہوکر اٹھا۔

﴿ تاریخ بخاری بینی الدلائل والدعوات ، ابولیم المعرف ﴾ المعرف الدلائل والدعوات ، ابولیم المعرف ﴾ المعرف المعرف المعرف مضرت ابوامامه بن عبل بن صفيف و المعرف من منابع المعرف منوجه ندموت منابع ما وراس كي حاجت ك ياس كي حاجت سے آتا جاتا تھا اور حضرت عنان و المعرف منوجه ندموت منوجه ندموت منابع وراس كي حاجت

کی طرف نظر ندفر ماتے متھے تو وہ مخص عثمان بن صنیف عقی اسے ملا اور ان سے شکایت کی۔حضرت عثمان بن صنیف حقیق نے کہا: آفرآبدلا وَاوروضو کرو۔اس کے بعد مسجد میں آکر دورکعت نماز پڑھو پھر بیدعا مانگو:

اللهم اني اسألك و اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم

نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربي فيقضى لي حاجتي

بید عا پڑھ کر حضرت عثمان طفیہ کے پاس جا دُ اورا پی ضرورت کی بات کرو۔ تو وہ مخص کیا۔ اور اس نے بیٹمل پڑھا۔ اسکے بعد وہ مخص حضرت عثمان بن عفان طفیہ کے درواز سے پرآیا اور در بان نے اس کا ہاتھ تھا ہا اور حضرت عثمان مخطبہ کے پاس لے کیا۔ حضرت عثمان طفیہ نے اس کواپنے یاس کا ہاتھ تھا ہا اور حضرت عثمان مخطبہ نے اس کواپنے یاس چڑائی پر بٹھایا اور فریایا: بتا دُتمہاری کیا ہ جت ہے؟

اس کے بعد وہ مخص ان کے پاس سے حضرت عثمان بن حنیف صفح ہے پاس پہنچا اور ان سے کہا القد تعدلی آپ کو جزائے خیر دے جو کہ آپ نے میری حاجت میں رہنمائی فرمائی اور حضرت عثمان بن عفال صفح ہے میری حالت پرغور کیا اور اس سے پہلے وہ میری طرف متوجہ بی نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا اب نوبت آئی کہ انہوں نے جھے ہے گفتگو کی۔

حضرت عثمان بن صنیف صفی نے کہا تم نے کیا بات کی ہے۔ میں نے تو نبی کر پم علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ کے گارت کی ہے۔ میں نے تو نبی کر پم علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک تابیع آیا اور اس نے اپنی بصارت جانے کی حضور نبی کر پم علیہ ہے شکا بت کی ۔حضور نبی کر پم علیہ نے اس سے فرمایا کیا تو صبر کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول الندع اللہ المبیل ۔ کی ۔حضور نبی کر پم علیہ اللہ علیہ المبیل ہے اور یہ بات مجھ پر بہت دشوار ہے۔

حضرت عثمان بن حنیف صفیفه نے کہا: خدا کی تتم! ہم ابھی گئے نہ تنے کہ وہ مخص آیا اور اے نامینا کی کے شکایت نہتی ۔

﴿ بِينَ ،ابِرِقِيمِ المعرف ﴾ في المعرف ﴾ في خرالدين ابن عبدالسلام رمية عيد نفر مايا كرمكن ہے بيتم دينا، نبي كريم علي كا كساتھ خاص موہ اس ليے كہ حضور نبي كريم علي اولا و آ دم كے مروار بين اور بيك آ پ كے سواكس نبي ، فرشته اور ولى كى الله برقتم نبين دى جاستى ، كونك كوئى مخلوق آ پ كے درجہ بين نبين ہاور بيمى همكن ہے كہ يہ بات حضور نبى كريم سنان كے كان خصائص ميں ہے جن كے ساتھ آ پ وخصوص كيا گيا ہے تا كه آ پ كے درجہ اور مرتبہ كى رفعت برآ گائى ہو۔ التين

# حضور نی کریم علیہ کے دیگر خصائص شریفہ

ماوردی راینیمایہ نے اپنی تغییر ٹی کہا کہ حضرت این ابو ہریرہ مظافیہ نے فرمایا کہ نمی کریم علیہ کی میں مثان تھی کہ آپ پر خطا کا اطلاق جائز تھا۔ اس مثان تھی کہ آپ پر خطا کا اطلاق جائز تھا۔ اس کے سوا دیگر انبیاء پر اس کا اطلاق جائز تھا۔ اس کے کہ آپ خاتم النبین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نبیس ہے جو آپ کی خطا کو جانے بخلاف ویگر انبیاء علیہم السلام کے۔ اس وجہ سے المقد تن کی نے آپ کو خطا سے معصوم ومحفوظ رکھا۔

امام شافعی رمینسیے نے مایا جن الامریہ ہے کہ تی کر میمنسی کے اجتہاد میں خطابھی ہی تیں۔

نی کریم علیہ کی دختر ان اور از واج کوتمام عورتوں پرفضیلت حاصل ہے:

حضور نی کریم علی کی بیان مطبرات تمام جہان کی عورتوں پر نضیلت رکھتی ہیں اور آپ کی از واج کا ٹو اب وعقاب دونا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا. یَا نِسَاءَ النّبی کَسُنُنْ کَاَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ

﴿ سِرةُ الأحرابِ ﴾

ترجمہ:"اے نی کی بیبیوا تم اور عور تول کی طرح نہیں ہو۔"

🗘 اورالله تعالی نے قرمایا

﴿ مورةُ الاحرّابِ ﴾

ترجمہ ''اے نبی کی بیبیوا جوتم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرائت کرے اس پراوروں ہے
دونا مغذاب ہوگا اور بیائلہ کوآس ن ہاور جوتم میں فرہ نبردار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام
کرے ، ہم اسے دونا اثواب بینگے اور ہم نے اس کیسے عزیت کی روزی تیار کررکھی ہے۔'
حضرت علی المرتفعٰی حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: عور توں
میں افضل مریم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

**€**527**>** 

حضرت حارث بن الی اس مہ رائیسے حضرت عروہ تطاق ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کرئے علی ہے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں افضل مریم ہیں اور سارے جہاں کی عورتوں میں بہتر فاطمینة الزہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری فالله است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علقہ نے فرمایا: فاطمہ

رضی الله عنها اہل جنت عورتوں کی سر دار ہیں تکر مریم بنت عمران رضی الله عنها کےعلاوہ۔

﴿ ابرتعم ﴾

حضرت علی الرتفنی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا۔ اے فاطمہ رضی الله عنها! الله تعالی تنہارے فرمایا۔ اے فاطمہ رضی الله عنها! الله تعالی تنہارے فضب کے سبب خوش ہوتا ہے۔

﴿ الرقعيم ﴾

حضرت ابن مسعود عظی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اے فاطمہ در ضی سے۔ اللہ عنہا! پارسائی کی زندگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی اولا و پر جہنم کوحرام کرویا ہے۔ ﴿الدِّعِم ﴾

ابن جحر رالینیمید نے کہا کہ جولوگ نبی کر یم علیہ کی صاحبز او یوں کو آپ کی از واج پر نصیلت میں جس صدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ صدیث ہے جے الدیسی رائشید نے ابن عمر صفیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر صفیہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: حضرت عنصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمان صفیہ ہے کہ حضرت عمر کی اللہ عنہا نے حضرت عمان صفیہ ہے کہ حضرت عمر کی اللہ عنہا ہے بہتر کے ساتھ ونکاح کیا۔ صفیہ ہے بہتر کے ساتھ ونکاح کیا۔ حضرت ابوا مامہ صفیہ ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علیہ نے فرمایا: چارگروہ ہیں جن کو دونا اجر دیا جائے گا۔ ان میں ایک گروہ نرول ہیں ، آخر صدیث تک۔

﴿ طِرالَى ﴾

علماء نے فرمایا: دونا اجرآ خرت بیل ہوگا، اور ایک تول یہ ہے کہ ایک اجر و نیا اور دوسراجرآ خرت میں ہوگا اور علماء نے دو نے عقاب کے بارے بیل اختلاف کیا ہے ایک تول یہ ہے کہ ایک عقاب و نیا بیل اور دوسرا عقاب آخرت میں ہوگا اور ان کے سوا دوسری عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب و نیا بیل عقاب ہو جائے گا تو آخرت میں عقاب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حدود کفارہ معصیت ہے اور مقاتل را ایشید نے کہا کہ و دنیا میں دو صدیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر طفی کے حدود کفارہ معصیت ہے اور مقاتل را ایشید نے کہا کہ اور ای مقرات پر قذف رکھی کہ ان کو دنیا ہیں دو فی سزالیعنی ایک سوساٹھ کوڑے لگائے جا تیں گے۔
از واج مظہرات پر قذف رکھی کہ ان کو دنیا ہیں دو فی سزالیعنی ایک سوساٹھ کوڑے لگائے جا تیں گے۔
قاضی عیاض ''الشفاء'' بعض علماء نے قل کیا ہے۔ بیحدیث قذف حضرت عاکشوسد یقدرضی اللہ عنہ پر قذف کی تو اے قل کیا عنہا کے سوا کے ساتھ خاص ہے اگر کسی نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر قذف کی تو اے قل کیا جائے گا۔ وار ایک قول یہ ہے کہ از واج مظہرات میں ہے کسی کے ساتھ جوکوئی قذف کرے گا، اے قل کیا جائے گا۔ صاحب تلخیص نے کہا: اللہ تعالی نے فر مایا: ''لکین اَشُورُ کُتَ لَیک جَبُطَنُ عَمَلُک '' (سور کا جائے گا۔ صاحب تلخیص اللہ میں فر مایا: ''لیش آسکو کیا و حرا اکارت جائے گا۔' صاحب تلخیص بارے گیا کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں فر مایا:

لَقَدُ كِدُتُ ثَرُكُنُ اللَّهِمُ

﴿ سوراً بن اسرائل ﴾

ترجمه. '' قريب تفاكهتم ان كي طرف يجه تحورُ اسا جَعَكتے ۔''

# أيكاصحاب انبيا كعلاوه تمام جهان برفضيك ركفته بي

حضرت جابر بن عبداللہ ظفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علیہ نے فر مایا: اللہ نے میرے صحابہ کو تمام جہان والوں پر انبیاء و مرسلین کے سوا فضیلت دی ہے اور میرے اصحاب میں سے جارکو برگزیدہ کیا ہے۔

وہ حضرت ابو بکر وحضرت عبر وحضرت عبان وحضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں اور ان چاروں کو میرے محابہ میں انتخابم ہیں انتخابم ہیں انتخابم ہیں انتخاب کیا۔ درآل حالیہ میرے تمام صحابہ میں خبر رکھی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر برگزیدگی دی ہے اور میری امت کے جارقر نوں کوشرف عطا کیا۔قرن اول،قرن ووم اورقرن سوم مسلسل ہیں۔ جہور نے فر مایا کہ تمام صحابہ اپنے تمام بعد والوں سے افضل ہیں۔ اگر چیلم وعمل میں بعد والوں نے ترتی کی ہو۔

﴿ ابن جريرك ب النه ﴾

### مكه و مدينه كي افضيلت:

میں کریم سیکھیے کی یے خصوصیت کہ آپ کے دونوں شہرتمام شہروں سے افضل ہیں اور یہ کہ د جال و طاعون آپ تابیقے کی مجدتمام مسجدوں ہیں افضل ہے۔ طاعون آپ تابیقے کی مجدتمام مسجدوں ہیں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صفح من دوایت ہے۔ نبی کریم سیکھیے نے فر مایا: میری اس مسجد ہیں نماز پڑھنا ، اس کے سواکی میں جد ہے بجر مسجد حرام کے ہزار درجہ افضل ہے اور مسجد حرام ہیں نماز پڑھنا میری اس مسجد ہیں نماز پڑھنا میری

6210

حضرت عبداللد بن عدى فظینه سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: خدا کی تنم! یقیناً شہر مکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام زمینوں سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ ای سے پیار ہے۔ ﴿ ترزی ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرہ یا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکر مہ وونوں کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے جو ان میں نہ طاعون کو داخل ہونے ویتا ہے اور نہ د جال کو۔

## روضه انور أفضل البقاع ب

علاء اسلام نے فرمایا کہ شہر مکہ ویدینہ کے درمیان افضیلت میں ٹی کریم علقہ کے قبرانور کے سوا اختلاف رکھتے ہیں لیکن حضور نبی کریم علقہ کا روضہ مبارکہ بالا جماع افضل البقاع ہے، بلکہ کعبہ سے بھیافضل ہے۔ ابن عمل حنبلی رائشکا نے ذکر کیا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔

مجھے جار باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے:

حضرت ابوالدردار ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے نے فرمایا: مجھے چار ہاتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ (۱) ہیں اور میری امت نماز وں میں اس طرح صفیں ہائد ھتی ہیں جس طرح فرشتے صفیں بائد ھتے ہیں، (۲) پاک مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنی، (۳) میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ ہوئی اور (۴) میرے لیے غزایم کو حلال کیا گیا۔

﴿ طبرانی ﴾

حلیمی رات کے خصائص میں سے ہے،

اس لیے کہ حدیث میں میں مروی ہے کہ میری امت روز قیامت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان

کا جاروضولیعنی ہاتھ یاؤں اور چبرے روش و تا بال موں گے۔

حلیمی رائینید کے اس استدلال کو اس طمرح روکا جاتا ہے کہ غرہ وجہیل جس امر کے ساتھ مختف ہے وہ اصل وضو نہیں ہے اور بدیسے ہوسکتا ہے جبکہ صدیث میں آیا ہے کہ میرابد وضوان انبیا ہ کا وضو ہے جو جھ سے ہوا گرز رے اس رو کے جواب میں حافظ ابن حجر رائینیلد نے فر مایا: بدحد بث ضعیف ہے اور برتقد میں جو جمکن ہے کہ وضو کرنا انبیا ہرام علیم السلام کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس امت کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس

علامہ جلال الدین سیوطی رٹرٹیٹیے قرباتے ہیں کہ اس احمال کی تائید دوروایت کرتی ہے جو توریت و انجیل ہیں۔ آپ کے دکتوریت و انجیل ہیں۔ آپ کے ذکر ہونے کے باب میں گزر چکی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم سیالیہ کی امت کی صفات میں ہے کہ دووا طراف کا وضو کریں گے۔

(اس روایت کوابوقیم رئینمیائے حضرت ابن مسعود در است کوابوقیم رئینمیائے دھنرت ابن مسعود در اللہ سے قبل کیا ہے۔)

حضرت کعب احبار من الم المنظمة حضرت وبب دین الله است کرتے ہیں کہ امت محمد یہ پر فرض کیا محیا ہے۔ اوروہ ہر نماز میں وضو کیا کریں جس طرح کہ انبیاء کیم السلام پر فرض کیا گیا تھا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئے تین کہ میں نے دیکھا ہے کہ طبرانی نے ''اوسط' میں اس سند کے ساتھ جس میں ابن لہیعہ رئے تہ ہے۔ حضرت ہر بدہ حقق کے سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مقالیق نے آ نیا بہ طلب فر مایا اور ، یک ایک باراعضا کو دھویا اور فر مایا: یہ وضوان امتوں کا ہے جوتم ہے پہلے گزری ہیں پھر حضور نبی کریم مقالیق نے تین تین باراعضا کو دھویا اور فر مایا: یہ میراوضو ہے اور میرے امتوں کا وضو ہے۔اس روایت میں صراحت ہے کہ وضو کرنا گزشتہ امتوں کیلئے بھی تھا پھراس میں ان کے مقابلہ میں ہمارے لیے جوخصوصیت ہے وہ تین باراعضا و کا دھونا ہے جبکہ دوسرے نبیوں کیلئے صرف ایک مرتبہ تھا۔ عشاء کی نماز صرف آ ہے ملی ہے ہی نے پڑھی اور کسی نبی نے بیس پڑھی:

حضرت عبیدائند بن تمر بن عائشہ فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آ دم عنی کی جب تو بہ قبول کی گئی تو وہ سے کا وقت تھا۔ انہوں نے دور کعت نماز پڑھی تو نماز فجر فرض ہوئی اور حضرت اساق النی النی کا فد بی ظہر کے وقت ویا گیا تو حضرت ابراہیم النی نے چار دکعت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی نماز فرض ہوئی۔ حضرت عزیز النی کو جب اٹھایا گیا اور ان سے بچ چھا کہ کتنا عرصہ آ رام کیا؟ تو انہوں نے کہا: ایک دن اور انہوں نے سور ن کو دیکھا تو کہا یا پھوزیا دہ اور انہوں نے چار دکھت نماز پڑھی ، اس طرح عصر کی نماز فرض ہوئی اور حضرت واؤ دیکھا تو کہا یا پھوزیا دہ اور انہوں نے جا در کھت نماز پڑھی ، اس طرح عصر کی نماز فرض ہوئی اور حضرت واؤ دیکھا تو کہا یا تعدہ کرلیا تو اس طرح مخرب کی نماز کی تمن رکھیں مختوب نماز کی تمن رکھیں مونی اور سب سے پہلے جس نے عشاہ کی نماز پڑھی وہ ہمارے نبی کر یم تا ہے ہیں۔

﴿ أمام طحاوي ﴾

حضرت ابوموی فضی است مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیکی ہے ایک وی نمازعشاء میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نبی کریم سیکی باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی، میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نبی کریم سیکی بیارت ہوکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پرتم ہے۔ وہ یہ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا: تنہیں بیٹارت ہوکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پرتم ہے۔ وہ یہ کہ تمہارے سوالوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جواس گھڑی میں نماز پڑھے یا بیفر مایا کہ تمہارے سواکوئی نہیں ہے جس نے اس گھڑی میں نماز پڑھی ہو۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت این مسعود هن است بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میم اللہ نے عشاء کی نمازیں تا خیر فرمائی۔ اس کے بعد مشجد میں تشریف لائے تو طاحظہ فرمایا کہ لوگ نماز کا نظار کر رہے ہیں۔ آپ میان کے فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل ادیان میں سے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہو۔ علیہ کے فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل ادیان میں سے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہو۔

حضرت معاذبن جبل فی است ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات نی کر می علی نے نی از عشا میں تاخیر فر مائی بیال تک کہ گرن کرنے والوں نے گان کیا کہ آ ہے تالی نے نیاز پڑھ لی ہے، پھر حضور نی کریم علی مسجد میں شریف لائے اور فر مایا: اس نماز میں تم تاخیر کیا کرو، کیونکہ تم اس نماز کے ماتھ تمام امتوں پرفضیلت ویئے گئے اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔

آپ این کی چندو مگرمبارک خصوصیات:

حفرت مذیفہ دھی حفرت ابو ہریرہ دیا ہے دوایت کرتے ہیں کہ نی کر یم عیف نے فرمایا

الله تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دور رکھا۔ یہود یوں کیلئے سپٹر (ہفتہ) کا دن اور نصاریٰ کیلئے اتوار کا دن مقرر ہوا، پھر الله تعالیٰ ہمیں لایا تو ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی تو الند تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھراتوار کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ لوگ روز قیامت ہمارے تالع لیعنی پیچے ہوں گے، ہم دنیا میں تو آخر ہیں مگر روز قیامت اول ہیں۔ ان کیلئے تمام خلائق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿ملم﴾

### ياغچ کلمات:

حفرت رخی بن انس صفی ہے ہے دوایت ہے۔ انہوں نے ہم سے اس طرح بیان کیا کہ بی کریم علقہ کے اصحاب نے جو

ہا تیں علاء بی اسرائیل سے سیس ان کو انہوں نے ہم سے اس طرح بیان کیا کہ بیکی بن ذکر یا علیما السلام

ہانچ کلمات کے ساتھ چیچے گئے تھے جو محض ان محض کلمات پر عمل کرتا یہاں تک کہ وہ مرجاتا تو روز قیامت

اس پر حساب نہ ہوتا۔ وہ پانچ کلمات بیہ ہیں: (۱) اللہ تق کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کھیمرائیس، (۲) نماز پر حمیس، (۳) صدقہ دیں، (۴) روزہ رکھیس، (۵) اور اللہ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی کو یہ پانچ کلمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ مزید عطافر مائے:

تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی کو یہ پانچ کلمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ مزید عطافر مائے:

﴿ابن صاكر﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے فر مایا: اہل کتاب ہم ہے کسی شے پر حسد نہیں کرتے ، جتنا جمعہ پر وہ ہم ہے حسد کرتے ہیں۔ جمعہ ایساون ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی ہدایت وی اور اہل کتاب اس ہے گراہ رہے اور ہم ہے اس قبلہ پر حسد کرتے ہیں جن کی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت وی اور وہ اس سے گراہ رہے اور وہ اہام کے چیچے ہمارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

(احمر ہیں قبل کے ایسا کی اور وہ اس سے گراہ رہے اور وہ اہام کے چیچے ہمارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس معلی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: یہودتم سے مسلور تے ہیں۔ کسی چیز پرا تناحسد نہیں کریم علی ہے۔ السلام علیم کہنے اور آبین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ کسی چیز پرا تناحسد نہیں کرتے ، جتناوہ تم سے السلام علیم کہنے اور آبین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ کا ابن ماجہ کا

حضرت معاذبن جبل صفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: یہود نے مسلمانوں سے ان تین چیزوں سے افضل چیز پر حسد نہیں کیا۔

(۱) سلام کا جواب دینا، (۲) صفول کا قائم کرنا، (۳) اورمسلمانوں کو اپنے امام کے پیچھے فرض نمازوں میں آمین کہنا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾ حضرت انس فَقَطَّنَهُ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم عَلَقَظَ نے فر مایا: مجھے تین چیزیں وی گئی ہیں: ایک صفول میں نماز دی گئی، (۲) السلام عیکم دیا کیونکہ بدائل جنت کی تحیت ہے، (۳) اور آمین ویا گیا، تم ہے کہا کہ جہا گئی ہیں: ایک صفول میں نماز دی گئی، (۲) السلام عیکم دیا کیونکہ بدائل جنت کی تحیت ہے، (۳) اور آمین ویا گیا، تم ہے کہا لند تعالیٰ نے حضرت ہارون التنظیم ویا گیا، تم ہے کہا لند تعالیٰ نے حضرت ہارون التنظیم کو یا گیا، تم ہے کہا لند تعالیٰ نے حضرت ہارون التنظیم کی ا

آمین بنائی ہو، کیونکہ حضرت موی النفیا جب دعا کررہے تھے تو حضرت ہارون النفیا آمین کہدرہے تھے۔ ﴿ مندحارث بن الی اسامہ ﴾

حضرت حذیفہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے رایا۔ لوگوں پر جھے تین چیزوں کے ساتھ فضیلت وی گئی ہے، تمام زبین ہمارے لیے بحدہ گاہ بتا گئی اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی اور ہم ری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بتایا گیا اور وہ آبیتیں جوسور کا بقرہ کی آخر میں ہیں عرش کے نیچ کے فزانے سے جھے دی گئیں اور میہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھے دی گئیں اور نہ چیزیں جھے سے پہلے کسی کوئیس وی سختیں اور نہ چیزیں جھوں کی سختیں اور نہ چیزیں جس جی کے خزا ہے جسے دی گئیں اور نہ چیزیں جھوں کی سختی کوئیں میں کوئیں ہوں گی ہے۔

﴿ ابن الى شيبه بيهم ابوليم ﴾

## حضور ني كريم عليه كوا قامت اوراذ ان عطاموني:

حضرت سعید بن منصور رویشید حضرت ابوعمیر بن انس منظیم سے جی روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعے میری پھوپھی نے جو کہ انصار میں سے تھیں، خبر دار دی کہ لوگوں نے کہا کہ نبی کر یم علیقہ نے نماز کیلئے اہتمام فر مایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کیئے جمع کیا جائے۔ اس پر کسی نے کہا کہ حضور نبی کر یم علیقہ نماز کے وقت جمنڈ انصب کیا جائے گریہ بات حضور نبی کر یم علیقہ کو پہند نہ آئی اور کسی نے بگل علیقہ نماز کے وقت جمنڈ انصب کیا جائے گو یہ بات حضور نبی کر یم علیقہ کو پہند نہ آئی اور کسی نے بگل عبانے کا مشورہ دیا ، مگر حضور نبی کر یم علیقہ کو یہ بات بھی پہند نہ آئی اور آپ نے فر مایا: اس میں نصاری کی مشاہمت ہے پھر حضرت عبد اللہ ابن زید حقیقہ اس صل میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کر رہے تھے ، جو انہیں خواب میں اذان کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔

## نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے:

مفسرین کی ایک جماعت نے آیہ کریمہ "واڈ کھٹوا مع انوا کیٹیئن" (سورہ البقرہ) ترجمہ: "دکوع کرنے والوں کے ساتھ دکوع کروں" کے تحت ذکر کیا ہے کہ نماز میں دکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز میں دکوع نہیں تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کوامت محمد بیعلی صاحبہا الصلوۃ والسلام کے ساتھ دکوع کرنے کا تھم دیا گیا۔

 ارشادے باجماعت نماز مراد لی ہے۔ اس کیے کہ انفروی نماز تو ہم سے پہلے لوگوں میں موجود ہی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی ہے فرمابا:
میہود نے ہماری کسی چیز پر اتنا حسر نہیں کیا جتن ہماری ان تمن چیز وں پر انہوں نے حسد کیا۔" ایک سلام
کہنا، دوسرا آمین کہنا، تیسرا اَللَّهُمَّ رِسُا لَک الْحَمَّدُ'' کہنا ہے۔

(UT)

آپ مالیه نعلین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں:

حضرت سعید بن منصور رفزینیمیه منفرت شدا دبن اول تطفیقی سے روایت کرتے میزا۔ انمزل نے کہا کہ نبی کریم سیافتی نے فر مایا اپنی تعلیوں میں نبرز پڑھواور بیبود کے ساتھ مشابہت نہ آرراو الوداؤ دو و بیما کہ نبی کریم سیافتی نے فر مایا اپنی تعلیوں میں بنوز و سیافتو الیہود"کہ بیبود کی مخافت او کیونکہ وہ اپنی موزوں اور نعلیوں میں نماز نبیس پڑھتے۔"روایت کیا ہے۔

آپ ایس کی پرخصوصیت که آپ ایس کی کیای محراب میں نماز پڑھنا کروہ قام باوجود بکه ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھنا کروہ قام باوجود بکہ ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فروایا. فَنَا دَنْهُ الْمَلَا بُكُهُ وَ هُوَ فَمَا بُهُمْ يُصَلِّي فِي الْمِحْوَانِ،

مو سورهٔ آل عمران که

ترجمہ، ''تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور دہ اپنی نمی زکی جگہ کھڑ اتماز بڑھ رہا تھا۔'' حضرت موئی الجہنی طفیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر پیم تھا ہے۔ میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ دہ اپنی مسجد دن میں نصاریٰ کے قدائے کی مانند قدائے (طاق ومحراب) نہ بنا ممیں گے۔

﴿ ابن الى شيبه المصن ﴾

حضرت عبیداین ابوالبحد ﷺ کے محابہ فرمایا کرتے تھے کہ علامات تیا مت میں ہے ہیہ کہ مجدوں میں مُدان کیعنی طاق ومحراب بنائے جا کمیں گے۔ ﴿ ابن ابی شیبہ ﴾

حضرت این مسعود حظی به سروایت ہے۔انہوں نے فر مایا کہ محرابوں ہے اجتناب کرو۔ ﴿این الی شیبہ ﴾

حضرت علی المرتضی حفظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامات قیامت بیس سے یہ ہے کہ مسجدوں میں طاق ومحراب بنائے جائیں گے۔

﴿ ابن الى شيبه ﴾

حضرت علی منطق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاق (محراب) میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراس کی مثل حسن ، ابراہیم بختی ، سالم بن ابوالجعد اور ابو خالد والبی رحمہم اللہ سے روایت ہے۔ ﴿ ابن الی شیبہ ﴾ حفرت ابن عمر فلی الله عدد ایت ہے۔ ان محرابول سے اجتناب کرو۔ حوقلہ لیعن "لا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم" کے بارے میں حدیث، شرح صدراور رفع ذکر کے باب میں گزر چکی ہے۔ طبرانی بیتی ﴾

حضرت ابن عباس صفح المست روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملک نے فرمایا: میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جو کی امت کوئیں دی گئے۔ وہ مصیبت کے وقت "الما فلہ و الله و اجعون "کہتا ہے۔ وہ چیز دی گئی ہے جو کسی امت کوئیں دی گئے۔ وہ مصیبت کے وقت "الما فلہ و الله و اجعون "کہتا ہے۔ فرمانی کو فلمرانی کو اللہ میں مصیبت کے دوقت "الما فلہ و اللہ و الل

حفرت سعید بن جبیر طی است بر را ایت برانبول نے کہا کہ اس امت کے سواکسی کواستر جاع نہیں دیا گیا، کیا تم نے حفرت یعقوب الظیم کا یہ تول نہیں سنا کہ انہوں نے "یا اصلی علی یو صف مغربایا تھا۔ دیا گیا، کیا تم نے حفرت یعقوب الظیم کا یہ تول نہیں سنا کہ انہوں نے "یا اصلی علی یو صف مغربایا تھا۔

عبدالرزاق رانشل نے ''المصحف' میں روایت کی ہم کومعمر رانشکا نے حضرت ابان رانشکا ہے۔ خبر دی ہے۔انہوں نے کہا کہ اس امت کے سواکسی کو کلبیر لیعنی'' اللہ اکبر' نہیں دی گئی۔

خضرت ابوالعاليد ظفي المستحدد ابت ہے۔ ان سے پوچھا کیا کدانبیا علیم السلام کس چیز سے نماز کا افتتاح کرتے ہتے: فرمایا: توحید تنبیع اور ہلیل ہے۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

## خصائص امت محريطية:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دستے جاتے ہیں اور یہ کہ شرمندہ ہونا ان کیلئے تو یہ ہے اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کوخود ہی استعمال کریں گے اور اس پرانہیں تو اب دیا جائے گا اور یہ کہ ان کیلئے دنیا میں تو اب میں تعمیل ہوگی ہا وجود میکہ آخرت میں تو اب کا ذخیرہ ہوگا اور یہ کہ وہ اللہ تعمالی سے جود عاماتیں کے اس کو تجوابیت عطا ہوگی۔

ان تمام ہاتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ توریت وانجیل میں امت محد کے ذکر ہونے کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

فریا بی حضرت کعب منظیفہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کو تین یا تیں ایس دی گئی میں جوانبیا علیہم السلام کے سوا کو بیس دی گئیں: نمی کر پم سی فیٹ کی شان رہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا۔ اب کوئی حرج نہیں اور آپ اپنی امت پر گواہ میں۔ آپ دعا سیجئے ، آپ کی دعا قبول ہوگی۔''اور اس امت کیلئے قرمایا:

> وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّهِ بَنِ عِنْ حَوَج ------ (سورة الْحُجُ) ترجمہ: "اورتم پروین میں پھوٹی شرکی۔" اور فررایا: لِتَکُونُوْ الشّهَدَ آءَ عَلَى النّاصِ ------ (سورة البقره) ترجمہ: "تاكتم لوگوں پرگواہ ہو۔"

اور فرمایا: اُدُعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمْ ------(سورهَ المومن) ترجمہ: ''تم مجھے سے دعا ما تکو،تمہاری دعا قبول کروں گا۔''

🗘 حفرت الوہريره وظافیہ ہے آپہ کريمہ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَا دَيْنَا ----- (سورة القصص)

ترجمه:"اورتم طورك كوشے ميں موجود ند تنے جبكه ہم نے تدا فرمائی"

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا: اے امت محر پیدائی ! پکار وتمہاری پکار قبول کی جائے گی۔ قبل اس کے تم جھے پکار واور تمہیں ویا جائے گاقبل اس کے تم مجھے یا گلو۔

﴿ نَسَالُ وَ هَا كُمْ بِينِي وَ الرقيم ﴾

حضرت محرو بن عبد معظی المار ا

حضرت ابن مسعود طی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ ندامت وشرمندگی توبہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا: ندامت کا توبہ ہونا اس امت کے خصائص میں ہے ہے۔

6/200

نووی رانشطیہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ لیلتہ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس کی بزرگی کوزیادہ کرے) جوہم سے پہلوں کیلئے میہ نتھی۔

اس قول کے دیگر شواہد ہیں جن کو ہم نے '' النفیر المستد'' بیس بیان کیا ہے اور دیلمی را الشخلیہ نے حضرت انس طفی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اللہ نعالی نے میری امت کولیلتہ القدر عطافر مائی اور لیلتہ القدر ان سے پہلے کسی کوعظائہ ہوئی۔

معزت عطاء رالشفليت آبيركريمه

"كُتَبْ عَنَيْكُمُ انْضِيام كما كُتِب علَى الَّذِيْنِ مِنُ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ۞ أَيَّا مَا مُعَدُوْدَاتٍ"

﴿ سورۂ البقرہ ﴾ ترجمہ: ''تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلول پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں بر ہیز گاری طے 'گنتر' کے دن تھے۔''

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہتم ہر مرمینے کے تین دن کے وزے فرش کے سکے اور بیاس سے میلے لوگوں کا دوز وہی پھر اللہ تق لی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے۔

£ 17.0113

حضرت سدی رطیقهایہ سے آبیکر بیرہ ''کھا گیتب علی اللاین مِنْ قبیلگم'' کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جم سے پہلے جو نصاری شے ان پر ماہ رمضان کے روز نے فرض کیے گئے اور ان پر فرض کیا گیا کہ وہ سونے کے بعد موہ رمضان میں نہ کھا کیں اور نہ چین اور نہ بیوی سے جماع کریں تو رمضان المبارک کے روز سے صاری پر خت گزرے اور انہوں نے جیتے ہوکر گرمی و سردی کے موسم کے درمیان روز وں کو کر لیا اور انہ رہ نے کہ برم مربید ہیں ، من روز سے بھیں مے ، تاکہ جو ، ہم نے تغیر و تبدل کو رمیان روز وں کو کر لیا اور انہ رہ نے کہ برم مربید ہیں ، من روز سے بھیں مے ، تاکہ جو ، ہم نے تغیر و تبدل کیا ہے اس کا کفارہ بن جائے ، پھر مسلمانوں نے ایسا بی کیا۔ جیسا کہ نصاری نے کیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوقیس بن صرمہ دیا تھا اور جماع کرنے ایسا بی کیا۔ جیسا کہ نصاری نے کیا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کیلئے طنوع فحر کے کھانے سے اور جماع کرنے نوحہ ل کردیا۔

€ 17.031 }

حضرت ابوہریہ فظیمہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کریم علی نے فرمایا، رمضان المبارک میں میری امت کو پانی باتیں ایک دی گئی ہیں جوان سے بل امتول کوئیں دی گئیں۔ روزہ وار کے مند کی بو، الشرتعالی کے مزد کی بو، الشرتعالی کے مزد کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے اس کے مند کی بو، الشرتعالی کے مزد کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے اس کی مند کرتے ہیں اور مرکش شی طین مقید کے جاتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جنیجے تھے رمضان المبارک میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا المبارک میں اس کی طرف وہ نہیں چینچے اور رمضان المبارک میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا ہے بہت جدد اپنے صالح بندوں سے مؤنت و مشقت کو اٹھا دیا جائے گا اور اے جنت! تیری طرف وہ آئیں گیا ہوران کیلئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا: کیا وہ لیلتہ القدر ہے یا رسول اندھا تھی فرمایا: نہیں بلکہ عل کرنے والوں کی مزدوری اسی وقت وی جاتی ہو وہ ہے جب وہ اپنے عمل اور کام کو پورا کر لیتا ہے۔

﴿ اصهانی الرغیب ﴾ بسند سیح حضرت ابن عمر حضیه نه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: جھے عیدالاخی کا تعلم ویا عملے بنایا ہے۔ میاہے،اسے اللّٰد تعالیٰ نے اس امت کیلئے بنایا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص حفظته سے روایت ہے۔ نبی کریم آلیا نے فر مایا: ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جوفرق ہے وہ روزے سے قبل سحر کھانے کا ہے۔ ﴿ مَا مَمْ ﴾

حفزت ابوہر مرہ فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میں بیٹے نے فر مایا یہ دین ہمیشہ غالب و خاہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے کیونکہ میہود و نصاری ویرلگاتے ہیں۔ ﴿ ابوداؤد، ابن ماجہ ﴾

معرت مجامد هن المرائيل كيلئ وزع تقااورتم جوءوتو تمهارے لينح ہے۔ پھر انہوں نے پڑھا "فَلَابِحُوْهَا" اور"فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَوْ" (الْم ﴿ ابْن الْمَ عَامَ ، ابْن الْمَعْدِ رَاجُهِ

الاربعدر فریسی نے حضرت اس عباس منظمان ہے روایت کی ہے کہ حضور نبی کر یم علی ہے نے فر مایا: ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے سوا کیلئے شق ہے۔

حفرت جریر بن عبدالله بحلی فاقطه سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: کہ لحد امارے لیے ہے اورشق اہل کتاب کیلئے۔

6213

حضرت ابوقنادہ فقی ہے رایت ہے کہ نی کریم علی ہے ہوم عشور کے روزے کے ہارے میں استفسار کیا گیا تو فرمایا گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور بوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: بیگزشتہ اور آئندہ کے دوسالوں کا کفارہ ہے۔

رمسم ﴾
عماء کرام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنا بی ہے کیونکہ بیدروزہ نبی کریم النافیہ کی سنت ہے اور یوم عاشوں کا روزہ حضرت موکی النافیہ کی سنت ہے تو ہمارے نبی کریم علیہ کی سنت ، حضرت موکی النافیہ کی سنت سے مرتبہ واجر میں دو فی ہے۔

قریب قریب ای کے مشابہ وہ روایت ہے جسے حاکم رخیقینیہ نے جسم سلمان حقیقہ ہے دوایت کے مشابہ وہ روایت ہے جسم سلمان حقیقہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بھٹے ایم رز توریت میں پڑھا ہے کہ اس طعام میں برکت ہے جس کے پہلے وضو ہو۔ اس پرحضور نبی کریم عیقے نے فر مایا، طعام کی برکت اس وضوے ہے جواس کے پہلے اور اس کے بعد ہو۔

ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مرفوعاً روایت ہے کہ قبل طعام وضوی ایک فیکی ہے اور ابعد طعام وضویل اونیکیال۔

﴿ ما كم تاريخ نيثا يور ﴾

# نماز میں کلام حرام اور روزے میں میاح امت کے خصائص سے ہے

حفرت محمد بن کعب قرظی رئینینیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی تھے مدینہ منورہ تشریف لائے مسلمان ٹمازیں اپی ضروریات کی یا تیس کرلیا کرتے ہتے جس طرح اہل کتاب نماز میں اپی ضروریات کی یا تیس کر لیتے تھے۔ یہاں تک ریآ یت نازل ہوئی: وَ قُوْمُوْ یِلْاَ فِیْ اَلِیْدِیْنَ ﴿ (سورة البقرہ)

﴿ سعيد بن منعور في السنن ﴾

تعرب این عباس فظه سے آب کریمہ:

وَ قُوْمُو بِللهِ قَالِتِيْنَ ﴿ صُورِهُ البَقْرِهِ ﴾ ترجمہ: ''اور کھڑے ہواللہ کے حضورا دب ہے۔''

ر بھہ ہم درسرے ، درست میں است کے خور اور ہے۔ کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: پہلے امتی نماز میں کلام کرتے ہیں لیکن اے مسلما تو! تم

الله تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح قیام کروکہتم اللہ کے بی مطبع ہو۔

€1201)

حضرت ابن العربی رطیقید نے ''شرح ترفدی' میں فرمایا: ہم ہے پہلی امتوں کا روزہ اس طرح تفاکہ کھانے ہینے کے ساتھ کلام کرنے ہے بھی باز رہتے تنے وہ لوگ حرج میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے نصف زمانہ صوم کو جو کہ رات ہے حذف کر کے اور آ دھے روزے کو جو کہ کلام ہے رکنا تھا حذف کر کے اور آ دھے روزے کو جو کہ کلام ہے رکنا تھا حذف کر کے رخصت عطافر مائی اور اس امت کوروزے میں بات کرنے کی اجازت عطافر مائی۔

آپ کی امت خیر الام ہے:

حضور نی کریم الکی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت خیرالامم ہے اور بیشرف آپ میافت کی وجہ سے ہے اور گزشتہ امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے دسوا کیا جائے گا اور اس است کا دسوا نہ کیا جائے گا اور یہ کہ اپنی کتاب اللی کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنا مسلمانوں کیلئے آسان کر دیا ہے اور یہ کہ اس کا نام دواساء اللی سے مشتق کر کے رکھا گیا۔ ایک المسلمون دوسرے المومنون اور یہ کہ اس کا نام اسلام رکھا گیا اور اس وصف کے ساتھ بجز انبیاء کے کئی موصوف نہ ہوا۔

قرآن كريم من الله تعالى قرما تائي:
 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْدِجَتْ لِلنَّامِي
 مُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْدِجَتْ لِلنَّامِي

ترجمه: " وتم بهتر موء ان سب امتول مين جولوگون مين ظاهر موكين - "

اور قرمایا: "وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُوْآنَ لِللَّهِ كُوْ" ﴿ مُورِهُ الْقُرُ الْ لِللَّهِ كُوْ" ﴿ مُورِهُ الْقُر ترجمہ:"اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یا دکرنے کیلئے۔"

اورفرمایا: "هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُل" وَ مَا لَمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبُل" وَ مَا لَمُسَلِمِیْنَ مِنْ قَبُل" وَمَا لَا تَرْجَد: "الله فَيْ الله الله مسلمان دکھا۔

امام احدوثر فدى رحمهما الله في حسن بناكر اور ابن ماجدو حاكم رحمهم الله في الريد ميل معاويد بن حيده رائية ليه سے روايت كى كه انہول في تى كريم علاقة سے سنا۔ آپ في آيت كريم و كُنتُهُم خير أمّية اُخو بَتُ لِلنّاسِ "كَتَحت فر مايا: تم لوگ ستروي امت كو پوراكر في والے مواور تم الله تعالى كريم وي امت كو پوراكر في والے مواور تم الله تعالى كريم وي امن ميں اكرم و بهترين مو۔

حضرت ابن الى كعب فطف سے دوایت ہے۔ انہوں نے فرمایا كہ كوئی امت قبولیت دعا کے اندر اسلام میں اس امت سے زیادہ فریس ہوئی اور ای مقصد سے اللہ تعالی نے فرمایا: ''کنتُم خَیْرَ اُمَّةٍ اُنْحُرِ جَتْ لِلنَّامِ '' (سورہُ آل عمران)

﴿ ابن ابی حاتم ﴾
حضرت مکول رالنتی اید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حفظہ کا کوئی حق ایک بہودی
آدی پر تھاتھ ہے ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ علیہ کا کو بشر پر برگزیدہ کیا میں حق لیے بغیر تھے نہ چھوڑوں گا
اس پر بہودی نے کہا خدا کی تم انہوں نے محمد علیہ کا بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ بیان کر حضرت عمر حفظہ نے
اس بہودی کے طمانچے رسید کیا۔ وہ بہودی نبی کر بھی علیہ کے پاس آیا اور حضوں علیہ سے قریادی۔
اس بہودی کے طمانچے رسید کیا۔ وہ بہودی نبی کر بھی علیہ کے پاس آیا اور حضوں علیہ کے بدلے اسے راضی کرواور

یہودی سے مخاطب ہو کرفر مایا اے یہودی! آ دم صفی اللہ تنے ، ابراہیم خلیل اللہ تنے ،موکی نجی اللہ تنے ،عیسلی روح اللہ 'تنے اور میں حبیب اللہ ہوں۔

سن اے یہودی! تم اللہ تعالیٰ کے دونام لیتے ہو گر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دوناموں کے ساتھ ، میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا . میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام اور خدا کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام المومن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔

سن اے بیبودی! تم نے اللہ تعالیٰ ہے ایک دن ما نگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے ووسرا دن اور نصاریٰ کے لیے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ سن اے بیبودی! تم لوگ دنیا میں پہلے ہواور ہم آخر میں محرروز قیامت ہم پہلے ہوں کے بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں وافل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں وافل نہ ہوجائے۔ اس میں وافل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں وافل نہ ہوجائے۔ ﴿ مندا بن را ہور یہ ابن الی شیبہ المصن ﴾

اور وہ حدیث کہ ''ان کی کہا ہیں ان کے سینے میں ہول گی'' توریت وانجیل میں ان کے تذکر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے اور وہ حدیث کہ وہ آخرالام میں آگے آر بی ہے۔

عمامه اورتهبند باندهنا:

رسول انده الله کی یہ خصوصیت کہ آپ تمامہ میں شملہ چھوڑیں گے اور بیر کہ آپ ورمیان کمر تہبند باندھیں کے اور دونوں باتیں فرشتول کی علامت ہے۔ اس بارے میں احادیث، توریت وانجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ میں ہیں۔ ان کہ است کے اوصاف کی احادیث پہلے گزرچکی ہیں۔ ان حدیثوں کے لفظ بید ہیں: "ویا تردوں علی اوساطھم"

حضرت عمروین شعیب رئینی به والدیدانهوں نے اپنے والدید دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرہ ما: تم لوگ اس طرح تہبند ہا ندھوجس طرح میں نے فرشنوں کو ہاندھے و یکھا ہے۔ فرشنے اپنے رب کے حضورا پنی آ دھی پنڈلی تک تہبند ہاندھے ہوئے تھے۔

﴿ ريلي ﴾

معرت ابن عمر تطفیله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیف نے فرمایا تم محمامہ با عمد منے کولازی کرلواوراس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچے چھوڑ دو کیونکہ بیفرشنوں کی علامت ہے۔ پانلہ منے کولازی کرلواوراس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچے چھوڑ دو کیونکہ بیفرشنوں کی علامت ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے حضرت عبدالرحنٰ بن عوف حقی ہے تمامہ باند صااور ان کے تمامہ کا کناراعشر درخت کے پتے کی مانند چھوڑا، پھر فرمایا: میں نے فرشتوں کو تمامہ باند ھے ویکھا ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

ابن نیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل میہ ہے کہ نبی کریم مثلی نے جب اپنے رب کو و یکھا کہ انتدانعالی نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے تو نبی کریم ملک نے اس جگہ کا اکرام شملہ چھوڑ کر فر مایالیکن عراتی نے کہا: میں نے اس کی اصل نہیں یائی۔

امت محمد بیے وہ بوجھ دور کردیا گیا جودوسری امتول پرتھا:

نکاح کرنے اور وظی کے سوا حائف سے مخالطت رکھنے اور جس پہلوے چاہیں بیوی سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی اور شرمگاہ (ستر) کے کھو لئے اور تصویر اور نشہ چنے کوحرام کیا گیا۔

🗘 چنانچەاللەتغانى ئے قرمايا:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرِّجٍ

﴿ سورةُ البقرةِ ﴾

ترجمه: '' وين مِن مِن تَمْ رِثْنَى نبيس رَحَى كَيْ-''

اورفرمايا: يُوِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُو وَ لَا يُوِيْدُ بِكُمُ الْعُسُو

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمه:"اللهم برأساني جا بتا ہے اورتم پردشواري نبيس جا بتا ہے۔"

اورفر ما يا: رَبُّنَا لَا تُوَّاجِدُنَا إِنْ نَسِيْنَا آوْ آخَطَانَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا

﴿ سورهُ "ل عمران ﴾

ترجمہ: ''اے رب! ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب! ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔''

اورفر مايا: وَ يَضَعُ عَنَّهُمْ إصْرَ هُمْ وَالْا غَلْلَ الَّتِي كَأَلَتُ عَلَيْهِمْ

﴿ مورةُ الأعرابِ ﴾

ہو ہیں۔ ترجمہ:''اوران پرے وہ بوجھ اورا گلے کے پھندے جوان پر تنجے اتارے گا۔ ان ہے ان کا بوجھ اٹھایا اوروہ یا بندیاں جوان پرتھیں۔''

اورڤرمايا: و إذا سَالُكُ عِبَادِيُ عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ الْجِيبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إذَا دَعَانِ
 وسورة البقره ﴾

ترجمہ: ''اوراے محبوب! جب تم ہے میرے بندے جمعے پوچھیں تو میں نز دیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں ایکارنے والے کی جب جمعے ایکارے۔''

عفرت ابن سيرين رائيتميه سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا كد حفرت ابو ہريرہ طفق نے حفرت ابو ہريرہ طفق اللہ عفرت ابن عباس طفق اللہ سے فرمايا اللہ تعالى فرما تا ہے:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرّج

﴿ سورةُ الْحُ ﴾

رَجمه: '' وين مِن ثِم بِرِينَكَ نِيس رَحَى كُلّ -''

تو کیا ہم پرکوئی حرج نہیں اگر چہ ہم زنا کریں یا چوری کریں ، انہوں نے کہا ہاں حرج ہے، لیکن وہ بوجھ جو پنی امرائیل پرتھاتم ہے اٹھالیا ہے۔

﴿ ابن الي حاتم تفسير ﴾

فریا بی نے اپنی تغییر میں حضرت محمد بن کعب رمنی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعنائی نے کئی کے اللہ تعنائی نے کئی کی مبعوث نہیں کیا اور نہ ہی کسی رسول کو بھیجا اور نہ ان پر کماب نازل کی محمر میہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میآ بیت نازل کی:

وَإِنْ تُبُدُو امَا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَا سِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ

﴿ سورةُ البقرة ﴾

ترجمہ: "اوراگرتم ظاہر کروجو کی تمہارے تی بیس ہے یا چھپاؤتم سے اس کا حساب لےگا۔"

تو اشیں اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس آ کیں اور کہا: ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہمارے دلوں میں وسوسہ اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جن کو ہمارے اعضائے ملی صورت میں دی ہے تو وہ کفرو انکار کرکے کمراہ ہوجاتے۔ جب ہورے نبی کریم علی پریم کا زل ہوا تو مسلمانوں پر اتنا گراں گزرا جتنا ان سے پہلی امتوں پر سخت گزرا تھا اور وہ عرض کرنے گئے: یا رسول اللہ علی اللہ علی اور خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے اعضاء نے علی صورت نہیں دی کیا ہم سے ان کا بھی مواخذہ واور اختساب ہوگا؟ فر بایا۔ ہاں۔ سنو! اور اظاعت کرواور اپنے رب کے بنہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی مواخذہ واور اختساب ہوگا؟ فر بایا۔ ہاں۔ سنو! اور اظاعت کرواور اپنے دب کے بنہ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی ان سے صدید فلس یعنی دی وسوے کو اٹھا دیا جب تک اعضا ان پڑ کمل نہ کریں تو جو نیکی کریں گے ان کو وہال انہی پر ہوگا۔ اعضا ان پڑ کمل نہ کریں تو جو نیکی کریں گے ان کو وہال انہی پر ہوگا۔ اعضا ان پڑ کمل نہ کریں تو جو نیکی کریں گے ان کو وہال انہی پر ہوگا۔ وان گورٹ کو افرا خوا کی گئی کہ جب بیآ ہی کر بھر ما ذال ہوئی: وان گورٹ کہا کہ جب بیآ ہی کر بھر ما ذال ہوئی: وان گورٹ کہا کہ جب بیآ ہی کر بھر ما ذال ہوئی: وان گئی گئی اللہ ہوئی: وان گئی گئی گئی اللہ ہوئی: وان گئی گئی گئی گئی کہ جب بیآ ہی کر بھر ما ذال ہوئی:

﴿ سورةُ البقرة ﴾

حضرت ابوہریرہ حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: میری خاطر میری امت سے دلی وسوسوں اور خیالوں سے تنجاوز فرمایا جب تک وہ منہ سے نہ بولیس یا اس پڑھل نہ کریں۔

ولی وسوسوں اور خیالوں سے تنجاوز فرمایا جب تک وہ منہ سے نہ بولیس یا اس پڑھل نہ کریں۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عباس رفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے سے فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت سے خطاء ونسیان اور ہروہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔

﴿ احمد، ابن حبان، ابن باجه ﴾

حضرت ابوذر رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا ونسیان اور ہروہ عمل جس کووہ برا جانیں درگز رفر مایا ہے۔

حضرت مذیفہ دی ہے۔ دواہت ہے کہ نی کریم علی فی نے ایک دن اتناطویل مجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ اس مجدے میں آپ کے جان بیش کر لی گئی ہے پھر آپ نے سرمبارک اٹھا یا اور فر مایا: میرے دب نے میری امت کے بارے میں جو سے مشورہ فر مایا اور کہان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا:

اے رب! تو نے پیدا کیا اور تیرے بندے ہیں، پھر اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ بھی ہے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا پھر اللہ تعالی نے بھی سے تیسری مرتبہ مشورہ فرمایا اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے جمھے سے فرمایا: بیس تیسری مرتبہ مشورہ فرمایا اور بیس نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے جمھے سے فرمایا: بیس تیسری امت کے معالمے بیس ہرگزتم کورسوا نہ کروں گا اور جمھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے معالمے بیس ہرگزتم کورسوا نہ کروں گا اور جمھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے معالم بنارہوں گے جن پرکوئی حساب نہ ہوگا۔

اس کے بعد میرے پاس فرشتہ بیجا کہ دعا کیجے قبول کی جائے گی اور مانکئے عطاکیا جائے گا اور بیجے عطافر مایا کہ میرے سبب سے میرے الکے اور پیجلوں کے گناہ بخشے گا اور بیس زندہ سیجے چانا پھرتا ہوں اور میرے سینے کا شرح فرمایا اور یہ کہ ججے بشارت دی کہ میری امت رسوانہ کی جائے گی اور نہ مغلوب موگی اور یہ کہ ججے حوض کور عطافر مایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میرے حوض بی بہہ کرآتی ہے اور یہ کہ ججے قوت، نصرت، رحب عطافر مایا جو میرے آگے ایک ماہ کی مسافت تک ووڑاتا ہے اور یہ کہ ججے تنایا گیا کہ بیس جنت بیس تمام نبیوں سے پہلے وافل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کیلئے نئیمت طلال کی متایا گیا کہ بیس جنت میں تمام نبیوں سے پہلے وافل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کیلئے نئیمت طلال کی سیانت میں دی تن بیس کوئی ندر کی گئی اور ہمارے کے بہت کی وہ سختیاں جو ہم سے پہلے لوگوں پرتھیں کھول دی گئیں اور ہم پر دین بیس کوئی شرکی گئی تو میں نے اظہار تشکر کیلئے بحدہ اوا کیا۔

﴿ احمد ، ابو بكر شافعي الفيلا تيات ، ابوهيم ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عہاس من ہے روایت ہے۔ ان کے سامنے بنی اسرائیل کی ان چیز وں کا ذکر کیا ممیا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کوفسیلت عطافر مائی۔

اس وقت حعرت ابن مسعود طفی نے فر مایا: بنی اسرائیل کی حالت میتی کہ جب ان کا کوئی مختص محناہ کرتا تو دوسرے دن مج کے وقت اس کے دروزے کی چوکھٹ پراس کا کفارہ لکھا ہوتا، گراے مسمانو! تہمارے کنا ہوں کا کفارہ وہ قول ہے جہے تم کہتے ہوا ور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوا ور اللہ تعالیٰ تہمیں بخش و بتا ہے۔ شم ہاس ذات کی جسکے قبعنہ جس میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آ یت عطافر مائی جودنیا و مافیہا سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً (سورة آل عران)

﴿ ابن منذر فی النسر، یہی ﴾ ابن جریر حضرت ابوالعالیہ حظیات سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فخص نے عرض کیا: یا رسمول الشعطیة ! کاش ہمارے گناموں کے کفارے ایسے ہی ہوتے جیسے بنی اسرائیل کیلئے ہتھے۔ نبی کریم سیالت نے نے فرمایا: اللہ تعالی نے جو چیز تہمیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی تویہ حالت تھی کہ میں اللہ تعالی کے جو چیز تہمیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی تویہ حالت تھی کہ

﴿ سورةُ البقره ﴾

ترجمہ: ''اورتم سے پوچھتے ہیں جین کا تھم تم فرماؤ وہ ناپا کی ہے۔ تو عورتر لے سے الگ رہوں جینی کے دنوں اور ان سے نزد کی شرکروں جب نک پاک شدہولیں پھر جب پاک ہوجا کمیں تو ان کے دنوں اور ان سے نزد کی شرکروں جب نک باک شدہولیں پھر جب پاک ہوجا کمیں تو ان کے پاس جاؤں جہاں سے تہہیں اللہ تعالی نے تھم دیا۔ بیٹ نگران کے بہت تو ہرنے والوں کو اور پہندر کھتا ہے ، ستھروں کو۔''

ی گانہ نماز اور جمعہ ہے جمعہ تک ، ان گناموں کے کفارے ہیں جوان کے درمیان صاور مول۔
حضرت علی مرتضی حظیم نے ان لوگوں کے قصے میں جنبوں نے پچھڑے کی ہوجا کی تھی ، روایت ہے۔ فر مایا: ان لوگوں نے حضرت موک الفیمی سے کہا: ہما رے گناموں کی توبہ کس طرح ہے؟ فر مایا: ایک ووسرے کا تمل کرنا تو انہوں نے جھریاں ہاتھ میں لے لیں اور ہرایک آ دمی اپنے بھائی ، اپنے باپ اورا پی مال کوئل کرنا تو انہوں نے جھریاں ہاتھ میں لے لیں اور ہرایک آ دمی اپنے بھائی ، اپنے باپ اورا پی مال کوئل کرنے لگا اور وہ ہرواہ نیں کرتا تھا کہ کس کوئل کر رہا ہے۔

﴿ ابن الِی حاتم ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ ﷺ من وابیت ہے کہ نبی کریم علی ﷺ نے فر مایا: بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو اس جگہ کو پنجی سے کاٹ ویں تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے

ا تکار کیا تواہے اس کی قبر میں عذاب ویا گیا۔

﴿ ابن ماجيه ﴾

حضرت ابوموی حقیقینه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پم تلکی نے فر مایا: بنی امرائیل کو عظم تھا کہ جب کی جب کے فر مایا: بنی امرائیل کو عظم تھا کہ جب کی جگہ پر پیشاب لگ جائے تو اسے پنجی سے کاٹ ویں۔

6/00

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک میہودی عورت آئی اوراس نے کہا قبر کاعذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہے۔

میں نے کہا۔ تو جھوٹ کہتی ہے۔ یہودیے نے کہا: میں سیجے کہتی ہوں۔ بات میہ ہے کہ جب ہیٹا ب جسم یا کپڑے کولگ جائے تو اے کاٹ دیرتا جاہیے۔

یان کرنی کریم معلقہ نے فرمایا: اے یہودید! تونے کے کہا۔

﴿ ابن في شيبه المصنف ﴾

حضرت الس معظمات بروایت ہے کہ بہودی کی حالت بیتی کہ جب ان کوکوئی عورت حاکھہ موتی تو وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے ہیے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ میل جول رکھتے تھے ، اس بارے میں نبی کر پر معلقہ سے سحابہ نے مسئلہ دریافت کیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے تازل فر مایا

و من يَعْمَلُ سُوءً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَةً ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ عَفُوراً رَجِيمًا

﴿ سورةُ النَّساءِ ﴾

ترجمہ: ' اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر خلم کر لے پھر القد تعالیٰ سے بخشش جا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشے والا مہریان یائے گا۔''

اور نی کریم علی ہے۔ نے فر مایا: ال عورت کے ماتحد سب کھے معالمات رکھو، بجر نبامعت کے بیسکر یہود نے کہا: شخص کیا جاہتا ہے۔ ہمارے دین کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑ تا گریداں ہیں ہمارے ظلاف تھم دیتا ہے۔
تنظیر کی کہا بول نس ہے کہ نصاری حاکفہ سے مجامعت کرتے ہے اور وہ جف کی پروانہیں کرتے سے اور یہود کی حالت میں وہ ہر شے میں ایسی عورتوں کوجدار کھتے تھے القدتی لی نے ان دونوں باتوں کے درمیان میا نہ روئی کا تھم فر مایا۔

﴿ الديمسلم ، ترخدي ، نساقي ، ابن ماجه ﴾

ابودائی ماکم حفرت بن عباس طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ الل آب مورتوں کے پاس ایک پہلو سے آتے تھے اور بیطریقہ زیادہ پوشیدہ تھ اور اندسار کے ایک قبیلہ نے بھی ان کے اس تعل کو اختیہ رکھا تھا اوروہ اس گمان بیں تھے کہ اہل کتاب اپنے سوا ہر علم میں بڑھ چڑھ کہ بیں تو اللہ تعالی نے نازل فرہ یہ نیسَا و کئم حَرْتُ لَکُمُ طَافَا قُوْا حَرُفَکُمُ اَنْتَی شِنْتُمُ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: "تمہاری عورتیں تہبارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤا پی کھیتیوں میں جس طرح چاہو" ﴿ ابوداؤد، ح کم ﴾

قر قالهمد انی را نشید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی عورت کو بٹھا کر جماع کرنے کو حکروہ جائے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی:

نِسَآوُ كُمْ حَرَّتُ لَكُمْ طَ

﴿ سور وُالْبَقِرِهِ ﴾

اور الله تعالیٰ نے مسلمانوں کورخصت دی کہ عورتوں کی فروج میں جس طرح جانے جیسے جائے سامنے سے یا پیچھے سے جماع کر سکتے ہیں۔

﴿ ابن اني شيبه المصن ﴾

حفرت انس طفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے حفرت عثمان بن مظعون طفی ہے۔ فرمایا ہم پر رہبانیت فرض نبیس کی گئی ہے۔ میری امت کی رہبانیت بہہے کہ نماز کے انظار میں مسجد میں بیٹھنا، جج وعمرہ کرنا ہے۔ حضرت انس فظینه سے روایت ہے کہ نبی کر م منطقہ نے فرمایا: ہر نبی کیلئے رہانیت تھی۔اس امت کی رہانیت فی سبل اللہ جہاد ہے۔

﴿ احمر، الويعلي ﴾

حضرت ابوامامه فظف بروايت بكرايك مخص في عرض كيا: يارسول السمالية إجمع سياحت ک اجازت دیجئے ،حضور نبی کریم ایک نے فر مایا: میری امت کی سیاحت فی سبیل الله جہاد ہے۔ ﴿ الرواوُد ﴾

ابن مبارک ر<sup>ایق</sup> میدحضرت ممارہ بن غزید **حقابہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ملک کے حضور** میں ساحت کا ذکر کیا گیا تو آ ہے <del>مالی نے</del> نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساحت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اس تكبير كے ساتھ بدل ديا ہے جو ہر بلندى يركى جائے۔

حضرت عائشه صديفة رضى الله عنها سے روايت بــــ انهول في قرمايا: اس امت كى سياحت روزه ہے۔

617.0x13

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں مقتولین کے بارے میں قصاص کا تھم تھا اور ان میں ویت کا تھم نہ تھا گر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتلَى آلْحُرُّ بِالْجُرِّ وَ الْعَبْدُ بِا لُعَبْدِ وَٱلْأَلْثَى ﴿ سورةُ البقره ﴾ بِالْأَنْشِي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيِّهِ شَيْشِيٌّ ترجمہ: ''تم برفرض ہے کہ جو ناحق مارے جا نمیں ان کے خون کا بدلہ لوء آزاد کے بدلے آ زاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت اور جس کیلئے اس کے ہمائی کی طرف ہے معانی ہو۔''

﴿ سورهُ البقره ﴾

ذَلِكَ تَخْفِيُكُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ترجمنه: بيتمهار ب رب كي طرف سے تمهارا يوجه إكا كرنا ہے۔ اوررحت اس محم میں ہے جوتم سے پہلوں برفرض کیا گیا تھا۔

﴿ بخارى ﴾

ابن جریر حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل پر تصاص کالیرا اور دینا فرض تھا اور ان کے درمیان کسی جان اور زخم میں دیت نہ تھی۔

اس بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَٱلْآنُفَ بِٱلْآنُفِ وَ الاَذْنَ بِالْأَذُنِ وَ السِّنَ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُّوحَ قِصَاصٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُالُمَا كُوهِ ﴾ ترجمہ:''اور ہم نے توریت میں ان ہر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آتھے کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے

وانت اورزخمول ش بدلہ ہے۔"

مرانلدنعالی نے امت محمد پیتانی ہے سے تخفیف فر مائی اوران کی طرف سے تنل نفس وجراحت میں دیت کو قبول فر مایا اوراس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَخْفِيْفُ مِنْ رَبِّكُمُ وَ رَحْمَةً ﴿ وَحُمَّةً ﴿ وَرَحْمَةً المَّرُهِ ﴾

حضرت فی ده معنی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: توریت والوں میں قبل پر قصاص تھا یا عفو۔
اس میں دیت کا تھم نہ تھا اور انجیل والوں پر صرف عفو ہی تھا۔ اس کا انہیں تھم دیا گیا اور اس امت کیلئے قبل میں عفواور دیت ہے۔ وہ ان میں سے جو چا ہیں ان کیلئے حلال ہے رہیم ان سے پہلی امتوں کیلئے نہ تھا۔
میں عفواور دیت ہے۔ وہ ان میں سے جو چا ہیں ان کیلئے حلال ہے رہیم مان سے پہلی امتوں کیلئے نہ تھا۔
﴿ ابْن جَرِیہ ﴾

حضرت وکیج طفی نے انہوں نے حضرت سفیان طفیہ سے انہوں نے حضرت لیث و است انہوں نے حضرت لیث وظی ہے ۔ انہوں نے حضرت مجاہد طفیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالی نے جن چیزوں کی اس امت کو وسعت دی ہے ان میں سے نصرانیہ مورت اور باندی سے نکاح کرنا ہے۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

## توريت مين امت محربير كي خصوصيت:

حضرت وہب بن منبہ وظی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت موکی الظی کو جب کلام کیلئے اپنے قریب بلایا تو حضرت موکی الظی نے عرض کیا: اے اللہ! بیس توریت بیس السکی امت کا ذکر یا تا ہوں جو '' خیر کَا اُمّیہ اُخو جَتْ لِلنّاسِ '' ہے۔ وہ امت نیکی کا حکم وے گی اور مشکر (برائی) سے روکے گی اور اللہ تعالیٰ برایمان رکھے گی۔ اس امت کومیری امت بنا وے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احرمجتی سی کے ہے۔

حضرت موی القفی نے عرض کیا: اے اللہ! بیس توریت میں الی امت پاتا ہوں جن کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی اور وہ اسے پڑھیں گے اور ان سے پہلی امتیں آئیں دیکھ کراپٹی کتابوں کو پڑھیں گی اور وہ ان کوحفظ کریں گے تواس امت کو میری امت بنادے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تو امت احر مجلی کتابوں حضرت موی الطبی نے عرض کیا: میں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت ان کی تحکی کتابوں پر ایمان رکھے گی ۔ گراہ پٹیٹواؤں سے جنگ کرے گی ۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی ۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجبلی امت اپ صدقات کوخود حضرت موی القبی نے عرض کیا: اے اللہ! میں توریت میں پاتا ہوں کہ ایک امت اپ صدقات کوخود بی استعال کرے گی اور ان سے پہلی احتی ایک مور کی کہ جب وہ اپ صدقات تکالیں گی تو انس بی امت اس پر آگ جیمے گا اور وہ آگ اسے کھا جائے گی اور جس کا صدقہ تیول نہ ہوگا اسے آگ نہ کھا ہے گی تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احر مجبلی میں گئی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے امت ایک ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے ایک امت ایک ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے عرض کیا: اے اللہ! ہیں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے مرض کیا: اے اللہ! ہیں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے عرض کیا: اے اللہ! ہوں کیا تصد کرے میں کیا یا ہوں کیا جب وہ بدی کا قصد کرے عرض کیا: اے اللہ! ہوں کیا تو اس کی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے عرض کیا: اے اللہ! ہوں کیا تھا کہ کے کہ بیاں میں کیا ہے کہ ایک امت الی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے

گ تو اسے نہ لکھا جائے گا اور اگر اس بدی کو تمل میں لے آئے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور جب ان میں سے کوئی نیکی کا قصد کرے اور اگر اس نے اپیا نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر وہ عمل میں لے آیا تو اس کیلئے دس گنا ہے سامت سوس تا تک نیکی لکھی جائے گی تو اس امت کو میری امت بنا وے۔ اہتد تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احم مجتبی تعلیقے کی ہے۔

حضرت موکی الظیمین نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت بیس پڑھا ہے کہ ایک امت الیک ہوگی کہ ان کی دعا کیں قبول کی جا نمیں گی اور وہ اپنی دعاؤں بیس ستجاب ہیں تو اس امت کومیری امت بن وے۔القد تعالی نے فرمایا: وہ امت احمر مجتنی سلط کی ہے۔

**₹**₹\$

#### ز بور میں امت محمد نیر کی خصوصیت:

حفرت وہب بن منہ ظی نے حفرت داؤد الظفی کے قصہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف زبور میں وی فرمائی کہ تہمارے بعد نبی کریم عیف تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمہ وجمہ عیف ہوگا۔ وہ نبی صادق ہیں۔ میں ان پر بھی غضب نہ فرماؤل گا اور نہ وہ میری بھی نافر مائی کریں گے اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کردی ہے۔ ان کے سبب ان کے ایکے اور پچھلول کے گناہ بخشوں گا۔ ان کی امت مرحومہ ہے۔ میں اس امت کو اثنا ذیادہ عطافر ماؤں گا جتنا میں نے انبیاء کرام عیبیم السلام کوعطافر مایا ہے۔

میں اس امت پروہ کھونرض کروں گا جو انبیاء ومرسلین پر ٹیل نے فرض کیا ہے اور وہ امت روز
قیامت اس حال میں آئے گی ان کا نور ، انبیاء کیم انسلام کے نور سے مشابہ ہوگا۔ بیاس لئے کہ بیس نے
ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشنودی کی خاطرتم ام نمازوں کیلئے وضوکر ہیں جس طرح کہ بیس نے ان
سے پہلے انبیاء کیم انسلام پر فرض کیا تھا اور میں ان کوشسل جنات کا حکم دوں گا جس طرح کہ بیس نے ان
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کی امت کو تمانم امتوں پر فضیلت دی ہے۔ میں
نے ان کو چھ با تیں ایک عطا کی جیں کے ان کے سواکسی امت کو عطانہیں کیس، میں ان کوخطا ونسیان اور ہرگناہ
مغفرت چا جیں گے تو جیں ان کو بخش دوں گا اور وہ جس عمل کو اپنی خوش دی کے ساتھ آخرت کیلئے کریں گو تو معنی ان کو ان کو جو ان ان کو ان کروں گا اور میر سے پاس ان کیلئے کی گنا اجر و تو اب موجود
میں ان کو ان کا تو اب خوش ہوگا اور جب وہ بلاؤں میں صبر کرتے ہوئے ''انا مللہ و انجہ کی گنا اور وہ جو کے جائے گی گنا اور وہ جمادے گی اور
سے تو جس ان کو صلوٰ ق ورحمت اور وہ ہدایت عطا کروں گا جو نوٹھ توں والی جنتوں کی طرف کے جائے گی اور
سے دعا کریں گے تو جس توں کروں گا یا تو وہ قبول دعا کا اثر جلد تی دنیا ہیں دکیا ہیں کے بیاس ان کو میں بیاں کے بیا تی وہ سے دعا کریں گو وہ کوں گا۔ وہ حدیثیں اگروہ جمھے سے دعا کریں کو دور کروں گا یا تو ان کیلئے آخرت ہیں ذخیرہ کرے رکھوں گا۔ وہ حدیثیں اگروہ کے بیات کی دور کے دور کروں گا یا تو ان کیلئے آخرت ہیں ذخیرہ کرے رکھوں گا۔ وہ حدیثیں وہ کے وہ دور کے وہ کور کروں گا یا تو ان کیلئے آخرت ہیں ذخیرہ کرے رکھوں گا۔ وہ حدیثیں وہ کیا کی دور کور کروں گا یا تو وہ تو میں گا آخر جس ہیں دیا گیں وہ کہ کور کے دور کروں گا یا تو وہ جس تین دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں کے وہ کور کے وہ کی دور کی کی دور کور کروں گا یا تو وہ جس توں کور کی کور کی کے وہ کی دور کی کور کی کور کور کروں گا یا تو وہ کور کی کور کور کروں گا ہو کی کی دور کی کی دور کی کور کور کور کور کور

جوان کی نیکی و بدی کے بارے میں ہیں توریت وانجیل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے گزر پھی ہیں۔ ﴿ بیبِقَ ﴾

امت محمر بر بھوک اور غرقاب سے ہلاک نہیں ہوگی:

حضور نی کریم علی کی پینستان کی پہلی امت بھوک اور غرق سے ہلاک نہ ہوگی اور بیر کہ اس امت بھوک اور فرق سے ہلاک نہ ہوگی اور بیر کہ اس امت پر ایسا عذاب نہ ہوگا جیسا کہ ان کی پہلی امتوں پر عذاب ہوااور کوئی دشمن ان پر اس طرح مسلط نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کو صفحہ بستی سے مٹا دے اور بیر کہ بیرامت گرائی پر مجتمع نہ ہوگا اور اس سے بیر بات پیدا ہوگی کہ اس امت کا اجماع ججت ہوگا اور بیر کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا جبکہ ان سے پہلول کا اختلاف ان پر عذاب تھا۔

حضرت قوبان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم ہیں گئے نے فر مایا اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو مجتمع کیا اور میں نے اس کے مشارق ومغارب کو دیکھا اور میں نے ویکھا کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو مجتمع کیا گیا اور جھے سرخ وسفید فرزانے دیتے گئے اور میں نے اپنے رہ سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ اس امت کو عام قبط سے ہلاک نہ کرے اور ان پر ایسا وشمن مسلط نہ کرے جو ان کو صفح ہتی ہے مڑا و سے بجر ان کی اپنی جانوں کے تو اس فرے بیجے بیتمام باتیں عطافر ما تھیں۔

﴿ مسلم ﴾

حضرت سعد رفظ الله ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: میں نے اپنے رب سے وعالی کے ہمیری امت کو بھوک وقیط ہے بااک نہ کرے تو اس نے جھے بیعط فر مایا اور میں نے وعالی کہ میری امت کو بھوک وقیط ہے بااک نہ کرے تو اس نے جھے بیعط فر مایا اور میں نے وعالی کہ میری امت کو غرق ہے بلاک نہ کرے تو اس نے جھے بیعطا فر مایا اور میں نے وعالی کہ امت آپس میں شارے محمر میری بیات واپس کر دی گئی۔

﴿ ابن الى شيبه ﴾

حضرت عمرو بن قبس طفی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلمنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ والہ وسلمنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ وفت عطافر مایا جورحمت ہے بھر پور ہے اور جھے مختار کل بنایا تو ہم زمانے میں آخر ہیں مگر روز قیامت سابق واول ہیں۔

اور میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ الطابی ہیں اور حضرت موکی الطابی صفی اللہ اللہ الطابی ہیں اور حضرت موکی الطابی صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ روز قیامت میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے اور ان تین چیز دن سے نجات دی ہے (۱) وہ قحط عام میں جتلانہ ہوگی۔ موگی۔ (۲) کوئی دشمن ان کا استیصال نہ کرے گا۔ (۳) ہیامت کم ای پرمجتمع نہ ہوگی۔

﴿ دارى ، اىن عساكر ﴾

حضرت ابوبھرہ غفاری صفح ہے روایت ہے کہ نبی کریم سکتھ نے فر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے

دعا کی کدمیری امت تمرای پرجمع نه ہوتو بیہ بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ بیامت ان فخطو ل سے ہلاک نہ ہوجن قطوں سے ان سے پہلی امتیں ہلاک کی گئی تعیس تو یہ بات بھی مجھے عطا ہوئی اور میں نے اس ہے سوال کیا کہ کوئی دشمن ان پر غالب نہ ہوتو یہ بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ اس امت کوشیعوں کے ساتھ لیعنی مختلف گروہوں کے ساتھ مخلوط نہ کرے۔اس طرح کہ بعض کوبعض سے خطرہ ہو۔اورایک دوسرے کونختی کا مزہ چکھا کیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی پیشکش ہے روک دیا۔

﴿ احمد عطبراني ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سکانٹو نے فرمایا: امتد تعالیٰ اس امت کو کمراہی پر جمع نہ کرے گا۔

606 حضرت ابن عماس ﷺ ہےروایت ہے کہ نبی کر پم سیکھتے نے فر مایا: اللہ تعالیٰ میری امت کو مجھی محمرای پرجع نه کرےگا۔

6000 ھیخ نصر المقدی رخمۃ میے نے '' ''تاب المجۃ '' میں اس کے راوی سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

حضرت أسمعيل بن ابوالمجالد رخمة ميه ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارون رشيد رحمة عليہ نے حضرت ما لک بن انس من الله اے کہا: اے عبداللہ! ہم ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کوسارے جہان میں پھیلاتے ہیں تا کہ اس پر بیساری امت اور تمام ملت یکجا ہو جائے۔حضرت مالک بن انس نے کہا: اے امیر المومنین! علاء کا اختلاف، الله تعالی کی جانب ہے اس امت پر رحمت ہے ہر عالم میں اس کا اتباع كرتا ہے جواس كے نزويك سيح ہے اور ہر عالم اى ہدايت پر ہے جے اللہ تعالى نے ہر عالم كيلئے جا ہا ہے۔ ﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملک ہے نے فرمایا: گزشتہ امتیں ،سوامتیں تھیں جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دینیں تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی مگرمیری امت کے پیجاس آ دمیوں کی ایک امت ہے، جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتی ہے تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

﴿ الريعلي ﴾

حضرت عمر بن الخطاب فظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: جس مسلمان کیلئے خیر کی گواہی جارمسلمان دیں کے تو اللہ تعالی اے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا: اگر تین آ دمی گواہی دیں تو؟ فر مایا: خواہ تین ہی دیں ، پھر میں نے عرض کیا: اگر دومسلمان گواہی دیں تو؟ فرمایا: خواہ دوہی مسلمان گواہی دیں۔ پھرہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔ ﴿ بْغَارِي ، ترْيْدِي ، نْسَاكَي ﴾

### امت محمد بيكيئ طاعون رحمت اورشهادت ب:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے رہے کہ آپ کی امت کیئے طاعون رحمت وشہادت مے، جبکدان سے بہلول برعذاب تعا۔

معرت اسامہ بن زید دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: ملاعون اسامہ بن زید دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: ملاعون ۔ ۔ ۔ انہوں نے کہا کہ بنی کریم علی کر دے۔ ایسا مہلک مرض ہے جے بنی اسرائیل کے ایک کروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جوتم سے پہلے کر دے۔ ایسا مہلک مرض ہے جے بنی اسرائیل کے ایک کروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جوتم سے پہلے کر دے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ میں ہوری کے جاتھ ہے طاعون کے بارے میں استفسار کیا تو حضور نبی کریم علی نے جمعے بتایا کہ بیا یک عذاب ہے جسے اللہ تعالی نے جس پر جاتھ ہے جسے بتایا کہ بیا یک عذاب ہے جسے اللہ تعالی نے جس پر چاہتا ہے بھیج و بتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے اسے مسلمانوں کیلئے رحمت بنا ویا ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس پر طاعون واقع ہوا اور وہ اپنے شہر میں صبر اور استفامت کے ساتھ تھم ہرے اور وہ جاتا ہو کہ اے کوئی مصیبت نہیں بہنچ کی مگر رید کہ القدت کی اس کیلئے بہنچ تا لکھا ہوتو اسے ایک شہید کے برابراجر ملے گا۔

امت محدیدی ایک جماعت بمیشدن برقائم رہے گی:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان میں قطب، اوتاد، نجباء اور ابدال ہوں کے اور یہ کہ ان بی کا ایک فخص حضرت میسی تائم رہے گا اور ایر کہ اور ان میں قطب، اوتاد یہ کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ استغناء طعام میں تبیع کے ساتھ فرشتوں کے قائم مقام ہوں گے اور یہ کہ وہ وجال سے مقاتلہ کریں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ظفی المے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ میری امت ک ایک جماعت ہمیشت کی پررہے کی اور غالب رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔
کی ایک جماعت ہمیشت کی پررہے گی اور غالب رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔

حضرت ابن عمر صفحه سے دوایت ہے۔ کہ نبی کریم سیافی نے فرمایا کہ ہرزمانے میں میری امت کے ساتھ سابقین ہول گے۔

﴿ الإقيم صلية الاولياء ﴾

#### ابدال اوتا دُا قطاب:

حضرت ابن مسعود وظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تین سوآ دی ایسے ہیں جن کے دل حضرت آ دم صفی اللہ اللہ اللہ کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جا لیس آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت موی اللہ کا اللہ کا کھوق میں جا لیس آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت موی اللہ کا کھوق میں تین میں سات آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابر اہیم اللہ کا کھوق میں تین میں سات آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابر اہیم اللہ کا کھی کھوق میں تین آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت میکا سے اللہ کے قلب پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک آ دمی

ا بیاہے جس کا ول حضرت اسرافیل الظیلا کے ول پر ہیں۔اللہ تعالی انہیں کے سبب زندہ کرتا ، مارتا ، ہارش اتارتا ، نباتات وغیرہ اگا تا اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔

﴿ الوقيم ﴾

حضرت انس من ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم سیالی نے فر مایا: کسی حال میں کیہ اللہ خوں کے مایا: کسی حال میں کیہ زمین ایسے چالیس آ دمیوں سے خالی ندر ہے گی ، جوشل حضرت خلیل الرحمٰن ہوں گے ، انہیں کے سبب تم پر بارش ہوتی ہے اور انہیں کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے ، جب ان میں سے کوئی وفات یا تا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کواس کی جگہ مقرر فر ماویتا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علقہ نے فرمایا کہ اس امت میں تمیں ابدال خلیل الرحمٰن کی مانند ہیں ان میں ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ نعالی اس کی جگہ ووسرے کولے آتا ہے۔

﴿ منداحر ﴾

حضرت ابوز تادر دائیتی نے فر ایا کہ انبیاء کرام علیم السلام زمین کے اوتاد ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالی نے امت محمد ہیں سے چالیس آ دمیوں کوان کے قائم مقام خلیفہ بنایا ان کوابدال کہا جا تا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ اس کا خلیفہ پیدا کر دیتا ہے، تو پیلوگ زمین کے اوتاد ہیں، میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح واسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ پیلوگ زمین کے اوتاد ہیں، میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح واسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ مفرت جا بر دفاق کے ساتھ بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ میری امت

حضرت جابر حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی نے فرمایا کہ میری امت بمیشہ تن پر غالب وظاہر رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عیلی این مریم الظفی تازل ہوں تو ان کا امام عرض کرے گا کہ آگے بڑھیے وہ فرمائیں ہے تم زیادہ تن دار ہو، تم میں سے بعض امراء بعض امراء پرالیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اس امت کو کرم بنایا ہے۔

﴿ ابولِعلى ﴾

مسلم رطیقنایہ نے ان کی مانندا کی صدیث روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ اس امت کا اُمیر کے گا۔ آئے ہمیں نماز پڑھائے۔وہ فرمائیں گے نہیں کیونکہ تم میں سے پچھلوگ بعض امراء پرالیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کوان سے مرم کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیکیٹے نے فر مایا کہ اس وقت تہماری کیاشان ہوگی جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مرمے الطفیائی میں نازل ہوں کے اورتم میں ہے تہماراامام ہوگا۔ ﴿ بخاری ﴾

بهند سيح حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سيد وايت بدني كريم عليه في اس رخي ومشقت كا ذكر فره يا جو وجال كي سامنے ہوگا۔ محاب رضى الله عنهم نے عرض كيا: اس دن كون سامال بهتر ہوگا۔ فرمایا: وہ طاقتور بچہ جوابے گھر والوں كو پانی بلائے گا۔ درآ س حاليكہ كھانا نہ ہوگا۔ صحابہ رضى الله عنهم نے

عرض کیا: اس دن مسلمانوں کا طعام کیا ہوگا؟ فر مایا: سبیج اور تجمیر وہلیل \_

621)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها ہے اس کی ما نند حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز ہے بچائے گا جس کے سبب فرشنوں کو تبیج ہے بچایا۔
﴿ امام احمہ ﴾

حفرت ابن عمر رفظ الله المراحديث روايت ہے۔ اور وہ حدیث جو دجال ہے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی توصیف میں ہے توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔ حالم کا حالم کا

امت محريه و"يا أيَّها الَّذِينَ أَمنُو" عضطاب كيا كيا:

ثُمَّ اَوُّ رَكْنَا الْكِنَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ وَهُ فَاطْرِ ﴾ تَمَّ اَوُرُ فَنَا الْكِنَابَ اللَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ وَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَبِيْرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيْدُ وَلَي مُنْ عَبِيْرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيْرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيْرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيْرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيلًا عَلَيْهِ مِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيلًا عَلَيْهِ مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلْ

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے امت محمد پیتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فر مائی ہیں ان کوان کا وارث بتایا ہے۔ ان میں جو ظالم ہیں ان کی (بالآخر) مغفرت کی گئی ہے اور ان میں جو دو ان میں جو دو ان میں جو میاندرو ہیں ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور ان میں سیقت لے جائے والے ہے حساب جنت میں واقل ہوں گے۔

سعید بن منصور رایشید، حضرت عمر بن الخطاب نظی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب ندکورہ آپہ کریمہ ہے استدلال کرتے تو فر ماتے کہ آگاہ رہو کہ ہمارے سابقین ہر امر میں سابق ہیں اور ہمارے میانہ'' رو، نابی'' ہیں اور ہمارے طالم ، ان کیلئے مغفرت ہے۔

(اوراے ابن لائی رفی مسید نے حضرت عمر اللہ ہے مرفوعاً روایت کی ہے۔)

امت محديد على من كم اوراجر من كثير موكى:

شیخ عزالدین رائیسے نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت عمل میں تو گزشتہ امتوں میں ہے کم ہوگی تحراجر میں اکثر ہوگی۔

حضرت ابن محرفظ الله ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے فر مایا: تمہاری مدت حیات ان لوگوں کے مقابلہ میں جوتم ہے پہلے امتیں گزری ہیں، اتی ہے جتنی عصر سے غروب آفناب تک کی مدت ہوتی ہے تو ریت والوں کوتو ریت دی گئی اور انہوں نے اس پڑمل کیا۔ یہاں تک کہ جب نصف دن ہوا تو وہ عاجز ہوگئے۔ اور ہر ایک کو اجر میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عمر تک ممل کیا، پھر وہ عاجز ہو گئے اور انہیں اجرت میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفناب تک ممل کیا اور ہمیں دودو قیراط اجرت میں عطا ہوئی۔

اس پر دونوں کتابوں والوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ان لوگوں کو تو نے دو دو قیراط دیئے۔ اورجمیں ایک ایک قیراط دیا باوجود یکہ جہارے اٹلال ان سے زیادہ تنجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا: کیا ہیں نے تہماری اجرت دیئے میں کسی چیز کائم پرظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ بات تونہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تو میر افضل ہے میں جس کو جتنا جا ہوں اے دوں۔

﴿ بخارى المسلم ﴾

امام فخرالدین رازی رئینید نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مجزات جتنے زیادہ ظاہر ہوں کے ان کی امت کا تواب اتنا ہی زیادہ کم ہوگا۔

ابن السكن رئمینید نے فرمایا ان كے ارشاد كا مطلب بیہ ہے كہ بیر تواب كسى كى تقعد این كى تسبت كے اعتبار سے ہے كيونكہ ان كا واضح ہونا اور ان كے اسباب كا ظاہر ہونا اور محنت ومشقت اور اس ميں غور و فكر كا كم ہونا اس كى كا موجب ہے۔ فرمایا: گراس امت كا حال بیہ ہے كہ باوجو يكه ہمارے نبى كريم عليا في كے مجزات اظہر ہیں گرتمام امتوں ہے متعالم میں ہمارا تواب زیادہ ہے۔

تی کریم مقابقہ کے خصائص میں ہے ہے کہ اللہ نے حضرت موکی النظیظ کی قوم کے حق میں فرمایا:
وَ مِنْ فَوْمٍ مُوسِلَى اُ مُنَةً يُهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ ﴿ سورة الاعراف ﴾
ترجمہ: اور موکی کی قوم ہے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتا تا اور ای ہے انصاف کرتا''

اور حضور نبي كريم عليه كيارے ش فرمايا: وَ مِمْنُ خَلَقَنَا أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ ترجمه: "اور مارے بنائے موول میں ایک گروہ وہ ہے کہ جن بنا کمیں اور اس پر انصاف کریں۔"

امت محد بديونكم اول اورعكم آخر ديا كيا:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ کی امت کوعلم اول اورعلم آخر دیا میا اور آفین کے است کی امت کو اساد صدیم انساب، اعراب اور تصنیف آپ کی امت کواسناد صدیم انساب، اعراب اور تصنیف کتب کاعلم دیا محیا اور اس امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء علیم السلام کی مانند ہیں۔ بہ صدیم کہ دیا میں ایس امت یا تا ہوں جن کوعلم اول اور علم آخر دیا میا ہے۔'' توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں مہلے بیان ہو بھی ہے۔

حفرت شنی بن ماتع اسمی طفی است بر دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت پر ہر شے کھولی کی ہے جتی کہ ان پر زمین کے فزانے کھولی گئی ہے جتی کہ ان پر زمین کے فزانے کھولے گئے ، آخر حدیث تک حفرت ابن حزم طفی ہے کہا کہ تقد سے تقد کانقل کرنا یہاں تک کہ وہ مع الاتصال نی کریم علی تا تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بی محصوص کیا ہے۔ ویکر تمام منتیں اس سے محروم ہیں۔

﴿ تارِحُ ايوزرعه ﴾

اورامام نووی رڈیڈ مید نے ''التریب' میں فر ہایا کہ استاد حدیث اس امت کی بی خُصوصیت ہے۔
اور بوعی جبائی رڈیڈ مید نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمن چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، ان سے پہلی امتوں کو وہ عطانہ ہو کیں۔ وہ اسناو، انساب اور اعراب ہے۔ ابن العربی رڈیڈ میں دیا وہ تعنیف و تحقیق میں اس امت کی کا وشیں اس حد تک پینچی ہیں کہ گزشتہ امتوں میں وہ بالکل نہیں ہے اور تفریح و تد قیق میں اس امت کی درازی کی ہمسری کوئی امت نہیں کر کئی۔

حضرت ما لک بن دینار نظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ اس امبت کا ایمان تین دن ہے زیادہ کسی امریس تکلیف نہ اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ اس پر کشادگی وفراخی آ جائے گی۔

﴿ عبدالله بن احمد زوا ندالزيد ﴾

# سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ کیلئے زمین شق ہوگی

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بنہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیلئے زمین تن ہوگی اور صحفہ سے سب سے پہلے آپ کیلئے زمین تن ہوگی اور صحفہ سے سب سے پہلے آپ افاقہ پائیں گے اور بدکہ آپ سر ہزار فرشتوں کے جمر مث میں محشور ہوں گے اور بدکہ آپ براق پر افعائے جائیں گے اور بدکہ موقف میں آپ، کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی اور بدکہ آپ کے موقف میں جنت کے ظلیم حلول میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔
موقف میں جنت کے ظلیم حلول میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔
معفرت ابو ہریرہ معلق نے سروایت ہے کہ نی کر میں علی ہے فر مایا: روز قیامت میں اولا دِآ دم کا

مردار ہوں گا اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

﴿ معم ﴾ حضرت ابو ہر ریرہ حفظہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: تمام لوگ فشی میں ہوں گے،سب سے پہلے میں ہی افاقہ یا دُن گا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾ حضرت کعب صفح که سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجر نہیں ہے مگریہ کہ ستر بزار فرشتے اتر سے بیں اور وہ اپنے بازوؤں کو نبی کریم علی کے گریہ انور پر رکھتے ہیں اور اس کوڈھانپ کیتے ہیں اور آپ کیلئے رفع ورجات کی وعا کرتے ہیں اور آپ پر صلوۃ وسلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، جب شام ہو جاتی ہے تو وہ او پر چڑھ جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اتر تے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جم ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگا، جب قیامت ہوگا، ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جم ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگا، گاہے۔ انہ سے ہوگا ہو جاتی ہے۔ یہاں کے جو مث میں با ہر تشریف لا کیں گے۔

﴿ ابْن مبارك ، ابن افي الدنيا ﴾

حضرت ابوہر مرہ وہ کھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم سیالی نے فر مایا کہ تمام انبیاء عاربایوں پراٹھیں گے اور میں براق پراٹھوں گا اور حضرت بلال حبثی کی اقد پراٹھیں کے وہ محض اذان اور شہادت حق کے ساتھ ندا کریں گئے یہاں تک کہ جب وہ "اشبعد ان معجمد الوسول الله" کہیں گئے تمام اولین و آخرین کے مسلمان ان کی گوائی ویں گئو جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور جن کی شہادت و کی جائے گی۔ وہ ردہوگی۔

خطرت کثیر بن مرہ حضری دی اللہ است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا کہ حضرت کثیر بن مرہ حضری دی اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پرسوار ہوں گے۔ یہ س حضرت صالح اللہ علی محمود کا قد اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پرسوار ہوں گے۔ یہ س تک کہ وہ ناقہ ان کو محمر میں کہنچائے گے۔ حضرت معافہ دی اور میں براق پرسوار ہوں گا، جھ کواس کے عضباء پرسوار ہوں گا، جھ کواس کے عضباء پرسوار ہوں گا، جھ کواس کے ساتھ اس ون تمام انبیاء پرض کیا جائے گا اور حضرت بلال دی ہو ہوں گا اور وہ اس کی پشت پراؤان دیں گے تو جب انبیاء اور ان کی امتین اشھاد ان لا اللہ الا اللہ و اشھاد ان محملہ کی پشت پراؤان دیں گے تو جب انبیاء اور ان کی امتین اشھاد ان لا اللہ الا اللہ و اشھاد ان محملہ رسول اللہ "سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔

﴿ ابن زنجو بدفضائل الدعمال ﴾ حضرت ابو ہریرہ فضائل الدعمال ﴾ حضرت ابو ہریرہ فضائل الدعمال ﴾ حضرت ابو ہریرہ فضائل الدعمال ہوگا تو جنت کے حلول میں سے ایک حلہ جمھے دیا جائے گا پھر میں عرش کی وائی جانب کھڑا ہوں گا میرے سوا مخلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جوائل جگہ کھڑا ہو۔

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے کہ نمی کریم علی نے فرمایا: سب سے پہلے جسے صلہ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم النفیز ہیں، پھر وہ عرش کی طرف منہ کر کے بیٹیس سے اس کے بعد میرا جوڑا لایا جائے گا اور میں اسے پہنول گا اور میں عرش کی وائی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی نہ کھڑا ہوگا اس مقام پراولین وآخرین جمعہ پر غبطہ کریں گے۔

﴿ ابراهِم ﴾ حضرت ابن عباس حفظ الله ہے روایت ہے کہ نمی کریم علیقے نے فر مایا: سب سے پہلے جسے جنتی حلہ پہنا یا جائے گا وہ حضرت ابراجیم الطبط اللہ تا پہنوں گا کوئی بہنا یا جائے گا وہ حضرت ابراجیم الطبط ایس پھرمیرے لیے لایا جائے گا اور میں اس جنتی حلہ کو پہنوں گا کوئی بشراس کی قیمت کا انداز ونہیں لگا سکے گا۔

﴿ تَعَلَّى الاساء الصفات ﴾

حضرت ام کرزرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں مسلمانوں کا سروار ہوں جبکہ اٹھائے ہوئی جبکہ وہ وار وہوں گے تو میں ان سے بہلے وار دہوں گا اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں جب وہ مایوں ہوئے اور میں ان کا امام ہوں گے جب کہ وہ سجدہ کریں گے اور میں ان کا امام ہوں گے جب کہ وہ سجدہ کریں گے اور اللہ تو الا ہوں گا جبکہ وہ جمع ہوں جب کہ وہ سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوں گا جبکہ وہ جمع ہوں گے۔ میں کھڑا ہوں گا اور کلام کروں گا میرا رب میری تقد این فرمائے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت کروں گا اور وہ مجمع عطافر مائے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت تول کرے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت تول کرے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ مجمع عطافر مائے گا۔

وابرقیم ﴾
حضرت انس فظف ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی ہے نے فرمایا کہ باہر آنے والے لوگوں میں، میں پہلافض ہوں گا جبکہ وہ اٹھائے جا کیں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا جبکہ وہ بلائے جا کیں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا جبکہ وہ بلائے جا کیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ بلائے جا کیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ روک لیے جا کیں گے اور میں ان کی بشارت و بے والا ہوں جبکہ وہ بایوں ہوں گے اور لواء الجمد میرے وہ سرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اپنے دب کے حضور والا حضرت آ وم النظافات اکرم ہوں گا، یہ فخر بیٹیں، ایک ہزارا سے خادم میرے گروہوں گے گویا وہ لؤلو کھنوں ہیں۔

﴿ داري ، تريدي ، ابوليعلي ، بيهي ، ابولييم ﴾

حضور ني كريم علية مقام محمود برفائز جو تكے اوردست اقدس مل لوا محمد جوگا:

حضور نی کریم علاقے کے خصائف میں سے یہ ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ کے وست اقدی میں لواء الجمد ہوگا اور یہ کہ حضرت آ دم النظافا اور ان کے ماسوا سب آپ کے پرچم کے یعجے ہوں گے اور یہ کہ آپ اول ہوں گے اور یہ کہ آپ اول ہوں گے اور یہ کہ آپ اول مانع اور ان کے قائد ہوں گے اور یہ کہ آپ اول شافع اور اول مشفع ہوں گے اور آپ ہی وہ محف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے اور سب شافع اور اول مشفع ہوں گے اور آپ ہی سب سے پہلے آپ ہم کو تجدہ سے افعائیں گے طرف نظر کریں گے اور آپ سے تبلیغ پر گواہ طلب نہ کیا جائے گا۔ جبکہ تمام نبیوں سے تبلیغ پر گواہ طلب کے جائیں گے اور مقدمات کے تبلیغ پر گواہ طلب نہ کیا جائے گا۔ جبکہ تمام نبیوں سے تبلیغ پر گواہ طلب کے جائیں گے اور مقدمات کے تبلیغ پر گواہ طلب نہ کیا جائے گا۔ جبکہ تمام نبیوں سے تبلیغ پر گواہ طلب کے جائیں گے اور مقدمات کے

فیصلہ میں شفاعت عظمیٰ کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے اور ایک توم کو بغیر حساب جنت میں وافل کرانے میں شفاعت کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں گے۔ اور جوموصدین سنتی نار ہو گئے ہوں گے جہنم میں ان کو نہ وافل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے۔ اور جنت میں لوگوں کے ورجات کی بلندی کیلئے آپ شفاعت کریں گے، اور جو کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر تخفیف عذاب کی شفاعت کریں ہے اور مشرکوں کے بچوں کے برے میں کہ ان کوعذ ب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عسى أَنْ يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَاماً مُحَمُودًا ﴿ سورة اسرافيل ﴾ ترجمه "قريب ب كتهبيل تمهارادب ايى جُدكُر اكرے جهال سبتمهارى حدكريں ـ"

### يوم قيامت شفاعت مصطفى عليه ع

حضرت ابوہریہ دفاقی ہے روایت ہے۔ نبی کریم بھی ہے نے فرمایا ہیں روز قیامت سیدالناس ہوں گا۔ اے میرے صحاب ہم جانے ہو یہ ک وجہ ہے ہے؟ ان دن اللہ تعالی اولین وآخرین کوایک میدان ہیں جمع کرے گا اور ہر ایک بکارنے والے کی آواز سے گا اور سورج قریب ہوگا اور لوگوں کواتا کرب و فی پنچ گا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں گا ورنہ اس کا تحل کر سکیں گے۔ لوگ ایک ووسرے ہے کہیں گرب و فی پنچ گا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں گا اور نہ اس کا تحل کر سکیں سے ۔ لوگ ایک ووسرے ہے کہیں ساتھ میں کہا ہے تھے نہیں کہ کس وال میں ہواور کسی شدت و تعلیف پنچ رہی ہے۔ تم اس محف کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہوتمہاری شفاعت تمہارے رہ ہے کرے تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گرتے ہوتمہاری شفاعت تمہارے رہ ہے کہا ہیں آئیں گے۔

اور عرض کریں ۔ آب اس آدم الظالا! آپ ابوالبشر ہیں اور اللہ تعالیٰ ۔ آپ کو دست قد دت ہے ہیدا کیا ہے اور آپ ہیں ابی ج نب ہے روح ہیمونی اور فرشتوں کو تھم ویا کہ وہ آپ کو مجدہ کریں ۔ آپ ہماری اپنے دب کے حضور شفاعت بھیج آپ و کیھے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ملا حظہیں فرمارے کہ ہم کو کئی شدید تکلیف بھی رہی ہے۔ اس پر آدم الظیلافر ما کیں گے۔ بے شک! آج میرے فرمارے کہ ہم کو کئی شدید تکلیف بھی رہی ہے۔ اس پر آدم الظیلافر ما کیں گے۔ بے شک! آج میرے دب کا خضب عظیم ہے۔ ایس غضب اس سے پہلے بھی نہیں کیا اور شداس جیسا بھی آئندہ کرے گا۔ بات مید ہے کہ میرے دب نے جھے ایک ور خت ہے منع فرمایا تھا، گر جھ سے تھم عدولی ہوئی ''نفیسی نفیسی اور کے پاس جاؤ۔''

پھر وہ سب حضرت نوح الطابع کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے نوح الطابع: آپ
دوئے زمین کی طرف اول اسلین ہیں۔ اللہ تو لی نے آپ کا نام عبد فلکور رکھا ہے۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ طاحظہ بین فرہ رہ ہے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ دہی ہے۔ دعفرت نوح الطابع فرہا کیں گے بلاشیہ میرے دب نے آج بڑا غضب فرہایا ہے۔ اس جیسا غضب نداس سے پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا۔ بات سے کہ میری ایک وعائے خاص تھی جس کو میں نے فضب نداس سے پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا۔ بات سے کہ میری ایک وعائے خاص تھی جس کو میں نے اپنی قوم کی ہلاکت پر ما تک لیں "نفیسی نفیسی نفیسی نفیسی اٹی تھیوا اللی غیری" تم حضرت ابراہیم الطابع

کے پاس جاؤ تو وہ سب ایراہیم النے اے پاس حاضرآ نیں گے۔

اور عرض کریں گے: اے اہراہیم الفیرہ! آپ انڈرتعالیٰ کی طرف ہے اہل ذہین کی جانب نی اوراس کے خلیل ہیں۔ آپ ملاحظہ بین فرمارے کہ ہم کس حال ہیں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تعکیف بینی رہی ہے۔ حضرت اہراہیم الفیلیٰ فرما کیں گے، بلاشیہ میرے رب نے آج ہڑے خضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس جیس خضب نداس سے پہلے اور ندآ کندہ کر سے گا چروہ اپنے کذبات کا ذکر کرکے فرما کیں گے۔ "نفسی نفسی فیسی اِذُ هَبُوا اِلَی غَیری "تم موی الفیلی کے یاس جو وہ سب موی الفیلی کے یاس آسی گیں گے۔

اورعرض کریں گے: اے موی الظیلا! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کر لوگوں پر برگزیدہ کیا۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رہ کے حضور سیجے۔ آپ ملاحظہ ہیں فرما رہے کہ کہ ہم کس حال ہیں ہیں اور ہمیں کسی شدت و تکلیف بہتے رہی ہے؟ وہ فرما کیں گے: بلاشہ! رہ نے آج بڑا فضب فرمایا، ایسا فضب تو نہ پہلے کیا اور شال کے بعد کہمی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ہیں نے ایک جان کو ہلاک کیا جس کے ہلاک کرنے کا جھے تھم میں ویا گیا تھا۔ "نفسی نفسی نفسی نفسی الدی خیوری کی جھے تھم میں ویا گیا تھا۔ "نفسی نفسی نفسی الدی خیوری کی جے تھا کہ کے جسل کرنے کا جھے تھم میں ویا گیا تھا۔ "نفسی نفسی نفسی الدی خیوری کی ہے۔ معرب سے اللہ خیوری کی ہے۔ معرب کیا تھا۔ "نفسی نفسی کے اور عرض کریں گے۔

اے میٹی النے ہیں اور آپ نے پنگھوڑے میں اور اس کے وہ کلہ ہیں جے مریم کی جانب النافر مایا
اور اس کی روح ہیں اور آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے بات کی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہی ری
عاعت کیجئے۔ آپ ملا حظہ نہیں فر مارے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت اور تکلیف کا سامنا
ہے؟ وہ فرما کیں گے: بلاشہ میرے رب نے آج اس غضب کا اظہار کیا ہے کہ اس جیسا نہ پہلے غضب کیا
اس نہ اس کے بعد کرے گا اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرما کیں گے گر رہ کہیں گے کہ میرے سواکسی اور
کے پاس جاؤ ، تم حضرت محمصطفی علی کے پاس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کریم علی ہے کہ پاس آئیں گے۔

اور عرض کریں گے: اے محمصطفی علی اس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کریم علی ہے کہ پاس آئیں گے۔

خفر الله ما تفقد میں گے: اے محمولی ان منا قائے کہ پاس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کریم علی ہے۔

خفر الله منا تفقد میں گے: اے محمولی فرما قائے کے پاس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کریم علی ہے۔

خفر الله منا تفقد میں گے: آپ اللہ کے رسول ، خاتم آئیسی ناور
خفر الله منا تفقد میں ڈ ڈ ٹبک و منا قائے کہ

سے سات سات کے جسٹور آپ ہماری شفاعت سیجئے آپ ملاحظہ نیں فرمار ہے کہ ہم کسی حال میں ہیں۔اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت سیجئے آپ ملاحظہ نیس فرمار ہے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے۔

تواس وقت میں کمڑا ہوں گا اور عرش کے نیچ آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں کا اللہ تعالیٰ مجھ پراپی حمد وثناء کا اظہار فر مائے گا اور جھے الہام فر مائے گا اور میں الیں حمد وثنا کروں گا کہ جھ سے پہلے کسی کیلئے الیں حمد وثناء کی کشائش نہ ہوئی اور فر مایا جائے گا: یا حمد علیہ ہے!

"ارقع راسك، سل تعطه و اشقع تشقع"

آپ اپنا سراٹھائے، مانگئے آپ کو دو دیا جائے گا، شفاعت سیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کردں گا: اے رب! میری امت، اے رب! میری امت۔ اے رب! میری امت۔ فرمایا جائے: اے جریا ہے اور اور اور اور کوجن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں کی وائی جانب ہے دروازوں کی وائی جانب ہے داخل کر دیں۔ درآ س حالیہ آپ کی امت ان دروازوں کے سواجنت کے دوسرے دروازوں جانب کی امت ان دروازوں کے سواجنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم سیکھنے نے فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قیمہ قدرت میں میری جان ہے جنت کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے دروازوں کے دو پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنتا کے درمیان ہے۔

﴿ احمہ ﴾
حضرت انس فَضَّا ہے روایت ہے۔ نبی کریم سَلِی کے نے فرہ یا: روز قیامت تمام مسلمان جمع کیے
جائیں کے اور اس دن کیلئے خاص اہتمام کیا جائے گا، وہ کہیں گے کاش جارے رب کے حضور ہماری
شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا اور وہ جمیں اس جگہ کی تخیوں سے راحت بخشا تو وہ آ دم النظیم کے پاس آئیں
گے اور ان سے عرض کریں گے .

اے آدم الظیرا آپ ابوالیشر ہیں اللہ تق کی نے آپ کو است قدرت سے پیدا فر مایا اور آپ ایپ دہ کے آپ کیلئے اپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا اور آپ کو ہر شے کے اساء کاعلم سکھایا اور آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت ہیں ہے تا کہ ہم اس جگہ کی تختیوں سے راحت پائیں ، وہ ان سے فر ہائیں گے : ہیں تمہارے اس کام کیلئے نہیں ہوں اور وہ اپنی لفزش کو یا دکریں گے ، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے اور وہ گئیں گے ۔ تم نوح شفیلا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اول رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو روسے زمین کی طرف مبعوث فر مایہ ہوگہ وہ حضرت نوح الظیلا کے پاس آئیں گے جس محمل کے انہوں نے رب سے مہارے اس کام کانہیں ہوں اور وہ آئی اس لفزش کو یا و کریں گے جو یغیر علم کے انہوں نے رب سے سوال کیا تھا ، اس بنا پرا ۔ بندر ب سے حیا کریں گے جو یغیر علم کے انہوں نے رب سے سوال کیا تھا ، اس بنا پرا ۔ بندر ب سے حیا کریں گے وہ فرما کیں گئم ایرا تیم الظیلا کے پاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت ابراہیم ﷺ کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے: ہیں تمہارے اس کام کا مہیں ہوں لیکن تم حضرت موک مطبع کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور ان کوتوریت عظافر ، ٹی ہے۔ تو وہ سے حضرت موکی الظیٰلا کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے۔ شرمایا ہے اور ان کوتوریت عظافر ، ٹی ہے۔ تو وہ سے حضرت موکی الظیٰلا کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں ہوں اور ان سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیر نفس کے ہلاک کیا تھا، اس بتا پر اپنے رب سے حیو کر س گے۔ فرمائیں ہوں اور اس کے۔ فرمائیں گے بندے ، اس کے رسول اور اس کے کہ اور اس کے روح ہیں۔

وہ سب حضرت عیسیٰ الظامیٰ کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہول لیکن تم محمصطفیٰ علقے کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ

غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُنَّهِ وَ مَا تَأَخَّرَ

''اللہ تعالیٰ نے آپ کی مجہ ہے آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں۔'' تو میں اٹھوں گا اور مسلمانوں کی دومفوں کے درمیان جاؤں گا یہاں تک کہ ہیں اپنے رب سے
اڈن چاہوں گا، جب ہیں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ جتنی
دریر جھے چاہے سجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فر مائے گا اے محد علیہ ! آپ اپنا سر اٹھائیے، کہتے سنا
جائے گا۔ شفاعت سیجتے قبول کی جائے گی۔ اور مائکٹے آپ کو وہ دیا جائے گا تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور
میں اس تحمید کے ساتھ محد کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد
مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد میں دوبارہ ہارگاہ رب میں حاضر ہوں گا جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تواس کے آگے بجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر جھے جا ہے بحدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فر مائے گا:
اے محمۃ تعلیٰ اسراٹھائے کہئے سنا جائے گا۔ مائٹکے وہ عطا کیا جائے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ جھے تعلیم فر مائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ جھے تعلیم فر مائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد تیمری مرتبہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا

الواس کے آگے بحدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی ویر جھنے چاہے بحد ہے میں رکھے گا۔اس کے بعد
فرمایا جائے گا: اے جمع علیہ اس اٹھائے کہتے سنا جائے گا۔ ما تینے دہ عطا کیا جائے گا شفاعت قبول کی
جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ جھے تعلیم فرمائے گا،
پر میں شفاعت کروں گا اور میر ہے لیے ایک حد مقرد کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں وافل کروں گا۔
اسکے بعد میں چوتی مرتبہ بارگاہ میں رب العزت میں حاضر ہوں گا اور میں عرض کروں گا اب وہ بی
لوگ باتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن پاک نے روکا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: پھروہ لوگ جبنم سے نکا لے
جائیں کے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں جو کے دائے ، برابر فیر ہے، اس کے بعد وہ
جہنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ" کہا اور ان کے دل میں گندم برابر فیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جہنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ"کہا اور ان کے دل میں گندم برابر فیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جہنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ"کہا اور ان کے دل میں قدرہ برابر فیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جہنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ"کہا اور ان کے دل میں قرہ درہ برابر فیر ہے۔ اس کے
بعدوہ لوگ جہنم سے نکا لے جائیں گے جنہوں نے "لا اللہ الا اللہ"کہا اور ان کے دل میں قرہ درہ برابر فیر ہے۔

بسیم می معنوت انس معنی سے روایت ہے کہ نبی کریم میں نے نے مایا: بیس کھڑاا نظار کررہا ہوں گا کہ کب لوگ مراط سے گزرتے ہیں۔

اس وقت فرماؤں گا آپ انظار کیجئے یہاں تک کہ بیل فارغ ہوکر آؤں ، پھر نی کریم علی اللہ اللہ ہوگا، جونہ کسی ہرگزیدہ فرشتہ کو ملا اور نہ تی ورسول کو۔الند تھ لی حفرت جرئیل الفیج نے فرمائے گائم میرے مجبوب کے پاس جا و اور ان سے کہوآپ اپنا سرا تھا ہے ، فکئے آپ کو وہ دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بی اپنی امت کے بارے بیل شفاعت کروں گا اور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بیل اپنی امت کے بارے بیل شفاعت کروں گا اور شانوے بیل سے ایک انسان کو نکالوں گا، اس طرح بیل برابرا پنے رب کی بارگاہ بیل آتا جاتا رہوں گا اور بیل جہاں کھڑا ہوں گا، شفاعت ہی کروں گا۔ یہاں برابرا پنے رب کی بارگاہ بیل آتا جاتا رہوں گا اور بیل جہاں کھڑا ہوں گا، شفاعت ہی کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تھا گا گا ہے اور اس نے صرف ایک دن اخلاص کے ساتھ "لا اللہ الا اللہ" کی شہادت دی ہواور تھا لی نے پیدا کیا ہے اور اس نے صرف ایک دن اخلاص کے ساتھ "لا اللہ الا اللہ" کی شہادت دی ہواور وہ ایک ایک ن اخل کر دیں۔

621)

حفرت ابن عباس حفظ نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: ہرنی کی علی است کیلئے اٹھا کہ دعا ہوتی تھی جس کو انہوں نے ونیا ہیں پورا کرالیا گریس نے اپنی دعا کواپئی امت کیلئے اٹھا رکھا ہے اور ہیں روز قیامت اولا د آ دم کا سروار ہوں گا اور ہیں ہی وہ پہلا محض ہوں گا جس کیلئے زہین شق ہوگ ۔ یہ خرنییں، میرے ہاتھ ہیں لواء الحمد ہوگا اور یہ خرید نہیں ۔ آ دم اور ان کے ماسوا تمام میرے جھنڈے نے بول کے۔ یہ خرید بہیں ۔ لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں محضور ہماری گے ہمیں حضرت آ دم الطبی کے ب س پہنچنا جا ہے وہ ابوالبشر ہیں تا کہ وہ ہمارے رب کے حضور ہماری گئی عضرت آ دم الطبی کے ب س پہنچنا جا ہے وہ ابوالبشر ہیں تا کہ وہ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں، اور ہمارا فیصلہ کرا کیں گر آ دم الطبی فرما کیں گئے جس تہمارے کام کا نہیں ہوں، میں جنت ہیں اپنی لغزش کی بنا پر باہر کیا گیا ہوں، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوح الطبی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوح الطبی کی فکرنہیں ہے، لیکن تم حضرت فوح الطبی کی فکرنہیں ہوں، ہیں۔

نو وہ سب حضرت نوح الظامی کے پاس آئیں سے اور کہیں سے ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فرمائی سے: ہیں تمہارے اس کام کانہیں ہوں کیونکہ ہیں نے اپنے جٹے کے بارے ہیں سوال کیا تھا آج ججھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے لیکن تم حضرت ابراہیم الظامی کے پاس جاؤ تو وہ ان کے پاس آئیں ہے اور کہیں ہے ۔

اے ابراہیم الظیٰلا! ہورے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کراہیے گر وہ فرما کیں گے بیل تمہارے اس کام کانہیں ہول اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرما کیں گے اور فرما کیں اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرما کیں گے اور فرما کیں ایک گے: خدا کی قتم! میں نے ان کے ساتھ مجادلہ نہیں کیا ، گر دین خدا ہے کہ ہم شدیدا ضطراب میں ہیں ، ایک قول تو یہ کہ ''انی صفیم' ہیں میں ہوں دو سرا قول ہی کہ ''بل فعلہ کبیو ہم ہذا' بلکہ یہ فعل ان کے اس بہنی اس کینی میں ہے جبکہ وہ بادشاہ ظالم کے پاس بہنی سے تارے ہوں ہوں ہوا تو ہوا تو ہوں کے بارے میں ہے جبکہ وہ بادشاہ ظالم کے پاس بہنی تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الظیٰلا کے پاس تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الظیٰلا کے پاس

جاؤ، وہ وہ جیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے برگزیدہ فرمایا، اوران کوایے کلام سے لواز اہے۔
تو وہ سب حضرت موی الظامیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔ اے موی الظامیٰ! اللہ تعالیٰ نے آپ کواپی رسالت سے سرفراز کیا ہے اور اپنے کلام سے نواز اہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجنے۔ وہ فرما کیں گے جیس تمہارے اس کام کانہیں ہوں، جس نے ایک جان کو بغیر جان کے شفاعت سیجنے۔ وہ فرما کیں گے۔ جس تمہارے اس کام کانہیں ہوں، جس نے ایک جان کو بغیر جان کے بیات کام کانہیں ہوں، جس نے ایک جان کو بغیر جان کے

ہلاک کیا ہے، آج جھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے لیکن تم عیسیٰی روح القداور کلمۃ القد کے پاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت عیسیٰی الفیلیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب کے حضور جاری شفاعت کیجئے اور جارے درمیان فیصلہ کرائے، گر وہ فرہ کیں گے: بیس تمہارے اس کام کانہیں ہوں گے، لوگوں نے جھے اللہ کے سواکسی کا فم نہیں ہے اور سنو! جب ساہ ان اپنی ہی صندوق میں محفوظ اور اس پر مہر گی ہوتو بتاؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ صندوق کے نیج میں ہاتھ اپنی ہی صندوق میں ہوتا ہے۔ اور کہیں کے باتھ میں میں مہرتو ڑے اور کہیں گے بیس ہاتھ کے اللہ بخیراس کی مہرتو ڑے اور کہیں گے وہ نہیں تو وہ فرما کیں گے بلاشبہ محمصطفی علیجے خاتم انتہیں ہیں۔

ڈالے بغیراس کی مہرتو ڑے ؟ لوگ کہیں گے نہیں تو وہ فرما کیں کے بلاشبہ محمصطفی علیجے خاتم انتہیں ہیں۔

نی کر میم الله نے فرمایا: تو وہ سب میرے پاس حاضر ہوں مے اور عرض کریں ہے:

یارسول الله می این الله می این است کے حضور ہماری شفاعت کیجے اور ہمارے درمیان فیصلہ کراہے اور میں فرماؤں گا کہ آؤنانا لھا" میں بی اس کام کیلئے ہوں۔اللہ تق کی جس کیئے چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا اذان عطافر مائے گا جس وقت اللہ تعالی اپنی خلق کے درمیان فیصلہ کا اراد ہ فرمائے گا تو مناوی پکارے گا: کہاں ہیں احمد میں اولین ہیں، ہم آخر الامم ہیں اور ہم بی اور ہم بی اولین ہیں، ہم آخر الامم ہیں اور ہم اس ہم حساب کیے جانے والوں میں اول ہیں اور تمام امتیں ہم رے لیے ہمارا راستہ چھوڑیں گی اور ہم اس شان ہے گر رہی گے کہ وضو کے اثر سے ہمارے اعضا چیکتے دیکتے ہوں گے، تمام امتیں کہیں گی قریب تھا کہ بیساری امت اخبیاء ہوتی اور ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے اور میں دروازے کے زنجیر پکڑ کر دروازے کو کھنگھٹاؤں گا، کہا جائے گا: کون ہے؟

میں فرماؤں گا محمظ اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا۔ وہ اپنی کری پرجلوہ افروز ہوگا اور میں اس کے سمامنے سجدہ ریز ہوجاؤں گا اور میں اس کی ایسے محامد کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے جمعے سے پہلے ان محامد سے اس کی حمد نہ کی ہوگی اور نہ میر ہے بعد کوئی اس کے ساتھ اس کی حمد کریگا اور فرما یا جائے گا:

اے محمد علی ہے! آپ اپنا سراٹھائے ما تھنے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ کہتے منہ جائے گا اور شفاعت سے مجد علی ہوگی اور شفاعت سے ماتھا عت تبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا.

اے میرے رب! میری امت، میری امت، میری امت! فر مایا جائے گا ہرا سفخص کو نکال لیجئے جن کے دل بیں انتا اتنا مثقال ایمان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اور سجدہ کرکے وہی عرض کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ فر مایا جائے گا:

إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلُ تُعُطُ وَشَقِعُ تُشَفَّعُ

میں عرض کروں گا: اے میرے دب! میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالی فرمائے گا: جس کے ول میں اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اور پہلے طبقے سے کم ہے اسے نکال لیجئے۔ س کے بعد میں بارگاہ رب العزب میں حاضر ہوں گا اور ویسا ہی عرض کروں گا۔ فرمایا جائے گا:

إِرْفَعُ رَاسَكَ وَ قُلُ يُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَ وَشَقِعُ تُشَقَّعُ

اور میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت، میری امت ـ الله تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں پہلوں سے اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اسے نکال کیجئے ۔

﴿ احمد ، ابويعتليٰ ﴾

حضرت ابن عباس صفح نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: انہیاء کیلئے تم میں سونے کے منبر ہوں گے اور وہ ان منبروں پرتشریف رکھیں گے اور میرامنبر ہاتی رہے گااس پر نہ بیٹھوں گا اور میں اپنے رہ کے حضور اس خوف سے کھڑا رہوں گا اور میرا رہ جھے تو جنت میں بھیج دے اور میرکامت کا کوئی شخص ہاتی رہ جائے ، تو میں عرض کروں گا:

اے رب! امتی، امتی! اللہ تعالی فرمائے گا: اے محمقظے! آپ کیا جاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے بارے میں کہ اللہ تعالی فرمائے گا: اے رب! ان کا حساب جلد تر ہو، تو میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ جھوکوان مردوں کے نامہ اعمال دیئے جا کیں گے جن کواس نے جہنم کی طرف بھیجا ہوگا۔ یا لک داروغہ جہنم عرض کرے گا: اے اللہ کے حبیب علی اللہ اللہ واروغہ جہنم عرض کرے گا: اے اللہ کے حبیب علی اللہ اللہ کے اپنے کی رحمت کی امت کا ایک مختص بھی باتی نہیں رہے دیا ہے۔

﴿ طِبرانی اوسط، حاکم ، بیبی ﴾

حضرت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ تمام لوگ روز قیامت پنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے دوڑ ہے گی۔ وہ کہیں گے: اے فلاں! ہماری شفاعت کیجئے۔اے فلاں! ہماری شفاعت سیجئے۔ یہاں تک کہ وہ شفاعت نبی کریم علی کی طرف تم ہوگی تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علی کومقام محمود پر فائز کرےگا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عمر دھ اسے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے ۔ سنا ہے آپ نے فر مایا کہ آفاب بہت نزدیک ہوگا یہاں تک کہ بسینہ آ و ھے کان تک پڑتی جائے گا۔ اس دوران تمام لوگ فریا دوفغان کرتے ہوئے آ دم اللہ کا مجاز نہیں کا مروہ فرما کیں گے میں اس کا مجاز نہیں کا مور دوفغان کرتے ہوئے آ دم اللہ کے پاس آ کیں گے مگر وہ فرما کیں گے میں اس کا مجاز نہیں کا مور دھنرت موی اللہ کا ہاں آ کیں گے وہ فرما کیں گے درمیان فیصلہ معنو مردوں گے اور عرض کریں گے اور آپ شفاعت کریں گے جی کہ اللہ تعالی محلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور آپ جلیں گے ، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجر تھا میں گے تو اس دن اللہ تعالی حضور نبی کریم علیہ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا مجمع آپ ہی کی تعریف و توصیف کرتا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا مجمع آپ ہی کی تعریف و توصیف کرتا ہوگا۔

حضرت حذیفہ طفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کوایک چیٹیل میدان میں جمع فرمائے گا اور کسی جان کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ محمہ مصلفیٰ سیان ہوں گے۔اور آپ کہیں گے:

لَبُيْكَ وَسَعُدَ يُكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَ يُكَ وَ الشُّرُ لَيْسَ الْيُكَ وَ لَمَهُدِى مَنَ الْيُكَ وَ الشُّرُ لَيْسَ الْيُكَ وَ لَمَهُدِى مَنَ هَدَيْتَ وَ عَبُدُكَ بَيْنَ يَدَ يُكَ وَ بِكَ وَ النَّيْكَ لَا مَنْجَاً مِنكَ الْا الْيُكَ لَا مَنْجَاً مِنكَ اللهِ الْيُكَ لَا مَنْجَاً مِنكَ اللهِ النَّيْتِ لَمَارَكُتُ وَ تَعَالَيْتَ سُبُحَانَكَ رَبُّ الْبُيْتِ

اوراس وقت آپ شفاعت کریں گے اوراس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما! غسبی اَنْ یَّبُهُ هَ کَ رَبُّکَ مِقاماً مِّحْمُوُ داً ﴿ ﴿ وَرَهُ بَیْ اَمِرائِسُ ﴾ ترجمہ:'' قریب ہے کہ تمارار بہمہیں ایس جگہ کھڑا کرے جہال سب تمہاری حمر کریں۔'' مؤیزار بیجی البعث ﴾

### روزِ قیامت آفآب کوبیس سال کی گرمی دی جائے گی:

حضرت سلمان فل سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کدروز قیامت آفآب کو ہیں سال کی گری وی جائے گی چروہ لوگوں کی کھو پڑیوں کے بہت قریب ہوگا حق کدہ دو کما نوں کے فاصلے کے قریب ہوگا اور کو کا جائے گا۔ کہاں تک کہ پینے فیک کرزیین میں قد کے برابر آجائے گا اور وہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ غرفر کریں گے۔ جب وہ لوگ غرفر کریں گے۔ حضرت سلمان طفی نے کہا: یہ حال ہوگا کہ لوگ غن کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے کہیں گے: تم نہیں و کھورہے کہ کس حال ہیں ہو؟ جلوا ہے ابولا با وحضرت آ دم الفیلا کے حضور میں آ و اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب حضرت آ دم الفیلا کے حضور میں آ و اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب حضرت آ دم الفیلا کے باس آ کی گا اور آپ میں اپنی طرف سے روں آ آپ وہ جیں کہ آپ کو انڈر تو این میں آپ کو تھر ایا ، اٹھے اور اپنے دیب کے حضور ہماری شفاعت کیجے۔ بلاشبہ آپ کھوگی ، اور اپنی جنت میں آپ کو تھر رایا ، اٹھے اور اپنی رب کے حضور ہماری شفاعت کیجے۔ بلاشبہ آپ طلاحظہ کر رہے جیں کہ ہم کس حال میں جیں ، گر وہ فر ما کیں گے جی تہم اس حال میں جیں ، گر وہ فر ما کیں گے جی تہم بندہ گا تا ہوں گا ہوں جاؤ۔

نو وہ حضرت نوح الظافلائے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔ یا نبی اللہ! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ شکر گزار بنایا اور آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اب رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے ،گر وہ فر مائیں گے: میں تہمارے اس کام کانہیں ہوں۔ نوگ کہیں گے: بتائے اب ہم کہاں جا کہیں؟ وہ فر مائیں گے: تم حضرت ابراہیم ظیل اللہ الظفیلائے پاس جاؤ۔

تو وہ حضرت ابراہیم الظاہلائے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے فلیل اللہ الظاہلاً! آپ دیکے درہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے وہ فرما کیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں تو وہ کہیں گے بتائے اب ہم کس کے پاس جا کیں؟ تو وہ فرما کیں گے: تم موکی الظاہلاً: کے پاس جاؤ جواپیے بندے ہیں کہ القد تعالیٰ نے اپنی رسالت اورا پنے کلام کے ساتھ ان کومر فراز فر مایا۔
تو وہ سب حضرت موکی الظیالا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں کہ ہم
کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رسب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے۔ وہ فر مائیں گے: میں تمہارے اس
کام کا نہیں ہوں ، تو وہ کہیں گے بتائے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فر مائیں گے: تم حضرت عیسی الظیار کی الشاہ اور دوح اللہ کے پاس جاؤ تو وہ سب حضرت عیسی الظیار کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

اے کلمۃ اللہ! اے روح اللہ النظامیٰ! آپ ملاحظہ فرمارہے ہیں کہ ہم کس حال ہیں ہیں؟ اپ رب
کے حضور ہماری شفاعت کیجے ، مگر وہ فرما کیں گے ہیں تمہارے اس کام کانہیں ہو، وہ کہیں گے: پھر بتائیے
ہم کس کے پاس جا کیں وہ فرما کیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤجس کے ہاتھ ہیں آج فتح شفاعت
ہم اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخٹے ہیں وہی آج کے دن امن دیے
والے اور ستووہ صفات تشریف فرما ہیں ، وہ سب نبی کریم علیہ ہے کے پاس آ کیں گے اور عرض کریں گے:

یا نبی التعطیفی ! آپ بی وہ مقدی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح باب شفاعت آپ کے سپر دفر ، یا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے ون آپ بھی امن ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے ون آپ بھی امن عطا کرنے والے تشریف فر ما ہیں اور آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ فر ما کمیں گے:

کہ میں ہی تمہارا مددگار، باب شفاعت کا مالکہ ہوں، پھر حضور نبی کریم علی جھے کو چیرتے ہوئے جنت کے دروازے پر بہنچیں گے اور دروازے کی زنجیر پکڑ کر جو کہ سونے کی ہوگی دروازہ کھنکھٹا کیں گے۔ کہا جائے گا: آپ کون بیل؟ آپ فرما کیں گے: شن جھ ایک ہوں، تو آپ کیلئے دروازہ کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ رب العزت کے حضور قیام فرما کیں گے اور سجدے میں اذن طلب کریں گے اور آپ کواذن دیا جائے گا پھر سجدہ کریں گے اور آپ کواذن دیا جائے گا پھر سجدہ کریں گے اس وقت ندا فرمائی جائے گی:

اے محمد علی اللہ استان اسلامی استان اسلامی استان کے آپ کووہ دیا جائے گا اور شفاعت سیجئے ، شفاعت قبول کی جائے گا کی جائے گی۔ دعا سیجئے قبول ہوگی ، پھر آپ اپنا سراٹھا کیں گے اور دومرتبہ یا تین مرتبہ امتی امتی عرض کریں گے اور ہر اس مخفص کی جس کے دل جیس رائی کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا شفاعت کریں گے تو یہ ہے وہ مقام محمود۔

﴿ ابن الى شيب ابن الى عاصم السنة ﴾

### الله تعالى حضور نبي كريم عليه كي شفاعت قبول فرمائ كا:

حضرت عقبہ بن عامر حقق کے دوایت ہے کہ نبی کریم عقب نے فر مایا جب اللہ تعالی اولین وآخرین کوجع کر کے عقب کے درمیان فیصلہ فر مائے گا اور وہ فیصلہ سے فارغ ہوجائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارارب ہمارے مائین فیصلہ کرے تو فارغ ہو گیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے دب کے حضور کرے۔ ہمارے مائین فیصلہ کرکے تو فارغ ہو گیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے دب کے حضور کرے۔ اور وہ لوگ کہیں گے: آ دم النفیز ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے ان

ے کلام کیا ہے تو وہ سب حضرت آ دم ﷺ کے پاس آئیں کے اور عرض کریں گے: ہارے دب نے ہمارا فیملہ کر دیا اوروہ تھم سے فارغ ہو گیا ہے، اب آپ اٹھئے اور ہمارے رب سے شفاعت سیجئے وہ فرمائیں کے بتم حضرت نوح الطبی کے یاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت نوح الطبی کے پاس آئیں کے اور وہ حضرت ابراجیم الظی کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم اللی کے یا ن آئیں کے اور وہ حضرت موی اللہ کے یاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ حضرت موی اللہ کے باس آئیں کے اور وہ حضرت عیسی اللہ کے باس جانے کو فرما ئیں سے اور وہ حضرتت عیسیٰ الظالا کے یاس آئیں کے اور وہ میرے یاس حاضر ہونے کوفر مائنس سے۔ چنانجہ وہ سب میرے پاس آئیں گے اور القد تعالیٰ مجھے اوّن دے گا کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں اور میرے جلوس کی جگہ ہے ایسی خوشبو مہکے گی کہ کسی نے بھی ایسی نہ سوتھی ہوگی۔ یہاں <del>تک</del> کہ میں رب تعالیٰ کے حضور پہنچوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فر مائے گا اور میرے سرکے بالول سے میرے یاؤں کے ناخنوں تک میرے لیے نور ہی نور ہوگا۔

﴿ طبرانی الکبیر ، ابن الی حاتم ، ابن مردویه ﴾ حضرت الس علیہ ہے روایت ہے۔ انہول نے اے ٹی کر یم علیہ تک رفع کیا۔ حضور ٹی کریم المنات نے فرمایا: میں اینے رب کے حضور برابر شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ میں عرض کروں گا:اے میرے رب! ہراس مخص کیلئے جس نے "لا الله الا الله" کہا ہے، میری شفاعت تبول سیجئے۔اللہ تعالی فرمائے گا: یہ کام نہ آپ کا ہے اور نہ کسی اور کا متم ہے جھے اینے عزت وجلال كى الى رحمت سے كى "لا الله الا الله" كہنے والے كوجہنم ميں باتى ندر كھوں كا۔ ﴿ ابن في عاصم السنة ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت فظیم ے انہوں نے تی کریم علیہ سے روایت کی ہے۔حضور نی كريم الله في فرمايا كه التدتعالي في فرمايا ب:

اے محمد علی ! میں نے کسی نبی ورسول کومبعوث نبیس کیا تمرید کہ انہوں نے مجمدے وہ وعا ما کی جے میں نے انہیں خاص طور پر دی تھی تو اے جمہ علیہ ! آپ بھی جھے ۔ مائلئے میں آپکووہ عطافر ماؤں گا مگر میں نے عرض کیا: میری وعاروز قیامت اپنی امت کیلئے شفاعت کرنا ہے۔ بیان کر حصرت ابو بکر صدیق میرے رب! میری وہ شفاعت جے میں نے تیرے حضور محفوظ کیا ہے۔ رب العزت فرمائے گا: ہال! میرے یا س محفوظ ہے تو اللہ تعالی میری بقیہ تمام امت کوجہنم ہے نکا لے گا اور انہیں جنت میں واخل کرے گا۔ ﴿ احمد ،طبرانی ﴾

حصرت معاذین جبل ﷺ حضرت ایومویٰ اشعری ﷺ ہےروایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر پیم ایک نے فر مایا. میرے رب نے جھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی آ دھی امت کو جنت میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیا رکروں تو میں نے امت کیلئے شفاعت کو اختیار کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ امت کیلئے شفاعت زیادہ وسیج ہے اور وہ شفاعت ہر اس مخص کیلئے ہوگی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک گردانے بغیر فوت ہوا ہو۔

﴿ احمد الجبراني ﴾

حضرت ابوہریرہ طفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا. میں دوز خ کے معائد کیلئے جاؤں گا اور اس کے درواز سے پروستک دول گا اور میر سے لیے وہ کھولا جائے گا اور میں اس کے اندر جا کراللہ تعالی کی حمد الی کروں گا کہ جھے سے پہلے کسی نہ کی ہوگی اور نہ کوئی میر سے بعد کرے گا۔ اس کے بعد میں دوز خ سے ہراس آ دی کو ذکا نوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ "لا اللہ الا اللہ 'کہا ہوگا۔

﴿ طِبراتی اوسط ﴾

حضرت موف بن ما لک حقیقہ نی کر یم علی ہے ہے دواہت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمیں چار چیزیں ایک دل کئی ہیں کہ جم سے پہلے کسی کوعطانہ ہوئیں۔ ہیں نے اپنے رب سے پائی چیزوں کا سوال کیا۔ اس نے جھے بھی عطافر ما دی، و، پانچویں چیز کیا ہی اچھی چیز ہے: (۱) ہر نی اپنی اپنی ہی تو م کی طرف مبغوث کیا جاتا تھا وہ اپنی تو م سے سیجاوز نہیں کرتا تھا، گر جھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ طرف مبغوث کیا جاتا تھا وہ اپنی تو م سے سیجاوز نہیں کرتا تھا، گر جھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ (۲) اور یہ کہ جمارا و جمن ایک ماہ کی مسافت ہے جم سے خوف کھا تا ہے۔ (۳) اور یہ کہ ترام زین ہمارے لیے مبحد اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۳) اور یہ کہ جمارے لیے نئیمت طلال کی گئی، اور ہم سے پہلے لیے مبدد اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۳) اور یہ کہ جمارے لیے نئیمت طلال نہ ہوئی۔ (۵) اور یہ کہ جس نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی تو حید کا اقر ادی ہوائی سے نہ سے گئی میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی تو حید کا اقر ادی ہوائی سے نہ سے گئی داخل کروں گا۔

﴿ ابويعلى ﴾

حضرت ابوموی ہے روایت ہے کہ نبی کر میم علی ہے نے فر مایا: مجھے پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو مجھ ہے ہیا کہ کے خیر یہ الی دی گئی ہیں جو مجھ ہے ہیا کہ کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (۲) ایک اول مجھ سے پہلے کی کوئیں دی گئیں: (۱) مجھے سرخ وسیاہ (عرب و مجمع ) کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (۲) ایک اول مبائی کی مسافت تک رعب سے میری مدوکی گئے۔ (۳) میر ہے لیے تمام زبین سجدہ گا اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ کوئکہ ہر نبی نے شفاعت کومقدم رکھا ہے۔ ( ایعنی و نیا میں اس نے ما تک کی ہوگی جو میری اس مال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شریک کی کونہ شہرایا ہو۔

﴿ ابن ابي شيبه الولعلي ، الوقعيم ، بيبلي ﴾

حفرت ام جبیبہ رضی املہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علاقے نے فرمایا: مجھے وکھایا گیا ہے کہ میری امت میرے امت میرے بعد جس چیز سے دو جارہوگی وہ آیک دوسرے کا خون بہانا ہے اور یہ ہا تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے بی واقع ہو چکی ہیں تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ روز قیامت مجھے شفاعت کا ان کے درمیان والی بنا دے تو اس نے قبول فرمایا۔

﴿ احمد بطبرانی اوسط ، حاکم ، بیمنی ﴾

معرت ابن عمر طفیله سے روایت ہے۔ ہی کریم علیہ نے حضرت ابرا جیم النفیلا کے قول کہ ففر و مَنْ عَصَا نِی فَانْکَ عُفُورٌ رُجِیْمٌ

﴿ مورة ايرانيم

ترجمہ: '' توجس نے میرا ساتھ دیا تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بخشے والامہر بان ہے۔''

اور معفرت عيلى الظيفة كول كه:

انَ تُعَدِّ بُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك عَوْانُ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَرَالُمَا مُوهِ ﴾

ترجمہ:''اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے میں اور اگر تو انہیں بخش و کے تو بے شک تو ہی عالب و حکمت والا \_''

کو تلاوت کرکے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ کہ ''امتی'' اس کے بعد حضور نمی کریم علی دوئے تو انتد تعالی نے فرمایا اے جبرئیل انظی ! میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کوآپ کی امت کے بارے میں رامنی کریں گے اور آپ کور نجیدہ نہ کریں گے۔

﴿مُلَّمُ﴾

حضور ني كريم علي كوياني چيزي ايسي عطاكي ئي بين جوكسي ني كوعطانبيس موئين:

حضرت حسن رائید حضرت ابوسعید صفح نے مروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا:
مجھے پانچ چیزیں ایس دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں ہوئی (۱) مجھے سرخ وساہ کی طرف مجھے پانچ چیزیں ایس دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی ہیں کا اور ایک ماہ کی مرافت تک رعب سے میری مددکی گئی۔ (۳) اور ایک ماہ کی مرافت تک رعب سے میری مددکی گئی۔ (۳) اور میرے لیے نتیمت کھانے کوطلال کیا گیا، حالا نکہ مجھ سے پہلے کوئی اسے نہیں کھاتا تھا۔ (۴) اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور مید قرار وی گئی اور کوئی نبی الیانہیں ہے گئر یہ کہاتا تھا۔ (۴) اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور مید قرار وی گئی اور کوئی نبی الیانہیں ہے گئر یہ کہا تا تھا۔ (۴) اور کوئی نبی اور اس نے اس کے ماتھ جس عبات کی مرجل نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کیلئے موفر کیا ہے اور وہ دع اش ء اللہ ہر اس محفل کو پہنچ گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھمرایا ہو۔

و ہزار، طبرانی اوسط کے بسند سے حضرت انس مفاق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم منطق نے فرمایا ؛ میں نے

خصائص الكبرى

انسانی بچوں کے تھیل کود کے ہارے میں اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کوعذاب نہ دیا جائے تو وہ مجھے عطا فرمایا گیا۔ ابن عبدالبر پرائیسیہ نے کہا؛ وہ خور دسال (چھوٹے) بچے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال مثلاً تھیل کود دغیرہ بغیر تصد وازادہ کے ہوتے ہیں۔

حضرت افی بن کعب منظیم سے روایت ہے۔ نبی کر یم عیک نے فر مایا: میرے رب نے میری پاس فرشتہ بھیجا کہ جس ایک حرف پر قرآن پڑھوں، جس نے اسے واپس کر کے عرض کیا: اے رب میری امت پر آسانی فرما تو وہ دوبارہ آیا کہ جس دوحرف پر قرآن پڑھوں، جس نے عرض کیا: اے رب! میری امت پر آسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ بیرے پاس آئے تو جس سات حرفوں پر قرآن پڑھواور آپ کیلئے ہر امت پر آسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ بیرے پاس آئے تو جس سات حرفوں پر قرآن پڑھواور آپ کیلئے ہر بھیرے کوش جے جس نے پھیرے کے عرض کیا: اے اللہ ایک سوال کی اجازت دیتا ہوں جے آپ جھے سے مانگیں۔ تو جس نے عرض کیا: اے اللہ! میری امت کو بخش وے اور دوسری اور تیسری قیامت کے دن کیلئے انھار کھی ہے جس دن سری خلوق میری طرف راغب ہوں گے۔

حضرت عبادہ بن الصامت دخلی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا:
میں روز قیامت سید الناس ہوں گا۔ یہ فخر بیزیں ہے۔ کوئی فخص ایسانیس ہے جو کہ روز قیامت میرے محمنڈے کے پنچے منہ ہواور وہ کشادگی کا انتظار کریں گے میر ہے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ میں چلوں گا میرے ساتھ لوگ چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پرآؤں گا اور دستک دول گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟
میں کہوں گا: جمہ علی کہ جائے گا آپ کا آتا مبارک ہواور جب شن اپنے رب کود یکھوں گا تو اس کے آگے ہورواز کے سے حصہ حاصل کروں گا۔

﴿ ما كم بيبتى كتاب الردية ﴾ دوايت ہے۔ سحابہ كرام رضى الله عنهم نے عرض كيا ايارسول الله عليه الم بيبتى كتاب الردية ﴾ الله جي اور حضرت ابراہيم الظام خليل الله جي اور حضرت موئ الظام الله تعلق نے كلام الله جي اور حضرت موئ الظام الله تعلق نے كلام فرمايا، آپ كوكيا عطا ہوا ہے؟ حضور نبي كريم علي نے فرمايا: تمام اولا د آ وم روز قيامت ميرے جمند ے كرمايا، آپ كوكيا ور ميں بہلا خص ہول كا جو جنت كے دروازے كوكھلواؤل كا۔

﴿ ابوقیم ، ابن عسائر ﴾ حضرت جابر بن عبدالله هنگه سے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے فرمایا: میں قائد المرسلین ہوں ، پرخم بینیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں برخم بینیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں برخم بینیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں برخم بینیں ، ابوقیم ﴾ حاری بخاری ، طبرانی اوسط ، بیبی ، ابوقیم ﴾

﴿ وارى، ترقدى، ايوليم ﴾

حضرت ابن عہاس طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر پم سی ہے فر مایا: جمعے جن وائس اور سرخ سیاہ بھیجا گیا ہے اور میرے لیے غلیموں کو حلال کیا گیا جو ویگر نبیوں کیلئے حلال نہ تھیں اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہور بنائی گئی اور میرے مقابل ایک ماہ کی مسافت تک رصب سے مدد کی گئی ، اور سور ہ گیتر اور جمعے ان کے مدد کی گئی ، اور سور ہ گیتر اور جمعے ان کے ماتھ مخصوص کیا گیا اور انہیا وکونیس۔

اور جھے توریت کی جگہ '' مثانی'' اورانجیل کی جگہ ''منین'' اور زبور کی جگہ '' طبق ''دی گئیں اور ملا کے ساتھ مجھے نصلیت دی گئی اور جھے سے زبین شق ہوگی اور بیس دنیا و آخرت بیس اولا د آ دم کا سردار ہوں ، بیٹخر بینیں۔ اور بیس پہلا شخص ہوں گا کہ جھے سے زبین شق ہوگی اور میری امت سے زبین شق ہوگی اور میری امت سے زبین شق ہوگی ہوگی اور تمام انبیا و میر سے جمنڈ سے لیجے شق ہوگی بیٹخر بینیں۔ روز قیامت میر سے ہاتھ بیس لوا والحمد ہوگا اور تمام انبیا و میر سے جمنڈ سے لیج ہوں بیاب ہوں کی بیٹخر بینیں۔ اور جس بی باب موں میں بیٹخر بینیں۔ اور جس بی باب شفاعت کو کھولوں گا۔ بیٹخر بینیں اور جس جن کی طرف سابق الحلق ہوں گا۔ بیٹخر بینیں اور جس اور جس اور جس اور جس امام ، ہوں گا اور میری امت میر سے نقش قدم پر ہوگی۔

﴿ الرقيم ﴾

نى كريم الله المسالة المساسمة المريم الما المريم المريم

حضور نبی کریم علی کی میخصوصیت که روز قیامت تمام سبب ونسب منقطع ہو جا کیں سے صرف حضور نبی کریم علیہ کی میز مسبب ونسب باتی اور قائم رہے گا۔

حضرت عمر ﷺ ہے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم سے سنا ہے۔

آپ اللے فی فر مایا: روز قیامت میرے سبب ونسب کے سواہر سبب ونسب منقطع ہے۔ ان سے حدیث کا مطلب یو چھا گیا تو فر مایا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نہیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نہیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی اور کہا گیا ہے کہ اس ون آپ کے ساتھ جونبیت کی جائے گی اس سے تھاوتی کونفع پہنچے گا اور کوئی نسبت نفع نہ دے گی۔

﴿ ما كم ، يَكِيُّ ﴾

# نی کریم مثلی سب سے پہلے پلصر اط سے گزریں گے اور سب سے پہلے در جنت پردستک دیں گے

حضور نی کر می طاق کے خصائص میں سے بیہ کہ سب سے پہلے آپ ہی ہل مراط ہے گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل می اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل موں گے اور آپ کے بعد آپ کی صاحبز اوی اور بید کہ ان کے سرمبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے موں گے اور آپ کے بعد آپ کی صاحبز اوی اور بید کہ ان کے سرمبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے تور تاباں ہوگا اور اہل محشر کو تھم و یا جائے گا کہ وہ اپنی نگا ہیں بند کر لیس تا کہ آپ کی صاحبز اوی صراط سے گزرجا کی قور بیت وانجیل ہیں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث گزر چکی ہے اور اس می میں میں حضرت عقبہ طفی کی صدیمت گزر چکی ہے اور اس میں میں حضرت عقبہ طفی کی صدیمت کر رہا کی صدیمت کر رہا کی صدیمت کر رہا کی ہیں ہیں گزر چکی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ طفیہ ہے روایت ہے کہ نی کریم سینے نے فر مایا جہنم کے اوپر مل نصب کیا جائے گا اورسب سے پہلے میں اسے عبور کرون گا۔

﴿ يَغَارِي مِسْلَمٍ ﴾

حضرت علی منظیانیہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کر پیم سیانی ہے نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا: اے اہل محشر! اپنی نگاہوں کو بند کر لوتا کہ سیدہ فاطمہ بنت محمصطفی علی کر رجا کیں تو وہ دوسبر جا دریں اوڑ ھے گزریں گی۔

﴿ الرقعيم ﴾

حضرت ابو ہریرہ دفاقی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا : جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پس پردہ سے ندا کرے گا کہ اپنی نگا ہیں بند کرلواور اپنے سروں کو جھکا لو کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محم مصطفیٰ علیہ جنت کی طرف صراط سے گزریں گی۔ ابوجیم کا

حسرت انس صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ میں ہی جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ حضرت النس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم میں اور قیامت میں جنت کے درواز ہے ہیں؟ میں فرماؤں گا: محمد جنت کے کا آپ کون ہیں؟ میں فرماؤں گا: محمد میں اور دستک دوں گا۔ خازن جنت کے کا آپ کون ہیں؟ میں فرماؤں گا: محمد میں آپ سے پہلے کسی کیلئے درواز و ندکھولوں گا۔ علی ایک میں آپ سے پہلے کسی کیلئے درواز و ندکھولوں گا۔ علی میں آپ سے پہلے کسی کیلئے درواز و ندکھولوں گا۔

حضرت انس و الله علی اور آیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اور این اور آیا مت سب سے پہلافض میں ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی اور ریخ رینیس ہے اور مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، ریخ رینیس ہے اور میں روز قیامت سید الناس ہوں گا یہ فخر رینیس ہے اور روز قیامت میں ہی سب سے مہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ریخر رینیس ہے۔

﴿ بِهِينَ ،ابولغيم ﴾

سند حسن معزت عمرین الخطاب منظاب میں دوایت ہے۔ نی کریم سنت نے فرہ یا: جنت انبیاء پرحرام کردی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوں ، اور جنت تمام امتوں پرحرام کردی گئی ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہوجائے اور حضرت ابن عباس میں اس کی شل حدیث روایت کی ہے۔ فر طبرانی اوسط کی

حضرت ابو ہر مرہ وظی ہے ۔ روایت ہے کہ نبی کر یم علی ہے نے فر مایا: میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں واخل ہوں اللہ عنہ اور جنت میں سب سے پہرے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واخل ہوں ۔ واخل ہوں گی ،سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیماالسلام کی ہے۔ وابوقیم کی ،سیدہ فاطمہ رضی ابلہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیماالسلام کی ہے۔

حضور ني كريم الملك كوكوثر عطافر ماما كما:

آ پہ آگئے کے خصائص میں بیہ ہے کہ آپ کوٹر ووسیلہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بیر کہ آپ کے منبر کے منبر کے جنت کی زمین میں نصب ہیں اور بیر کہ آپ کا منبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا اور آپ کی قبرانوراور آپ کے منبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

إِنَّا أَعُطَيْنَكَ الْكُوَّقُرُ

ترجمہ: انہم نے آپ کوکور عطافر مائی۔

حضرت ابن عباس خطائه ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے قر مایا: مجھے بکٹرت خصائص سے نواز اگیا ہے جن کو جس فخر سے نبیل بیان کرتا ہوں۔انڈ نغالی نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور میر ب پچھلوں کے گناہ بخشے میں اور میری امت کو خیرالامم بنایا ہے اور مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور میرے لیے تمام زمین معجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور مجھے حوض کوٹر دیا گیا،جس کے بیالے آسان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔

ہ ابولیم ﴾ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: جب تم اذ ان سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر دروو تبھیجو، گھرا مقد تقائی ہے میر ہے دسیلہ ہے مانگو کیونکہ دسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جو کسی کیسے سز اوار نہیں، گر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کیلئے اور میں تو تع رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جومیر ہے دسیلہ سے دعا کرے گا،اس پرمیری شفاعت حلال ہوگی۔ اسلم کی مسلم کی

حضرت عبادہ بن الصامت طَفِیْ ہے۔ روایت ہے کہ ٹی کر یم علیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ روز قیامت جنات قیم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوالے ویسیں ہے۔ جنات قیم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوالے ویسیں ہے۔

حضرت ام سمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیات نے فر مایا: میرے منبر کے یائے جنت کی زمین میں نصب ہیں۔

﴿ يَتِينَ ﴾

﴿ ورحا کم رمزنی بیان کی مثل ابوواقدی کیشی منتشجه سے صدیث روایت کی ہے۔) حضرت او ہر رر دھنتی کا سے روایت ہے کہ نبی کر پیم علق نے فروایا: میرا بیم نبر جنت کی بلند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔

﴿ الن سعد ﴾

نى كريم عليه كامت دنياش آخراور آخرت بس اول ب

حضور نی کریم بیزی کے خصائص ہیں ہے ہے کہ آپ کی امت دنیا ہیں تو آخر ہے اور روز قیامت اول ہے۔اللہ اقد کی ان کا فیملہ ساری مخلوق ہے پہلے فر مائے گا اور بیامت موقف ہیں بلند پشتہ پر ہوگی اور امت اس عالی ہیں آئے گی کہ آٹار وضو چکتے دکتے ہوں گے اور دنیا و برزخ ہیں ان کی سزا ہیں بلند کی جائے گی تا کہ قیامت کے دن یہ پاک صاف ہوکر آئیں۔ یہ امت اپنی قبروں ہیں اپنی سلی بلند کی جائے گی تا کہ قیامت کے دن یہ پاک صاف ہوکر آئیں۔ یہ امت اپنی قبروں ہیں اپنی کاناہوں کے سات کی داخل ہوگی اور اس سے جب کھیں گی تو بغیرہ گناہ کے ہوں گے۔ان کے گناہ مومنوں کے استعفار کے سبب نابود کر دیئے جائیں گے، ان کے نامہ انگال ان کے داہنے ہاتھ ہیں ویئے جائیں کے استعفار کے سبب نابود کر دیئے جائیں گے دوڑتا ہوگا اور اس امت کے لوگوں کی پیٹانیوں پر سجدوں کا گنان ہوگا اور اس امت کے لوگوں کی پیٹانیوں پر سجدوں کا اور ان کے اور وہ لوگ میزان ہیں تمام سے وزنی ہوں کے اور ان کینے وہ ہوگا جو انہوں نے خود سی کی اور وہ جو ان کیلئے سی کی گئی بخلاف تمام امتوں کے۔

الله الورک صدیت او توریت واجیل میں آپ کے تذکرہ کے باب میں پہلے گز رچکی ہے۔ حضرت ابو ہر رہے وظی محضرت حذیقہ حضرت حذیقہ علی است کرتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: کہ ہم لوگ دنیا والوں میں آخر ہیں اور روز قیامت ہم لوگ اول ہیں تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿ ابْنِ مَاجِهِ ﴾

حضرت عبدالله بن سلام صفحه سروايت برانبول هفكها كهجب قيامت كاون موكا توالله

تعالیٰ تمام لوگوں کوایک ایک امت اور ایک ایک نبی کر کے اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ احم<sup>مجی</sup>تی علیہ اور ان کی امت موقف میں آخری ہوگی ، اس کے بعد جہنم پر بل صراط نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناوی پکارے گا: کہاں ہیں احم<sup>عالیہ</sup> اور ان کی امت؟

یہ کن کر محضور نمی کر مجھنے کھڑے ہو جا کیں گے اور آپ کے پیچے آپ کی امت، خواہ وہ نیک مہویا گئی اور وہ صراط کو تھام لیس گے اور اللہ تعالی ان کے وشمنوں کی آنکھیں چو پٹ کر وے گا تو وہ صراط کے واپنے اور با کیں جہنم میں گر پڑیں گے اور نمی کر یہ علی اور تمام صالحین گزرجا کیں گے۔ حضور نمی کر یہ علی کے درب تک تمہرا کیں گے، جوآپ کی دائی جانب ہوں گے جو جنت میں ان کو ان کی منازل میں تھہرا کیں گے، جوآپ کی دائی جانب ہوں گے جو جنت میں ان کو ان کی منازل میں تھہرا کیں گے، جوآپ کی دائی جانب اور با کمیں جانب ہوں گے جی کہ ان کا سلسلہ آپ کے دب تک فتنی ہو جائے گا اور حضور نمی کر یہ علی کے اللہ تعالی کی دائی جانب ہوں گے تی کہ ان کا سلسلہ آپ کے دب تک فتنی ہو جائے گا اور حضور نمی کی کہ اس کے بعد منادی پکارے گا: کہاں ہیں حضرت عیسی اللغ کی امت آخر حدیث تک۔

6/6/00

# يوم قيامت مل اورميرى امت سب سے او نے پشتہ برہوگی

حضرت جاہر بن عبداللہ حظیہ ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: روز قیامت میں اور میری امت تمام لوگوں ہے او نیچ پشتہ پر ہوگی، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو بیتمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا۔

﴿ ابن جريه ابن مردويه ﴾

حفرت کعب بن مالک کھٹے ہے روایت ہے۔ کہ نبی کریم علی نے فرمایا: روز قیامت تمام لوگ انھائے جا کیں گے اور میں اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوں گی اور اللہ تعالی جھے مبز حلہ پہنائے گا،اس کے العد مجھے اذان دیا جائے گا تو جو خدا بھو سے کہلوا نا جا ہے گا میں کہوں گا: یہی وہ مقام ہے جس کا نام مقام محموو ہے۔ بعد مجھے اذان دیا جائے گا تو جو خدا بھو سے کہلوا نا جا ہے گا میں کہوں گا: یہی وہ مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ حضرت ابو ہر میرہ دیا تھے ہے روایت ہے کہ نبی کر میں تھاتے نے فرمایا: میری امت کوروز قیامت اس

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت حذیفہ طفیہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: میرا حوض ایلہ سے عدن سے زیادہ بعید ہے۔ میں لوگوں کواس طرح سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ آ دی، راہ گزر کے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹا تا اور دور کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ا آپ ہمیں پہنچان لیس ہے؟ فرمایا: ہاں۔ تم لوگ میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ تہمارے اعتماار وضو سے چیکتے دیکتے ہوں ہے، تہماری پینشانی الی ہوگی کہ تہمارے سواکسی اور میں نہ ہوگی۔

حضرت الوالدرداء طفیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علیہ نے فرایا: روز قیابات سب سے پہلے مجھی کو بجد و کی اجازت دی جائے گی اور میں می سب سے پہلے بجدے ہے اپنا سر ا نواں کا اور اِسے سامنے کی طرف نظر کروں گا اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہیان لوں گا اور است من ای طرح بیجان لول گا اورایت واست اور با کس جانب می ای طرح بیجان لول گا۔ ایک۔ معنی نے عرض کمیا: یارسول انتہ 🛂 ! آپ اپنی امت کوان امتوں کے ورمیان جوحفرت توح الظیٰی ہے . لے کرآپ کی امت تک ہوگی ، کس طرح بیجان لیس مے؟ فرمایا: آثار وضوے ان کے اعضا حیکتے دیکتے موں کے ان کے سواکس امت میں بید بات ندھو کی اور میں اس طرح پہران لوں گا کدان کے نامدا عمال ان کے دائے ہاتھوں میں ہوں کے اور میں اس طرح پہچان لول گا کہ ان کی ذریعت ان کے آئے دوڑتی ہوگی۔ 6 120 X16

بند مج حضرت ابوذر علیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سے نے فرمایا روز قیامت میں اپنی امت کوتمام امتوں کے درمیان ضرور پیچان لوں گا۔

صحابہ رضی اللہ انہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ ایل است کو کس طرح بہجا نیں سے؟ مر مایا جس اس طرح پیجانوں کا کہان کے نامہ اعمال ان کے داہتے ہاتھوں میں ہوں گے اور سجدوں کے اثر ہے ان کی پیپٹاننوں پرنشان ہوگا اور اس طرح پہچانوں گا ان کے نوران کے آ کے دوڑتے ہوں گے۔ ﴿ احمد ﴾

حعزت انس فلنه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: میری امت! امت مرحومہ ہے، اپنی قبروں میں اپنے گنا ہوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے مگر اپنی قبروں سے نکلے گی تو ان یر کوئی گناہ نہ **ہوگا ، ا**ن کے گنا ہوں کومسلمانوں کے استغفار تا بود کر دیں گے۔

﴿ طَبِرانَى اوسط ﴾

حعرت عائشہ صدیانہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا کہ روز قیامت کسی ے حساب نہ لیا جائے گا اور اے بخش و یا جائے گا۔ مسلمان اپنی قبر میں اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ 621

تھیم ترندی رخینید نے فر مایا: مومن کا حساب قبر میں ہی ہوجائے گا تا کہ کل میدان حشر میں اسے آسانی ہواور قبر میں ہی اے یاک وصاف کر دیا جائے گاتا کہ قبرے لکے تواس کا بدلہ چکا دیا گیا ہو۔ حضرت عبدالله بن بزیدابن انصاری دیست روایت ہے کہ بس نے نبی کریم اللہ سے ستاہے ۔آپ نے قرمایا: بے شک اس امت کاعذاب اس کی دنیا میں بی کردیا گیا ہے۔

﴿ طِيراتي اوسط، صالم ﴾

حضرت ابوہر روہ عظیمہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیامت مرحومہ ہے ان پرعذاب نہین ہے مگریہ کہ خودا ہے اعمال کے بدلے عذاب میں ڈالے جا تھیں۔

﴿ ابويعلى طبراتي اوسط ﴾

معزت انس کا عداب این کا این ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم تا ہے فر مایا: بیامت مرحومہ ہے اس کا عذاب این ہاتھوں کے سبب ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہرمسلمان میرد کوایک مشرک و یا جائے گا کہ میردمشرک جہنم ہے نیچنے کیلئے تیرافد ہیہے۔

﴿ ابْنِ مَاجِهِ يَعْتِمْ الْبِعِيثِ ﴾

حضرت لیث رطیقید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میسی الظفی نے فر مایا کہ امت محدید میزان میں تمام لوگوں سے وزنی ہوگی ، ان کی زبا نیں ایسے کلمہ کے ساتھ فر مانبر دار ہو کی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں پر بھاری تھا: وہ کلمہ "لا الله الا الله" ہے۔

﴿ اصبالَى الرَّفيبِ ﴾

معزت عَرمه وَهُ اللهِ عَمَا سَعِلَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْلِا نُسَانِ إِلَّا مَا سَعِلَى وَاللهِ مَا سَعِلَى وَاللهِ مَا سَعِلَى وَاللهِ مَا اللهِ مَا سَعِلَى وَاللهِ مَا اللهِ مَا سَعِلَى وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا

کی تغییر میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹکم حضرت ابراہیم اور حضرت موکیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں اس کے اس کے صحیفوں میں ان کی امتوں کیلئے تھا، لیکن اس امت کے بارے میں ہے کہ اس کیلئے وہ ہے جواس نے ممل کیا،اوروہ جواس کیلئے عمل کیا گیا۔

﴿ ابْنِ الْيِ عَالَمْ ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت ہر ایک سے پہلے جند میں داخل ہوگی اور بیامت ہر ایک سے پہلے جند می داخل ہوگی اور اس امت کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور بیامت تمام اموں سے پہلے ہو جن ہوگی ، پہلی اور تیسری حدیث قریب میں پہلے گز رچکی ہے اور تیسری حدیث ابن مسعود حق ہے امراز میں گرز چکی ہے۔

ستر بزار بحساب جنت میں داخل ہو تکے:

سیخ عزالدین رمن انشمایہ نے فرمایا کہ حضور نمی کریم سیافتہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت امت میں سے سمتر ہزار تو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بیاتعداد آپ کے سواکسی نمی کی امت کمیلئے ٹابت نہیں ہے۔

حفرت این عباس فلی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ نے فرمایا: جھ پرتمام اسیس پیش کی ٹی ہیں، کوئی نی تو میر ہے ساتھ دوآ دمی ہوا ورکوئی نی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دمی ہوا ورکوئی نی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دمی ہوا ہوئی نی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دمی ہوا ہوئی ہی اس حال میں گزرے کہ ان کے ساتھ جم غیری ۔ مطرح کہ ان کے ساتھ اورکوئی نی اس حال میں گزرے کہ ان کے ساتھ جم غیری ۔ معرف ایس جس نے اس جمع کیر دیکھا تو خواہش کی کہ یہ میری امت ہو، جھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موی الظیم اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظہ فریا کیں تو میں نے اتا مقیم جمع محمد موی الظیم اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظہ فریا کیں تو میں نے اتا مقیم جمع

دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر رکھا تھا، جھے ہے کہا گیا: ادھر دیکھئے اور ادھر دیکھئے تو میں نے بڑاعظیم جمع دیکھا اس وقت مجھ سے کہا کہ بیسب آپ کی امت ہے اور ان میں ساٹھ متر ہزار امتی ایسے ہیں جو بے صاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

﴿ بغارى مسلم ﴾

حضرت ابوامامہ حفظ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا:
مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جن پرکوئی حساب نہ
موگا اور نہان پر عذاب ہوگا اور وہ جنت میں واخل کیے جا کمیں گے اوران ستر ہزار کے ہر فرد کے ساتھ میرے دب کی جانب سے تین چیئیتیں ہوں گی۔

65273

حضرت عمر بن حزم انصاری فضی ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے فر مایا میر سرب نے جو سے وعدہ فر مایا ہے کہ میری امت کے سر ہزارافراد ایسے ہوں گے جن پرکوئی حساب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جا ئیں گے، میں نے اپنے رب سے مزیدا ضافے کا سوال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے عطافر مایا کہ سر ہزار میں ہرفرد کے ساتھ سر ہزار آ دمی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا میری امت اس تعداد تک پنچ گی؟ فر مایا: یہ تعداد تو میں آپ کیلئے الل عرب میں سے بی مکمل کر دوں گا۔ اس سے پہلے توریت وانجیل میں آپ کے تذکر ہے کے باب میں غلتان بن عاصم کی حد مث اندرگزر میں ہے کہ یہ خصوصیت توریت میں آپ کے صفات میں نہ کورے۔

﴿ طِبراني بيهي "البعث" ﴾

يوم قيامت امت محمد بيانبياء كي كوابي دے كي:

میں میں ہے کہ اللہ تن رخینہ نے فرمایا کہ نی کریم علی کے خصائص میں بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی امت کو عادل دکام کے مرتبہ میں رکھا ہے اور وہ تمام لوگوں پر گواہی ویں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تہلی رسالت کی ہے۔ بیآ پ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی نمی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ انتمی

🗘 چنانچرالله تعالی نے فرمایا:

وَ كَلَا لِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَ سَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

﴿ نبورةُ البقرةِ ﴾

ترجمہ:''اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہو۔''

حضرت ابوسعید خدری رفت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: روز قیامت حضرت نوح الطفی کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیاتم نے تبلیغ رسالت فرمائی؟ ووفرما کیں گے: ہاں میں نے بیلیغ رسالت کی، پھران کی امت بلائی جائے گی اوران سے بوچھا جائے گا کہ تہمیں تبلیغ رسالت ہوئی اس پروہ جواب ویں کے شرتو جارے پاس کوئی ڈرانے والا یا نہ کوئی نبی آیا، پھر حضرت نوح النظافی سے فرمایا جائے گا کہ تہمارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں کے جمع علی اوران کی امت ، تو اس معنی میں املہ کا ریارشاد:
قرمایا جائے گا کہ تہمارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے : محمد علی اوران کی امت ، تو اس معنی میں املہ کا ریارشاد:
قرکا یا جائے گا کہ تم اُمّا ہُوں سے اُللہ و سسطا

حضور نی کریم علی ہے فرمایا:'' وسط'' سے مراد عدل ہے تو تم بلائے جہ وَ کے اور تبلیغ رسالت پر ان کی گواہی دو کے اور میں تم بر گواہ ہوں گا۔

﴿ يَنَارِي ، رَنْدِي ، نَمَالُ ﴾

فرمایا وسط سے عدل مراد ہے۔

﴿ احر، نسائی، ایک ﴾ حضرت ابو بکر صدیق کی است پرجہنم کی کریم علی نے فرمایا ۔ میری است پرجہنم کی کریم علی ہے ۔ فرمایا ۔ میری است پرجہنم کی گری۔ کری الی بی ہوگی جیسے جمام کی گری۔ ﴿ خبرانی اوسلا ﴾

# ان خصائص كاذكر جنكے ساتھ آپ ابني امت كے ذرايير منظے ساتھ ا

نقہائے امت نے اس توع کوائی تصانیف میں مشقلاً ذکر کیا ہے لیکن ہمارے اصحاب شوائع نے اپنی فقہ کی کتابوں میں باب النکاح کے عمن میں ذکر کیا ہے گرانہوں نے تمام و کماں ذکر نہیں کیا ، اب میں انشاء اللہ اس جگہ ایساتمام و کمال بیان کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ جس پر اضافہ ممکن نہ ہوگا۔ واضح رہتا جا ہے کہ میں ہر بات کو بیان کروں گا جسے کی عالم نے کہا ہواور وہ حضور نمی کرمی علیہ ہوا۔

کے خصائص میں سے ہو،خواہ ہمارے اصحاب نے کہا ہو یانبیں ،خواہ میچ کہا ہو یانبیں؟

كيونكه ايسے اقوال كا جمع كرنا ان لوگوں كا طريقہ ہے جوعلماء كے كلام تتبع ( علاش ) كرنے والے ہوتے ہیں اور استیعاب اقوال کرتے ہیں ، اگر جہ وہ جابل لوگ جوفہم کلام سے قاصر ہوئے ہیں جب اس فتم کے کلام کود کیمتے ہیں تو اس کے مورد پرا نکار میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔

فشم درواجبات:

ان واجبات کے ساتھ آپ علیہ کے مخصوص ہونے میں حکمت رہے کہ ان کے ذریعہ تقرب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے چنانجہ صدیث قدی میں وارد ہے کہ میرے حضور کی طرف تقریب جائے والے حضرات جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی مانند کسی اور چیز ہے میرا تقرب ہرگز تلاش نہیں کریں ہے۔ایک اور صدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیگی کا تواب ستر نوافل کے تواب کے برابر ہے۔ حضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے ہے کہ نماز تبجد (رات کی نماز) وتر ، نجر ، نماز جاشت ، مسواك اورقرباني آپ پرواجب هي، چنانجدالله تعالى نے فرمايا:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاعِلَةً لَكَ الرَّالَكُ ﴾

ترجمه: " تو نماز تبجد يزهو به خاص تمهارے ليے زيا وہ ہے۔ "

حضرت ابوامامہ عظمی ہے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بی کریم علیہ كيلئے نماز تبجد فرض تمی محرتبهارے لیے فضیلت ہے۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عائشہ ممدیقتہ رمنی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیافتے نے قربایا: تمن چیزیں الیمی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے سنت وتر ،مسواک اور نماز تہجد۔

﴿ طبرانی اوسط ، بیمتی ﴾

حضرت این عماس فضی ہے روایت ہے۔ نی کریم منطق نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ يرفرض بي اورتهارے ليے وونفل بين:

(۱) قربانی، (۲) وتر، (۳) حیاشت کی دورکعتیں۔

﴿ احمد ، الله على ﴾

حضرت ابن عباس حظیمند ہے روایت ہے۔ تبی کر یم ملاق نے فر مایا کہ تبن چیزیں ہیں جو جمعے پر فرض ہیں اور تہبارے لیے تعلوع ہیں: قربانی (یاسحری) وتر اور فجر کی دور کعتیں۔

﴿ وارتطني وحاكم ﴾

ایک اورسند کے ساتھ حضرت ابن عماس حقالہ سے روایت ہے کہ جھے جن کی وہ رکھتوں اور ویز کا عم دیا کیا ہے اور تہارہے ذمہ ماشت کی نماز نہیں ہے۔

617.1813

حضرت ابن عباس عظیمند ہے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھے جاشت کی دورکعتوں کا تعلم دیا گیا ہے اور

تمہارے لیےان کا حکم نہیں ہےاور بچھے قربانی کا حکم دیا گیا ہےاور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی ہے۔ ﴿ احمد ، مندعبید ﴾

اورا، م احمد رند تنظیہ کی روایت میں بیہ ہے کہ قربانی مجھ پرفرض کی گئی اور تم پر بیفرض نہیں کی گئی۔ تیسری سند کے ساتھ حصرت ابن عباس کھی ہے سے مرفوعاً روایت ہے کہ تین چیزیں جھے پرفرض کی گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے نفل ہیں: (1) وتر ، (۲) فجر کی دور کعتیں ، (۳) چپا شت کی دور کعتیں۔ ھواتھ بطبرانی کھ

حضرت حظلہ علی ملائکہ دی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی کے وہرنی زکیلئے وضوکرنے کا تعلم دیا گیا تھ خواہ آپ طلم ہول یا غیر طاہر اور جب آپ پر دشوار ہوا تو ہرنماز کے وقت مسواک کا تتم دیا گیا اور آپ سے حدث کے سواد ضوکرنے کا تکم اٹھالیا گیا۔

﴿ الوواؤو، ابن فرزيمه، ابن حبان، حاكم ، يميل كه

فاكره

یہ ثابت ہے کہ نبی کریم عنیقہ نے سواری پر وٹر پڑھے ہیں۔بعض علیء نے کہا کہ اگر آپ پر میہ واجب ہوتا تو سواری پر میغل جا ئزنبیں ہوتا۔

نووی را شہرے نے شرح المہذب میں فر مایا کہ نبی کریم علیہ کے خصائف میں سے تھا کہ بیرواجب جوکہ آپ کے ساتھ خاص تھا وہ سواری برصرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔

#### فائده:

حفزت سعید بن المسیب ظینی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نماز ور پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے اور جاشت کی نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے اور جاشت کی نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے اور جاشت کی نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے ، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ وہ تم پر واجب نہیں ہے ، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر دہ تی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص ہیں ہے تھی ۔

کر دہ تی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص ہیں ہے تھی ۔

﴿ تَا بِلَّ ﴾

دیابی رانیسیے نے مندالفردوں میں اس سند کے ساتھ جس میں نوح ابن مریم ہے اور وہ وضاع صدیث میں ۔ ے ہے۔ مفرت ابن عباس طفی ہے سے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھ پر ورز فرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور قربانی مجھ پرفرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور جمعہ کے ون عسل مجھ پرفرض ہے اور تمہارے لیے فل ہے۔

حضور ني كريم عليه كليخ كليخ مشوره واجب كرديا كيا تفا:

🗘 الله تعالى في مايا:

وَ شَا وِ رُهُمْ فِي الْآمُوِ ترجمه:"اوركامول بل ان مشوره لو" حضرت ابن عماس علی می الا مو ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 'وَشَا وِ رُهُمْ فِی الا مُو ''
سور و آل عمران ) نازل ہوا تو نبی کریم علی نے فرمایا: آگاہ رہو، اللہ تعالی اوراس کے رسول دونوں
مشورہ سے بے نیاز میں نیکن انڈ تعالی نے میری امت کیلئے اسے رحمت قرار دیا ہے۔
﴿ ابن عری، بیمقی الشعب ﴾

حفرت عائشه صدیقة رضی القدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمی کریم علی ہے نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ساتھ مدارات کا تھم ویا ہے، جس طرح کہ مجھے اقامت فرائف کا تھم ویا ہے۔ ﴿ عَلِيم مَرَ مَدَى ﴾

حضرت ابو ہریرہ نظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں میں ہے کسی کونہیں و یکھا جواپنے محابدرضی امتد عنبم کے ساتھ نبی کریم علی کے مشورہ فر مانے سے زیادہ ہو۔

﴿ ابن الى حاتم ﴾

حضرت علی حفظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیانی نے فرمایا اگر میں بغیر مشورہ کے کہا کہ نبی کریم سیانی سے فرمایا اگر میں بغیر مشورہ کے کہا کہ بناتا۔

﴿ حاكم ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم معظینه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی امتد عنہم سے فر مایا اگرتم ووٹو ل کسی مشور ہے میں ہم خیال ہو گئے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ ﴿ احمد ﴾

حضرت حباب بن منذر دین الله تعالیٰ سے دوایت کی۔انہوں نے کہا کہ میں نے سوال الله تعالیٰ سے دو با توں میں اشارۃ عرض کیا۔آپ نے میری وہ دونوں با تیں قبول فر ما کیں۔ میں نبی کرمیم علیہ کے ساتھ غزوہ بدر میں گیا تولفنگر اسلام نے یانی کے چیچے پڑاؤ کیا۔

اس پریس نے عرض کیا یار مول اللہ علی ہے۔ یہ آپ نے اس جگہ وہی سے قیام فر مایا ہے یاا پی رائے سے فر مایا اسے جاب! پی رائے سے قیام کیا ہے۔ یہ نے عرض کیا۔ میری عرض میہ ہے کہ آپ چشمہ کواپنے عقب میں لیجئے اگر ہم مضطر ہوئے تو پی فی کی طرف مضطر ہوں گے۔ تو نبی کریم عظی ہے نے میری عرض کو قبول فر مایا۔
دوسرا واقعہ میہ ہے کہ جریل الظیم آئے اور انہوں نے کہا کہ دو باتوں میں سے آپ کو جو بات زیادہ محبوب ہوا فقیار فر مائیں۔ کیا آپ و نیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنا پیند فر ماتے ہیں یا اپنے رب کی طرف اس مقام میں جو جناب تھیم سے ہے جن کا آپ سے وعدہ فر مایا گیا ہے جانا پیند فر ماتے ہیں۔ تو کی طرف اس مقام میں جو جناب تھیم سے ہے جن کا آپ سے وعدہ فر مایا گیا ہے جانا پیند فر ماتے ہیں۔ تو تبی کی کریم میں جو جناب میں مشورہ فر مایا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول انتد علی ہے آپ کا ساتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کا ہمارے دشمنوں کے عیوب کی خبریں ویتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ان پر ہماری تھرت کے لیے دعا فرماتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ان پر ہماری تھرت کے لیے دعا فرماتے رہنا اور ہمنا ور ہمنا زیا وہ بہند ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا اے حباب حقادہ کیا بات ہے کہ تم نہیں ہولتے ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کا اختیار فرمائیں جو آپ کا رب

آپ کے لیے پیندفر مائے تو نی کریم علیہ نے میری عرض کوشرف قبول بخشا۔

6 6 6

حفرت کی بن سعید ظی نے سے روایت ہے کہ نمی کریم علی نے بدر کے دن محابہ نے مشورہ فرہ یا تو حباب بن الم نذر ظی نے کہ میں اور عرض کیا ہم لوگ اہل حرب ہیں۔ میں سے مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ چشموں کو عبور کر جانیں۔ گرایک چشمہ کو چھوڑ ویں۔ اس پر ہم وشمن سے مقابلہ کریں گے۔ نمی کریم سین نے فریند اور نضیر کے دن صحابہ سے مشورہ فر مایا تو حباب بن المنذر وظی کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں بیمناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ محلات کے درمیان قیام فرما کیں اور ان لوگوں کی خبریں ان سے منقطع فرما دیں تو رسول انست اللہ کے خباب طاقی کی رائے کو قبول فرمایا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبدالحميد بن اني عميس بن اني عميس المحقظة انبول نے اپ والد سے انبول نے اپ والد سے انبول نے اپ وادا سے روایت ہے۔ انبول نے کہا کہ رسول المدعلی نے کہا کون ہے وہ جو ابن الاشرف پر میری مدو کرے؟ چونکہ ابن الاشرف نے اللہ تع کی اور اس کے رسول اللہ عقیقہ کو ایڈ ا پہنچ کی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ حقیقہ نے عرض کیا کیا آب پہند کرتے ہیں کہ میں اسے آل کرووں؟

کے دریر خاموش رہ کرفر ، یہ تم حضرت سعد بن معافر ظافیہ کے پاس جاؤ اوران ہے مشورہ لو۔ پس میں ان کے پاس آیا اور میدواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کرفر ، یہ تم اللہ تعالی کی مدوسے کام انجام تک پہنچا دو۔ ﴿ ما کم ﴾ ﴿ ما کم ﴾

ہاوردی رائینمیہ نے کہا کہ نبی کر پم علی جن امور بیس سی بہ سے مشورہ فر مایا کرتے تھے ان بیس علاء نے اختلاف کیا ہے۔ علاء کی ایک جماعت رہے کہنی ہے کہ حضور صرف انہیں باتوں بیس فر مایا کرتے تھے اور میں علاء نے جو حرب اور دشمن کی ایڈ ارسانی کے سلسلے بیس ہوتی تھیں اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ و نیا اور دین کی باتوں میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ امور دین بیس اس لیے مشورہ فر مایا کرتے تھے کہ انہیں احکام کی علتوں اور اجبتاد کے طریقوں پر آگا ہی ہو۔

ني كريم مالية كودشمنول برصبر كرنا واجب تها:

رسول الشعلی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ پر دشمنوں پر مبر کرنا واجب تھا۔ اگر چہان کی تعداد زیادہ ہی ہو۔ اور یہ کہ منکر (برائی) کو بدلنا آپ پر واجب تھا۔ اور کسی خوف سے اسے ساقط کرنا جائز نہ تھا۔ یہ بخواف آپ کے سواان دونوں یہ توں میں کسی امتی کے۔

یہ دونوں وجوب اس بن پر بین کہ امتد تعالیٰ نے حفظ وعصمت کا وعدہ ہیں سے فر مایا ہے۔ وشمن آپ تک کسی حال میں برے ارادہ ہے نہیں پہنچ سکتے تھے۔خواہ وہ کم ہول یا زیادہ۔

آپ علی ہے خصائص میں سے یہ ہے کہ مسلمان قرض دار فوت ہو جائے اور وہ تنگد ست ہوتو اس کے قرض کی ادا لیکی آپ پر واجب تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ حفظت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فر مایا جس نے مال چھوڑ اتو وہ مال جھوڑ اتو وہ مال سے کے اہل کے لیے ہے۔ اور جس نے قرض یا زمین چھوڑی تو وہ مجھ پر واجب ہے۔اور زمین میری طرف نتقل ہوگی۔

﴿ ابن معنیہ ﴾ حضرت ابو ہر میرہ مضطحانہ ہے روایت ہے رسول استدعائے کے پاس اس محض کی میت لائی جاتی تھی جس پر قرض ہوتا تھا۔ آپ ور یافت فرماتے کیا اس نے اوائے قرض کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاواورا شدتعالی نے آس کی نماز جنازہ پڑھاواورا شدتعالی نے آپ برفتو حات کا سلسلہ جاری کرویہ قرکے ہو کر فرماتے ہیں مسلمانوں کی اپنی جانوں ہے زیادہ اولی واحق ہوں۔ تو جو کوئی مسلمان فوت ہوجہ نے اور اس نے قرض چھوڑا ہوتو اس کی اوائی میرے فرمہ ہو اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کی اوائی میرے فرمہ ہے اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کی اوائی میرے فرمہ ہے۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

نى كريم عليك براني ازوان مطهرات كواختيار ديناواجب تقا

حفرت جاہر فلط ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت اوبکر وعمر رضی امتد عنہا حضور نبی کریم علی کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے گرو آپ کی از واج بیٹی تھیں اور آپ خاموش تھے۔ یہ حال دیکھ کر حفرت عمر فلط ہے کہ میں حضور نبی کریم علی ہے کوئی ایسی بات ضرور کروں گا ممکن ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے جسم فر ما کیں۔

چنانچ حضرت عمر صفحه نے بوش کی یا رسول الندھی کاش کہ آپ ما حظ فرمات کہ ذید کی بین کر کی بیوی نے جھ ہے ابھی ابھی نفقہ مانگا تھا گر جس نے اس کی گردن و بوج کی تھی۔ یہن کر نبی کر یم عملی نفقہ مانگا تھا گر جس نے اس کی گردن و بوج کی تھی۔ یہن کر حضرت ابو عملی الدو خرمایا کہ بیاز واج بھی جو میر ہے گرد ہیں جھ نفقہ مائتی ہیں۔ یہن کر حضرت ابو بکر صفحہ بکر صفحہ بحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب بڑھے تا کہ انہیں ماریں اور حضرت عرض اللہ عنہا کی جو بو فی رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھے اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کر یم جنگ ہے ہے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو فی الحال آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ جالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے اختیار کو تازل فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم علی اللہ عنہا کی طرف سے ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ بیس تم سے ایک بات کریم علی اللہ عنہا کی طرف سے ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ بیس تم سے ایک بات کہ میں تم سے ایک بات کہ واللہ بول جو مجھے پہند ہے تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرتا جب تک کہتم اپنے واللہ بن سے مشورہ نہ کرلو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ بات ہے؟ پھر حضور نے یہ آپر کریمہ تلاوت فرمائی .

"بیا بھا النہ بی قبل لا زو اجک ان گنت تو دان الحیوة اللہ نیا و زینتھا"

﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتائے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فرما وے اگرتم ونیا کی زندگی اور

آرائش جا ہتی ہو۔''

حضرت عا کشرضی الندعنہا نے عرض کیا ، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی ؟ ہرگزنہیں میں الندتعالیٰ اور اس کے رسول الندعائیٰ کواختیا رکرتی ہوں۔

﴿ احمد مسلم ، نسائي ﴾

حضرت ابوجعفر عظیمی سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی ازوائج مطہرات نے اپنے فرمایا کہ 'نبی کریم علیہ کے اندتعالی نے اپنے فرمایا کہ 'نبی کریم علیہ کے بعد کوئی بیوی مہروں میں ہم سے زیادہ گرال نہ ہوگی۔' اللہ تعالی نے اپنی کی طرف سے اس تول سے غیرت کی اور آپ کو تھم فرمایا کہان ازواج سے کنارہ کش رہیں تو نبی کریم علیہ نے ان کی طرف سے انتیارویں۔ چنانچہ نبی علیہ نبی کے ان کوافتیارویں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ نے ان کوافتیارویا۔

﴿ این سعد ﴾

حضرت عمر و بن شعیب طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرسول الشعائی نے جب اپنی از واج کو اختیار دیا تو حضرت عاکشہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرسول الشعائی نے خام ریے گورت کے سواسب نے نبی کر یم علیہ کو اختیار کیا۔ اس عام یہ عورت نے اپنی قوم کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ عام یہ یورت کہا کرتی تھی کہ جس شقیہ ، بد بخت ہوں وہ اونٹ کی مینگنیاں چنا کرتی اور اسے بیجا کرتی تھی۔ اور وہ نبی کریم علیہ کے از واج مطہرات کے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کرتی تھی۔ اور ان سے مانگا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جس بد بخت شقیہ ہوں۔ ،

و این سعد ک

حضرت عکرمہ فی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علی نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت اللہ تعالی مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت اللہ تعالی فی تازل فرمایا "تو حی من تشاء مبھن" ﴿ سور وَ الاحزاب ﴾

ترجمہ:'' پیچھے ہٹاؤان میں سے جسے جا ہواورا پنے پاس جگہ دو جسے جا ہو'' رادی نے کہان نواز واج مطہرات کرسوا جنہوں نے آپر کوافقال کیا دیگر ہولا

راوی نے کہاان نوازواج مطبرات کے سواجنہوں نے آپ کواختیار کیا دیگر ہو **یوں سے تزوج** آپ پراللہ تعالیٰ نے حرام کردیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

ابن سعد رخیقید نے ابی بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام رحیقید سے اور حسن رخیقید سے اور ابوا ، مد بن بہل حقیقہ سے روایت ہے ان تمام راو بول نے آیات کر بھر "آلا یُعِملُ اور مجاہد رحیقید سے اور ابوا ، مد بن بہل حقیقہ سے روایت ہے ان تمام راو بول نے آیات کر بھر "آلا یُعِملُ لکک انسیا آء مِن بَعْدُ" (سورہ الاحزاب) ترجمہ: "انکے بعداور عور تیل تمہیں حلال نہیں۔ "کے تحت فرمایا کہ رسول اللہ متعلقہ اسکے بعد مزید تکاح کرنے سے روک دیے گئے۔ چنا نچہ آپ نے ان کے بعد تکاح نہا۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک رصلت ندفر مائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک رصلت ندفر مائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنی جا بی عور توں سے نکاح کرنے کا

حلال نہ کردیا گیا۔ بجزان عورتوں کے جوذی محرم جیں۔ چونکہ امتد نق لی نے فرمایا ''لا نیجلُ لَکُ انْسَدَاءُ مِنْ مَعُدُ'' اور ابن سنعد رکز نیسے نے اس کَ مثل ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس اور عطاء بن بیار اور محمد بن عمر بن علی بن افی طالب حقیقی سے روایت ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب' تو جی من قشاء منھن' (سورۂ الاحزاب) تازل ہو کی تو میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو آپ جا ہے تھے وہ آ بت کریمہ جلد نازل فر مائی ہے۔ علاء اسلام کا اختیار دینے کے نکتہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام غزالی رائی ہے۔ اور والے میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو رکتہ میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کرور کرتی ہے۔ اور ول میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کرور کرتی ہے۔ اور وک میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کہ ورکرتی ہے۔ اس بنا پرآپ نے ان کو اختیار ویا۔

و ابن سعد ﴾

یا فعی رہائیں ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالی نے آپ کوغنی اور فقر کے درمیان اختیار دیا تو آپ نے فقر کو اختیار فر مایا کہ اختیار فر مایا کہ اختیار فر مایا کہ اختیار فر مایا کہ از واج کواختیار دے دیں تا کہ ان کے لیے فقر وضرر پر جبرونا گواری نہ دے۔

لبعض علماء نے فرمایا کدا ختیار دیئے میں ان از واج کا امتی ن تھا۔ تا کہ وہ اپنے رسول اللہ علق اللہ علق کے لیے خیر النساء ہو جا کیں۔ کتاب الروضہ وغیرہ میں علماء نے فرم یا جب از واج کو اختیار دیا گیا تو ان سب نے آپ کو اختیار کیا۔ اللہ تعدل نے ان کی اس حسن کارکردگی پران کو جنت کی بشارت دی۔

چانچ فرمایا: 'فان الله اعد للمحسمات منکن اجو اعظیما' (سوروَ الاتزاب)
''ترجمہ: تو ہے شک تہماری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار رکھا ہے۔' اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پران کے اوپر مزید تروج کو اور ان کے عوض ویگر عورتوں سے بدل ویئے کو حرام فرمایا۔ چنانچ مرمایا ''لایکٹی لُک ایسساءُ مِن بغد' (سوروَ الاحزاب) مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض ویگر ازواج کو بدل قرار نہ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تھم کو منسوخ فرہ دیا۔ تاکہ رسول اللہ علیہ کی طرف سے ترک تروج سے ان پراحمان ہو چنانچ فرمایا'

"يايها النبي انا احللنالك ازواجك"

﴿ مورة الاحراب

ترجمہ: ''اے غیب بنانیوالے (نبی) ہم نے حلال فریا کیں تمہارے لیے تمہاری ہو یاں''
حضرت عاکشہ دضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ نے اس وقت کل
رحلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے ہے ورتوں سے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سے جے رحلت نہ فرمائی جب مائم کی این حباب مائم کی

علماء کا اس میں اختلات ہے کہ کیا آپ کے لیے تمام عورتیں حلال ہو کیں۔ یا صرف مہا جر عورتیں۔ کیونکہ ظاہر آیت دونوں وجموں پر دلالت کرتی ہے۔ان دونوں وجموں کو ماور دی رخیتیمیہ نے نقل کیا ہے۔ بروجہ دوم میہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ پر وہ عورت حرام کر دی گئی جس نے بہرت نہیں کی۔ اس قول تا ئیدوہ روایت کرتی ہے جسے تر مذی رویٹھید نے اس قول تا ئیدوہ روایت کرتی ہے جسے تر مذی رویٹھید نے اس قول کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے حلال نہ ہوئی اس لیے نہ میں نے بجرت نہ کی تھی۔

اور علاء نے پہلی وجد کور نجے دی ہے۔ اس لیے کہ اس میں امت سے نکاح کرنے میں زیادہ مخیدرضی مخیائش ہے۔ لہذا یہ جائز نہ ہوا کہ غیر مہاجرہ، مہہ جرہ عورتوں سے ناتھ رہیں اور یہ دعفرت مغیدرضی اللہ عنہا سے نکاح فرمانا، بعد میں واقع ہوا ہے۔ حالا نکہ وہ مہا جرات میں سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتا ہیہ عورت سے نکاح نہ فرمایا تھا۔ کے منافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتا ہیہ عورت سے نکاح نہ فرمایا تھا۔ بوجود میکہ وہ آپ کی امت کیلئے مباح ہے اور دوسری شق کا اس طرح جواب ویا گیا کہ دھنرت صغیدرضی المدعنہ سے نکاح کرنے کے سب یہ وجہ قائل ترجے ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بیرنکاح آب سے کازل ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے نکاح خیبر میں کہ ججری میں کیا ہے۔ اور یہ آب نواججری میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ آب نے ان سے نکاح خیبر میں کہ جبری میں کیا ہے۔ اس کے نازل ہوئی ہے۔ اس کا فوضیفہ راہت ہے۔ اس کے خالات کی ہے چنا نچہ انہوں نے فرمایا: یہ بوجود آپ نے ایسانہ کیا۔ امام اعظم ابوضیفہ راہت ہی نے اس کی مخالفت کی ہے چنا نچہ انہوں نے فرمایا: یہ بوجود آپ کے اور وہ منسوخ نہ ہوئی۔

الما مہ جلال الدین سیوطی رئیٹے نے فرمایا: ہمارے نزدیک دونوں وجوں جس سے ایک وجہ یہ ہے۔ جس کی امام شافعی رئیٹی نے '' کتاب الام'' جس تھری فرمائی اور ماوردی رہیٹی نے اس کے ساتھ قطعی تھم کیا ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم علی پی پر ان عورتوں کو طلاق وینا حرام تھا جنہوں نے آپ کو افتتیار کیا جس طرح کہ ان عورتوں کارو کے رکھنا آپ پر حرام تھا جوآپ سے اعراض کرتی ہیں۔ ہمارے اصحاب شوافع نے اس عورت کے بارے میں جس نے آپ سے جدا کی کو افتتیار کیا وہ وہ جبیل نقل کی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نے آخرت پر دنیا کو ترج دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دی گئی ہے اور وہ عورت آخرت ہیں آپ کے از واج میں سے نہ ہوگ ۔ اس بنا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے عورت آخرت میں آپ کے از واج میں سے نہ ہوگ ۔ اس بنا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے شار ہوتی ہے ، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کس نے اپنی عورت کو جب افتیار ویا اور اس نے شار ہوتی ہے ، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کسی نے اپنی عورت کو جب افتیار ویا اور اس نے اپنی خوات کو بارہ نکاح ہو میں اس کے خوات کی امت میں سے جس کسی نے اپنی عورت کو جب افتیار ویا اور اس نے اپنی خوات کی امت میں ہے ، اس جاری کر ایک ہوسکی ہوسکی ہیں۔ کہوں کے دو اور ت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اسے طلاق قرار دیں گے ، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگ۔ اسے نفس کو افتیار کر لیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے ، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگ۔ (گویا اس سے دوبارہ نکاح ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکی ہوسکیں۔ کہوں کو دوبارہ نکاح ہوسکی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوسکی ہوسکی

منقول ہے کہ آپ کے خصائص میں ہے میہ جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کواچھی طرح معلوم ہو، تو آپ پرواجب ہے کہ آپ لبیک فریا ئیں کیونکہ میش تو آخرت کا بی عیش ہے۔ اسے رافعی رانشیلیٹ نفل کیا۔

آپ اللغ کے خصائص میں ہے ہی ہے کہ آپ پرادائے فرض صلوٰ قا کامل طور پر واجب تھا، جس میں کوئی خلل نہ ہو،اہے ماور دی رائیٹیمیہ وغیرہ نے بیان کیا۔

آ پ سائنے کے خصائص میں سے بیٹی ہے کہ وتی کی حالت میں آپ سے دنیا ساقط ہوج تی تھی،

کیکن نماز ، روز ہ اور تمام احکام وینی "پ ہے ساقط نہ ہوتے تھے۔ اے حضرت ابن القاص طَفَّیّ ہے نے اللّٰ مِن نماز ، روز ہ اور تمام احکام وینی "پ ہے ساقط نہ ہوتے تھے۔ اے حضرت ابن القاص طَفِّی ہے اور ابن التخیص میں قفال رطمیّت ہیں نقل کیا ہے اور ابن سبع رطمیّت نے اس مرجزم کیا ہے۔ سبع رطمیّت نے اس مرجزم کیا ہے۔

آپ تالی ہے کے خصائص میں سے میر بھی ہے کہ آپ نے جس لفل کوشروع فرمایا اسے پورا کرنا آپ پر لازم تھا۔اسے روضہ میں علی ہے اس کی اصل بھی روضہ ہی میں منقول ہے۔

آ پ ملاق کے خصائص میں سے میر ہمی ہے کہ باوجود بکہ آپ بنفس نفیس لوگوں میں تشریف فر ما ہوتے اور ان سے گفتگوفر ماتے ہوئے مگر مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے ہتھے۔

آپ میلینی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اٹنے علوم ومعارف عطا کیے گئے جو تمام لوگوں کوئیس دیتے گئے۔

آپ علی کے خصر کس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز سے مدافعت فر ، کمیں جواحسن ہو۔ آپ علی کے خصر نص میں سے رہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر غین ہوتا تو آپ روزاندستر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استغفار فریائے۔

ان تمام خصائص کوائن القاص رمینید نے جوامحاب شوافع میں سے میں ،اپٹی تلخیعں میں ذکر کیا اور این سمع رائنیملیہ نے بھی بیان کیا۔

جر جانی النیسیانی "الشانی" میں ایک وجد تقل کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ کے حق میں اہمت اذان سے افضل ہے، بخلاف آپ کے سوا کے۔اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ سے ہوونلط پر قائم مہیں رہتے۔ بجزآپ کے سوا کے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رئینید فرماتے ہیں کہ بیہ وجہ اس کی مستحق ہے کہ ات قطعی قرار ویا چائے۔ کیونکہ آپ کے سوامیں اقامت واؤان کے درمیان افضلیت ہیں اختار ف کی گنجائش ہے۔ مجر مات کا فائدہ آپ کا اعزاز واکرام فرمانا ہے تاکہ آپ لغو باتوں سے پاک ومنزہ رہیں اور مکارم اخلاق پر گامزن رہیں ،اور اس لیے بھی کہ محرکات کے ترک کا اجر ،مکر وہات کے ترک سے زیادہ ہے۔

## صدقہ وز کوۃ کامال آپ علیہ پراور کی آل پرحرام ہے

حضور نی کریم منایق کے خصائص میں ہے ہے کہ زکو ۃ وصدقہ آپ مناقط کی آل وغلام پر اور آپ مناقبہ کی آل کے غلاموں پرحرام ہے۔

حعزت مطلب بن ربیعہ صفحیہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فر مایا: بلاشبہ بیرصد قات اوگول کی کثافت اور میل ہیں اور بیصد قات محم علیہ اور آل محم علیہ کیا تھا کہ اور آل محم علیہ کیا تھا کہ سلم کے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ طفی محضرت عائشہ صدیقہ دشی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن بسیر سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کر پم علی کا عادت شریفہ تی کہ آپ ہدیہ تبول فر ماتے اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ این سعد ﴾

حفرت حسن ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جمھ پر اور میرے اہل پر معدقہ حرام کیا ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابو ہریرہ دین ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی عادت شریفہ کی کہ است میں کہ معنیہ کا معنیہ کہ آپ کے معروائس اور گھر سے کھاٹا آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے تھے اگر وہ ہدیہ کہا جو تا تو کھالیتے اور اگر صدقہ کہا جاتا تو نہ کھاتے تھے۔

واحمی کو منزت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علی نے حضرت ارقم رخمی کو منزت ارقم رخمی کا کہ حضور نی کریم علی نے حضرت ارقم رخمی کو میں کا منزل مقرر فر مایا تو انہوں نے حضرت ابورافع غلام مولائے نی کریم علی کے حضرت ابورافع خلام مولائے نی کریم علی ہے ہے ہے ہو راور علی خواہش کی۔ اس پر حضور نی کریم علی نے فر مایا: اے ابورافع خطی اور میں کی اور میری آل پر صدقہ حرام ہے۔

﴿ طَبِرانی ﴾

حفرت ابورافع رفع ہے ہی روایت ہے۔ اس میں ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فر مایا: صدقہ جارے لیے حلال نہیں ہے۔ قوم کے غلام انہی میں سے شار کیے جاتے ہیں۔

واحمہ کی مسلم مسلم کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسرت عباس کے سے کہا کہ آپ کے کہا کہ آپ کے مسرقات مراس کے دواست کریں کہ آپ کو حضور نبی کریم علی مسلم مسلم مسلم کے دوون پر تہمیں عامل مقرر فرما ویں تو انہوں نے بیدور خواست کی مسلم کے دوون پر تہمیں عامل مقرر نہیں کرسکتا۔ نے بیدور خواست کی مسلم کے دوون پر تہمیں عامل مقرر نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالمالك بن مغيره عليه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سلط نے فرمایا: اے عبدالمطب کی اولا د! بلاشبہ صدقہ لوگوں کامیل ہے تو تم نہ اسے کھاؤنداس پر عامل ہنو۔ (ابن معد ﴾

معرت مطب بن ربید بن حارث تعقیق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت فضل بن عباس تعقیقہ ووٹوں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا: یا رسول الشعاقیۃ! ہم اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ آب ان صدقات پر ہمیں عامل مقرر فریا دیں۔

تو حضور نبی کریم علی کے سکوت فر مایا اور اپنا سر مبارک ججرے کی جیت کی طرف اٹھا کر دیکھتے دے، یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم طرر عرض کریں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہل پروہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری خیس ، پیر حضور نبی کریم علیہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری خیس ، پیر حضور نبی کریم علیہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ ہے گفتگو کرنے ہے منع فر ماری خیس ، پیر حضور نبی کریم علیہ ہماری طرف

نے متوجہ ہو کر فر مایا صدقہ محمد علی اور آل محمد علی کے سیانے کیائے صدال نہیں ہے۔ بلاشبہ بدلوگوں کامیل ہے۔ مسلم، این سعد ﴾

علاء اسلام نے فرمایا کہ جونکہ صدقہ لوگوں کا میل تھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب شریف کواس سے منزہ پاک رکھا اور بیتھم آپ کی وجہ ہے آپ کی آل پر بھی جاری فر مایاء اس لیے کہ صدقہ ایسا رحم کھ کر دیا جاتا ہے جو کہ صدقہ لینے والے کی ذات پر بنی ہا اور صدقہ کے وض اس غنیمت کو بدل قر ار دیا جو کہ بطریق عزت وشرف لیا جائے اور غنیمت میں بینے والے کی عزت اور وینے والے کی ذلت و پستی ہوتی ہے۔

علماء سلف کا اختلاف ہے کہ کیا اس تھم پر انبیاء کرام پیہم السلام آپ کے ساتھ شریک ہیں یا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پہل بات کوحسن بھری رئیڈ سیدنے کہا ہے اور ووسری بات کو حضرت سفیان بن عینیہ طفی شکے کہا ہے۔

پھر یہ کہ زکو قا اور نفلی صدقہ ، نبی کریم علی کے کنست میں برابر ہیں ، کیکن آپ کی آل کے بارے میں اصحاب شوافع کا غرب یہ ہے کہ نفی صدقات ان پرحرام نہیں ہیں البتہ زکو قاحرام ہے اور ایک وجہ میں ہمارے نز دیک نفلی صدقہ بھی ان پرحرام ہے ہی مالکیوں کا غرب ہے اور تیسری وجہ میں خاص ان کی ذوات پر تو نفلی صدقہ بھی حرام ہے لیکن رفاہ عام کے ذریعہ نہیں جسے مساجد، چشے اور کو کیں وغیرہ۔

ابن ملاح رائیسے نے ابوا غرح سرحسی رائیسے کی کتاب''امالی'' سے نقل کیا ہے کہ کفارہ اور نذر ہاشمی کو دینے میں دوقول ہیں اور اس ہارے میں زکو قاپر ہاشمیوں کو عامل بنانا جائز ہے یانہیں۔اس میں دو وجہ ہیں ۔اصح یمی ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے اور اس مخالفت میں احاد بے سمالقہ صریح ہیں۔

حضرت عمران بن حمین بر نیسی سے روایت ہے۔ ان ہے ایک خف نے بیان کیا کہ قبیلہ کے دو

بوڑھے آدی ہے ،ان دونوں کا بیٹا چلا گیا اور وہ نمی کر پیم تینی کے پاس آگیا۔ ان دونوں بوڑھوں نے جمح

سے کہا کہ معضور نمی کر پیم تینی کہ کی ہوئی ہے ۔ اس لڑک کو مانگو، اگر وہ انکار فر ما کیں اور فد بیہ

طلب کریں تو آپ کوفد بیددے دو۔ تو ش آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس لڑک کو مانگا تو آپ نے فرمایا:

وہ موجود ہے اسے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ، میں نے عرض کیا: یا نمی اللہ ملک اف فد بیر حاضر کیا جائے؟

آپ نے فرمایا: ہم آل محم جو کہ اول داس میل ہے ہیں، ہمارے لیے ذیبانہیں ہے کہ ہم کسی کی جان کی قیمت کھا کیں۔ یہ کم اس حدیث میں مذکور ہے۔ میں نے کسی فقیہ کوئیس و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

کھا کیں۔ یہ کم اس حدیث میں مذکور ہے۔ میں نے کسی فقیہ کوئیس و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

کھا کیں۔ یہ کم اس حدیث میں مذکور ہے۔ میں نے کسی فقیہ کوئیس و یکھا کہ اس نے اس تھم پر فجر دار کیا ہو۔

مرده طلال چيزجس ميں بوے اس كا كھاتا آپ كونع ہے:

حضرت جابرہ بن سمرہ فضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم منافقہ حضرت ابوابوب الصاری فضیہ کے یہاں تشریف فرماتے تو الصاری فضیہ کے یہاں تشریف فرماتے سے حضور نبی کریم منافقہ کا معمول تھا کہ جب کھاٹا تناول فرماتے تو بچاہوا کھاٹاان کے یہاں تشریف فرماتے سے اور ابوابوب انصاری فضیہ کھانے میں حضور نبی کریم سیالتہ کی ایک بیات ہے ۔ اور ابوابوب انصاری فضیہ کھانے میں حضور نبی کریم سیالتہ کی انگیوں کے نشان و یکھا کرتے تھے۔

ایک دن وہ نی کریم علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول التعقیہ ا آج میں نے کھانے میں انسون کی کریم علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول التعقیہ انہوں نے کھانے میں انسون کی انہوں نے میں انگلیوں کے نشان نہیں دیکھے۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کھانے میں لہمن تھا، انہوں نے عرض کیا: کیا لہمن حرام ہے۔فرمایا: نہیں الیکن تم لوگ میری مثل نہیں ہو۔میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔

حفرت جابر طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے سامنے ایک ہانڈی سبزی اور وال کی لائی اُس کے بارے میں دریافت کی تو وال وغیرہ سنے ہارے میں دریافت کی تو وال وغیرہ کے بارے میں دریافت کی تو وال وغیرہ کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے فر مایا: اس ہانڈی کو صحابہ نے یہ بارے میں آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے فر مایا: اس ہانڈی کو صحابہ نے یہ بات و کیمی تو انہوں نے اسے کھا تا گوارا نہ کیا۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا جم کو گھا کہ و تا ہوں جس ہے تم کو گئی ہوتے۔ (یعنی فرشنہ ہے)

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت ابو جحیفہ طفیقہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے فر مایا: آگاہ رہو، میں فیک لگا کر کھا نانہیں کھا تا ہوں۔

€ S13. b

حضرت ابن عمر دفاق الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علقے کو بھی بھی فیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

﴿ ابن معد ﴾

بند کسن حفزت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: اے ماکشہ رضی اللہ عنہا! اگر میں ما تحد سونے کے پہاڑ چلتے، میرے پاس وہ فرشتہ آیا اگر میں است روک لیٹا تو کعبہ کے برابر ہوتا۔ اس نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام بھیجنا ہے اور آپ علی ہے فرما تا ہے۔ آپ توسلام بھیجنا ہے اور آپ علی ہے فرما تا ہے۔ آپ میں نی بادشاہ ہوں یا نبی بندہ تو جرئیل الطبی نے جھے اشارہ کیا کہ میں تی بندہ رہنا چا ہتا ہوں۔

﴿ اين سعد، ابولعل ﴾

حضرت ، نشرضی التدعنہانے فر مایا: اس کے بعد آپ علیہ نے ٹیک لگا کر کھا تا تناول نہیں کیا۔ آپ علیہ فر مایا کرتے ہیں اس طرح کھا تا تناول کرتا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

حضرت زہری رفیۃ ملیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کر پھر النظافیۃ ہے اور پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے بھی آپ کے پاس نہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت جرئیل النظافیۃ تھے اور اس فرشتہ نے عرض کیا: اور جرئیل النظافیۃ فاموش رہے کہ آپ کا رہ آپ کو اختیار ویتا ہے کہ آپ یا تو نبی بادشاہ یا نبی بندہ جو پسند فرما کمیں رہنا قبول کریں تو حضور نبی کریم تعلیق نے حضرت جرئیل النظافیۃ کی طرف بادشاہ کو یا آپ تعلیق نے حضرت جرئیل النظافیۃ کی طرف اشارہ کیا۔ ویکھا، کو یا آپ تعلیق نے حضرت جرئیل النظافیۃ سے مشورہ جا ہا تو جرئیل نے تواضع کی طرف اشارہ کیا۔

اس پرحضور نی کریم میآینو نے فر ، یا بنیس ، میں نی ،ند و رہنا پیند کرتا ہوں۔ محابہ کرام حقیقہ یقین ہے کہتے ہیں کہ جب ہت آ پ علقہ نے فر مایا تھا کہی کھانا فیک رگا کرنہیں تناول کیا جتی کہآ ہے علیہ نے دنیا کوچھوڑا۔

﴿ بن سعد ﴾ معرت ابن عباس خفظه سے روایت ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبی سیانی کے پاس ایٹا ایک فرشتہ معرت ابن عباس خفظه سے روایت ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبی سیانی آپ کو اختیار دیتا ہے کہ میجا۔اس کے ساتھ حضرت جبریش النظاظاۃ بھی ہے ،اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ جا ہے اپنی بندہ ہوں جا ہے آپ نبی بادشاہ ہوں۔

تو حضور نی کریم علی نے حضرت جبرئیل انظین کی طرف توجه فرمائی کی یا ان ہے مشورہ جاہا تو حضرت جبرئیل انظین کی طرف توجه فرمائی کی یا ان ہے مشورہ جاہا تو حضرت جبرئیل انظین نے حضور نبی کریم علی کے طرف اشارہ کیا کہ آپ تو اضع اختیار کریں۔ آپ نے فرمانا فرشتہ سے فرمایا: میں نبی بندہ ربنا ببند کرتا ہوں تو اس کفرہ کے فرمانے کے بعد آپ نے فیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا جتی کہ آپ اسینے ب سے ملاقی ہوگئے۔

حضرت انس فظی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جرینل الفی اس مال میں آئے کہ نبی کریم علی تک یہ اس میں اس کے کہ نبی کریم علی تک کہ انا کھانا کھارہ ہے تھے۔ حضرت جرینل الفی آئے کہا کہ آپ میں تا تعمید کا ترکیم انا کھارہ ہے تھے۔ حضرت جرینل الفی آئے کہا کہ آپ میں ان کھا تا ہے اور حضور نبی کریم علی ہے نے فر ایا:

علی جمہ میں ہوں۔ اس طرح کے اس کے بعد بھی آپ کو تکب کا کے نبیس و یکھا گیا اور حضور نبی کریم علی ہے نے فر ایا:
پی بندہ ہی ہوں۔ اس طرح کو تا ہوجس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح پیتا ہوں جس طرح بندہ پیتا ہے۔
﴿ ابن عدی وابن عدی وابن عساکر کھ

خطائی ر طائی ر طاید اس جگہ ایک لگانے ہے مراداس ہیت پر بیٹھنا ہے کہ جو بستر آپ علیہ کے بیٹھ اس میں میں میں اس جگہ ایک لگائے ہوئے سے اس مغیوم کوئیٹی ، ابن وجیہ اور قاضی عیاض رحمهم اللہ نے تابت کیا ہے اور بعض علاء نے فر مایا کہ ایک پہلو پر جھکنا مراد ہے۔

## كتابت اورشعركوني نبي كريم عليسة برحرام هي

ن الله تعالى نے قرمایا: تاریخ میں دوروں میں دورا

اَلْلِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَقِي ----- (سورة الاعراف) اللَّمِي الْأَقِي الْأَقِي اللَّمِي اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِي الْمُعَلِّمِي اللَّمِي الْمُعَلِمُ اللَّمِي الْمُعَلِّمِي الْمُعِلِمُ اللَّمِي الْمُعِلِمُ اللْمِي الْمُعِلِمُ اللَّمِي الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمِي الْمُعِلِمُ اللَّمِي الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمِ اللَّمِي الْمُعَلِ

🗘 الله تعالى نے فرمایا:

🗘 التدتعالي في فرمايا:

حضرت ابن ابی حاتم رڈیڈ مید حضرت مجاہد رڈیڈ مید ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ الل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہے کہ محد علیہ اسے ہاتھ ہے۔ کتابت ندکریں مے اور نہ کتاب و مکھ کر پڑھیں مے۔اس پر بیآیت نازل ہوئی ا

وَمَا كُنُتَ تَتَلُوا مِنُ قَبْلِهِ مِنْ سِحَتْ وَلَا لَخُطُهُ بِيَمِيْنِكَ .... ﴿ سورهُ الْمَنكِيرِت ﴾ رافعی رافعی رئی تیمیہ نے قر مایا: ان دونوں کی تحریم کا قول اس ونت متوجہ ہوجا تا ہے جبکہ ہم کہیں کہ آپ مثالته میں دونوں خوبیاں احسن طریق پرتھیں۔

ا م نووی رائیسید نے "الروض" بین اس کا تعاقب کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں کی تحریم ممتنع نہیں ہے، اگر چہ آپ بخو بی لکھ اور پڑھ نہ سکیں اور تحریم سے مراد ان دونوں کی طرف توصل کرتا ہوگی ، حق و صواب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ بخو بی لکھ پڑھ نہیں سکتے سے ریعض عماء اس کے برعس سکتے ہیں اور وہ قضیہ کی حدیث ہے تمسک و استعمال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ فی حدیث سے تمسک و استعمال کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ محمد بن عبد الله "تواس کا جواب بدے کہ آپ نے کی ابت کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

طبرانی را بیند نے معزت عوف بن عبداللہ بن عنبہ دی ہے۔ انہوں نے ان کے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کر یم عیف نے رحلت ندفر مائی۔ یہاں تک کہ آپ نے قرات بھی کی اور کتابت کی ۔ اس کی سند ضعیف اور ہے طبرانی را بیند نے کہا سے حدیث منکر ہے۔ حافظ ابوالحسن بہتی کی اور کتابت کی ۔ اس کی سند ضعیف اور ہے طبرانی را بیند نے کہا سے حدیث منکر ہے۔ حافظ ابوالحسن بہتی را بیند نے کہا: میرا گمان سے ہے کہ اس کے معنی سے بین کہ حضور نبی کر یم عیف نے رحلت ندفر مائی جب تک حضور نبی کر یم عیف منابقہ سے کہ وہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے مطلب سے کہ وہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین کہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین کہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین کہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین کہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کے تمانے بین میں بین منتبہ حضور نبی کر یم عیف کی کہ کہ دور ہے۔

ابومسعود ومشقی رویتیمید کی کتاب ' اطراف' قضیه حدیبید کے سیسے میں ذرکور ہے کہ نبی کریم علیہ کے سیسے میں ذرکور ہے کہ نبی کریم علیہ کے سیسے میں ذرکور ہے کہ نبی کریم علیہ کے کریم علیہ ' کی ماریع کی الماریع کی میں الماری کی جگہ '' کی جگہ ' کی ماریع کی الماریع کی جگہ نہ کے میں الماری کی جگہ نہ کی میں فر مایا: نبی کریم علیہ نے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے اکھا۔ ہا وجو دید کرا ہے میں فر مایا: نبی کریم علیہ کے حدیبیہ کے دن اپنے ہاتھ سے آلم کی اور یہ آپ کے ججزات میں سے بین کہ کتابت کا علم ای المحد کر آپ میں کہ کتابت کا علم ای المحد

خصائص الكمراي (478)

آپ کو حاصل ہوا، اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ ان میں ابوذر رہروی، ابوالفتح نیشیا پوری، قاضی ابوالولیکنی اور قاضی ابوجعفرسمنانی اصول رحمہم اللہ ہیں۔

حفرت ابوالونیدر محت القد عدید نے کہا کہ آپ کے موکد ترین مجزات بی سے بدہ کہ آپ نے بینے کئی سے بدہ کہ آپ نے بینے کئی اخیار نہ تھا لیکن آپ نے اپنے دست اقدس بیس قلم لیا افراس سے لکھا، باوجودید کہ آپ علی کو اخیار نہ تھا لیکن جب تحریر دیکھی تو وہ حسب مراد طاہر وواضح تھی۔ اور اس سے لکھا، باوجودید کہ آپ علی کو اخیار نہ تھا لیکن جب تحریر دیکھی تو وہ حسب مراد طاہر وواضح تھی۔ اور انہیں محر مات بیس سے بدہ کہ آپ علی کہ اس کے دوایت کہ جس نے دسول اللہ علی ہے سا کہ حدیث دلالت کرتی ہے جسے ابوداؤد در ایس سے دخورت این عمر صفح ہی ہے دوایت کی ہے کہ بیس نے دسول اللہ علی ہے سا ہو یا ہی ہے دل سے شعر کہا ہے۔

ابن سعدر دانیشی نے حضرت زہری رفیقیکی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے جبکہ سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے جبکہ سے استعمالیہ مسجد کی تغییر کرد ہے تھے۔ بیفر مایا:

ھذا الحمال لا حمال خيبو ھذا ابر ربنا واطھو زہری رائيسيان کو آپ علیہ نے ازخود کھی کوئی شعربیں کہا، البتہ پہلے کسی شاعر نے جو کہا، اے آپ علیہ نے نقل کیا ہے۔

ابن سعدر دلینی کاریم متابع نے عبدالرمن بن ابوالزنا و را ایشنیہ سے روایت کی ہے کہ ہی کریم متابع نے عباس بن مرداس سے فرمایا: تمہارا اپنے اس شعر کی بابت کیا رائے ہے۔

اصبح نهبی و نهب العبید بین الاقرع الله و عیینه

اس پر ابو بحرصدیق طفیه نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! میرے مال باپ آپ پر فدا ہول، آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ شعر کونقل کرنے والے اور نہ یہ بات آپ علیہ کے شایان شان ہے۔ حضرت عباس طفیہ نے تو ' دبین عینیہ والاقرع'' کہا ہے۔

علاء نے فرمایا وہ روایت جورجز کے سلسنے میں نبی کریم علیہ ہے منقول ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: "هل انت الا اصبع دمیت" یا اس کے سوااور کوئی آپ کے مقولہ وغیرہ تو بیاس پرمحمول ہیں کہ آپ علیہ انتقاد کہا مال ان آیات آپ علیہ انتقاد کہا جا تا ہے جو بالقصد کہا جائے۔ بہی حال ان آیات موزونہ کا ہے، جو قرآن کریم میں ہیں کیونکہ ان کوشعر کوئی کے قصد سے نہیں کہا گیا۔

، وردی رخینند نے کہا: آپ علی پر جس طرح کتابت حرام تھی اور جس طرح آپ پر شعر کوئی حرام تھی ،ای طرح آپ پرشعر کی نقل بھی جرام تھی۔

حربی رانشمیے نے کہا: مجھے معلوم نبیں ہوا کہ آپ ایک نے کبھی کسی شاعر کا پوراشعرنقل کیا ہو بلکہ یا

توشعركا ابتدائى حصنقل كيا ب جبيها كه البيدني كها" الا كل هيئى ما خلا الله باطل" يا آخرى حصه نقل فرمایا جیے کہ طرفہ کا قول ہے: "و یا تیک بالا خبار من لم تزود" لیکن آپ ایک نے اگر بھی کوئی بوراشعر پڑھا ہے تو اس میں تغیر کر دیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔ بہتی رانتینے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مان میں کوئی شعر مرتب نہیں فر مایا۔

و سيل ﴾

جم اقدس براسلحدگا كرآب ملك كيائ ان كا اتار ناحرام تفا:

حضرت جابر بن عبدالله دی سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے بیم اُصد قرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کو یا بیں محفوظ زرہ میں ہوں اور بیں نے نہ بوحہ گائے دیکھی ہے تو میں نے اس کی میتجبیر لی کہ محفوظ زرہ تو مدینہ منورہ ہے ارو مذبوحہ کائے جنگ وقتال ہے۔اب اگرتم چاہوتو مدینہ منورہ میں تقیم رہو، اگروشن ہم پرچڑھآئے تو ہم مدینہ میں ان ہے جنگ کریں کے اس پرلوگوں نے کہا. خدا کی حتم! زمانہ جا بلیت میں وہ ہم برتہیں چڑھے تو اب بیعبد اسلام میں ہم پرچڑھا تمیں ہے؟

حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اب حمہیں اختیار ہے اور وہ لوگ علے گئے پھر نبی کریم علی نے اہے جسم پراسلحہ آویزال کرلیا۔ میدد کھے کرلوگول نے کہا، ہم نے کی کی کہ ہم نے نبی کر میں ایک کی رویتے مبارک کی خلاف ورزی کی ، پھر وہ سب آئے اور عرض کرنے گئے: یا رسول اللہ علیہ ! آپ ہی کوا ختیار ہے۔حضور نی کریم علی نے فرمایا: اب مجھے اختیار نہیں ، کیونکہ نی کیلئے مزادار نہیں ہے ہ جب وہ زرہ مہن لے تو اسے بغیر جنت کے اتار دے۔

﴿ ایام احمرہ ابن سعد ﴿

آ ہے منابقہ کی مخصوصیت کہ احسان کے بدلہ زیادتی جا ہنا آپ پرحرام تھا: 🗘 القد تعالى نے فرمایا:

﴿ سورة المدر ﴾

وَ لَا تَمُنُنُ تَسْتَكُثر

ترجمه: ''اورزیاده لیئے کیلئے کسی براحسان نہ کرو۔''

حضرت ابن عباس خین ہے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ فر مایا کہ سی کواس طرح عطیہ نہ دو کہ اس ہے بہتر کی خواہش رکھو۔مغسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی کریم علی ہے ساتھ خاص تھا۔ 417. USI

> ابن ابی حاتم حفرت ضحاک ﷺ ہے آپیکر بمہ ﴿ مورة الروم ﴾ وَمَا الَّيْتُمُ مِّنْ رِبًّا `

کے تحت روایت کی ہے۔ فرمایا: وہ زیادتی حلال ہے جو کوئی شے مدید میں دی جائے اور اس کے عوض اس ہے بہتر کی تو قع رکھی جائے۔اس میں نہاہے نفع ہے اور نہاس پر نقصان ۔حضور نبی کمریم

صلى الله عليه واله وسلم كواس منع قر ما يا حميا ـ

آپ تالی کی طرف نگاہ دراز کرنا آپ پر حرام تھا۔اللہ تعالی نے فرمایا:

لا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ اللّٰي مَامِتُعْنَا بِهِ أَذُوا جَا مِنْهُمْ ﴿ وَرَهُ الْحِرِ ﴾ اس حَمْ كو رافعی رئيسيه نے "الالیناح" ساحب" الالیناح" سے اور نووی رئیسیه نے "اصل الروضہ" میں اور ابن القاضی نے "التخیص" میں جزم کیا ہے۔

آپ کی بی خصوصیت تھی کہ جوعورت آپ کواختیار نہ کرے اسے روکنا آپ پرحرام تھا۔ بخاری رطیع عفرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جون کی بیٹی جب نی کریم علی ہے کہ حرم میں واقل ہوئی تو آپ اس کے قریب گئے۔ اس عورت نے کہا: "اعو فہ ہائلہ منگ" اس پرحضور نی کریم علی ہے۔ اس عورت نے کہا: "اعو فہ ہائلہ منگ" اس پرحضور نی کریم علی ہے۔ اس میں واقل ہوئی تو آپ اس پرحضور نی کریم علی ہے۔ اس میں میں واقل ہے تو مایا تو نے بہت بری ہستی کی پناہ لی ہے تو اسے کھر چلی جا۔

ابن المقلن رائقید نے کہا ہے بات آپ کے خصائص میں ہے ہے اور اس سے انہوں نے سمجھ کہ آپ پر ہراس عورت سے نکاح حرام تھا جوآپ کی صحبت کو برا جانے۔

حضرت مجاہر رجائیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الشعافی کی وت شریفہ کی کہ جب کی کو نکاح کا پیغام میں اور وہ نامنظور کرتے تو دوبارہ پیام نہ دیتے تھے۔ چنانچہ نی کریم علاقے نے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا جس اپنے باپ سے مشورہ کرلول اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا جس اپنے باپ سے مشورہ کرلول اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے باپ نے اسے اجازت دیدی۔ پھر وہ رسول الشعافی کی خدمت جس آئی اور آپ سے کہا کہ میرے باپ نے اجازت دیدی ہے گر نی کریم علی نے فر مایا ہم نے تیر سے سوا اور عورت کو اپنا ہم ہم تے تیر سے سوا اور عورت کو اپنا ہمستر بنالیا ہے۔ اب اب معد کی ابن سعد کی

كتابيت نكاح في كريم علية يرحرام تفا:

حضور نی کریم علی کی بیخصوصیت تھی کہ کتابیہ ہے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ابوداؤ در ایسی یہ سے ایک کتاب پر حرام تھا۔ ابوداؤ در ایسی یے اپنی کتاب 'النائع'' میں مجاہد رائی تھا۔ ہے آپ کریمہ ''لایک لگ انسانی میں ہیں۔ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ''النسانی'' ہے مراد کتابیہ ورتیں ہیں۔

سعید بن منعور رئیسی نے باہر رئیسی سے آبیکریم "آلایکولی لک الیسائے مِن ہفلا" (سورة الاتراب) کے تحت روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ کہ وہ توریش خواہ یہود بیہوں یا نصرانیا آبیس سزاوار نہیں ہے کہ وہ امہات الموشین ہوں۔ اصی ب نے کہا اس ممانعت کی وجہ بیہ کہ آپ کی از واج امہات الموشین آخرت میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ ورجہ میں ساتھ ہوں گی اوراس وجہ ہے بھی ممانعت کی گئے۔ آپ اس سے بزرگ تر ہیں کہ آپ کا فرہ کے رحم میں واقع ہواوراس وجہ ہے بھی کہ افرہ مورت آپ کی صحبت کی ناپند کرتی ہے اوراس لیے اللہ تعالی نے آپ کے لیے مورتوں کی اباحت میں مہاجرہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ چنانچوارشاد باری ہے 'آلیتی ہا جو تی مقدی '' (سورہ الاتراب) المذاجب کہ آپ ہروہ مونے کی شرط لگائی ہے۔ چنانچوارشاد باری ہے' آلیتی ہا جو تی مقدی '' (سورہ الاتراب) المذاجب کہ آپ ہروہ

عور تیں حرام بیں جو مسلمان ہیں گرانہوں نے ہجرت نہیں کی ہےتو غیر مسلمہ عورت تو بدرجہ اولی حرام ہے۔ ابواسحاق رئر نیٹھیے نے جو کہ شوافع میں سے ہیں کہا اگر آپ کتا بیہ عورت سے شادی کرتے تو آپ کی کرامت کی وجہ سے اسے اسلام کی ہدایت مل جاتی۔

بعض اصی ب شوافع رحمہم اللہ کتا ہیہ یا ندگی ہے صحبت کے حرام ہونے کی طرف سکتے ہیں لیکن اس میں اصح قول ہیہ ہے کہ حلال ہے۔

ماوردی رفیقید نے 'الحاوی' میں فرمایا کہ رسول الشوہ فیلے نے اپنی باتھی ریحانہ ہے اس کے اسلام لانے تک پہلے تمتع فرمایا۔ علی ہذالا قیاس کیا آپ کواس کے مابین اختیار تھا کہ اس باتھ کی کواسلام لانے تک روکے رکھیں یا وہ اپنے وین پر قائم رہے تو آپ اے اپنے سے جدا کر دیں تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک سے کہ باس آپ کورو کے رکھنا حلال تھا تا کہ وہ آخرت میں آپ کی ذوجات میں ہو۔ دوسری صورت سے کہ روکے رکھنا تو جائز تھالیکن آخرت میں وہ آپ کی ذوجات میں نہ ہوگی۔ اس لیے کہ جب ریحانہ پرعرض اسلام کیا تو اس نے انکار کیا چربھی وہ آپ کی ملک میں برابر رہی اور آپ استمتاع پر قائم رہے۔

غيرمها جره عورت سے آپ كا نكاح حرام تھا:

حضور نبی کریم اللی کی پیخصوصیت تھی کہ وہ مسلمان عورت جس نے ہجرت نہیں کی اس ہے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ تر مذی رائینیا نے سے حسن بتا کر اور ابن ابی حاتم رائینید نے ابن عباس حقی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کو اصناف النساء ہے منع کیا گیا تھا بجزان عورتوں کے جو مومنہ اور مہا جرہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"لَا يَحِلُّ لَكَ الِّسَآءُ مِنْ أَبَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُوْاعَجَبَكَ خُسُنُهُنَّ اللَّهُ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ"

﴿ سورة الاحرب ﴾

ترجمہ: ''ان کے بعد اور عورتیں حلال نہیں۔ اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلواگر چہتہ ہیں ان کاحق بھائے گرکٹیر تمہارے ہاتھ کا مال'' اور آپ کے لیے مومنہ جوان عورت اور مومنہ عورتیں اگر وہ ایسے نفس کو نبی کریم علی ہے کے حوالہ کریں تو حلال کی گئیں اور ہر وہ عورت جواسلام کے سواکسی اور دین پر ہوجرام کی گئی۔اور اللہ تعالی نے فرمایا:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخُلَلْنَالَكَ أَزُوَاجَكَ النِّيُ الْيُتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتَكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلِيكَ وَبَنْتِ عَمِّتَكَ وَامْرَاةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّيِيِّ إِنْ وَبَنْتِ خَالِتِكَ الْبَيِي إِنْ الْمُومِنِينَ."

اَرَادَالنَّيِيُّ أَنْ يَسُتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ."

﴿ سورة الاحزاب

ترجمہ " ے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے حلال قرما کیں تمہاری وہ بیبیاں

جن کوتم مہر دو اور تہمارے بچا کی بیٹیاں اور پھو پول کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فال کی بیٹیاں اور فالا وک کی بیٹیاں اور فالا وک کی بیٹیاں جنہوں نے تہمارے ساتھ جمرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لاتا جائے۔ بیٹھا صفح تمہارے لیے امت کیلئے نبیں۔''
ان کے سوا ہر قیم کی عورتیں آپ برحرام کی گئیں۔

آپ کے خصائص میں ہے ہے کہ بروایت اصح مسلمہ باندی ہے نکاح کا حرام ہوتا ہے۔ اس
لیے کہ باندی ہے نکاح کرنا گناہ کے خوف کے ساتھ مشروط ہے اور نبی کریم علی معصوم ہیں اور باندی
سے نکاح کر جائز ہوتا مہر نہ دینے کی قدرت نہ دکھنے کی وجہ ہے ہا اور آپ کا نکاح فر مانا مہر کامختاج نہیں
ہے اور اس لیے بھی آپ پر باندی ہے نکاح کرنا حرام تھا کہ باندی ہے نکاح کرتا ہے تو اس سے اس کا بیٹا
آزاد ہوگیا اور آپ کا منصب اس سے منزہ یا کہ ہے۔

رافعی را بینید نے فرہ یا جس نے اسے جائز رکھا ہے اس نے باندی کے حق میں گناہ کے خوف کو شرط رکھا ہے۔ اس طفر رح عدم ادائیں مہر کومشر وط رکھا ہے اس تقدیر پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ جاندی کوفرش کیا جائے تو جو ایک سے آپ کے نکاح کوفرش کیا جائے تو جو کیا سے نیا ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا اور بچے کی قیمت اس کے مالک کے لیے لازم نہیں آئے گی۔ برقول اصح کیونکہ آزادی ناممکن ہے۔

رافعی رخینے نے فرمایا اگرنی کریم علیہ کے حق میں نکاح غرور کوفرض کیا جائے تو بیچ کی قیمت آپ پرلازم نہیں آئے گی۔ این الرفعہ زارشے نے نی المطلب 'میں کہا کہ نکاح غروراوراس سے وطی کرنے کے امکانی تصور کے بارے میں نظر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وطی شہر ترام ہے اور ہاتھ ہی ہیں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ لازم نہیں آتا تو وہ جائز رکھتا ہے کہ اس سے آپ کی برتز جانب کو محفوظ رکھا جائے اور سے جائز جانتا ہے کہ بیلا جماع امت گناہ ای طرح آپ جائز جانتا ہے کہ بالا جماع امت گناہ ای طرح آپ سے مفقو وجس طرح نسیان مفقو د ہے۔

ت آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تکھیوں سے اشارہ کرنا حرام تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص در ایت ہے کہ نی کریم علی نے دفتے کہ خوا کہ میں کا میں اس کے سواتم ام لوگوں کوامن دیا ان چار میں ہے ایک عبداللہ بن ابی سرح ہے اور اس نے حضرت عمان بن عفان در اس خوا کہ اس بناہ لی۔ جب رسول اللہ علی ہے نے نوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عمان در اس کے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علی عبداللہ بیعت کے لیے حاضر ہے۔ نی کریم علی ہے نے اپنا سر مبارک اٹھیا اور عمن مرتبداس پر نظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ مبارک اٹھیا اور عمن مرتبداس پر نظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کیا تم میں کوئی ایسا مر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھر اموتا جب کہ میں نے اسے دیکھا اور اس کی بیعت سے اسے ہاتھوں کو کھینچا۔ یہاں تک کہ وہ مر درشید اسے قبل کر ویتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ں ہم نے نہیں جانا کہ آپ کیا جا جے

تھے؟ آپ نے کیوں اپنی چیٹم مبارک سے اشارہ نہ فرمایا دیا۔ نبی کریم ایک نے فرمایا کسی نبی کوسزا وار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خیانت کرے۔

﴿ ابوداؤُد، نسائی، عالم ، يہتی ﴾

حضرت ابن سعد رنیتئیہ نے حضرت ابن المسیب حفظته سے مرسلاً اس کی مثل روایت کیا۔ اسکے آخر میں ہے کہ نبی کریم علیقے نے نر مایا اشارہ کرنا خیانت وچوری ہے کسی نبی کیلئے جائز نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ امام رافعی راننیمیدنے کہا کہ "خاننة الاعین" بیرے کہ میاح کی طرف آئکھے اشارہ کیاجائے خواہ تن کے لیے ہو یا مارنے کے لیے۔ برخلاف اس کے جو ظاہر ہے اور جس کی طرف حال اشارہ کرتا ہو۔ بیآ نکھ سے اشارہ کرنا آپ کے سواکس کے لیے حرام نہیں ہے بجزا مرممنوع کے۔ اس کے ساتھ صاحب التخیص نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نبی کریم سیانی کے لیے جنگ میں دعو کہ ویٹا جا کزنہ تھا۔ المعظم رحمة تعيدنے اس كى مخالفت كى ہے۔ امام راقعي رحمة عليدنے كہا كداس تول كى مخالفت كى وجد ميد ہے کہ بیمشہور ہے کہ نی کریم جب کس سفر کا ارادہ فر ماتے تو اس کے غیر کے ساتھ کنا یہ کرتے تھے۔ میہ بات صحیحین میں کعب بن ما لک ﷺ کی حدیث میں ہے۔ رمز و کنایہ پر رمز و کنایہ کرنے والے برعیب لگاتے ہیں۔ بخلاف امورعظمیہ کے ابہام اور پوشیدہ رکھنے کے۔

امام جلال الدين سيوطي رايشيد فره تے بيل كريبيتي رايشيد نے الدلائل ميں ابو مريره دين ا روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فی عضرت ابو بحر دی اللہ علیہ میں داخل ہوتے وفتت فر مایا مجھ ہے لوگوں کو دور کر دو کیونکہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھوٹی بات کیے۔

چنانچہ جب ابو بکر ﷺ ہے کوئی پوچھتاتم کون ہوتو وہ فر ماتے ہیں متلاثی ہوں اور جب ان سے پوچھا جا تا کہتمہارے ساتھ کون ہے تو کہتے ہادی ہیں جومیری رہنمائی کرتے ہیں۔ بی**حدیث اس بات پر** ولالت كرتى ہے كه انبياء عليهم السلام كامور خاصه ميں بھي تؤريد كرنا درست نہيں ہے كيونكه حضرت صديق ا كبر طَوْقُهُ فِي حَدِي مِحْدِفر ما ياس ش جعوث نه تفاله بلاشبه وه يك كونه تؤربية تفاله ان كي مرادبيقي كه راه خير ميس آپ میری ہدایت فرماتے ہیں۔لیکن اس کو کذب اس بنا پر نام دیا گیا کہ بیصورۃ کذب تھا۔ ھیلتہ کذب نہ تھا۔اس سے وہ حدیث واضح ہو جاتی ہے جوشفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم الطفیۃ کا قول ہے کہ میں نے تین کذب بولے ہیں۔حالانکہ بیرسب توریے تھے لہذا بیرظا ہر ہے کہ اس ہے منع کیا جانا انہیاء الطّفافا کے خصائص سے ہے۔اس وجہ سے حضرت ابراہیم النظیٰ نے اپنے نفس پر ان توریوں کو کذب ہے شمار کیا۔ ا بن سنج رانشید نے بی کریم مثلیقہ کے خصائص میں سے شار کیا ہے کہ جب آپ میں کے آواز سنیں تو ان پر غارت گری کرنا حرام تھی اس بات کوانہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جسے پیخین رحمبما الله نے حضرت انس طفی ہے روایت کیا ہے کہ رسول القد علیہ جب کی قوم پر جہا دفر ماتے تو ہمارے ساتھ ل کر جنگ نہ کرتے۔ جب تک کہ منج نہ ہو جاتی اور آپ اذ ان کی آواز سننے کے منتظرر ہے۔ اگر آپ اذان کی آوازی لیتے اپنے ہاتھوں کوروک لیتے اورا گراذان کی آواز ند سننے تو ان پرحملہ کر دیتے تھے۔

آ پہنچھ کے خصائص میں ہے ایک وہ ہے جسے قضا کی رائیٹھیے نے ذکر کیا کہ آپ پرحرام تھا کہ مشرکوں کی اعانت قبول فرمائیں۔

حضرت حبیب بیاف صفحه ایک جانب تشریف کے تو میں اور میری تو میں کا ایک صفحہ کی کریم علی کہ ایک جانب تشریف لیے گئے تو میں اور میری تو می کا ایک صفح نوب کی کریم علی کے پاس آئے اور ہم نے کہا ہم مکروہ جانب جا میں کہ ہماری قوم جنگ میں آئے البتہ ہم آپ کے پاس ان کے ساتھ جنگ میں آئی میں گے۔ نبی جانب کریم علی ہے تا ہو ہم نے کہا نہیں۔ نبی کریم علی ہے نے قرمایا کریم علی ہے نے فرمایا کیا تم ووثوں مسلمان ہو گئے ہو۔ ہم نے کہا نہیں۔ نبی کریم علی ہے نے قرمایا میں کیونکہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدونہیں لیتے۔

﴿ تاريخ بخاري ﴾

قصائل برئیندیے نے ''القاضی'' میں ٹی کریم میٹیائی کے خصائص میں شار کیا ہے کہ رسول اللہ میٹائی ظلم وستم پر گوائی نہیں دیتے تھے۔ شیخین رحمہما اللہ نے نعمان بن بشیر طفی سے اس روایت کونفل کیا ہے اور میں نے اس تالیف کوصاف کھاہے۔

## نى كريم علي الله في جن اموركومباح فرمايا الكي قصيل

آپ كى يخصوصيت ہے كه بعد عصر نماز آپ الله برمباح تقى:

کتاب الروضد کے مصنف نے 'الروضہ' میں فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے بعد ظہر کی دور کعتیں فوت ہو گئیں۔ نو آپ علی ہے بعد غیران دولوں رکعتوں فوت ہو گئیں۔ نو آپ علی ہے بعد عمران دولوں رکعتوں پرموا ظبت فر مائی۔ اس پر مداومت فر مانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت دووجہ بیان کی ہیں۔ان دولوں میں اسے میں اسے وجہ ہے کہ دیا آپ کے ساتھ فاص تھی۔

حضرت ابوسلمہ تعقیقہ دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان دور کعتوں کے بارے میں پوچھا جو نبی کر بم علی عمر کے بعد پڑھا کرتے ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ ان کی عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر کسی کام نے آپ کو ان کے پڑھنے سے باز رکھا تو آپ نے ان کی عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر کسی کام نے آپ کو ان کے پڑھنے کی عادت شریفہ تھی آپ نے ان کو بعد عمر پڑھا۔ اس بعد آپ نے اسے برقر اردکھا چونکہ نبی کریم علیہ کی عادت شریفہ تھی جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے قائم رکھا کرتے تھے۔

مسلم بیبتی کی است سی حضرت ام سلمہ رضی القد عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعدا ہے کا شانہ اقدی میں تشریف لائے اور دور کعت نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آپ نے وہ نماز پڑھی ہے جے آپ پڑھائیں کرتے تھے۔ نبی کریم سیالیہ نے فرمایا خالد میں اللہ علیہ اس کے جھے ان دور کعتوں کے بڑھے سے بازر کھا جے میں بعد ظہر پڑھا کرتا تھا۔ اس

وفت میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول القد علیہ ہم ہے جب بید قضا ہو جائے تو کیا ہم اے ادا کیا کریں؟ فرہ یا تمہیں ضرورت نہیں ہے۔

﴿ احمد ، ابوليعلى ، ابن حيان ﴾

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی خود تو بعد نماز عصر پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس ہے منع فر ماتے تھے اور خودصوم وصال (مسلسل روزے) رکھا کرتے تھے اور دوسروں کوصوم وصال ہے منع فر مایا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ دور کعتیں الی تھیں جن کورسول القد عشری ہیں۔ التعرف خاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فر مایا کرتے تھے وہ دور کعتیں قبل مبح اور دور کعتیں بعد عصری ہیں۔ القد عشائل کے خاری مسلم کا جناری مسلم کا

آب ميالية نمازي حالت من صغرت بي كوكود من ليدرت تھ:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ نماز کی وہ الت میں چھوٹی بی کو آغوش میں لیے لیا کرتے تھے۔ بیان حدیثوں میں ہے جن کو بعض علماء نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابوقیادہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نماز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ علیہ نماز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی کی بیٹی تھی آغوش میں لیے رہا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علما و نے کہا کہ یہ آپ کے نصاب سے اسے ابن حجر رزینہ میرے ''شرح بخاری'' میں نقل کیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

عَاسِ كَى مُمَازِ جِنَازُه بِإِحْنَا حَضُورِ عَلَيْكَ كَ خَصَالُصَ مِن ہے :

امام اعظم ابو حنیفہ رہ آئیں ہے کا ندہب سے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ علیہ کے خصائف کے خصائص ہیں ہے۔ خصائص میں سے ہے اوراس اختصاص پر نجاشی کی نماز جنازہ کو محمول کیا ہے۔امام اعظم ابو حنیفہ رجمانہ علیہ نے فرمایا غائبانہ نماز جنازہ آپ کے سوادوسروں کے لیے جہ تز اور درست نہیں ہے۔

آب منافق نے بیٹے کرنماز پڑھائی کین دوسروں کواس منع فرمایا:

علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول الشرعائی کے خصائص جس ہے کہ آپ نے نے لوگوں کو بیٹھ کرنماز پڑھائی ہے جیسا کہ سیجین حدیث میں آیا ہے اور دوسروں کواس ہے منع قرمایا ہے۔
حضرت جابر طرح ہے تحضرت فعمی رائیٹ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول الشرعائی نے فرمایا: میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ وارقطنی رفرٹ سے نے کہا کہ اس حدیث کو جابر جمعی رفرٹ سے ہے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور جابر جمعی متروک انحدیث ہے اور بیر حدیث مرسل ہے رفائی سے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفیڈ سے فرمایا وہ مخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفیڈ سے نے فرمایا وہ مخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رفیڈ سے نے فرمایا وہ مخص جانتا ہے جس نے اس کے

ساتص الكبرى ساتھ جحت لی ہے کداس حدیث میں جحت نہیں ہے کیونکہ بیمرسل ہے اور اس لیے کداس میں راوی ایسا ہے جس نے روایت کرنے ہے لوگ اعراض کرتے ہیں۔

﴿ دارتطنی ہیں تا کہ

صوم وصال آ ہے ایک کے لیے سرح تھا:

حضرت ابو ہرایرہ من من مایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من نے فرمایاتم لوگ صوم وصال سے اجتناب كرو\_محابدنے عرض كيايا رسول الله علية آب تو صوم وصال ركھتے ہيں۔ نبي كريم علي في نے فرمايا مں تمہاری مثل نبیں ہوں۔ جھے میرارب کھلاتا ہے اور جھے پلاتا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

اس حدیث کے معنی میں اختلہ ف واقع ہے۔ لبعض نے کہا کہ حقیقت مراد ہے اور آپ کے پاس جنت ہے کھنا تا بینا آتا ہے اور جنتی نذا کھانے ہے روز و کا افطار نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا مجاز مراد ہے کہ آپ میں کھانے یعنے والوں کی طاقت پیدا کی جاتی ہے پھرید کہ جمہور کا غرجب سے کہ صوم وصال آپ کے حق میں میا حات میں سے ہے اور اما م الحریث نے قر مایا کہ صوم وصال آپ کے حق میں قربت وعما درت ہے۔ اس جگہ ایک لطیفہ ہے جس پر صاحب مطلب نے خبر دار کیا ہے وہ یہ کہ صوم وصال کے مباح ہونے میں آپ کی خصوصیت، آپ کے تمام امت کے اعتبارے ہے نہ کہ افراد امت کے اعتبارے۔ اس لیے بکٹرت صافحین ایسے ہوئے ہیں جن کے لیے شہرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صاحب المطلب نے کہا کہ اور ممانعت جو ہاس کا تعلق بحسب جمیع امت ہے۔ انہی ۔

فائده:

ا بن حبان را نیشمیہ نے اپنے تھے میں فر مایا کہ اس صدیث کے ساتھ اس روایت کے بطلان مراستدلال کیا جاسکتا ہے جس میں بیددارد ہے کہ آپ بھوک ہے اپنے شکم اقدس پر پھر باندھا کرتے تھے اسلئے کہ جب آپ صوم وصال رکھتے تنے تو آپ کا رب آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور عدم صوم وصال کی حالت میں آپ کو مجمو کا چھوڑ وے حتی کہآپ کوا بے شکم اقدس پر پھر باندھنے کی ضرورت لاحق ہوجائے۔ یہ کیمے ہوسکتا ہے۔ ابن حیان رخمة میدنے کہا حدیث میں جولفظ ججز معنی پتحر آیا ہے حقیقت میں وہ لفظ ججز (زا کے ساتھ) ہے جس کے معنی تہبند کے کن رے کے بیں۔ گرتح ریس راکے ساتھ لکھا گیا۔ آپ کی ایک خصوصیت بہ ہے کہ آپ اپنے کلام میں طویل زمانہ گزرنے کے بعد اشٹناء فرمایا كرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْقٌ إِنِّي فَاعلُ ذَلكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اللَّهُ وَ اذَّكُرُ رَبُّكَ إِذَا نَسِيْتَ." ﴿ سورهُ الكبف ﴾ ترجمه:''اور ہرگزشی بات کو نہ کہنا ہیں کل بیکروں گا۔ تمریبہ کہ اللہ جا ہے اور اپنے رب کی باد کرو جب تو بھول جائے''

حضرت ابن عبس رفی ایس آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ استفاء فرمانا فراموش کر دیتے تو جب یاد آتا آپ استفاء کر لیتے اور انہوں نے فرمایا یہ بات رسول اللہ علی کے ساتھ خاص تھی۔ ہم میں ہے کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ استفاء کرے مگریہ کہا پی شم کے ساتھ فور آبی استفاء کوشائل کرے۔ فیلی جائز بین ابی حائم کی

نی کریم علی کے لیے یہ جو کر تھا کہ آپ خود کو اور اپ رب کو ایک ضمیر میں جو فرما کیں۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ ''ان یکون اللہ وسولہ احب صواهما'' اور آپ کا یہ اشارہ کہ ''ومن یعصهما فانہ لایضو الا نفسه '' اور یہ بات آپ کے سوا ہما '' اور آپ کا یہ اشارہ کہ ''ومن یعصهما فانه لایضو الا نفسه '' اور یہ بات آپ کے سوا پر ممنوع ہے جیسا کہ آپ نے اس خطیب سے فرمایا۔ جس وقت کہ اس نے یہ کہا ''من یعطع اللہ و رسولہ فقد رشد مومن یعصهما فقد غوی '' خطیب سے فرمایا۔ آپ کو یہ کہنا چاہے تھا ''ومن یعص اللہ و رسولہ فقد رشد مومن یعصهما فقد غوی '' خطیب سے فرمایا۔ آپ کو یہ کہنا چاہے کہنا چاہے کہنا چاہے کہنا چاہے کہنا ہے کہنا ہے

ني كريم عليك برز كوة واجب نبيس تقى:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ پرزگو ہ واجب نہیں ہے۔ شافی طریقہ

کے شیخ الصوفیہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ رڈیشیہ نے اپنی کتاب 'التویر' فر ما یا انبیاء کیم السلام کی شان

یہ ہے کہ ان پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں

ہوتی ۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے و

دیعت فر مائے ۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرج کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے و

محل کے سوامیں خرج سے بازر کھتے ہیں اور اس لیے بھی ان پرزکو ہ کا وجوب نہیں کہ ذکو ہ ان لوگوں کے

لیے طہارت ہے جو چاہجے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجا کیں جن پر طہارت واجب ہو چھی ہے اور انبیاء

علیم السلام اپنی عصمت کی وجہ سے نا پا کی سے پاک ومنزہ ہیں۔

آپ كيلي فى كے جارتس اور مال غنيمت كا يا نچوال حصه ب

نی کریم ملائے کے خصالف میں سے بیہے کہ اموال فے میں سے جارٹمس اور اموال فنیمت میں سے بائدی وغیرہ جو پہندا ہے سے پانچواں حصہ آپ کا ہے اور بیر کرتھ بیم فنیمت سے پہلے فنیمت وغیرہ میں سے بائدی وغیرہ جو پہندا ہے اسٹے لیے خاص فر مالیں۔اللہ تعالی نے فر مایا:

مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه مِنَ اهُلِ الْقُرَى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلِدَى الْقُرُبَى الْقُرُبَى والْيَتَمْى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيُلَ.

﴿ سورةُ الْحَشْرِ ﴾

ترجمه: "جوفنيمت دلائي الله في البين رسول كوشير والول سے وہ الله اور رسول كى ہے۔

اوررشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے''

🖒 - اورفرمایا

واعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مَنُ شَيِّي فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَةً وَلِلرَّسُولِ.

هو سورة الاتفال ﴾

ترجمہ: ''اور جان لو کہ جو پکھ نتیمت لوتو اس کا پانچوال حصہ خاص القداور اس کے رسول منابقة کا ہے۔'' علاقے کا ہے۔''

حضرت عمر تطاق ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کواس نے میں اس چیز کے ساتھ خاص فر مایا جو آپ کے سواکسی کوعطانہ ہوا۔ چنانچے فر مایا.

وَمَا آفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَآ أَوْجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلكِنَّ الله يُسلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مِنْ يُشَآءُ واللهُ على كُلِّ شَيْيٌ قَدِيْرٌ.

﴿ سورةُ الحشر ﴾

ترجمہ: ''جوغنیمت ولائی امتد نے اپنے رسول علیہ کو ان سے ، تو تم نے ان پر نہ اکسیے گھوڑ ہے دوڑ ائے تھے اور نہ اونٹ ۔ ہال اللہ اسپنے رسولوں کے قابو میں وے ویتا ہے ، جسے جا اللہ تعالی سب کچھ کرسکتا ہے۔''

تو بدرسول الله علی الله علی کے لیے خاص تھا۔ آپ اپنی اہل کا خرج اس سے سال بھر تک کرتے تھے اور جو مال ہاتی رہ جا تا اسے آپ نے کر اللہ تعالیٰ کے مال میں شامل کر دیتے تھے۔ ای پر آپ نے اپنی تمام عمر عمل فر مایا بھر جب نبی کریم علی ہے رحلت فر مائی تو ابو بکر صدین طفی نہ نے فر مایا جو کہ ابو داؤ دو حاکم رحم ما اللہ نے عمر و بن عبد طفی نہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا میرے لیے بجر شمس کے تمہاری نغیمت میں ے اتنا بھی حلال نہیں ہے اور نمس لینا تمہارے می میں مردود ہے۔

حضرت عمر بن الحکم و الله علیہ سے روایت ہے کہ بنوقر بظہ غلام بنائے گئے اور وہ غلام رسول اللہ علیہ کے حضور میں ڈین ہوئے اور وہ غلام رسول اللہ علیہ کے حضور میں ڈین ہوئے تو ان میں ریحانہ بنت زید بن عمر وقعی۔ نبی کریم علیہ نے ریحانہ کو جدا کرنے کا تھم فر مایا چنانچہ وہ علیحدہ کرلی گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر غنیمت میں آپ کو اختیار حاصل تھا۔ تقسیم ہے پہلے اسے لیے جو جا ہے خاص فر مالیا کرتے تھے۔

﴿ اين معدة اين عساكر ﴾

یزید بن شخیر رائتھیہ ہے اس نے ایک بدوی صحافی مختص ہے روایت ہے کہ رسول التدعیق نے چ چزے کے ایک ٹکڑے پر میتح مراکعها کرا ہے عطافر مائی کہ

"من محمد رسول الله الى يني زهير بن اقيس، انكم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلوة واتيتم الزكوة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفى، انتم امنون بامان الله و رسوله."

حضرت ابن عبدالبر رئی تی ہے کہا کہ مہم الصفی (یعنی تقیم ہے قبل نی کا حالص پہند فرمانا) سیجے آثار میں مشہور ہے اور اہل علم کے درمیان معروف ہے اور اہل سیر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت مغیدرضی القدعنہا ای مہم الصفی میں ہے تھیں اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مہم الصفی آپ کے ساتھ خاص مغیدرضی القدعنہا ای مہم الصفی آپ کے ساتھ خاص تفاور دافعی رئی تھیں ہے کہ بیان کیا ہے کہ شمشیر فروالفقار رئی تھیا۔

چاگاہ کا پی ذات کے لیے خاص فر مالینا آپ کے لیے مباح تھا:

حضور نبی کریم منافقہ کے خصائف میں سے بیرے کہ جسٹی لینی چراگاہ کا اپنے لیے خاص فرمانا ہےاور جس زمین کوآپ نے چراگاہ بنالیاوہ نہ ٹوٹے گی۔

حضرت ابن عباس علی الله و لوسو له " چاگاه صرف الله تعالی اوراس کے رسول الله علی کے لیے ہیں۔
فر مایا: "لا حمی الا الله و لوسو له " چاگاه صرف الله تعالی اوراس کے رسول الله علی ہیں کے لیے ہیں۔
اصحاب نے فر مایا کہ رسول الله علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جس زمین کو چاہیں جس میں کھیتی نہ ہوا ہے جا توروں کے لیے چاگاہ بنالیس یہ اختیار آپ ہی کو ہے۔ ویگر تمام آئر (خلیفہ وقت)
کے لیے بیا ختیار قطعاً جا ترخیس ہے البتہ ان آئمہ کے لیے بید جا تزہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے چاگاہ منتی کر دیں۔ ایک قول یہ ہے بید جی جا ترخیس ہے۔ بر نقد رہ جواز ان آئمہ کے لیے جو بعد میں آئی سے جائز ہوگا کہ وہ جو اگاہ کہ مشوخ کر دیں۔ لیکن جس قطعہ زمین کورسول الله علی نے بطور چاگاہ اپنے لیے جو اس کا مقرر فر مایا اسے کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ اس کی حالت میں تغیر کرسکتا ہے۔ رسول الله علی نے آپ کواس کا خاص ماکہ بنایا تھا۔ آپ اس میں جس طرح چاہیں تقرف فر مائیں۔

اورآپ نے بیت المقدس کے ایک گاؤں کو اس کی فتح سے پہلے تھیم داری اور اس کی اولا د کو لہلور جا گیر عطافر مایا تھا اور وہ جا گیر آج تک ان کی اولا د کے قبضہ بیس ہے۔ بعض حاکموں نے ان کو پر بیٹان کرنے کا ارادہ کیا تو امام عز الی رحمة انتسمیہ نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا۔ امام غز الی رحمة انتسمایہ نے کہا کہ نبی کر میں مطافر ماتے تھے۔ بیتو دنیاوی زمین ہے۔ بیتو زیادہ اولی ہے کہ کہ کی کو جا گیراورا جارہ بیس دی جائے۔

﴿ بخارى ﴾

مكه مين جنگ كرنا قتل كرنا اور بغيراحرام مكه مين داخل مونا آپ كيليخ مباح تها:

رسول الشعطية ك خصائص من سنة بيه كه مكه مرمه من قبال كرنا اور وبال قبل كرنا اور بغير احرام مك داخل من الدر بغير احرام مك داخل مونا اور بعدا مان ك في كرنا آپ كے ليے مباح كيا كيا۔ اللہ تعالی نے قرم میا:

احرام مك داخل مونا اور بعدا مان ك في كرنا آپ كے ليے مباح كيا كيا۔ اللہ تعالی نے قرم میا:

آلا اُقْدِم بِهذَا الْبُلَدِ وَ آنْتَ حِلُ مَ بِهِذَا الْبُلَدِ.

﴿ مورهُ البلد ﴾

تر جمہ:'' مجھے اس شہر کی تسم کہا ہے مجبوب تم اس شہر میں تشریف فر ما ہو۔'' حضرت انس خفالیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فتح کے سال مکہ مکر مہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک پر خود (عمامہ) تھا۔ جب آپ نے خوا تارا تو ایک مخص نے آ کر بتایا ابن حظل کعبہ کے پر دول سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اسے آل کر دو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت جاہر بن عبداللہ طاق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ کھیے کہ دن اس شان سے واغل ہوئے کہ بغیراحرام کے آپ کے سرمبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ ابن القاص رفیۃ تلیہ نے کہا کہ آپ کے لیے امان وینے کے بعد قبل کرنا جائز تھا۔

€ LL)

ا مام رافعی رحمة التدعلیہ نے فر مایا کہ ابن القاص رحمة الله علیہ نے اپنے اس قول میں خطاکی ہے کیونکہ علماء نے فرمایا جس ذات مقدس پر آگھ کے اشارے کو حرام کیا ہواس کے لیے یہ کیسے جائز ہوسک ہے کہ وہ امن دینے کے بعد قبل کرے۔

آپ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ اسے علم کے ذریعہ فیصلہ فرمائیں:

حضور نی کی اوراپنے الیا اوراپنی اوراس کی شہادت آبول فرما کی جو آپ کے لیے اوراپ کی اولا و کے اوراپی اوراپ کی اولا و کے لیے شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو بول فرما کیں۔ اوراپی اولا و کے لیے شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو بول فرما کیں۔ کی شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو بول فرما کیں۔ کی شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو بول فرما کیں۔ کا مناف آپ کے سوا دیگر دکام کے کہ ان کے لیے ہدیہ جا تزنہیں۔ بیٹی رایشیا۔ قضائے بالعلم ( ذاتی علم سے فیصلہ فرمانے ) کے باب بیٹ بندہ زوجہ ابوسفیان کی حدیث لائے کہ نی کریم عفاق نے ہندہ سے فرمایا کہ کہ اس کے باب بیٹ بندہ زوجہ ابوسفیان کی حدیث لائے کہ نی کریم عفاق نے ہندہ سے فرمایا ہیں کے باب کی ساتھ ہو۔ اور بیٹی رایشیانے کی جی بیٹی اور اپنے کو اس کے لیے کھا یت کر سے باب کی ساتھ ہو۔ اور بیٹی رایشیانے کی کہیم علیا ہے گئی کی کہیم علیا ہوں وہ شہادت قبول کرنے کے باب بیس جس نے آپ کے حق میں گوائی وی حضرت فزیمہ طفائیک شہادت کی حدیث لائے ہیں جو آگے آری ہے۔ بیٹی رایشیانے نے فرمایا جب کہ بیجا تزربا تو یہ بھی جا تز سہادت کی حدیث لائے کر رہی ہے۔

روزه كى حالت ميس بوس وكنارا بيكية جائز تها:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ خضب کی حالت میں آپ کے لیے تھم فرمانا

اور فتو کی دینا کمروہ نہ تھا۔اس لیے کہ آپ پرغضب کی حالت بیں وہ خوف ٹیس تھا جو ہم پرخوف ہوتا ہے۔

نو دی ریز نشید نے ''شرح مسلم'' بیں لقط کی حدیث بیان کرتے وفت اس کا ذکر کیا کہ آپ نے

اس بارے بیں فتوی دیا۔ درآں حالیکہ آپ اسٹے غضب میں تھے کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ تھے۔

آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ روز ہے کی حالت بیں تو ت شہوت کے باوجود یوسہ لینا جائز تھا۔

درآں حالیکہ یہ بات آپ کے سوا پرحرام ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ورزے کی حالت میں بوے لیا کہ رسول اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ حالت میں بوے لیا کرتے تھے۔ تم لوگوں میں کون مخص اپنی حاجت کا مالک ہوسکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ اپنی حاجت کے مالک تھے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی انتدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول انشہ علی ہے۔ وزیر کی حالت میں مب شرت یعنی ہوں و کنار کرتے تھے اور آپ اپنی حاجت کے تم سے زیادہ مالک تھے۔ حالت میں مب شرت یعنی ہوں و کنار کرتے تھے اور آپ اپنی حاجت کے تم سے زیادہ مالک تھے۔

حضرت عائشہ مدیقد رمنی امتدعنہا ہے روایت ہے کہ رسول التدعیق روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے اوران کی زبان چوسا کرتے تھے۔

﴿ يَتِيْ ﴾

عالت احرام مين خوشبولگانا آپ كيلي جائز تها:

حفور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے لیے احرام کے بعد ہمیشہ خوشبو میں رہنا جائز تھا۔ یہ مالکیوں کے قد کورات میں ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گویا کہ بین نبی کریم علیقہ کے جوڑوں بیں احرام کی حالت میں تر اوٹ دیکھی تھی۔ مالکیہ نے کہا کہ احرام کے بعد خوشبو کی مداومت آ ہے منطقہ کے خصائص میں سے ہے کیونکہ یہ دوائی نکاح میں سے ہاں لیے لوگوں کواس سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ نبی کریم علیقہ اپنی حاجت کے لوگوں سے زیادہ مالک منظمان لیے آپ ایسا کرتے تھے اگراس لیے بھی کہ دمی اوراس لیے بھی کہ دمی اوراس لیے بھی کہ دمی لانے کی وجہ سے فرشتوں ہے آپ کو خوشبو کی اجازت دی گئی اوراس لیے بھی کہ دمی لانے کی وجہ سے فرشتوں ہے آپ کی صحبت رہتی تھی۔

﴿ بخارى مسم ﴾

حالت جنابت میں معجد میں قیام آپ کے لیے جائز تھا:

حفور نی کریم علی کے خصائص ٹیل سے ہے کہ جنابت کی حالت میں تھمرنا آپ کے لیے جائز تھا۔ اور سیدھے لیٹ کرسونے کے سبب آپ کا وضونہ ٹو ٹنا تھا اور شرم گاہ کے چھونے سے دو وجہوں میں سے ایک وجہ میں وضوئیوں ٹو ٹنا تھا اور یہ وجہ میر سے نزد یک اصح ہے۔ حفزت ابوسعید رفظینه ہے روایت ہے کہ رسول القد علی مرتضی سے فر مایا میرے اور تمہارے سواکسی کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ اس مجد میں جنابت کی حالت میں تفہرے۔ فرزندی بیسی کا

حضرت سعد حفظت ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ مرتضکی حفظت ہے فرمایا کہ میرے سوااور تہمارے سواکس کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جنبی ہو۔

6.23

حضرت عمر بن الخطاب خطیجی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت علی مرتضی حفیجیہ کو تین خوبیاں ایک دی گئی جیں کہا گران میں ہے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میر بے نز دیک وہ عرب کے سارے اونٹ مجھے دیئے جانے ہے زیادہ محبوب ہوتی۔

(۱) حضرت على مرتضى عظیم کے حضرت سيدہ فاطمه رضي الله عنها ہے شادی کردی۔

(۲) رسول القديمانية كے ساتھ منجد ميں ان كا اس حال ميں رہنا كہ ان كے ليے وہ چيز حلال ہوئى جو ميرے ليے منجد ميں حلال منہ ہوئى۔

(m) نيبر كدن علم ديا جانا\_

﴿ الريعلي ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ جنبی کا حالت حائف کے اس سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اس سیدہ فاطمہ الزہرہ اور حالت حائف میں اس سیدہ فاطمہ الزہرہ اور حسن وحسین طفی اللہ کے۔

4500

حضرت ابو حازم انجی رئے میں سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت موی النظامی کو تھم فرمایا کہ وہ پا کیزہ معجد بنا کیں جس میں وہ اور ہارون النظامی کے سواکوئی شدر ہے اور اللہ تعالی نے جھے تھم فرمایا کہ پاکیزہ معجد بناؤں جس میں میر سے اور علی مرتضی مظاہرا ور ان کے دونوں فرزند کے سواکوئی نہ تھم سے۔

﴿ زبير بن يكاراخبار مدينه ﴾

حضرت جابر بن عبدالقد صفحیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے علی مرتضیٰ مفریہ سے فرمایا مسجد میں تمہارے لیے وہ چیز حلال ہے جومیرے لیے حلال ہے۔

﴿ این عساکر ﴾

حفرت ام سلمہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ بیں مسجد کونہ جنبی کے مسلم حفرت ام سلمہ رضی القدعنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی وقاطمہ رضی ہوئے ہے۔ لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ خانف کو۔ بجر محمد علی اور میری از واج اور علی و فاطمہ رضی ہے۔ کے حلال اس مساکر کھ

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ میں معجد کو نہ

مائض کے لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ جنبی کے لیے۔البتہ محمد علیہ اور آل محمد علیہ کے لیے حلال ہے۔ ﴿ بِهِ اَلَّ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حفرت ابن عباس فقی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے رات میں وضوفر مایا اُور نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے خرخرا ہٹ کی آ وازشی اس کے بعد موذن آیا اور آپ اٹھ کرنماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضونیس کیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن مسعود رہ ایت ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ حدے کی حالت میں سوجایا کرتے تھے۔اس کے بعد کھڑے ہوکرا پی نمازتمام فر مایا کرتے تھے۔

6112p

﴿ ابْنِ ماجِهِ وَالْوِيعِلَى ﴾

حضرت ابو ہریرہ فظی ہے روایت ہے کہ رسول القد علی ہے وعا کی ''اے فدا میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ جھ سے اپنے عہد کے فلاف معالمہ نہ کرنا'' بلاشبہ میں ایک بشر ہی ہوں تو جس مسلمان کو میں ایذا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پرلعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس ممل کو مسلمان کو میں ایذا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پرلعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس ممل کو اس کے حق میں تزکیہ، رحمت اور قربت واربتا وینا اور اس کے سبب روز قیامت اپنی طرف اسے تقرب بنا۔

بسند سی حضرت انس خفیہ سے روایت ہے کہ رسول الندعیں اور وہ آ دمی ہوا گئیں الندعنہا کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور فر مایا اس آ دمی کی حفاظت کرنا گروہ غافل ہو گئیں اور وہ آ دمی بھا گ گیا۔ اس پر رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ قطع کرے۔ بیان کر انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ قطع کرے۔ بیان کر انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی میں انسان پر اللہ علیہ نے فر مایا جس انسان پر اللہ علیہ نے فر مایا جس انسان پر اللہ تعالی سے سوال کیا ہے کہ اپنی امت کے جس انسان پر اللہ تعالی سے بدد عاکروں تو تو اس کے تن جس اس بدد عاکو مغفرت قر اروینا۔

€ 1210 kg

حفرت معاویہ مقطقہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدعی ہے سنا ہے۔ آپ علی نے فر مایا اے خدا جا ہلیت کے زمانے میں جس فخص پر میں نے لعنت کی ہواور وہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو جائے لہذا تو اس کواس (لعنت) کے حق میں اپنے حضور قربت قرار دینا۔

﴿طِرانی﴾

مسلمانوں پرلازم ہے کہرسول اللہ علیہ کے ناموں پراپی جان قربان کردے: حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ جس مخص سے چاہیں بقوت اس کا کھانا اس کا پیتا لے لیں اور مالک پر دے دینا واجب ہے۔ اگر چہ وہ مختاج ہوا ور اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ متعلقہ کے ناموس پر اپنی جان قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اَلنَّبِي اَوْلَى بِالْمُوْمِنِين مِنْ الْفُسِهِمُ" ﴿ وروالاحزاب ﴾

ترجمه.'' بيه نبي مسلمانو ر کاان کی جان ہے زیادہ مالک ہے۔''

علیء اسلام نے فرہ یا ہے کہ اگر کوئی فالم آپ کی طرف تصد کرے تو ہراس مخض پر واجب ہے جو
اس وقت حاضر ہے اپنی جان کورسول انڈ علیہ کی حفاظت میں قربان کر دے۔ جس طرح کہ حضرت طلحہ
طفی نے احد میں اپنی جان ہے نبی کر می علیہ کی حفاظت فرمائی اور اگر نبی کر می علیہ کسی عورت کو اپنے
تکاح میں لانا چاہیں تو اس پر واجب ہے کہ قبول کرے اگر وہ ہے شوہر ہواور آپ کے سواپر حرام ہے اس
عورت سے نکاح کا پیام وے اور اگر وہ عورت شوہر والی ہے تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اسے طلاق
وے دے تاکہ نبی کر می سیکھنے اس سے نکاح کر لیں۔

جيما كه پهلجاس آيت كے تحت گزرچكا ہے، كيونكه اللہ تعالى نے فره يا:
 "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اللهٰ جَيْبُو اللهِ وَلِلوَّسُول."

﴿ سورةُ الانفال ﴾

اس آیت کے ساتھ ماور دی رفیۃ نیے نے ایسا ہی استعدلال کیا ہے۔

اورا مام غزالی رئیسے نے حضرت زید دھی کے قصہ میں طلاق وینے کے واجب ہونے کے سبب یہی استدلال کیا ہے۔ اوم غزالی مینسد نے فرمایا کہ ممکن ہاں قصے میں بیر حکمت ہے کہ شوہر کی جانب سے اپنی بیوی کو چھوڑ نے کی تکلیف کے ذریعہ ان کے ایمان کا امتخان مقصود ہو، کیونکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی فض اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزویک اس کے فرمایا ہے کہتم میں سے کوئی فض اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزویک اس کے بیری اس کے بیری اس کے نزویک اس کے بیری آپ کی جانب سے بشری آت مائٹوں کے ذریعہ اور رسول اللہ علی کے دریعہ اور کوشر چھم کے اشارے سے منع کرنے کے ذریعہ اور ضمیر کی ان باتوں کے ذریعہ جو مخالف اظہار میں آپ کی آزمائش ہے۔

جارعورتوں سے زیادہ بیک ونت اپنے نکاح میں رکھنا آ کیے خصائص میں ہے:

حضور تی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ چارگورتوں سے زیادہ تکاح میں رکھنا آپ کے لیے مہاح تھااس پرسب کا اجماع ہے۔ ابن سعدر رایشیلہ نے محمد بن کعب قرطبی طفی ہے ہے آ بت کریمہ ما تکان عَلَی النّبِیّ مِنْ حَوْجِ فِیمُا فَرْضَ اللهُ لَهُ اللهُ فِی الَّذِیْنَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ هُورهُ الا اللهِ فِی اللّٰهِ فِی اللّٰهِ فِی اللّٰهِ اللهِ فِی اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

ترجمہ: ''نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جوالندنے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آ رہاہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔''

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب مدہ ہے کہ آپ جتنی عور تول

ے چاہیں نکاح کریں بیفریفر ہے اور جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں بیان سب کی سنت ہے چونکہ حضرت سیمان النظیمیٰ کی ایک ہزار ہو یاں تھیں اور حضرت داؤ د النظیمٰ کی ایک سو ہویاں تھیں۔ جیمی رفیۃ علیہ نے سنن میں آ میرکر بیر

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَخُلَلْنَالُکَ اَزُوَاجَکَ الْبَیُ أَ تَیْتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکُتُ بِمِینُکَ مِمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَیْکَ وَ بَنْتِ عَبِّکَ وَ بَنْتِ عَبِّکَ وَ بَنْتِ عَبِّکَ وَ بَنْتِ عَمْتِکِ وَ بِنْتَ خَلَیْکَ وَ بَنْتِ عَبِّکَ وَ بَنْتِ عَلَیْکَ وَ اَمْرَاهُ مُوْمِنَهُ إِنْ وَ هَبَتُ خَالِکَ وَ بِنْتِ خَلِیکَ الْبِی هَاجَرُنَ مَعَکَ وَامْرَاهُ مُوْمِنَهُ إِنْ وَ هَبَتُ خَالِکَ وَ بِنْتِ خَلِیکَ الْبِی اَلٰیِی اَلٰی مَاجَرُنَ مَعَکَ وَامْرَاهُ مُوْمِنِهُ إِنْ وَ هَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ لَنَّبِی اَنْ يُسْتَنْکِحَهَا فَالِصَةُ لُکَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِیْنَ "

﴿ طورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے (نی) ہم نے تمہارے کیے حال فرما کیں تمہاری وہ بیمیاں جن کوئم مہر دو اور تمہارے بچا کی بیٹیاں اور پھوپوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالا وَں کی بیٹیاں اور فالا وَں کی بیٹیاں بنہ ہوں نے تمہارے ساتھ بجرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نمی کی فذر کرے اگر نمی اے نکاح میں لا نا چاہے۔ یہ فاص تمہارے لیے امت کے لیے نہیں۔''

المی تحت فر ما یا وجود کید حضور نمی کر میم علیہ کی متعدد از واج تھیں۔ امت کے لیے نکاح حلال کیاس عود آوں سے نکاح کرنا حلال فر ہیا جن کے شوہر نہیں ہیں جس دن العد تعالیٰ نے آپ کیلئے ایس موجود تھیں۔ عود آوں ہے نکاح کرنا حمال کیاس معام ہوتی ہیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالا وُں کی بیٹیاں موجود تھیں۔ مان آپ میٹیاں موجود تھیں۔ مان آپ میٹیاں موجود تھیں۔ مان ہے تو نمی کر میم علیہ کے خالام کیلئے جتنی عور تھیں رکھنا مہاح ہو اس سکتا ہے تو نمی کر میم علیہ کے واجب ہوتا چاہیے کہ آپ کی تمام مات نے نادہ آزاد کورتوں کو نکاح میں از واج رکھنے کی فضیلت رکھتی ہے۔ امت کے کثرت مہاح چاہئے امت کے کثرت مہاح چاہئے۔ امت کے کثرت مہاح چاہئے۔ امت کے کثرت مہاح چاہئے۔ کے صب امت کے کثرت مہاح چاہئیں۔

 **€496** 

ایسے وفت میں نکاح کیا جبکہ ان کا باب اور ان کا چھا اور ان کا شو ہر قبل ہو چکا تھا، اب اگر بیاز واج آپ کے اس باطنی احوال ہے مطلع نہ ہوتیں کہ آپ اکمل الخلق ہیں تو یقنیة طبائع بشربیاس کی مقتضی ہوتیں کہ وہ عورتمیں اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کی طرف ماکل ہوجا تمیں اور آپ کے حبالئہ عقد میں کثر ت کے ساتھ از واج تھیں جوآپ کے معجزات اور آپ کے باطنی کمالات کے اظہار و بیان کیلئے تھیں جس طرح کہ ظاہری معجزات و کمالات کومردوں نے جانا پہچانا تھا۔

## بغيرولى اوركواه كآپ كيلئ نكاح مباح تها:

حضرت ابوسعید رخیتی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ بغیرولی کے نکاح نہیں اور بغیر کواہ ومہر کے نکاح نہیں الیکن ہی کر یم منطقہ کے نکاح کیلئے ان میں سے کوئی شرطنیس تھی۔

€ <del>-</del> 2 }

اور بہتی رأیسیلیاس حدیث کوبھی لائے جے مسلم رطیقیلیائے حضرت انس طی کے سے روایت کی ہے کہ نبی کر پم علی نے جس وقت حضرت صغید رضی اللہ عنہا کو اپنایا تو لوگوں نے کہا اگر آپ ان کا پر دہ کرائیں کے تو وہ آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر ان کا پردہ نہ کرایا تو وہ ام ولد ہوں گی، چنانچہ جب آپ نے انہیں رسوا کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان کا پر دہ کرایا گیا۔اس ہےلوگوں نے جاتا کہ آپ نے ان سے تكاح فرمايا ہے۔اس صديث سے دلالت كى وجه طاہر سے جيسا كرتم و كيور ہے ہو۔

علاء اسلام نے فرمایا امت کے نکاح میں ولی کا اعتبار اس مقصد سے ہے کفارت بیعن ہم نسبی کی محافظت کی جائے گرنبی کریم سیکھنے اکفا ہے بالاتر ہیں اور امت کے نکاح میں گواہوں کا اعتبار اس لیے ہے کہ تکاح سے انکار نہ کیا جاسکے اور نی کر م اللہ کی شان سے کہ آپ تکاح سے انکار نہ کریں گے اور اگر عورت ہے اٹکار کرے گی تو اس کی بات آپ کے خلاف اثر اٹداز ہوگی ہی نہیں۔

عراقی راینیمیانے" شرح مبذب" میں فرمایا ایس محکرہ عورت آپ کی تکذیب کی بنا پر کا فرہ ہو جائے گی اور رسول اللہ علی کے کا کسی عورت ہے نکاح فر مانا اپنی ذات کی جانب سے تھا۔اور آپ طرفین کی جانب سے بغیر عورت کے اون اوراس کے ولی کے اون کے والی تنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

"اَلْنَبِي اَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ"

﴿ سورةُ الاحرّابِ ﴾

نی کریم منتیجہ کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کیلئے عورت اللہ تعالیٰ کے حلال قرار دینے کی وجہ ہے حلال تھی۔ آپ بغیر عقد کے اے نواز سکتے تھے۔ بیملی رکھنٹھیہ نے فر مایا جبکہ میہ بات آپ کیلئے جائز ہے تو مد بات بھی آپ کینے جائز ہوگئ کہ بغیرعورت ہے مشورہ لیے اس کا عقد کر دیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَ طَرَّا زَوَّجُنْكُهَا

﴿ سورة الاحزاب ﴾ حضرت الس صفی ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم علی کے ازواج مطہرات پر تفاخر کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہتم سب کوتو تمہارے گھر والوں نے بیا ہا ہے کیکن مجھےاللہ تع کی نے سانوں آسان کے اوپر بیا ہاہے۔

و بخاری کی محضرت انس کا الله عنها کی دوایت ہے۔ انہوں نے قرایا کہ جب حضرت نے بنب رضی الله عنها کی عدت ختم ہوگئ تو نی کر پھر ہاتا ہے ۔ حضرت زید کا لیا: جاؤاور نے بنب کو میری طرف سے پیام دوتو وو گئے اوران کو پیام پہنچایا ، بیس کر انہوں نے کہا کہ بس کی شیس کروں گی جب تک کہ بیس اپنے خدا سے مشورہ نہ کر لوں ، پھر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئیں ، اور آیات کریمہ نازل ہوئی اور نی کریم مقالے تشریف لائے یہاں تک کہ بغیراؤن کے ان کومرقرازی بخشی۔

وملم ﴾

بيبق حضرت على بن حسين صفي ارشاد بارى تعالى:

وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْدِ ﴿ وَوَ الاحرابِ ﴾

ترجمہ:''تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا منظور تھا۔'' کی تغییر میں روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کوعلم دے دیا تھا کہ حضرت زینب

رمنی اللہ عنہا آپ کے حبالہ عقد میں آئیں گی۔ قبل اس کے کہ آپ ان سے تزوج فر مائیں۔ چنانچہ جب آپ کے پاس مفترت زید طفقائمان کی شکایت لے کرآئے تو حضور نبی کریم علطے نے فر مایا:

وَا ثُنِّي اللهُ وَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

﴿ سورة الاتراب ﴾

ترجمہ:"اپنی بی بی این پاس رہے دواور اللہ تعالی سے ڈرو۔"

ال يرزيد في وض كيا:

قَدُ أَخْبَرُ لُكَ إِنِّي مَّزَوِّجُكُهَا وَ لُخُفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيْهِ

حضرت زين بن جحش رضي الله عنها كاشرف:

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا نے حضرت زینب رمنی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تئم ! میں نمی کریم علی ہے گا از واج میں کسی کے مانٹرنیس ہوں ، ان سب سے مہروں کے ساتھ لگائی کیا ہے اور ان کا تکاری ان کے ولیوں نے کیا ہے لیکن میرا نکائی انڈرتعالی اور اس کے رسول نے کیا ہے اور قرآن میں نازل کیا ہے جے تمام مسلمان پڑھیں سے نداہے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔ ہے اور قرآن میں نازل کیا ہے جے تمام مسلمان پڑھیں سے نداہے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔

حفرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زُینت بنت جمش رضی اللہ عنہا پر رحم فر ا ۔ یک ۔ انہوں نے اس دنیا میں وہ شرف پایا ہے کہ ایسا شرف کسی نے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ونیا میں اپنے نبی سے فر مایا اور ان کے ساتھ قر آن کو یا ہوا اور نبی کریم علیہ نے اپنی از واج سے اس وقت فر مایا جبہ ہم سب آپ کے گر دجمع تھے۔ "تم میں سے وہ عورت سب سے پہلے جھ

سے ملنے والی ہے جس کے ہاتھ دراز ہیں۔'' تو آپ نے ان کوجلد تر ملنے کی بشارت کے ساتھ نواز ااور وہ جنت میں آپ کی زوجیت میں ہیں۔

﴿ ابن معد، ابن عساكر ﴾

حضرت فعمی روز میں سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی ابلد عنہا سے عرض کیا کرتی تھیں کہ جھے آپ کے ساتھ تین باتوں پر ناز ہے اور تینوں باتیں آپ کی از واج میں کی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بید کہ میرا جداور آپ کا جدایک ہے۔ دوسرے بید کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسان میں کیا۔ تیسرے بید کہ سفیر حضرت جبرئیل الظاہا۔

417:011

ام المونين حصرت ميموندرضي الله عنهان اپنانفس حضور نبي كريم علي كيائي به فرماديا تها:

تضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کا نکاح لفظ ہبداور بغیر مہر کے ابتداء اور انتہاء ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَالُكَ أَزْوَاجَكَ الْبِيُ أَ ثَيْتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يِمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ وَ بَنتِ عَمِّكَ و بَنتِ عَمِّتكَ وَ بِنتَ عَمِّتكَ وَ الْمَوْأَةُ مُوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ خَالِك وَ بِنت حلتك الْمَيْ هَاجُرُنَ مَعَكَ وَالْمَوْأَةُ مُوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ نَفُسِهَا إِنْ أَوَادَ لَنِّبِي أَنْ يُسْتَجَكِّهُا لَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ " نَفُسِهَا إِنْ أَوَادَ لَنَّبِي أَنْ يُسْتَجَكِّهُا لَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ "

﴿ سورةُ الاحرّابِ ﴾

ترجمہ: ''اےغیب بت نے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے طائی فرما کیں تمہاری وہ یبیاں جن کوتم مہر دو اور تمہارے چی کی بیٹیاں اور پھو پیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالا وک کی بیٹیاں ہور فالا وک کی بیٹیاں ہوں نبی فالا وک کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لا ٹاچا ہے۔ بیٹا ص تمہارے لیے امت کیلئے نبیں۔'

حضرت عکر مدھ فالی ہے روایت ہے۔ کہ ام شریک رضی اللہ عنہائے اپنائنس نبی کر میں مقالے کو ہبد کیا مگر حضور نبی کر میں مقالے کے اس کو قبول نہ فر مایا اور ام شریک رضی اللہ عنہائے کی ہے تکاری بھی نہ کیا ،

﴿ ابن سعد ﴾

معرت فعی دیا ہے ارشاد باری تعالی

تکاح ندکیا،ان میں سےام شریک رضی الله عنها بھی ہیں۔

﴿ ابْن سعد ، سبقي ﴾

حضرت ابن المسيب هي الهند من المول المسيب هي الهند الهند الهند المول الم

از واج مطہرات کے درمیان عدم تقسیم آپ کیلئے مبح تھا:

آ پ علی ہے خصائص میں ہے ہے کہ اپنی از واج کے درمیان عدم تقسیم مہاح تھا۔ یہ مات دو قولوں میں سے ایک قول میں ہے۔اور یکی مختار ہے اور امام غزالی رمینیمیہ نے است سیح قرار دیا ہے۔

🗘 چونکه الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

تُرْجِيُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ و تُوْتَى الَيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ مَنِ الْتَعَيِّتَ مِمَّنُ غَزَلُتَ فلا جُناحَ علَيُكَ

﴿ ورة الاحزاب ﴾

تر جمہ: '' چیچھے ہٹاؤان میں سے جسے جاہواورا ہے ہاں جگہ دو جسے جاہواور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تہمارا تی جا ہے تو اس میں بھی پچھے گناہ نہیں۔'' محمد بن کعب قرظی رفرز عید سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظیمے کوا چی از واج کی تقسیم کے درمیان فراخی دی گئی تھی۔ ان کے درمیان جس طرح جا بیں تقسیم فر ماکیں۔

پیات اللہ تعالی کے اس ارشادیس ہے:
 ذیک اَدُنَی اَنْ تَفَرَّ اَغَیْنُهُنَّ

﴿ابن سعد ﴾

البعض علماء نے کہا کہ آپ وجوب قسمت میں الوازم پر دورہ فرماتے تھے اور یہ بات وجوب قسمت کے من فی ہے اور ابن القشیر کی رزینہ یہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آپ پر بید واجب تھا کھر یہ تھم مذکورہ آبیت سے منسوخ ہوگیا۔ اور آپ علی ہے اپنی از واج کے نفقہ اے وجوب میں بھی وووجہیں دی ہیں۔ حضرت نو وی رائیتہ یہ نے وجوب کھی کہا ہے۔ اس تقدیر پر نفقہ کا انداز ونہیں کیا جائے۔ بخلاف آپ کے غیر کے۔ ان کیلئے انداز و کیا جانا ضروری ہے۔

حالت احرام من آپ کیلئے نکاح کرنا جائز ہے:

حفرت ابن عباس هنگانه ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے دفترت میمونہ رمنی اللہ عنہا ہے احرام کی حالت میں نکاح کیا اس میں ایک وجہ ہے جے رافعی رطیقی ہے نقل کیا ہے کہ آپ کیلئے آپ کے فیر کی متعدہ عورت سے نکاح کرنا اور عورت اور اس کی بہن اور اس کی مجموعی اور اس کی خالہ اور اس کی بین کو اس کی متعدہ عورت ہے فرمانا بھی جائز تھا لیکن اصح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح یہی ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسح دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسے دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسے دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسے دیا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اسم حدید ہونا ہے کہ ان تمام صور توں میں جمع فرمانا ہے کہ دور تھا ہے کہ دور تھا

شاہدوہ حدیث ہے جو سیحین میں بنت ام سلمدرضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔اورآ پ علی کا حضرت ام جبیبہرضی اللہ عنہا سے بیفر مانا جبکہ انہوں نے اپنی بہن کوآپ پر پیش کیا تھا کہ بیمیرے لیے حلال نہیں ہے اورتم میرے حضورا پی بیٹیول اوراپی بہنول کو پیش کرو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

سے بات سے کہ حضور نبی کریم سلطے نے چھ یا سات سال کی عمر کی حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا سے نکاح فر مایا۔ این شہر مدر رائیٹی یات کی طرف سے میں جے این حزم رائیٹی یہ سے نکل کیا ہے کہ سہ بات نبی کریم سلطے کے ساتھ خاص تھی۔ اور سہ بات باپ کیلئے جا تزخیس ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح بالغ ہونے سے کہا کی کریم سلطے کے ساتھ خاص تھی اس الملفن رائیٹیلیہ 'الخصائص' میں لائے ہیں اور انہوں نے کہا نہ فریب و نا در ہے۔ اس بات کو این الملفن رائیٹیلیہ 'الخصائص' میں لائے ہیں اور انہوں نے کہا نہ فریب و نا در ہے۔ ابن شہر مدر رائیٹی ہے سواکسی اور نے کہا ہے ہمیں اس کاعلم نہیں ہے اور جمہور علاء نے کہا ہے کہ باپ کی ولا دت سے نابالغہ کا نکاح ہر ایک کیلئے جائز ہے اور بہ بات حضور نبی کریم سلطے کے خصائص میں سے نبیل ہے بیکہ ابن المنذ در رائیٹی لیے ناس پراجماع لقل کیا ہے۔

باندى كى آزادى اس كامبرقراردى بيآب كيليّ جائز ہے:

حضور ٹی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ اپنی یا ندی کو آزاد کر کے اس کی آزاد کی کواس کا مہر قرار دیں۔

حضرت انس من الله عنها كوآزاد كيااور اس كي آزادي كواس كامهر قرار ديا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت الس منظیم ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیالی نے حضرت صفیدرضی اللہ عنہا کوآزاد کیا اور ۔۔۔۔ ان سے نکاح کیا۔ کسی نے آپ ہے دریافت کیا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا: ان کی جان ان کا مہر ہے۔ ان سے نکاح کیا۔ کسی نے آپ ہے دریافت کیا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا: ان کی جان ان کا مہر ہے۔

ابن حبان رخینی نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ایساعمل تو کیا ہے لیکن اس پر کوئی ولیل قائم نہیں فرمائی کہ بیفل آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کیلئے جائز ہیں، لہذا امت کیلئے ابھی ایسا کرنا مہاح ہے کیونکہ اس میں آپ کی شخصیص کے وجود پر کوئی ولیل نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیسے نے فرمایا کہ ابن حبان رائیسلیکا قول میرے نزویک مختار ہے۔ یمی قد ہب امام احمد واسحاق رحمہم الله کا ہے۔

اجنبي عورتول كود مكمناا ورتنهائي من تشريف ركهنا آپ كيلي جائز تفا:

حضور نبی کریم سیان کے خصالف میں ہے رہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں ان کے ساتھ تشریف رکھنا مباح تھا۔

حضرت خالد بن ذکوان رخمیشی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کدرہ بنت معوذ بن عفران ا

نے کہا کہ نی کریم علی میں میرے پاس میرے گھراس حال میں تشریف اس وقت میری شادی ہو چکی تھی اور آپ میرے بہتر پراس طرح تشریف فرما ہوئے جس طرح ہم تم جیٹے ہوئے ہیں۔ کرمانی رائٹیمد نے کہا اس حدیث میں جومفہوم ہے وہ اس پرمحمول ہے کہ بیدواقعہ پردے کی آبت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ یا بیات ہے کہ کسی ضرورت ہے دیکھنا جائز ہو۔ یا بیا کہ فتنہ کا خوف نہ ہوتو و کھنا جائز ہو۔ واللہ اعلم

ہو جارہ ہو جارہ ہو جا ہے۔ اور اور اور ہے ہمیں جو بات واضح ہوئی ہے یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کی طرف نظر کرنے کا جواز نمی کریم علقہ کے خصائص میں سے ہے۔ اور وہ جواب سیح ہے جوام حرام رضی اللہ عنہا کے قصے میں فدکور ہے کہ حضور نمی کریم علقہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے نزویک خواب استراحت فرمائی اور وہ آپ کے سرمبارک کو آراستہ کرتی تھیں باوجود یکہ آپ دونوں کے درمیان نہ محرمیت تھی اور نہ ذوجیت۔

ابن المقن رطیقی کے 'الفصالک ' بیل فدکور ہے اور انہوں نے ام حرام رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی ہے۔ جن علاء نے علم انساب کا احاطہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان محرمیت نہتی۔ اسے حافظ شرف الدین رطیقی ہے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ بات ام حرام رطیقی بین ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی۔ این المقلن رطیقی ہے این المقلن رطیقی ہے کہا: حقیقت سے کہ نبی کریم مقابع معموم ہیں۔ اس برنا پر کہا جائے گا کہ اجنہ ہے کہا تھو خلوت کرنا حضور نبی کریم مقابع کے خصالک میں سے تھا اور بعض مشابح شافعیہ جائے گا کہ اجنہ ہے ہے ساتھ اور بعض مشابح شافعیہ بیات کی اس کا اوعا کیا ہے۔ ابھی

جس ورت كاجس سے جاہیں آب نكاح كردين:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ عورتوں میں سے جس کو چاہیں جس کے ساتھ جا ہیں اس کی رضا مامل کیے بغیر ساتھ جا ہیں اس کی رضا مامل کیے بغیر خوذ بجمر نکاح کرویں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمُرًا أَنُ يُكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ اَمُوهِمُ

﴿ سورهُ الاحزاب ﴾ ترجمہ:''اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ تھم فرما ویں تو انہیں اینے معاملہ کا کچھا تھتیار ہے۔''

حفرت ابو ہریرہ حفظینہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقے نے فر ، یا موکن نبیں ہے جب تک کہ میں اس کے نز ویک و نیا اور آخرت میں احق نہ ہوں ، اور وہ روایت نقل کی ہے۔

﴿ بن ری این می الفتی این اوراس نے اپنا معرب کی کریم میں این میں اور اس نے اپنا معرب کی اور اس نے اپنا

نفس آپ پر پیش کیا۔حضور نبی کر پیمائی ہے نے فرہ یا بیجھے عور تول کی حاجت نہیں ہے۔اس پرایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے!اس عورت و میر ہے ساتھ بیاہ دینے کے آپ نے فرمایا جتنا قر آن تیرے پاس ہے اس کے عوض میں نے اس عورت کا عقد تیرے ساتھ کر دیا۔

﴿ يخارى ملم ﴾

حضرت ابن عباس صفحه سے روایت ہے۔ نبی کر یم علی نے جب حضرت زیب بن جیش رضی اللہ عنہا کو حضرت زیب بن جیش رضی اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارثہ حقی استھ عقد کا پیام دیا تو زیب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا بیس ان کے ساتھ نکاح نہیں کر دن گی ، ابھی حضور نبی کر یم عیف اور ان کے درمیان گفتگو ہور بی تھی کہ اللہ تعالی اللہ علی کے اللہ تعالی اللہ علی کہ اللہ تعالی اللہ علی کہ اللہ تعالی اللہ علی کے ساتھ دسول اللہ علی کے سیآئی میں نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُوْمِيةٍ ﴿ وَالا مُوْمِيةٍ الاحزاب ﴾

حضرت ندنب رضّی امتد عنبا نے عرض کیا. یا رسول التد علی آپ میرے لیے اس عقد پر راضی ہیں؟ آپ میرے لیے اس عقد پر راضی ہیں؟ آپ نے فر مایا اہل سے حضرت زینب رضی التد عنبا نے عرض کیا اس صورت میں ہیں امتد تعالی کے رسول کی نافر مانی نہیں کروں گی۔

﴿ ابن جریر ﴾ حضرت محمد بن کعب قرظی مظافی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ڈواہی وین مظافیہ نے ایک عورت کواپنا پیام نکاح دیا گراس عورت نے ان ہے نکاح کرنا قبول ندکیا پھر حضرت بوبکر وعمر رضی اللہ عشہم نے اس عورت ہے اپوچھ تو اس کا اٹکار کیا ، بیخبر نی کریم علی کوئی تو آپ نے فرمایا ، اے عبداللہ! کیا وہ خبر صحح ہے جو نجھے کینی ہے کہ فدا سعورت کا ذکر کرتے ہوا انہوں نے عرض کیا صحح ہے ۔ حضور نی کیا وہ خبر سے ہوا انہوں نے عرض کیا صحح ہے ۔ حضور نی کریم علی تھے نے فرمایا میں نے اس عورت کا ذکر کرتے ہوا انہوں نے عرض کیا صحح ہے ۔ حضور نی کریم علی تھے نے فرمایا میں نے اس عورت کا ناح تمہار ہی انہوں کے اس عورت کا کاح تمہار ہے ساتھ کرا یا بھر وہ عورت الن کے گھر پہنچ گئی ۔

ندکورہ صورت میں آپ کوحل عاصل ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سوا دیگر چھوٹی چھوٹی لاکیوں کا نکاح فرہادی۔

حضرت ابن عباس حفظت سے روایت ہے کہ تمار بنت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہا مکہ مکر معہ میں تھیں جب نبی کر میم علی علی علی اللہ عنہا مکہ کر سے اور نبی میں تھیں جب نبی کر میم علی علی علی ان کو لے کر آئے اور نبی کر میم علی تھی تھی ہے عرض کی آپ ان سے نکائ فرہا میں۔حضور نبی کر میم علی تھی ہے فرہا یا ہے میر سے دووھ مشریک بھائی کی بیٹی ہے اور نبی کر میم علی تھی تھی ہے اور نبی کر میم علی تھی ہے کہ دیا۔

حضرت سلمہ بن ابوسلمہ نظافہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے ام سلمہ رضی امتدعنہا کو پیام

نکاح دیا اور انہوں نے کہا: میرا کوئی ولی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے بیٹے کو تھم دو کہ وہ تمہارا نکاح کر دیے تو ان کے بیٹے نے ان کا نکاح کر دیا، حالا نکہ وہ اس وقت چھوٹے بیٹے بالغ نہ تھے۔ پہلی ک

بیہ بی رخمینی سے کہا: نکاح کے باب میں نمی کریم سیافتہ کو وہ حق حاصل تھا جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔

آپ قائے کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی طلاق کا انتھارتین میں نہیں ہے۔ یہ دو تو لوں میں سے ایک تول پر ہے جس طرح کہ آپ کی از واج کی گئتی کا انتھار نہیں اور بروجہ حصر اگر آپ ایک طلاق ویں تو وہ تین واقع ہوں گی تو کیا وہ مطلقہ عورت و وسر ہے شو ہر سے خلوت صححہ کرنے کے بعد حلال ہوگی؟ اس میں ووقول ہیں: ایک تول میں تو حلال ہو جائے گی اس سب سے کہ آپ کے غیر پر آپ کی از واج ہوئے میں آپ خاص ہیں۔ دوسر اقول ہیں ہو جائے گی اس سب سے کہ آپ کے غیر پر آپ کی از واج ہوئے میں آپ کیلئے حلال شہوگی۔

حضور نی کریم علی کے خصائی میں ہے ہے کہ آپ نے اپنی باعدی ماریہ تبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کر دیا گر وہ آپ پر حرام نہ ہوئی اور نہ آپ پر کفارہ لازم ہوا۔ بیاس صورت میں ہے جو مقاتل رطاقتھیے نے کہا ہے: علت بیہ کہ آپ مفقور ہیں اور آپ کے سوا آپ کی امت میں ہے کوئی جب اپنی بائدی کواسینے برحرام کر لے تو اس بر کفارہ لازم ہے۔

نی کریم علیت کا پی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپ کے خصائن میں سے ہے: حضور نی کریم علیق کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی اور کسی کیلئے دوسر سے کی طرف سے بغیراس کی اجازت کے قربانی کرنا جا ترنہیں ہے۔

حضرت ابوسعید خدری منظیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم منطقہ نے سینگوں والا دنبہ عیدگاہ میں ذریح کرکے دعا کی: اے القد! میری طرف ہے قربانی ان کیلئے ہے جومیری امت میں سے قربانی نہ کرسکیں۔ حوجا کم ﴾

﴿ حاكم ﴾ بندسج حفرت علی بن حسین حفظته سے روایت ہے کہ ہرامت کیلئے قربانی دینے کوہم نے لازم کیا ہے اورانہوں نے قربانی دی اوراس کو ذرج کیا ہے۔

﴿ ماكم ﴾ حضرت البورافع ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ جب قربانی ویا کرتے تو آپ دوسفید و سینگوں والے دینے تو ایک کو ذیج سیاہ ادرسینگوں والے دینے تر بدا کرتے تھے اور جب آپ خطبہ ونمازے فارغ ہوجاتے تو ایک کو ذیج

کر کے کہتے: اے اللہ! بیقر بانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری تو حید اور
میری جنینے کی گواہی دی۔ اس کے بعد دومرا دنبہ لا یا جاتا اور آپ تھا ہے اسے ذرح کر کے دعا کرتے: اے
اللہ! بیچر عیا ہے اور آل محر عیا ہے کہ قربانی ہے۔ اس کے بعد دونوں کو مساکین کو کھلاتے اور ان دونوں میں
سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی کھایا کرتے تھے، پھر ہم برسوں مقیم رہے، یہاں تک کہ اللہ تی لی نے
ہمارے قرض اور مشتق کی کفایت فرمائی ۔ اب بنی ہاشم کا کوئی مخص ایسانہیں ہے جو قربانی نہ دیتا ہو۔
ہمارے قرض اور مشتق کی کفایت فرمائی ۔ اب بنی ہاشم کا کوئی مخص ایسانہیں ہے جو قربانی نہ دیتا ہو۔
ابن القامی رائی ہیں نے فرمایا کہ آپ کے خصائص میں سے بیہ ہم کہ آپ نے طعام الفجا رق
تناول فرمایا باوجو یکہ آپ اس ہے منع فرماتے تھے گری بھی رائیتھیا نے اس کا اٹکار کیا ہے اور کہا کہ وہ امت
کیلئے مباح ہے اور ممانعت ان بت نہیں ہے۔

ابن سنع راینتی ہے آپ کے خصائص میں شار کیا ہے کہ جو مخص آپ کو برا کہ یا آپ کو گائی وے آپ کوحق ہے کہا ہے لل کر دیں اور ریٹکم قضا ولنفسہ کی طرف راجع ہے۔

## وه کرامات جوذات اقدس علیت کے ساتھ خاص تھیں

حضور ني كريم عليه كاتر كه ورجاء برتقسيم بين موكا:

حسرت ابو بکر دین بنانی ہے دوایت ہے کہ نی کریم علاقے نے فر مایا کہ ہماری میراث کوئی نہ پائے گا۔ جو
پہر چھوڑیں کے وہ صدقہ ہوگا۔ بلاشہ آل جمہ علاقے اس مال میں سے کھا کیں گے۔ خدا کی ہم ابوبکر)
نی کریم علاقے کے ترکہ میں سے ذرہ بحر تغییر نہیں کروں گا وہ اس حال پر برقر ارر میں گے جس حال پر نی کریم علاقے کے ترکہ میں سے اور میں اس میں وہی مل کروں گا جو نی کریم علاقے اسکے ساتھ مل فر ماتے تھے۔
میالیفی کے عہد مبارک میں منے اور میں اس میں وہی مل کروں گا جو نی کریم علی اسکے ساتھ مل فر ماتے تھے۔

د منرت ابو ہر رہ دونیا کو ہا ہم تقلیم نے کہ نی کر یم سیانی نے نے فر مایا: میرے در تاء درہم دونیا کو ہا ہم تقلیم نہ کریں جو پچھ میں چھوڑ دن گامیرے بعدوہ میری از واج کا نفقہ ہادرعا ملول کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔
﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عمر طفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیالی نے حضرت علی طفیہ سے فرمایا: کیا تم راضی نبیس کہ تم میری طرف سے بمنز له حضرت ہارون ایفید کے حضرت موی الظیم کی طرف سے ہو، بجز اس کے کہ نہوت ،اور نہ دراثت ہے۔

﴿ طِراني ﴾

قاكده:

حضرت قاضی عیاض را نیمید حضرت حسن بھری را نیمید سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ بیروہ خصائص ہیں، جن سے ہمارے نبی کریم علیہ مختص تھے۔ بخلاف تمام انبیاء میں السلام کے وہ

وارث موئے تھے۔اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَوَدِتْ مُسْلَيْهُمَانُ دَاوُدُ ﴿ ﴿ مُورُهُ الْمُلْ ﴾ ترجمه: "اورسلیمان داوُد کا جانشین ہوا۔"

اورحفرت زكريا الظيلان نے كما:

فَهَبُ لِي مِنْ لَدُنُكَ وَلِيًّا يُرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُونِ

﴿ سورهُ مريم ﴾ ترجمہ:''تو مجھےاہیے پاس ہے کوئی ایسا وے ڈال جومیرے کام اٹھائے وہ میرا جانشین ہوا اوراولا دیعقوب کا دارث ہو''

اس صورت بیل آپ کی بیصوصیت ان خصائص بیل شامل کی جائے گی جن کے سب آپ تمام انبیاء کرام سے ممتاز بیل، بایں ہمدیجے وصواب وہ ہے جس پر تمام علماء بیل وہ بید کہ تکم تمام انبیاء کیلئے تھا۔
اس وجہ سے کہ نسائی رائی تعلیہ نے زبیر صفح الله علیہ مرفوعاً روایت ہے: ''انا معاشو الانباء لانور س'' ہم گروہ انبیاء ہے کوئی میراث نیس پاتے اور فہ کورہ دونوں آندل کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں میں نبوت و علم کی وراقت مراوہ ہے نہ کہ مال و جائیدادگی۔

حضرت ابوالدرداء فظی ہے روایت ہے کہ میں نے نی کریم تفیقے سے سنا ہے۔ آپ ایک نے فرمایا۔ امت کے علاء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے درہم و دینار کی وراثت کو فی نہیں پاتا۔ وہ صرف علم کے بی وارث ہوتے ہیں تو جس نے علم حاصل کیا، اس نے بحر پور دولت حاصل کر لی اور انہوں نے اس عکمت میں کہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں کیا جاتا، کی وجوہ بیان کیے ہیں۔

ان وجوہ بیل سے بیہ ہے کہ انبیاء کے قرابت داران کی موت کی تمنا نہ کریں ورنہ وہ اس تمنا میں ہلاک ہوجا کیں گے۔ ایک وجہ بیہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ کوئی بیگان نہ کرے کہ ان کو دنیا سے رغبت تھی اور وہ اپنے ورثاء کیلئے دنیا جمع کرتے تھے اور ایک وجہ بیہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ میں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اس بنا پر امام الحرمین اس طرف کے ہیں کہ ان کا مالک ان کی ملک پر باتی ہان کی طرف سے ان کے الل پر خرج کیا جائے گا جس طرح کہ حضور نبی کر بھی تھیا۔ اپنی حیات میں خرج کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں، اس سبب سے حضرت ابو بکر صد بی صفور نبی کر میں تھیا۔ اپنی حیات میں خرج کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں، اس سبب سے حضرت ابو بکر صد بی صفور نبی کر میں تھیا۔ اپنی حیات میں صرف فرماتے تھے۔ سے اور اس جگہ پرصرف کرتے تھے جہاں حضور نبی کر میں تھیا۔ اپنی حیات میں صرف فرماتے تھے۔

﴿ اين باجه ﴾

اور نووی رطنتید وغیرہ نے اس کوتر نیج وی ہے کہ اس کی ملکیت آپ سے جاتی رہی اور وہ تمام مسلمانوں پر صدقہ ہے اس کے ساتھ ورٹاء کی شخصیص نہیں ہے، اس بات سے بعض علاء نے ایک اور خصوصیت اخذ کی ہے وہ بیرکہ آپ کیلئے اپنے تمام مال کواپئی وفات کے بعد صدقہ کر دیئے کومباح کیا گیا۔ بخلاف آپ کی امت کے اور ان کوتم ائی مال پر پابند کر دیا گیا۔

## نبى كريم عليك كى از دارج مطهرات امهات الموثين بي

از واج مطہرات کا امہات المومنین ہوتا،ان سے نکاح کرنے اور ان کے احتر ام وطاعت کرنے میں ہے نہ کہ ان کی طرف دیکھنے یا کسی اور ہات میں ہے۔

🖒 الله تعالى نے فرمایا:

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِينِ مِنْ انْفُسِهِمْ وَ أَزُوَاجُهُ أُمُّهَا تُهُمُّ

﴿ سورة الاحزاب ﴾

اور بیقرات کی گئے ہے کہ ''و هُوَاَتْ لَهُمُ'' حضور نبی کریم عَلَیْظُ مسلمانوں کے باپ ہیں اور بیہ از واج مرد ،مسلمانوں کی مائیس تیں نہ کی گورتوں کی۔اس لیے کہ مائیس ہونے کا فائدہ مرد دل کے حق میں ہے اور وہ فائدہ نکاح ہے جو کہ عور قول کے حق میں مفقود ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ان کو باا می کہہ کرمخاطب کیا۔اس پرانہوں نے فر مایا جمہتم مردوں کی مائیس ہیں اورتم عورتوں کی مائیس ہیں۔

﴿ ابْن معد المُنتِينَّى ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنبا ہے ، اابت کی ہے۔ انہوں نے فرویا ہم تم سے سب مردول اور عور تول کی مائیں ہیں۔

و ائن سعد ﴾

ای روایت سے علماء کی ایک جماعت ججت پکڑتی ہے۔اس لیے کداختر ام وتعظیم کا فائدہ عورتو ل میں بھی موجود ہے۔

بغوی رہائی میں نے فر مایا کہ نبی کر بم علی ہے تمام مردعورت کے حرمت وتعظیم میں باپ ہیں۔ حضور نبی کر بم علی کی نصوصیت ہیں کہ آپ کی از واج مطہرات کو ان کے پر دوں میں ان کے جنڈ کود کیمنا اور ان سے بالمشافہ بات کرنا حرام ہے۔

🗘 الله تعالى في مايا:

وَإِذَا سَٱلْمُتُو ٰهُنَّ مَناعاً فَسُنَلُو ٰهُنَّ مِنُ وَرَآءِ جِجَابٍ ترجمہ:''اور جب ہم ان ہے ہر سے کی کوئی چیز ماگوتو پر دے کے باہرے ماگوں'' ''کتاب الروضہ'' میں رافعی اور یغوی رحمہم ابتد کے اتباع میں علاء نے فر مایا کہ کسی کیلئے ہے صل ل منیں ہے کہ ان سے کچھ ہو چھے گر یہ کہ پر دے کے چیچے ہے ہو۔لیکن ان کے سواعورتوں کا مسئلہ تو جائز ہے کہ ان سے بالمشافہ کچھ ہو چھے۔

قاضی عیاض ونوی رحمهم الند نے " شرح مسلم" میں قرمایا کہ چبرہ اور دونوں ہاتھوں کے چمپ نے

حصدووم

میں نبی کریم علی کے ازواج مطہرات مخصوص کر دی گئی ہیں۔ ان پر تجاب فرض ہے۔ اس میں کسی کا اخترا ف نبیس ہے، ان کیلئے شہادت یو کسی اور وجہ ہے ہاتھوں اور چبروں کا کھلنا جا تزنبیں ہے اور نہ یہ جا تز ہے کہ وہ چا ور فغیرہ میں اپنے بھوں کو ظاہر کریں اور ان پر فرض ہے کہ وہ پر دہ نشین رہیں۔ بجز حوائج ضرور یہ مثلاً بول و بزار وغیرہ کیلئے باہر نکلنے کے۔

نو وی رائی سے فرمایا: بیاز واج مطہرات جب لوگوں کیلئے بیٹھتیں تو پروے کے اس طرح بیٹھتی تھیں اور جب وہ باہر نکلتیں تو پروہ کر کے اپنے بیٹوں کو پوشیدہ کر کے نکلتیں اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہانے وف ت یائی تو ان کی نعش کے او پران کے جنڈ کی پروہ پوشی کا گہوارہ بنایا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حجاب کے فرض ہوئے ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حجاب کے فرض ہونے کے بعد اپنی کی حاجت ہے باہر تکلیں چونکہ وہ عظیم الجنہ عورت تھیں کسی پر وہ مخفی شہر ہتی تھی ہرایک دن کو پہان جاتا تھا، چنانچہ جب حضرت عمر صفح ہونے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا: اے سودہ! آگاہ ہو، خدا کے فتم! تم ہم بمخفی نہیں رہ سکتیں ہم اپنے حال برغور کر دکھم کسے باہر تکلتی ہو۔

حفزت عا کشرصد یقدرضی الند عنها فرماتی بین وہ فوراُ واپس نی کریم عیف کے پاس آئیں اوراس وقت حضور نی کریم عیف کے وست اقدی بیل شاند تی اور است تناول فرم رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول النہ عیف اپنی حاجت سے با ہر نکلی تو جھ سے حضرت عمر صفح ہے دست ہی جی اور است کی معلق کے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم عیف پروسی تازل فرمائی درآل حالیکہ وہ شاند آپ کے دست ہی جس تھا اور اسے رکھانہ تھا۔ حضور نبی کریم عیف نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت ویدی ہے۔ حضور نبی کریم عیف نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپی حاجت سے باہر جانے کی اجازت ویدی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظینه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت عمر طفینه نے اس من میں انہوں نے کہا: حضرت عمر طفینه نے اس من میں جس میں انہوں نے وفات پائی، جھے اور حضرت عمان طفینه کو نبی کریم علین کی از واج مطہرات کے ساتھ بھیج، وہ سب پر دہ کیے ہوئے تھیں، حضرت عمان طفینه ان کے آگے آگے چلتے تھے اور کسی کوان کے قریب بھیلئے نہ دیتے تھے طریب کہ وہ دور ہے دیکھے اور حضرت عبدالرحمن طفینه ان کے چیھے جلتے تھے دہ بھی اور حضرت عبدالرحمن طفینه ان کے چیھے جلتے تھے دہ بھی اور دہ دونوں کو گھا ٹیوں میں لے جاتے اور کسی کوان کے گزرئے بند جاتے تھے جال کہ دہ از واج ہودی میں تھیں اور وہ دونوں کو گھا ٹیوں میں لے جاتے اور کسی کوان کے گزرئے نہ دیتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ام معبد بنت فالد بن حنیف رضی الله عنها سے روابت ہے۔ انہوں نے کہا: ہیں نے حضرت عثمان کھے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کھے کو حضرت عمر کھے کی خلافت کے زیانے ہیں دیکھا ہے کہ ان دونوں نے نبی کر محملے کی از داج کو جج کرایا اور ہیں نے دیکھا کہ وہ از واج ہود جوں میں تھیں، اور جو دج کے اوپراطلس کے مبز پر دے پڑے ہوئے تھے اور وہ عورتوں کے جمرمث میں تھیں، ان کے آگے تھے دیکھارت عثمان تھے اپنی سواری پر چل دے تھے، جب کوئی ان سے قریب ہوتا تو

با آواز بلند کہتے:''الیک الیک''اپی طرف ہو، اپی طرف ہو، ان کے پیچے پیچے حضرت ابن عوف ﷺ تقے دہ بھی ایسا بی کرتے جاتے تھے۔

واين سعد ﴾

حضرت مسور بن مخر مد هی ان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان هی انہوں و کہا کہ میں نے حضرت عثمان هی انہوں و کی ان کے سامنے ہے آتا وہ اسے ایک طرف ہٹاتے و کی ان کے سامنے ہے آتا وہ اسے ایک طرف ہٹاتے سے ۔ یہاں تک کہ وہ گزرجا تیں۔

﴿ ابْن معد ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے ایک قول کے بموجب یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی از دان کو باہر لکانا حرام تھا، اگر چہ جج یا عمرہ کیلئے ہو۔ اللہ تعالیٰ از دان کو باہر لکانا حرام تھا، اگر چہ جج یا عمرہ کیلئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فر والے ان بیٹو تنگی'' (سور کا الاحزاب) ترجمہ: ''اپنے گھروں میں تھہری رہو۔''

حضرت ابو ہریرہ دی از واج ہے کہ نبی کریم علی نے جمتہ الوداع میں اپنی از واج سے فر میا: یکی رخ جہتہ الوداع میں اپنی از واج سے فر میا: یکی رخ ہمایا: تمام از واج حج کرتی تھیں فر میا: یکی رخ ہمایا: تمام از واج حج کرتی تھیں تعر حضرت سودہ دی ہے اور حضرت زینب رضی القد عنہا نہ کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں: نبی کریم علی کے بعد ہمیں کوئی سواری حرکت نہ دے گی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت ابن سیرین روز نیمی ہے دوایت ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فج وعمرہ کرلیا ہے اب میں اپنے گھر میں بیٹی رہوں گی ، جیسا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے تعم دیا ہے اور وہ نمی کریم متابقہ کے اس قول کو مضبوطی ہے تھا ہے ہوئے تھیں جو حضور نمی کریم علی نے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ صرف جے ہے اس کے بعدر کنا فعا ہر ہوگا تو انہوں نے جج نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وفات یا گئیں۔

حضرت عطابن میں رہ رہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم سینے کے بنی از واج مطہرات سے فرمایا: تم میں سے جوبھی اللہ تعالی کا خوف رکھے گی اور کوئی فلا ہر میں ایسا کام نہ کرے گی جوفش ہواور اپنے بوریہ پر بمیشہ بیٹھی رہے گی اور آخرت میں میری زوجہ ہوگی۔

﴿ اين معد ﴾

حفزت رہید ابوعبدالرحمٰن، حفزت الوجعفر رحمہم اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت عمر بن النظاب حفظہ نے نبی کریم علی کی از واج مطبرات کو حج وعمرہ ہے منع کیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جج وعمرہ ہے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخری سال آیا تو ہمیں اجازت دی گئی اور ہم نے حضور نبی کریم علی ہے کے ساتھ جج کیا، پھر جب حضرت عثمان حصی خطیفہ ہوئے تو ہم نے ان ہے اجازت ما تکی تو انہوں نے فرمایا: جوتم مناسب مجھتی ہو وہ کرو۔ تو ہم نے سب نج کیا، بجرد دوعورتوں کے، وہ حضرت زینب رضی اللّٰدعنہا اور حضرت سودہ رضی اللّٰه عنہا ہیں۔ وہ نبی کریم علقے کے بعدا پنے گھروں سے باہر نہ کیس، باوجود یکہ ہم خوب پردہ کرتی تھیں۔ طابن معد ﴾

حضرت ابوسفیان عینیه طفیان کے نبی کریم مقابقہ کی از واج معتدات کے معنی میں تھیں چونکہ معتدہ کیلئے گھر میں ہی رہتا ہے تو ان کیلئے گھر وں میں ہی رہتا تھا جب تک وہ زندہ رہیں وہ خود اپنی ذاتوں کی مالک نہیں۔

ني كريم عليه كابول وبراز اورخون ياك وطاهر تق

حضرت سلمان فاری ظاہر سے دوایت ہے کہ وہ نبی کریم علی ہے کہ وہ نبی کریم علی ہے کہ وہ نبی کریم علی کے حضور حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حفظہ ہوجود میں ، ان کے پاس ایک طشت ہے اور پھواس میں ہے وہ پی رہے ہیں ۔ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے محبوب جاتا کہ حضور نبی کریم علی کا خون میرے پیٹ میں محقوظ دے۔

حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: لوگوں کی جانب سے تمہارے لیے افسوں ہے اور تمہاری جانب سے لوگوں کوافسوں ہے تم کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی گر اتنا کہ الند تعالیٰ نے تتم یاد کی۔

﴿ الفطر يف تعنيف ، طبر اني ، ابولعيم ﴾

حضرت این عباس طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فریایا کہ حضور نبی کریم علیہ نے ایک قربی جواتو وہ خون اٹھا کر لے گیااورا سے قربی جوان سے چنے لگوائے جب وہ جوان سیخے رگانے سے فارغ ہواتو وہ خون اٹھا کر لے گیااورا سے فی لیا۔ اس کے بعد وہ آیا تو آپ علیہ نے اس کی طرف و کیے کرفر ہیا تیرا بھا ہوتو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول انڈ علیہ اور وہ میر سے بیٹ عرض کیا: یا رسول انڈ علیہ اور وہ میر سے بیٹ میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میر سے بیٹ میں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: جاتونے اپنے کوجہنم کی آئے سے محفوظ کرایا۔

﴿ ابن حبان العنفا ﴾

حضرت اساہ بنت ابو بکر رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ویکے لگوائے اور اپنا خون میرے بنے کو دیا اور اس نے اسے پی لیا پھر حضرت جرئیل الظیلا آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضور نبی کریم علی نے میرے بنے سے بوچھاتم نے اس خون کا کیا کہ ؟ اس نے کہا: میں نے مکروہ جانا کہ آپ کے خون کو زمین پر ڈالوں اس پر نبی کریم علی نے نے فر مایا: تنہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فر مایا: لوگوں کوتم ہے بھلا ہوا ورتم کولوگوں سے بھلا ہو۔

﴿ دارتطنی ﴾ حضرت سفینہ عظیمہ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پھر میں ہوئی ہے نے پیخے لگوائے اور جھرے سے نے باز اس خون کو پوشیدہ کر دوتو میں گیا اور اسے پی لیا۔ پھر میں آگیا، حضور نبی کر پھر میں آگیا، حضور نبی کر پھر میں آگیا، حضور نبی کر پھر میں نے بوشیدہ کر دیا ہے، فر مایا: کیا بی لیا ہے؟ میں نے بوشیدہ کر دیا ہے، فر مایا: کیا بی لیا ہے؟ میں نے بوشیدہ کر دیا ہے، فر مایا: کیا بی لیا ہے؟ میں نے

عرض كيا: مال! كارحضورني كريم الله في في تبسم فرمايا ـ

﴿ بِزار ، الويعني ، خشيه ، بيهتي ، طبر اني ﴾

بہند حسن حفرت عبدائد بن زبیر کھیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے جھے خون دیا اور فرمایا: اسے پوشیدہ کر دوتو میں نے جو کراہے کی بیا۔ اس کے بعد نبی کریم علی کے پاس حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا: تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا. اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: شاید تم نے اسے فی لیا ہے۔ میں نے عرض کیا. ہاں میں نے اسے فی لیا ہے۔

﴿ يزار ، ابويعليٰ ، حاكم ، يبيتي ﴾

حضرت ابوسعید خدری فضف ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے وہ احد بجروح (زئمی) ہوئے تو میرے والد آپ کے قریب پنچ اورانہوں نے اپنے منہ کے ذریعہ آپ کے چبرے کے خون کوصاف کیا اور اسے پی گئے۔اس وقت حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جو اس بات کود کھے کرخوش ہونا چاہتا ہے وہ وکھے کہ اس کے خون میں میراخون محکوط ہے تو اسے چاہیے وہ مالک بن سنان وظاف کود کھے اور ابن سکن وطیرانی رحمہم اللہ نے ''اوسط'' میں اس طرح روایت کی کہ آپ علی ہے نے فرمایا: اس کا خون میرے خون میرے خون میں اس طرح روایت کی کہ آپ علی ہے نے فرمایا: اس کا خون میرے خون میں کے ساتھ مل گیا ہے اور اسے جہنم کی آگ نہ جھوئے گی۔

600

حضرت ام يمن رضى امتد عنها بروايت برانهوں نے كها كدايك رات نى كريم عني الله كرا كريم عني الله كل طرف كي اور اس بي الله كل طرف كي اور اس بي بيتاب فرمايا۔ پھر رات كو بي الله كي طرف كي اور اس بوئى اور بيس نے پيالہ بي لور اس بي ليا، پھر جب مع موئى تو بي كي الله بي ليا، پھر جب مع موئى تو بيل نے آپ الله بي الله بي

اورابویعلی جریشیہ نے اس طرح روایت کیا کہ آج کے بعد جمعی بھی تمہارے پہیٹ کوکوئی شکایت نہ ہوگ۔ ﴿ ابویعلی ، جاتم ، دارقطنی ،طبرانی ،ابولیم ﴾

بسند میچی ، حضرت صکیمہ بنت امیمہ رضی القد عنہا ہے انہوں نے ان کی والدہ ہے روایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نبی کر پم علی کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ بول شریف فر مایا کرتے ہے اور وہ
آپ کے تخت کے بینچے رکھا رہتا تھا ، آپ نے اٹھ کر اسے تلاش کیا تو وہ پیالہ آپ کو نہ ملا۔ آپ نے اس
کے بارے میں استفسار فر مایا اور کہا کہ وہ پیالہ کہاں ہے؟ صی بہ نے بتایا اسے تو برہ حقی ہے نے کی لیا ہے جو
ام سلمہ رضی القد عنہا کی خاومہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ مرز مین حبشہ سے آئی تھیں۔ یہ ن کرنی کر پیم علی ہے نے فر مایا وہ آپ کی کریم علی ہے نے فر مایا وہ آپ کی سے جو روں طرف سے محفوظ ہوگئی۔

﴿ طِرانی بینی ﴾

حضرت ابورافع رئمتہ میں بیوی سلمی رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں نے سل فرمایا تو میں نے آپ کے شل کا پانی پی لیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: جاؤ اللہ تعالی تمہمارے بدن کوجہنم کی آگ ہے تحفوظ فرمادے گا۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

#### ني كريم علي كموت مبارك:

ہماری شافعی اصحاب نے فر مایا کے حضور نبی کریم منطقہ کے موئے مبارک بالا جماع طاہر ہیں ، اس میں وہ اختلاف جاری نہیں ہے جولوگوں کے بالوں میں ہے۔

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ ٹی کر یم اللہ نے قربانی کے دن جب بالوں کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم ویا جائے آپ الوں کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم ویا جائے آپ الوں کا حلق فرمایا تقسیم کر ویا جائے آپ الوطلحہ رحمایت ہے ان سے کہ حاصل کر لیے۔ این میرین رحمیت کہا اگر آپ کے موے ہائے مبارک میں سے ایک بال مجمی میرے یاس ہوتا تو وہ و نیا اور ، فیبا سے جھے زیا دہ مجبوب ہوتا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

نی کریم علیات بیٹے کرنمازننل پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے کے مانندے: حضور نی کریم ملط کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے لئے بیٹے کرنفلی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کھڑے ہوکر پڑھنا۔

حضرت این عمر منظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ہیاں کیا گیا ہے کہ نی کریم اللہ ہے ہے ہیں گیا ہے کہ نی کریم اللہ ہے نے فرہا یا ہوں کی نماز آوسی نماز ہے بھر جس حضور نبی کریم اللہ ہے کہ پاس آیا تو جس نے دیکھا کہ آپ بیٹے کر آماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر جس نے عرض کیا جھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کر آب بیٹے کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کہ مالیہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کہ مالیہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ آپ بیٹے کی ماند نبیس ہوں۔

﴿ مسلم ، ابوداؤو ﴾

نى كريم علية كاعمل آب كيلية نافله ب:

الله حضور نی کریم علی کی خصوصیت ہے کہ آپ کا ممل آپ کیلئے نافلہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے۔ ان ہے کی نے نبی کریم علی ہے کے روزوں کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے فر مایا: کیا تم لوگ حضور نبی کریم علیہ کے کی ماند ممل کرو ہے؟
کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے فر مایا: کیا تم لوگ حضور نبی کریم علیہ کے کے ل کی ماند ممل کرو ہے؟
کیونکہ آپ کی شان میہ ہے:

قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر

آپ کاعمل آپ کیلئے نافلہ تھا، آپ کوعمل کی احتیاج نہتھی جس طرح کہ ہم کوعمل کی احتیاج ہے۔ آپ کاعمل آپ کیلئے اول تا آخراجر وثواب میں زائد ہے۔

﴿ احمہ ﴾ حضرت ابوامامہ ﷺ ہے ارشاد ہاری تعالیٰ "فَافِلَةٌ لُکَ" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ نی کر پم سیکھنے خاص زائدتھا۔

﴿ احمد عليراني ﴾

حضرت مجامد صفح ارشاد باری تعالی "فافِلَة لُک " کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافِلَة لُک " کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافلہ کی کہ نافلہ کی سلے نہیں ہے، صرف نی کر بھر اللہ تھا کہ نافلہ اللہ کی جانب سے فاص نافلہ تھا۔ کیونکہ آپ کی شان ہے کہ انہذا جو ممل فرض کے آپ نے کیا وہ وہ اس وجہ سے نافلہ ہے کہ آپ کفارہ ڈنوب میں نافلہ اوا مہیں کرتے ہے۔ آپ کے سو، تمام امت فرائض کے سواجونوافل اوا کرتے ہیں وہ کفارہ ڈلوب کیلے کرتے ہیں ، ان کیلئے نافلہ ہیں ہے۔ نافلہ تو صرف نی کریم میں تھے کہ ایک محصوص ہے۔

اور مفسرین نے ''فافِلَةً لُک'' کے تحت فر مایا ، مطلب سے کہ بیفرائض کے تواب برآپ کیلئے خاص زیادہ ہے۔ بخلاف آپ کے سوا تہجد پڑھنے والوں کے۔ کیونکہ وہ اس کی ونقصان کی تلافی کرتے ہیں جوفرائض کی اوا بیکی ہیں بیدا ہو جاتی ہے اور بیفلل ونقصان حضور نبی کریم ساتھ کے فرائض ہیں راہ یا تا بی نہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں۔

وستى ﴾

نماز يرشي والانمازين آب و"السّلام عَلَيْكَ أَيْهَا النّبِي عَلَيْكَ أَيْهَا النّبِي عَلَيْكَ رَمَاطب كرتاب

نی کریم النظافی کے خصائص میں ہے کہ نماز پڑھنے والا آپ کو نماز میں "السلام عَلَیْکَ آیہا النظافی" کہدکر مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سواکس آ دمی کو نماز میں مخاطب نہیں کرسکیا اور یہ کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ آپ کی ندا کو تبول کرے جبکہ آپ اے بلا کی اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ معزمت ابوسعید المعلی طاق نہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ان کوآ واز دمی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، چر وہ نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔ آپ علی ہے نہ فر مایا: جمعے جواب دینے ہے تہ ہیں کس چیز

رہے تھے، پھروہ نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔ آپ تابیخہ نے فرمایا: مجھے جواب دینے ہے تہمیں کس چیز نے روکا ؟ جبکہ میں نے تہمیں آ واز وی تھی۔اس نے کہا: نماز پڑھ رہا تھا۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے پینیں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اسْتَجِيْنُو اللَّهِ وَ لِلرُّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُّ

﴿ سورةُ الانفال ﴾

ترجمہ:''ا ہے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول اللہ علیہ کے بلانے پر حاضر ہو جب نی کریم مثلاثہ تہمیں بلائیں۔''

اس کے بعد فرمایا: میں نے تہمیں قرآن اعظم کی سورۃ نہیں سکھائی۔ راوی نے کہا کویا کہ میں اسے بعول کیا تھایا بھلادیا کیا تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اور کون می سورت ہے، جوآپ نے بھو سے بھو سے فرمائی تھی۔ وہ ''المنحد فرق اللہ علیہ بھورت ہے۔ المعَالَمِين'' ہے وہ سمع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔

﴿ بَحْدِي ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں جس نے آپ کے خطبہ دیے کہ است میں کلام کیا ، اس کا جمعہ باطل ہو گیا اور یہ کہ کسی کیلئے جا ترنہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس مبارک سے جائے۔ انڈ تعالی نے فرہایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّلِائِنَ أَمَّوُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُو امَعَةً عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمُ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَآذِنُوا

﴿ مورهُ النور ﴾

ترجمہ. 'ایمان والے وہی ہیں جواللہ اور اسکے رسول پریفین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کیلئے جمع کیے ہوں۔''

حضرت مقاتل بن حیان رطیقیدے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کسی مخص کیلئے سز اوار نہ تھا کہ وہ محبد ہے لکا گر نمی کریم علیقے کی طرف ہے اجازت حاصل کر کے رہے جمعہ کے دن اس کے بعد جبکہ آپ خطبہ شروح فر ما کیں اور جب کوئی باہر جانے کا ارادہ کرتا تو وہ نمی کریم علیقے کی طرف اپنی انگی ہے اشارہ کرتا اور آپ اے اجازت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ حض کلام کرے۔ اس لیے اگر وہ مخص کلام کرتا تو ان لوگوں میں ہے ہو جاتا جن کیلئے ارشاد تھا جس نے نمی کریم علیقے کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہوگیا۔

﴿ این حاتم ﴾

#### ني كريم ملاقة كى طرف جھوث منسوب كرنا كفرے:

حضورتی کریم علق کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ پرجھوٹ بولنا ایسانیس ہے جیسا کہ آپ کے غیر پرجھوٹ بولنا ہے اور یہ کہ جس نے آپ پرجھوٹ بولاء اس کی توبداس کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی ،اگرچہ وہ توبہ کرے۔

اور یہ کہ ابو محد شیخ جو بی رفزیتند کے قول کے بموجب آپ پرجموٹ بولنے کے سبب کافر ہوجائے گا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی کے دوایت ہے کہ حضور نمی کریم علی نے فرمایا: بے شک مجھ پر
جموٹ بولنا ایسانہیں ہے جسیا کہ کسی پرجموٹ بالا جائے تو جس نے بھھ پرتصدا جموث بولا تو اسے جا ہے
کہ دواینا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

امام نووی رفینید نے وغیرہ نے فرمایا آپ پر جموث بولنا کبائر میں سے ہاور بر تول می اس کا فاعل کا فرنہ ہوگا۔ بہی جمہور کا قول ہے گر جو بی رفینید نے فرمایا وہ کا فرہوجائے گا۔ اب اگر وہ اس سے لوبہ کر لے تو ایک جماعت کا ند بہ بیہ ہے۔ کہ جن میں امام احمد میر فی رفینید اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ کبھی اس سے روایت قبول نہ کی جائے گی ، اگر چہ اس کا حال اچھا ہو جائے۔ بخلاف آپ کے سوا پر جموث ہو لئے والے کی تو بہ کے اور وہ ان میں سے ہوگا جو ہر تشم کے فتق سے تو بہ کرنے والے ہوئے ہیں۔ بی تول فن بی سے بوگا جو بر تشم کے فتق سے تو بہ کرنے والے ہوئے ہیں۔ بی تول فن میں سے بوگا جو بر تشم کے فتق سے تو بہ کرنے والے ہوئے میں سے بوگا جو بر تشم کے فتق سے تو بہ کرنے والے ہوئے ہیں۔ بی تول فن بی سے بی تول فن بی سے بی تو بی کر بی سی بیان کیا ہے حدیث میں معتمد ہے جیسا میں نے '' شرح التو یب'' میں اور'' شرح الفید الحد نے '' میں بیان کیا ہے صدیث میں معتمد ہے جیسا میں نے '' شرح التو یب'' میں اور'' شرح الفید الحد نے '' میں بیان کیا ہے اگر چہ نو وی رابند کیا ہے نو وی رابند کیا ہے کہ کو کی ہے۔

### مجلس نبوی کے آ داب

حضور نبی کریم علیقہ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے نقذیم کرنا اور آپ کی آواز سے اونجی آواز سے اونجی آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ سے کلام کرنا اور ججروں کے اس طرف سے آپ کو پکارنا اور دور سے آپ کو چھارتا ہے۔ انڈرتعالی نے فرمایا:

يَايُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو لَا تُمَّ لِمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّقُوا اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيْهُمْ

﴿ سورهٔ الْجِرات ﴾

ترجمہ:''اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ہے آگے نہ بڑھوا ور اللہ ہے ڈروہ بے شک اللہ سنتا جاتا ہے۔''

يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّوُ لَا تَرُفَعُواۤ أَصُوا تَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُ لَهُ عَالَيْهَا الَّذِيْنَ أَمَّوُ لَهُ عَالَٰكُمُ وَ النَّهُ لَا تَشُعُرُونَ۞ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ۞

﴿ سورةُ الْجِراتِ ﴾

ترجمہ. ''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں او ٹچی نہ کرو، اس غیب بتائے والے (نبی) کی آ وازیں او ٹچی نہ کرو، اس غیب بتائے والے (نبی) کی آ وازیں اور سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہوجیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے ممل ارکات نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔''

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصَواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُواٰى لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرُ عَظِيْمُ۞

﴿ سورهُ الْحِراتِ ﴾

ترجمہ: "بے شک وہ آوازیں پست کرتے ہیں پاس وہ ہیں جن کا ول اللہ نے پر ہیر گاری کے لئے پر کھ لیا، ان کیلئے بخشش اور برا اثواب ہے۔"

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَبَرُوا خَتْى تُخُرُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَهُمُ ۖ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمَ ٥

و سورهٔ الجرات که

ترجمہ''' بے شک وہ جو تہمیں تجرول کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو بیان کیلئے بہتر تھااور اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔''

عفرت ابن عباس طَقَيْهُ على عارشاد بارى تعالى المُعَظّاء الرَّسُولُ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعُضًا

ترجمہ''رسول کے پکارے کوآ پس میں ایسانہ تھم را لوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔'' کے تحت فرمایا روایت کا مطلب میہ ہے کہ دور سے'' یا ابالقاسم'' کہدکر نہ پکارولیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الحجرات میں فرمایا:

إِنَ الَّذِيْنَ يَعُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ (سورة الجرات)

﴿ الانجم ﴾ علاء كى ايك جماعت نے كہا اى طرح حضور نبى كريم عليات كى قبرانورك پاس رفع صورت كروه على اس ليے كرآپ كى حمات ميں ہے۔

ابن حميد ہے دوايت ہے كہ ابوجعفر المنصور نے امام مالك رئين الم ہے ہے ابوجعفر رئین المرہ المنصور نے امام مالك رئین المیہ نبوى ميں مناظرہ كيا،

ابن حميد ہے دوايت ہے كہ ابوجعفر المنصور نے امام مالك رئین المیہ نبوى ميں مناظرہ كيا،

اس وفت ابوجعفر خليفہ كے ماتھ پانچ سوشمشير بندموجود ہتے۔امام مالك رئين المیہ نبول كو اوب سكھا يا فرمايا: اے امير المونين! اس مجد ميں اپني آواز او نچى نہ كرو ۔ كيوكہ اللہ تعالى نے مسلمانوں كو اوب سكھا يا ہے اور فرمايا: " كلا قرُ فَعُوْ آ اَصُوا اَ لَكُمُ " (سورة الحجرات) اور ان مسلمانوں كى اللہ نے دح فرمائى جو آواز پست ركھتے جیں چنانچہ فرمايا: " إنّ الملائين بَعُضُونَ اصْواتَهُمُ " (سورة الحجرات) اور بے ادب لوگوں كى خدمت فرمائى ہے چنانچہ فرمايا: " إنّ الملائين بُعُضُونَ اصْواتَهُمُ " (سورة الحجرات) اور بے ادب الوگوں كى خدمت فرمائى ہے چنانچہ فرمايا: " إنّ الملائين بُعُضُونَ اصْواتَهُمُ " (سورة الحجرات) اور ہے ادب الحجرات) بلاشبہ رسول اللہ علیہ کا احر ام بعدوفات بھی ایسانی ہے جیسا کہ حیات مبار کہ میں ہے، یہ کی کر خلیفہ نے آپ کے آپ کے فروتن کی۔

کر خلیفہ نے آپ کے آپ کے فروتن کی۔

استاخ رسول كافر إستقل كرديا جائے:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کا فر ہو گیا اور جس نے آپ کو گالی دی یا برا کہا وہ آل کیا جائے گا۔

بستد سی حضرت ابو ہریرہ دخوا ہے ہے روایت ہے۔ ایک فخص نے حضرت ابو بکر صدیق حفیہ کوگالی دی۔ اس پر میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ علیہ ! کیا میں اس کی گرون مار دوں؟ آپ نے فر مایا: رسول اللہ علیہ کے بعد ریکسی کیلئے نہیں ہے۔

و حاکم بیلی کی محصرت ابو ہریرہ فطالی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: کسی کو گالی دینے کی بتا پر فل نہیں کیا جائے گا بجو نبی کر میں میں ہے کہ وگالی دینے والے کے۔

﴿ ابن عدی، بیکی ﴾ حضرت ابن عباس صفی این عدی، بیکی ﴾ حضرت ابن عباس صفی ایت ہے کہ ایک اندھے کی ام ولد رسول اللہ علی ہے کہ یہ میں سختی وہ رسول اللہ علی ہے کہ ایک اندھے کی ام ولد رسول اللہ علی ہے کہ ایک اندھے کی اس کا سختی وہ رسول اللہ علی ہے ہے کہ ایک کرتی اور آپ کو گالی وہ ہی تھی۔ ایک مختص نے اس کا محوض یہ ای کہ وہ مرگی تو رسول اللہ علی ہے اس کا خون باطل کر دیا۔

## نى كريم عليك الل ببت اور صحابه كى محبت واجب ہے

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے الل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

قُلُ إِنْ كَانَ ابَآوُ كُمُ وابُسَآؤُ كُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَ اَزْوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَ لُكُمُ وَ اَ اَمُوَالُ الْتَوَقَّتُمُوْهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا مَسْكِنُ تَرُضُونَهَا اَحَبُّ اِلْيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى بِأْ تِي اللهُ بِاَمْرِهِ ۖ

﴿ مورةُ النَّور ﴾

ترجمہ: "تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عور تمن اور تمہاری کا تمہیں ڈر عور تمن اور تمہارا کئیداور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کا مکان میہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیاوہ بیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اینا تھم لائے۔"

حضرت انس عظی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سکانٹھ نے قرمایا: تم میں ہے کوئی مومن نہیں جب کھی مومن نہیں جسب تک کہ میں اس کے والدین اور اسکی اولا واور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزد یک محبوب نہ ہوں اور ابن ایم ایک اولا واور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزد یک محبوب نہ ہوں اور ابن المقلن رزیۃ میر کی آپ کواعلی ورجات محبت سے مجبوب دکھے۔

﴿ بخاري مسلم ﴾

حضرت عباس بن عبدالمطلب دخلید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم قریش کے پہلوگوں سے طاکرتے تھے اور وہ ایک دوسرے ہے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کوقطع کر دیتے تھے، ہم نے اس کا ذکر ہی کر یم علیقہ سے کیا اور عرض کیا: وہ لوگ باتی کر سے ہوتے ہیں اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو فاموش ہوجا تے ہیں اور اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ بیان کر حضور نبی کر یم علیقہ اسھے اور اللہ کی حمہ وشاکی عمر وشاکی جو آپ کی یااس کی شان کے لائن تھی تھی اور فر مایا: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو با تیس کرتے ہوتے ہیں اور جب میرے اہل بیت ہیں ہے کے فض کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔

فدا کی تنم! کسی آ دمی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ لوگ میر ہے اٹل ہیت سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا میں اوران لوگوں سے جومیر ہے قرابت دار ہیں میری وجہ سے محبت نہ رکھیں۔ ﴿ ابن ماجہ، حاکم ﴾

حفرت انس منطقه ہے روایت ہے کہ نبی کریم سلاقی نے فرمایا: ایمان کی نشانی انصار ہے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار ہے بغض رکھنا ہے۔ حضرت براء ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علیہ نے فر مایا جس نے انصار کو محبوب رکھاء اس کواللہ نے حجوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا۔ اندنتی کی نے اس سے بغض رکھا۔ محبوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا۔ اندنتی کی نے اس سے بغض رکھا۔ ﴿ ابن ماجہ ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے رہے کہ آپ کی صاحبز ادیوں کی اولا وآپ کی طرف منسوب ہوگی اور آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولا داس کی طرف منسوب نہ ہوں گی نہ کفاءت میں اور نہاس کے سواکسی اور چیز میں۔

ابو یعلی را نیملے نے اس کی مثل حضرت فی طمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی اور بہتی رہے ہیں۔
اس باب میں آپ کے قول لائے ہیں جوار م حسن کے حق میں ہے کہ میرا یہ بیڑا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جو آپ نے حضرت علی طفیانہ ہے اس وقت فر مایا جب کہ امام حسن طفیانہ پیدا ہوئے کہتم میں میرے بیٹے کا نام کیار کھا ہے؟ اس وقت فر مایا: جبکہ امام حسین پیدا ہوئے۔

حضور نی کریم ﷺ کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کی صاحبز او یوں کی موجودگی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے۔

حفرت المسورين مخرمہ فضاف روایت ہے کہ بیل نے ہی کر یم ساتھ ہے۔ آپ مالیہ فیر مایا (جبکہ آپ منبر پرتشریف فرما نے) کہ بنی ہاشم بن مغیرہ کے لوگوں نے جھے ساجازت ما کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کوئل ابن ابی طالب فضافہ سے بیاہ کر دیں تو ش اجازت نہ دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا گر یہ کہ عنی ابن ابی طالب فضافہ اس کا ارادہ رکھیں کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اوران کی بیٹی سے نکاح کرلیں، بلاشبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ککڑا ہے جو بات انہیں ناپیند ہے وہ جھے ایڈاد بی ہے۔

ابن حجر رخیشنگ نے فرمایا: میہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر دوسری شادی کرنے کی مما نعت آپ کے خصائص میں ہے ہو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حارث بن افی اسامہ حضرت علی بن حسین حقیقہ سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی بن افی طالب حقیقہ نے ارادہ کیا کہ وہ ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیام دیں تو نبی کریم علیقہ نے فرہایا: کسی کیلئے جا ترنہیں ہے کہ نبی کریم علیقے کی بیٹی پرعدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔ فرہایا: کسی کیلئے جا ترنہیں ہے کہ نبی کریم علیقے کی بیٹی پرعدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔

حضرت ابوحظہ منظمی ہے روایت ہے کہ حضرت علی منطقی نے ابوجہل کی بیٹی کو پیام نکاح ویا جب میر نبی کریم منطقہ کو پینجی تو آپ نے فر مایا. فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا کھڑا ہے جس نے ان کو ایڈ ا دی،اس نے مجھے ایذا دی۔ بیرحدیث مرسل قوی ہے۔

600

حضرت عبیداللہ بن ابورافع ﷺ حضرت المهو رضی ہے رایت کرتے ہیں۔حضرت حسن بن حسن حضی بن اللہ عن اللہ علی اللہ علی ال

اس پر حضرت المسور حظی ان خدا کی قتم! میرے نزدیک کوئی نسب، کوئی سبب اور کوئی والا دی آپ سے نیا دہ نہیں ہے لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا کلڑا ہے جس بات سے وہ ناخوش ہوتی ہے اس سے میں ناخوش ہوتا ہوں اور جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آپ کے حیالہ عقد میں حضرت فاطمہ بس بات سے وہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آپ کے حیالہ عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو ان پر آپ سے بیا تا ہوں تو بیان کی ناخوش کی بات ہوگ۔ قاصدان کا بیعذر قبول کر کے چلا گیا۔

﴿ احمد عا مَمْ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن ابی او فی طفی نے سے روایت ہے۔ نبی کریم عین نے فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاندان میں تزوج کروں یا میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج کرکے لاؤں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتو اللہ تعالیٰ نے جھے بیہ عطافر مایا۔

﴿ متدحارث بن الى اسامه، حاكم ﴾

حفرت حارث رائینی نے اس کی مثل حضرت ابن عمر طفی ہے ۔ حضرت علی حفی ہے۔ حضرت علی حفی ہے ۔ حضرت علی حفی ہے کہ استحد من اللہ عنہا کو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اس سے بیاہ کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان سے بیاہ دیا ہے جمر حضرت علی الرتفنی حفی ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان سے بیاہ دیا ہے جمر حضرت عمر حفی ہے ہی ہے کہ اور خرایا: کیا تم لوگ جھے کو ام کلثوم بنت فاظمۃ الزہرارضی دیا ہے جمر حضرت عمر حفی ہے ہی ہے کہ اس کے باس آئے اور فرمایا: کیا تم لوگ جھے کو ام کلثوم بنت فاظمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے ساتھ شاوی کرنے پر مبارک باونہ دو گے؟ بیس نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ نے فرمایا: مور قیامت ہر سبب ونسب قطع ہو جائے گا بجو اس کے جو میر سے سبب اور نسب سے متعلق ہے تو بیس نے محبوب جانا کہ میر ہے اور نبی کریم علیک کے درمیان سبب اور نسب ہو جائے۔

﴿ ابن را ہو ہے، حاکم ، بیمی ﴾

حضرت المسور بن مخرمہ رضی اسے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: تمام اسباب و وامادی کے رشتے منقطع ہوجا کیں گے گرمیری دامادی کا رشتہ منقطع نہ ہوگا۔

# سركاردوعالم علية كے چندد يكر خصائص

حضور نبی کریم منایغہ کے خصائص میں بیہ ہے کہ آپ کی مہر کے نقش کو دوسری مہروں پر نقل کرنا حرام اور نا درست ہے۔

﴿ ابن معد ﴾

حضرت طاوس معلی اوراس میں ایک میں ایک میں کہا کہ نی کریم علی نے انگشتری بنوائی اوراس میں معرصہ دسول الله " نقش کرایا اور فرماًیا: کوئی مخص میری انگشتری کے نقش کوا پی انگشتری میں نقش نہ کرائے۔ محمد رسول الله " نقش کرایا اور فرماًیا: کوئی مخص میری انگشتری کے نقش کوا پی انگشتری میں نقش نہ کرائے۔

حضرت انس معظیہ سے روایت ہے۔ نی کریم علیہ نے فر مایا: مشرکوں کی آگ سے روشی نہ لواور اپنی انگشتر یوں میں عربی نقش نہ کراؤ۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا کہ عربی سے مراد "محمد رسول الله" ہے۔ فر ماتے ہیں کہ حضور نی کریم علیہ کی انگشتری کی ماند" محمد رسول الله" کندہ نہ کراؤ۔ رسول الله" کندہ نہ کراؤ۔

مازخوف آب الله کے خصائص میں ہے:

حضور نی کرم علی کے خصائص میں سے خوف کی نماز ہے۔ ایک جماعت کے قد ہب میں ہے جن میں اوم یوسف تلمیذا مام اعظم ابوصلیفہ رحم ماللہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے قرمایا ہے: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ

﴿ سورةُ النساءِ ﴾

ترجمه:"ا محبوب! جبتم ان مين تشريف فرما هو-"

اسلئے اس جماعت نے قیدلگائی ہے کہ سلمانوں میں نبی کریم علی کا تشریف فرما ہونا ضروری ہے۔ اسکو مقید کرنے میں حکمت اس معنی کے لحاظ ہے ہے کہ بی کریم علی کے ساتھ نماز پڑھنا ایک فضیلت رکھتا ہے کہ کوئی شے اس کی ہمسری نہیں کر سکتی اور اس فضیلت کی وجہ نظم صلوٰ ق میں تغییر اس حد تک ہے کہ آپ سے انفرادیت حاصل نہیں ہوتی۔ آپے سوادیگر آئے۔ اس مقام میں نہیں ہیں لہذا جماعت میں دوسر سے امام کا بدلنا ضروری ہے۔

آپ مالی ہرکبیرہ وصغیرہ (ارادی اورغیرارادی) گناہ ہے معصوم ہیں: حضور نبی کریم علی کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ ہرکبیرہ وصغیرہ گناہ ہے خواہ قصداً ہویا سہوا معصوم ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذُا نُبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

﴿ سورة التي ﴾

ترجمہ:'' تا کہانندتمہارے سب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے'' اس کی تغییر میں امام سکی رئینسیہ نے فر مایا: امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام تبلیغ ہے متعلق تمام امور میں معصوم ہیں اور تبلیغ کے سوا کبائر اور ایسے صغائر ریلہ جوان کے مرحبہ کو گرانے کے موجب ہوں صغائز پر بداومت ہے معصوم ہیں۔ ان جار امور پر سب کا اجماع ہے اور ان صغائز میں جوان کے رہنے کو گرانے کے موجب نہ ہوں اس میں اختلاف ہے، چنانچے معتزلہ اور بہت سے علماء کا فرہب اس کے جواز میں ہے لیکن فرہب مختار میں ممانعت ہے۔اس لیے کہ تمام امتیں ان کی افتداء کے ساتھ ہراس چیز میں مامور ہیں جوان سے صادر ہو،خواہ وہ قول ہو یافغل۔ بھلا انبیاء سے غیرمن سب چیز کیسے صا در ہوگی؟ جبکہ اس میں ان کی اقتداء کا تھم دیا گیا ہے۔امام بکی رٹمة تھید نے فرمایا جس کسی نے ایسے صفی ٹر کوان کیلئے جا تز رکھا ہے۔ اس نے کسی ولیل اور کسی نص ہے جا نزنہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آ بت سے ثابت ہے جو ملے گزر چکی ہے۔امام بیکی رمیشیہ نے قرمایا: میں نے آپیر بیرے ماقبل اور مابعد کے ساتھ غور کیا ہے اور میں نے اس میں پایا ہے کہ سوائے ایک وجہ کے اس میں اور کوئی احمال ہی نہیں ہے اوروہ وجہ نبی کریم علاقے کی عظمت و ہزرگ ہے۔ بغیراس بات کے اس جگہ گناہ کا تصور کیا جائے کیکن اللہ تعالی نے جا ہا ہے کداس آیت میں تمام اقسام کی نعمتوں کو گھیرلیا جائے جو کدانقد کی جانب سے آخرت میں ایخ بندول پر ہوں گے۔اور تمام اخر وی نعمتیں دومتم کی ہیں ایک سلبی جو کہ گنا ہوں کی مغفرت ہے اور دوسری ثبوتی ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے،اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے: ﴿ سورةُ اللَّهِ ﴾ وَ يُتِمُّ لِعُمَتُهُ عَلَيْكَ

ترجمہ: ''اورا بی تعتیں تم پرتمام کردے۔''

اور تمام دینوی تعتیں دولتم کی ہیں، ایک دین تعتیں اس طرف القد تعالیٰ نے اپنے قرمان میں ہے اشارہ کیا ہے:

وَ يَهُدِ يَكُ صِوَاطاً مُسْتَقِيْماً ﴿ وَاللَّهُ ﴾

ترجمہ: د اور مہیں سیرمی راہ دکھادے۔"

اور دومری دنیادی تعمین و واس قرمان میں ہے: وَ یَنْصُورَکَ اللهُ نَصُوراً عَزِیْزاً ﴿ وَ مِنْ اللهُ نَصُوراً عَزِیْزاً ﴾

ترجمه: "اورالله تعالی تنهاری زیروست مدوفر مائے"

اس طرح نی کریم علی کے مرتبہ عالی کی تعظیم ان تمام انواع واقسام کی تعمقوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف انعام فر مایا اور جدا جدا کر کے آپ کے غیر کوعنایت فر مایا، اس جگہ منظم فر ما دیا ہے۔ اس بناء پر اس براس امر کواس فتح مبین کی غایت قر ار دیا ہے۔ جس کواس نے معظم وقعم قر ار دیا

ہے اور اس کی اسنادا پی طرف نون عظمت کے ساتھ کی ہے اور اس کواینے ''لکک'' کے قول کے ساتھ حضور نبی کریم علیقے کیلئے خاص بنایا ہے۔

ا ، م کی رایسی نے بین اورانہوں نے کے طرف این عطیہ رایسی سیفت لے گئے ہیں اورانہوں نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم و مراواس حکمت کے سوا اور ہے ہی نہیں کہ اس سے حضور کی عظمت و بزرگی مراو ہے اور قطعی ویقینی طور پر گناہ مراد ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد این عطیہ رایشی نے فر مایا: برنقذ مرجواز ذیب، کوئی شک وشبہیں ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے اس کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے ، اس کے خلاف کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ آپ کی شان عالی ہے ہے کہ

و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُوْحِى ﴿ سُورهُ النِّم ﴾ ترجمه: "اوروه كوكى بإت إِنْ هُوَ إلاَّ وَحَى يُوحِى مَرِينَ مُروى جَواتِيس كَي جِاتى ہے۔"

اب رہا آپ کافعل تو صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ آپ کا اتباع اور آپ کی ہیروی ہراس فعل میں کی جائے جس کو آپ نے کیا خواہ وہ کم ہویا زیادہ اچھا ہویا بڑا۔ صحابہ کرام کا اس میں ذرہ مجرنہ تو قف ہے اور نہ بحث حتی کہ وہ انک ل جو آپ سر اور خلوت میں کرتے ، صحابہ کرام ان کومعلوم کرنے اور ان پرعمل کرنے کے دریص رہتے تھے خواہ ان کوحضور نبی کریم علیہ سے علم ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علیہ کرنے ماتھ صحابہ کرام کے جواحوال ہیں ، ان میں جو کوئی غور وفکر کرے گا ، وہ اللہ تعالی سے شرم کرے گا کہ اس کے خلاف اس کے دل میں کوئی خطرہ آتے۔ انتہا

40/6

﴿ این عساکر ﴾

## نى كريم عليسة فعل مروه سيمنزه وياك بي

نی کریم منطقہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ تعل مکروہ سے پاک ومنزہ ہیں۔ ابن بکی رشتی یہ نے ''جمع الجوامع'' میں فر مایا کہ عصمت کی وجہ ہے آپ کا نعل غیرمحرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے آپ کانعل غیر مکروہ ہے اور وہ فعل جو ہمارے حق میں مکروہ ہے اور اے آپ نے کیا ہے تو وہ بیان جواز کیلئے کیا ہے، لہٰذا وہ فعل بلنے رسمالت کی وجہ یا تو آپ کے حق میں واجب ہے یا وہ فضیلت ہے اور اس فعل برآپ کو داجب یا فضیلت کا تو اب دیا جائے گا۔

حضور نبی کریم سال اور تمام انبیاء ملیم السلام کے خصائص بیں سے یہ ہے کہ ان کو عارضہ جنون لاحق نبیں ہوتا، البتہ انجاء بینی ہے ہوشی ممکن ہے، اس لیے کہ جنون تقص وعیب ہے اور انجاء مرض اور شیخ ابو حامد رائینہ یہ نے فر مایا: ان پر طویل زمانے تک بے ہوشی بھی جائز نبیل ہے، اس کے ساتھ حواثی الروضہ میں ابن الملق رائینہ یہ نے بڑم کیا ہے ای اس بہ بیکی رحیت یہ نفر مائی ہے کہ وہ انجاء جوانبیاء کرام ملیم میں ابن الملق رائینہ یہ باس میں ایس ہے ہوشی تنبیہ فر مائی ہے کہ وہ انجاء جوانبیاء کرام علیم السلام کیلئے جو نز مانا گیا ہے، اس میں ایس بے جو عام لوگوں کو ہوتی ہے، وہ صرف طاہری حواس کیلئے ورود الم کا غلبہ ہے اس نہ کہ دل پر امام بیکی رائینہ یہ نے فر مایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی شان عالی میں وار د ہوا ہے کہ ان کی چشمان مبارک سوتی میں اور ان کا ول بیدار رہتا ہے جبکہ ان کے حقوب کی حفاظت کی گئی ہوگی ۔ انتخا

یہ کتہ بہت نفیس وعمرہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کو احتلام ممتنع ہے۔ جبیبا کہ تو وی رائیسیہ نے رائیسیہ نے الروضہ میں فر ، یا ہے۔ اس کی ولیل اول کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔ اوم سیکی رفیقیسیہ نے فر ، یا: ان پر نابینا نی بھی جا کزئیس رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ یقص وعیب ہے اور بھی کوئی نبی نابینا نہ ہوااور وہ حضرت شعیب النظامی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے تو بیٹا بت نہیں ہے۔ اب رہا حضرت بعقوب النظامی کی میری ( کم و کھنا) تو وہ ایک پردہ تھا جو زائل ہو گیا۔

## خواب میں دیدار نبوی علیہ برق ہے

نی کریم علیق کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کا خواب وتی ہے اور جو کھوخواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے اور جو کھوخواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے ۔ طبر انی رائی سرائی رائی سے دعفرت معاذبین جبل طفی ہے ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے فر مایا: نبی کریم علیا ہے ۔ ابن عباس صفی ہے ۔ ابن کی کہ کہ ۔ ابن کی کہ کہ اور ما کہ دورہ یوسف کھے۔ " جمہ: ''نے کہ عشر کو گئا ہے۔ کے ۔ "

کے تحت روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وتی ہے۔ حضور نبی کر میں مقابقہ کے خصائص میں سے ہے کہ خواب میں آپ کو دیکھنا حق ہے۔ حضرت ابو ہر روایت ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر میں مقابقہ نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا بدیک اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾ قاضی ابو بکر رائیٹنلیے نے فر مایا: اس کے معنی سے ہیں کہ آپ کا دیکھنا تھے ہے اور وہ افکار پریشاں کا متیج نہیں ہے اور علماء متا فرین نے فر مایا کہ اس کے معنی سے ہیں کہ اس نے حقیقتا آپ ہی کو دیکھا اور بعض علاء نے فر مایا کہ نبی کر پیم سیالتہ اس کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں کہ خواب میں آپ کو دیکھنا تھے ہے اور وہ آپ کی صورت میں تصور ہو سکے تا کہ وہ خواب میں ہے اور وہ آپ کی صورت میں تصور ہو سکے تا کہ وہ خواب میں آپ کی زبان پر کذب نہ کہے ، جس طرح کہ بیداری میں اس کوروک دیا گیا ہے کہ آپ کے اکرام کی خاطر وہ آپ کی صورت کیا گیا ہے کہ آپ کے اکرام کی خاطر وہ آپ کی صورت کو اختیار نہ کر سکے۔

نو دی رایشیدی او شرح مسلم میں ہے کہ اگر کسی مخص نے نبی کریم میں کا خواب میں دیکھا کہ آپ

کسی ایسے فعل کا حکم وے رہے ہیں جوآپ کی طرف سے مستحب ہے یا آپ کے کسی علیہ یعنی ممنوع عمل

سے منع فر مار ہے ہیں یا کسی ایسے فعل کی طرف سے ہدایت فر مار ہے ہیں جواصلاح کرنے والا ہے تو اس

من کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سیہ ہے کہ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس پڑل کر ہے۔

من کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سیہ ہے کہ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس پڑل کر ہے۔

اور '' فما وی حناطی' میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کر بھم ہو گئے ہو گئے ہو چھا اور آپ نے اس کے

دیکھا جو منقول ہے اور اس نے کسی حکم کے بار سے میں حضور نبی کر بھم ہو گئے ہے ہو چھا اور آپ نے اس کے

ذیکھا جو منقول ہے اور اس نے کسی حکم کے بار سے میں حضور نبی کر بھم ہو گئے ہے اور نہ اجماع کے تو اس بار ہے میں وو

قول ہیں: (۱) وہ خض اللہ تعالیٰ کے فر مان کے ساتھ عمل کرے ، اس میں فر مان اٹبی قیاس پر مقدم ہے۔

ول ہیں: (۱) وہ خض خوا بی فتو سے پڑل کو نہ چھوڑ ا جائے گا۔

حمن خواب کی وجہ سے دلیل کو نہ چھوڑ ا جائے گا۔

استاذ ابواسحاق اسفرائن رئینیلیکن "کتاب الجدل" بیس ہے کہ اگر کسی محف نے نی کریم سیانی کو اس میں دیکھا اور آپ نے اسے کسی بات کا تھکم فر ما یا تو کیا جب وہ بیدار ہوجائے تو اس کا بجالا ٹا اس پر واجب ہیں دیکھا اور آپ نے ایک قول ہیں ہے کہ بجالا ٹا منع ہے کیونکہ خواب و کیمنے دالے کا صبط معدوم ہے۔ رویت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خبر نہیں قبول کی جاتی مگر ای سے جو ضابطہ اور ملکف ہے اور مقاف ہے اور فقا و کی قاضی حسین میں اس کی مثل ہے۔ اس فقا و کی ماس ہے کہ اگر وہ تیسویں شعبان کی رات کو و کھا یا گیا اور خبر دی گئی کہ کل رمضان المبارک کا دن ہے تو کیا اس پر روز و نرش ہے اور قاضی شریح الدین رمینی میں اور خبر دی گئی کہ کل رمضان المبارک کا دن ہے تو کیا اس پر روز و نرش ہے اور قاضی شریح الدین رمینی میں اور خبر دی گئی کہ کل رمضان المبارک کا دن ہے تو کیا اس پر مقاف کریم میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نہی کریم میں ہے کہ اگر کسی نے فر مایا کہ فلال کی فلال پر اثنا واجب ہے تو کیا سامع کیلئے واجب ہے کہ اس کی شہاوت دے تو اس میں مجمی و دقول ہیں۔

درودوسلام كى فضيلت:

عضور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ درود وسلام کی فضیلت آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

اِنَّ اللَّهُ وَ مَلْنِکُتَهُ یُصَلُّونَ

عَلَى النَّبِيِّ يَايُّهَا الَّذِينَ امنُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيُهَا

﴿ سورهُ الاترّابِ ﴾

ترجمہ:'' بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب ملام بھیجو''

حضرت ابوہریرہ حضیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیانیہ نے فرمایا: جس نے مجھے یرایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت تھیجےگا۔

6 mm

حفرت ابن عمرون ایک مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں فیجہ پرجس نے ایک مربتہ ورود بھیجا، اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اس کے ساتھ ستر درودیں بھیجے گا تو بندے کو چاہیے کہا تنائی رکھے یا زیادہ سے زیادہ درود کے۔

621)

حضرت ابوطلحہ طفی مے دوایت ہے کہ نی کر یم علی ہے نے فر مایا: میرے پاس فرشتہ آیا اوراس نے کہا: آپ کا رب فرماتا ہے کیا اس سے فوش ہیں کہ آپ کی امت کا جوفض آپ پر ایک مرتبہ درود بیسے گاتو ہیں اس پر دس مرتبہ درود بیسے گاتو ہیں اس پر دس مرتبہ مرام کی بیسے گا ہیں اس پر دس مرتبہ مرام کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مراب کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرام کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرام کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرتبہ آپ پر سلام بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرام کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مراب کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مراب کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرتبہ کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرتبہ کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ مرتبہ کی بیسے گاہیں اس پر دس مرتبہ کی بیسے گاہیں کی بیسے گاہ کی بیسے گاہیں کی بیسے کر بیسے کی بیسے کر بیسے کی بیسے کے بیسے کی بیسے کے بیسے کی بیسے کی

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رقط ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبددرودشریف پڑھااللہ تعالیٰ اس کیلئے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔

﴿ يزار،ابولِعلى ﴾

حضرت قاضی اساعیل رئیشید حضرت عبدالرحلٰ بن عمر و صفحیه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں فی کہا کہ جس نے نبی کریم میں انہوں سے دس نے کہا کہ جس نے نبی کریم میں اور اس سے دس سے دس میں اور اس سے دس بدیاں مٹائے گا اور اس کے دس در جب بلند کرے گا۔

حضرت سعد بن عمير رائية يه في البين والدين روايت كى ہے۔ انہوں نے كہا كه نبى كريم متابقة في مجھ سے فرمايا جس نے مجھ پر صدق دل كے ساتھ ايك مرتبه درود شريف بھيجا تو الله تعالى اس پر و رحمتيں بھيج گا اوراس كے دس درج بلندكرے گا اوراس كے بدلے دس نيكياں لكھے گا۔

﴿ الاصبباني الترغيب ﴾

حفرت عامر بن ربیعہ دوایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ ہے۔ آپ اللہ

نے فر مایا: جس نے جھے پر در دو پڑھا تو فرشتے اس پر برابرصلو ہے بھیجتے رہیں گے جب تک وہ درود پڑھتا رہے تو بندے کواختیارہے جا ہے اس ہے کم کرے یا زیادہ کرے۔

﴿ احمد ، اين ماجه ﴾

حضرت ابن مسعود منظیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ساتھ نے فر مایا: روز قیامت تمام لوگوں سے وہ مخص مجھ سے زیاد ہ نز دیک ہوگا جو مجھ پر درود پڑھنے میں ان سے زیاد ہ ہوگا۔

﴿ رُنَّهُ کَ ، این حبان ﴾ حضرت حسین بن علی عظی الله ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: وہ مخص بخیل ہے جس کے یاس میرا ذکر مواوروہ مجھ پر درود نہ جیجے۔

﴿ المام احمد ارتذى ﴾

حضرت ابن عماس حفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی ریم علی ہے ۔ فر مایا: جو جمھ پر درودشریف پڑھنا بھول گیا،اس نے جنت کے راستے میں خطا کی۔

﴿ ابن ماجہ ﴾ حضرت ابو ہر میرہ وظفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے فر مایا: جس مجلس کے لوگ ایسے جیشے محصرت ابو ہر میرہ وظفی ہے اور ندا ہے نبی میر درود بھیجا جائے تو وہ لوگ مختصد کی حالت میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور ندا ہے نبی پر درود بھیجا جائے تو وہ لوگ مختصد کی حالت میں ہیں اگر خدا جا ہے تو ان پر عذا ب کرے اور اگر جا ہے تو انہیں بخش دے۔

45274

حضرت ابن کعب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ آپ پر بکثر ت ورود بھی تا ہوں تو ش اپنا درود آپ کیلئے کس تعداد میں رکھوں؟ حضور نبی کریم علیہ فیلئے نے فر مایا: جتنا تم چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: آ دھا، فر مایا: جتنا چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: دو تہائی، فر مایا جتنا چاہوا وراگراس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: میں اپنے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ فر مایا: اس وقت تمہاری ہمت تمہیں کفایت کرے گی اور اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش وے گا۔

﴿ زَرْنَ كُنَّ عَالَمُ ﴾

حضرت یعقوب بن زید طلح میمی حقظیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم مقالیة نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی جانب ہے آنے والا آیا اوراس نے کہا: کوئی بندہ الیا نہیں ہے جو آپ میالیت پر درود بھیجے گرید کہ اللہ تعالی اس پر ایک کے بدلے وس رحمیں نازل کرتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ عقالیة ! میں اپنی دعا کا آ وحا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا: اگر تو چاہے تو بڑھا لے۔ اس نے کہا: میں دو تہائی وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں، فرمایا: اگر اور چاہے ہو بڑھا ہے۔ اس نے کہا: اپنی دعا کا سارا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں، فرمایا:

اس وفتت تنہمیں اللہ تعالیٰ و نیا وآخرت کے ثم میں کفایت کر ہے گا۔

﴿ قامنى اساعيل فضل الصلوَّة ﴾

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: میرے پاس معفرت جرسک التا بیا آئے ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس مخص کی تاک خاک آلود ہوجس کے روبروآپ کا ذکر ہواوروہ آپ پر درود نہ بیجے۔ ﴿ بیبی شعب الایمان ﴾

حضرت حسن صفح ہے۔ اوایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا کہ بخیل ہونے کیلئے بیرکافی ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں اور بھی پر درود نہ بھیجیں اور انہوں نے جعفر بن محمد رخمی تاہوں نے ان کے والد سے روایت کی کہ نبی کریم علی ہے نہ مایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج بلاشبہ اس نے جنت کی راہ میں خطاکی۔

﴿ قامني اساعيل فعنل الصلوة ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجو کیونکہ بھی پر درود بھیجنا تمہارے لیے تزکیہ ہے۔

﴿ قاضی اساعیل ،اصبانی الترغیب ﴾ حضرت انس تفقیعهٔ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقے نے فر مایا: مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھٹا تمہارے لیے کفارہ ہے۔

﴿ اصبه نی ﴾

حفرت خالد بن طهمان رخیتی ایست روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فر مایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا ، اس کی سوحا جتیں پوری ہوں گی۔

﴿ اصبها نی ﴾ حضرت ابوسعید حفظیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا: کوئی قوم نبیں ہے جو بیٹھیں پھر وہ انجہ وہ است حسرت وافسوں ہوگا جبکہ وہ وہ انجہ وہ جنت میں اور وہ نبی کریم علیہ پر درود نہ پڑھیں گریہ کہ ان پر روز قیامت حسرت وافسوں ہوگا جبکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ثواب کونہ دیکھیں گے۔

﴿ قاضی اساعیل، بیبی شعب الایمان ﴾ حضرت انس فضی اساعیل، بیبی شعب الایمان ﴾ حضرت انس فضی اساعیل بیبی شعب الایمان ﴾ حضرت انس فضی است ہے۔ نبی کریم علیقہ نے فر مایا کہ روز قیامت اس کے احوال اور اس کے مواطن سے تم میں وہ شخص زیادہ نجات پانے والا ہوگا جو دنیا میں جھے پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا اگر چہ القد تعالی اور فرشتے میرے تن میں کافی تھے لیکن اس نے مسلمانوں کواس کے ساتھ خاص کیا تا کہ ان کواس بر ثواب دیا جائے۔

﴿ اصبهانی الرغیب ﴾ حضرت ابو بکر صفح الله المرفظ الله علی کریم سیانی پر درود وسئام کی آزاد کرنے سے افضل ہے ۔ مضرت ابو بکر صفح الله سیانی اللہ میں ا

حضرت جابر بن عبدالله حقظه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: تم لوگ مجھ کوشتر سوار کے بیالہ کی مانند نہ بناؤ، کیونکہ شتر سوار اپنے بیالہ میں پانی بجر کر رکھ لیتا ہے، جب اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وضوکر لیتا ہے، ورنداست بہا دیتا ہے لیکن تم لوگ مجھاول دعا، ورمیان دعا اور آخر دعا میں رکھو۔

﴿ يزار، اصمالي ﴾

حضرت عمر بن الخطاب صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا آسان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اوراس کا کوئی کلمہ او پڑئیس جاتا جب تک کرتم اپنے نبی سیالیں ﴿ ترزی ﴾

حضرت سعید بن المسیب طی ہے روایت ہے کہ ہروہ دعا جس کے اول میں ورود نہ پڑھا جائے وہ آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

﴿ قامني اساعيل ﴾

بہند جید حضرت ابوالدر داخصہ ہے روایت ہے کہ نی کریم علی کے فر مایا جس نے میں کے وقت رسے ہو ہوں ہے۔ وقت کے وقت رسی میں میں میں کہ جانے ہے۔ دس میں میں میں کا میں ہوتے ہے وقت دس مرتب پڑھا تو اے روز قیامت میری شفاعت میسر آئیگی۔ وکس مرتب پڑھا تو اے روز قیامت میری شفاعت میسر آئیگی۔ وطہرانی کا

حعزرت انس ری کی کریم سیکی کریم سیکی کے خور مایا: جمعته المبارک کے دن جمعہ کی رات میں مجھ پر بکٹر ت درود بھیجا کروتو جس نے اس پڑھل کیا ہیں اس کیلئے روز قیامت گواہ اور شفیع ہوں گا۔ ﴿ بیکی شعب الایمان ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ تطفیہ ہے ' حدیث الرویا' میں روایت کی کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: میں نے اپنی امت کا ایک فخص دیکھا کہ وہ صراط پراس طرح کا نپ رہاتھا جس طرح مجور کا نبتی ہے تو اس کے پاس وہ درود آیا جواس نے جھے پر بھیجا تھا اور اس کا کا نبیاختم کردیا۔

﴿ طِيراني ﴾

حفرت انس عن سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو جھ پر کٹرت کے ساتھ درود بھیج گا وہ عرش کے زیر سایہ ہوگا۔

﴿ دیلی ﴾

بسند نخسن حضرت ابوا مامہ حضیہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ورات میں مجھ پر بکٹر ت درود بھیجو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن میرے حضور پیش کیا جائے گا اور در د د گزار منزلت میں مجھ سے بہت نز دیک ہوگا۔

6 mg

حفرت عبداللہ بن عمر فیلیا ہے ہوگ اور وہ دو ہز کہڑے ہوں کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے عُرش کی فراخی میں ایک جگہ حضرت آ دم الفیا کیلئے ہوگ اور وہ دو ہز کپڑے ہوں گے۔ گویا کہ وہ مجود کے ہز ور خت کی ما ندطو بل نظر آ کیں گاور وہ اپنی ہراس اولا دکو دیکھتے ہوں گے، جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو حضرت آ دم الفیلیٰ جب بید منظر دیکھتے ہوں گے کہ اچا جا کہ اور وہ ہراس اولا دکو دیکھتے ہوں گے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا دہا ہے تو جب بید منظر دیکھتے ہوں گے کہ اچا جا ہے گا تو حضرت آ دم الفیلیٰ اوار دیکھتے ہوں گے کہ اچا تک وہ دیکھیں گے کہ ایک امت محمد بیکو جہنم کی طرف لے جایا جا دہا ہے تو میں اپنی محمد حضرت آ دم الفیلیٰ آواز دیں گے: اے جہ ااے اجمد بیکھیں گے اس کی کریم سیالی فرما کیں گے لیک یا ابوالبشر عبی کہ سیالی فرما کیں گے۔ اس جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو میں اپنی کم مائدھ کرتیز کی کے ساتھ فرمشتوں کے چیچے جاؤں گا اور فرماؤں گا اے میرے دب کے قاصد انظم ہواؤ۔ باندھ کرتیز کی کے ساتھ فرمشتوں کے چیچے جاؤں گا اور فرماؤں گا اے میرے دب کے قاصد انظم ہواؤ۔ نہیں کرتے جو وہ ہمیں تھم فرمائے اور ہم وہ کی کرتے جیں جس کا ہمیں تھم ہوتا ہے تو جب نی کرمے عقب فرمائیں کرتے جو وہ ہمیں تھم فرمائے اور ہم وہ کی کرتے جیں جس کا ہمیں تھم ہوتا ہے تو جب نی کرمے عقب فرمائیں کرتے جو وہ ہمیں تھم فرمائی الی میں عرض کریں گے: وہ مردار بارگا والی میں عرض کریں گے:

اے میرے رب! تو نے جوہ ہے وعدہ کیا ہے تو میری امت کے تن بیل ججے رموانہ کرے گا تو عرش کے پاس سے ندا آئے گین اے فرشتو! حمر علیہ کی اطاعت کرواوراس بندے کومقام کی طرف واپس لے جاؤ، پھر بیس اپنی آغوش سے سفید چکتا ہوا کاغذ کا پرزہ نکالوں گا جوانگی کے پورے کے برابر ہوگا اور اس جن تراز و کے پلڑے بیس رکھوں گا اور بیس کہوں گا:''بسم اللہ'' تو نیکیاں، بدیوں پروزنی ہوجا کیں گ۔ اسے بیس تراز و کے پلڑے بیس رکھوں گا اور بیس کہوں گا:''بسم اللہ'' تو نیکیاں، بدیوں پروزنی ہوجا کیں گ۔ اس وقت ندا ہوگی:''سبعد و سعید ہوگی اس کی سعید ہوگی اور اس کا وزن بھاری ہوگیا۔ اس وقت بیس فر ماؤں گا: اے میرے رہ کے قاصد و انتظم جاؤ، تا کہ بیس اس بندے سے جواس کے رہ کے خزد کیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پر وہ بندہ اکرم الانبیا ، اس بندے سے جواس کے رہ کے خزد کیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پر وہ بندہ اکرم الانبیا ، سیانی ہے عرض کرے گا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔

آپ کا چرہ کتا حسین ہے اور آپ کاخلق کتنا اچھاہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ نے میرے گنا ہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے آنا ہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے آنسوؤں پر آپ نے رخم فر مایا۔ حضور نبی کریم علی قط فر ماکیں گئے: تیرانی محمد علی ہوں اور یہ تیرا درود ہے جو تو جھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ اور یہ تیرادرود ہے جو تو جھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مند تھا۔ کو ابوعبداللہ نمیری فعنل الصاف آپ

حضرت ابن مسعود ظرفی است مرفوعاً روایت ہے کہ جبتم میں ہے کوئی اپنے وضو سے فارغ ہوتو اسے جاہیے کہ دو"لا الله الا و ان محمدا عبدہ و رسول" کی شہادت دے پھر دو جھ پر درودشریف بھیج، جس وقت اس نے بیکہا: تو اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دیئے جا کیں گے۔ فرالاصہانی ک حضرت ابو ہریرہ فضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کر م منای کے فرمایا: جو محص کتاب میں مجھے ہے۔ فرمایا: جو محص کتاب میں مجھے پر درود لکھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرانام رہے گا، فرشتے اس کیئے استغفار کرتے رہیں گے نیز حضرت ابن عباس مختی ہے۔ اس طرح روایت کی ہے کہ وہ دروداس کیلئے ہمیشہ جاری رہے گا۔

﴿ الاصمانی ﴾

﴿الاصبهاني﴾

ابوعلی الحسن بن عینیہ ضفی الکوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے دولوں ہاتھوں کی الکیوں پرسونے کے رنگ سے پوچھا او انہوں نے کہا:
الکیوں پرسونے کے رنگ سے پیچھا کھا ہوا ہے۔ میں نے ان کی بابت ان سے پوچھا او انہوں نے کہا:
اے میر سے فرزند! میں نبی کریم علی کی حدیث کی کتاب کے وقت 'صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھا کرتا تھا یہ میرے اس لکھنے کے سبب کتوب ہے۔

حضور نی کریم علی کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ کا منصب شریف آپ کیلئے وعامیں رحمت کی وعامات کئے ہے برزگ تر ہے۔ عبدالبر رفرینی ایہ کے خرمایا: کسی کیلئے چا ترنہیں ہے کہ جب نی کریم علی کا ذکر مبارک ہوتو وہ ' رحمتہ اللہ' کے۔ اس لیے کہ حضور نی کریم علی کے شن صلی علی'' (جس نے جھ پر دروو پڑھا) اور ''من توجم علی'' (جس نے جھ پر دروو وصوق کے معنی رحمت میں اور نہ آپ نے ''من دعا لی '' (جس نے میرے لیے وعا ماگی) فرمایا ہے اگر چہ دروو وصوق کے معنی رحمت میں لیکن اس لفظ میں اور لفظ کی طرف عدول نہ کیکن اس لفظ میں اور لفظ کی طرف عدول نہ کیا جائے گا اور اس کی تا تیواللہ تعالیٰ کا بیار شاوبھی کر رہا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولُ بَيْنِكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

﴿ سورةُ النَّور ﴾

جب كوئى قوم البخ صدقات لائى تو آپ"اللهم صل عليهم"كماته وعافر ماياكرتے تع، چنانچه جب مير عوالدا يناصدقه لائے و آپ فرمايا:"اللهم صل عليهم آل اولى"

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت جایر ان الله فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نی کریم علی ہو ہمارے یہاں تشریف لائے تو میری میں مناوہ فرمایے انہوں نے فرمایا کہ نی کریم علی ہوں کے انہوں نے انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کہ انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں ک

﴿ الرسعد، قاضي اساعيل ويبيل ﴾

حضرت ابن عبال حقیقه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مس پرتمہارا صلوہ کہنا ورست نہیں ہے۔ مرف بی کریم علی و مسلوہ کہنا ورست نہیں ہے۔ مرف بی کریم علی پرصلوہ تبیعی جائے ، لیکن مسلمان مرد وعورت کیلئے استد خار کی دعا کی جائے۔ امارے اصحاب شوافع نے کہا کہ ابتداء غیر انبیاء پرصلوہ کا استعمال مکروہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے استعمال مکروہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے استعمال مکروہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے استعمال مکروہ ہے اور ایک قول کے بموجب مرام ہے۔ ہمارے استعمال میں استعمال م

من موین رطنته بیار فران سرام معنی میں الصلوق کے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے ال ووٹوں کے فاتوں کو مان سرائی ہے ال ووٹوں کو ملایا ہے اہا اللہ تعالیٰ ہے اللہ ووٹوں کو ملایا ہے اہا اللہ من المبیاء کے نامب پرسمام نہ جینا جائے (لعبی السنام نہ اور برسمیل خطاب لفظ سلام کے استعال میں مضا کے نہیں ہے خواہ زند دمسلمان کیلئے ہر، خواہ میت مسلمان کیلئے۔

## ا فقد ارات معددات القالم

اسلام بیس کسی مرد کیلئے بیہ جائز شہو: کہاس کی شہاوت ووسویرں کی شہادرت قرار دی گئی ہو۔ ﴿منداین ابی اسامہ ﴾

حسفرت فزیمہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: فزیمہ! جس کے حق میں گواہی ویں یا جس کے خلاف گواہی ویں تو ان کی صرف ایک گواہی درست اور کا فی ہے۔

و تاریخ بخاری کی حضرت برا بن عاذب را نین عاذب را نین کریم علی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے قربانی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے قربانی کے دن بمیں خطبہ دیا اور فر مایا: جو محض ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہماری طرح قربانی دے گا تو اس کی قربانی ہوجائے گی ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ بمری کا گوشت ہے بیس کر ابو بردہ بن دینار طرف کی کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یارسول الشعفی ایس نے نمازی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کرلی ہے اور بیس جاتا ہوں آن کا دن کھانیا ، اس پر کھانیا ، وہ بحری کا گوشت ہے۔ حضرت ابو بروہ حقومی کیا: میرے پاس دو ماہ کا اور نے کہ ہے اور وہ بحر بول کے گوشت سے اچھا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کھانے ت کرے گا۔ حضور نہی کر پر مقابقہ نے فرمایا: ہاں! تمہمارے کے گھانے ت کرے گا اور تمہمارے بعد کس کیلئے دو ماہ کا بچہ کافی شہوگا۔ کھانے کر پر مقابقہ نے فرمایا: ہاں! تمہمارے لیے کھانے ت کرے گا اور تمہمارے بعد کس کیلئے دو ماہ کا بچہ کافی شہوگا۔

🗘 حضرت ام عطیدر فرقیمی ہے رواعت ہے۔ جب بیآ بیکر بیمہ:

يَا يُهَا النَّبِيُّ آِذَا جَاء كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُوكَنَ بِاللَّهِ شَنِّياً وَلَا يَسُو قُنَ وَلَا يَزُنِيُنَ وَلَا يَقُتُلُنَ اَوُلَادَ وَلَا يَا تِيْنَ هُنَّ بِبُهْتَانِ يَقُتُويْنَهُ بَيْنَ آيُدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

ترجمہ: ''اے نی! جب تمہارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک نہ تغہرا کیں ، اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولا دکولل کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولا دکولل کریں گی اور نہ وہ بہتان لا کیں گی جس اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان لیمنی موضع ولا دت میں اٹھا کیں اور کس نیک بات میں تمہاری ٹافر مانی نہ کریں ۔'' وَلَا يَقْصِينُ کَ فِی مَعْوُول فِی

﴿ مورةُ الْمَتَّحَدُ ﴾

نازل ہوئی تو انہوں نے کہا: عام لوگوں کونو حدگری کی عادت تھی۔اس پر میں نے عرض کیا: یا رسول النسطین اس تھم سے فلاں خاندان منتقیٰ فر ماد بچئے کیونکہ وہ جاہلیت میں میری مدد کرتے تھے، اب منروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں ۔حضور نبی کریم سیکھیے نے فر مایا قلال خاندان منتقیٰ ہے۔

﴿ مسلم ﴾

امام تو وی رائینمایہ نے فرمایا: بیا استثناء ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے خاص قلال خاندان کے بار کے بین رخصت چاہئے پر مخصوص ہے اور حضور نبی کر پھیلینے کو اختیار ہے عموم میں سے جو چاہیں خاص فرما دیں۔
حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا حصرت ابو صفہ یف صفح ہے کہ بیوی سہلہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کر بھیلینے سے حضرت ابو صفہ یف صفح ہے غلام حضرت سالم صفح ہے کہ بیات ذکر کیا کہ وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ حضور نبی کر پھیلینے نے ان سے فرمایا: اسے اپنا دودھ پلا دو، تو انہوں نے اس کو دودھ پلا دیا، صالا نکہ وہ غلام مرد کبیر تھا اور اس کے بعد وہ جنگ بدر میں صاضر ہوا ہے۔

انہوں نے اس کو دودھ پلا دیا، صالا نکہ وہ غلام مرد کبیر تھا اور اس کے بعد وہ جنگ بدر میں صاضر ہوا ہے۔

﴿ ابن سعد، حاکم کھا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کر پیم علیہ کی تمام از واج مطہرات نے اس کا ا تکار کیا کہ کوئی مخص الیں رضاعت کی بتا پر ان میں ہے کسی کے پاس اندر آئے۔انہوں نے کہا کہ بیہ رخصت نبی کر پیم علیہ کی طرف ہے سالم رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

اور ایک روایت میں ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی اور حاکم رقمۃ علیہ نے رہیۃ علیہ نے رہیۃ علیہ میں ہے۔ دھزت رہیدہ دھی ہے۔ دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دفصت صرف حضرت سالم دھی کے گئے تھی۔ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن الی طالب طفی اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن الی طالب طفی شہید ہو گئے ہے کہ کہ جب حضرت جو چاہے کرو۔ شہید ہو گئے تھی دون تک سوگ کے گئر سے پہنوہ اس کے بعد تم جو چاہے کرو۔ شہید ہو گئے تو تی کر میں عصر میں اللہ علیہ کی اسلام کے اللہ علیہ کی اسلام کے اللہ علیہ کہ دونا ہے کہ دونا ہے

حضرت علی المرتضی طفی ہے روایت ہے کہ حضرت عباس طفی نے نبی کریم علی سے صلال ہونے سے پہلے اپنے صدقے کی عبلت (جلدی اداکرنے) کے واسطے دریافت کیا تو حضور نبی کریم علیہ نے اس بارے میں ان کورخصت فر مائی۔

﴿ ابن معد ﴾

حفرت علم بن عینیہ طفیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے حفرت عباس طفیہ کی جانب ہے دوسال کے صدقہ میں مجلت فرمائی۔

واين سعد ﴾

حضرت سعید بن منصور حضرت ابوالعمان از دی رخیشید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علاقے نے ایک عورت کا ایک سور و قرآنی پر نکاح کر دیا اور فر مایا: تمہارے بعد کسی کیلئے سور و قرآنی مہر نہ ہوگا۔ یہ صدیث مرسل ہے اور اس میں غیر معروف راوی ہے اور ابوداؤ و رخیشلیہ نے مکول سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے کے بعد کسی کیلئے یہ جائز نہیں ہے اور ابن عوائد رخیشمیہ نے لیٹ بن سعد رخیشلیہ سے ایک کی مائٹ دروایت کی ہے۔ واثین میں کا مندروایت کی ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رئيتميد نے اپن والد بروايت كى ہے كه حضرت ام ايمن رضى الله عنها كى عادت تمى كه حضرت ام ايمن رضى الله عنها كى عادت تمى كه جب وہ نبى كريم الله عليكم "كها كرتى تعين يہ نبى كريم علينت كى كريم علينت على اور روايت ميں ہے كه ام علينت على اور روايت ميں ہے كه ام ايمن رضى الله عنها كى زبان ميں كئنت تمى ۔

﴿ این سعد ﴾

حفرت منذر توری رئینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت علی ضافہ اور حفرت طلحہ طلحہ صفحہ کے درمیان تیز کلامی ہوئی اور حفرت طلحہ صفحہ نے ان سے کہا، اے علی صفحہ میں جرائت آپ نے کی کریم سیکھنے پر ک ہے جو میں وہ جرائت نہیں ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم سیکھنے کے نام اور حضور نبی کریم سیکھنے کے کام اور حضور نبی کریم سیکھنے کے ایسا کرتا جائز نہ ہوگا۔

حضرت منذراتوری طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن صنیفہ طفی ہے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن صنیفہ طفی ہے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: حضرت علی طفی کیا تھا: یا رخصت تھی۔ حضرت علی الرتضٰی طفی ہے عرض کیا تھا: یا رسول النہ علی ہے! اگر آپ کے بعد میراکوئی فرزند پیدا ہوا تو میں اس کا نام آپ کے نام پراوراس کی کنیت آپ کی رکھوں گا۔ حضور نی کر پم الک تھے نے فرمایا ، ٹھیک ہے۔

﴿ این معد ﴾

نی کریم علی اور است قائم کرتے اور استے درمیان وراشت قائم کرتے اور استے درمیان وراشت قائم کرتے اور استے موافات فرماتے اور استے درمیان وراشت قائم کرتے اور ماری تعالی ہے:

وَ الَّذِیْنَ عَقَدَتُ اَ یُمَا نِکُمُ ﴿ وَرَوْ النَّمَاءِ ﴾

ترجمه:" اوروه جن \_ےتمہارا حلف بندھ چکا۔'

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا: بیدوہ لوگ ہیں جن کے درمیان نی کریم علی ہے نے مؤاخات کی گرہ میں اسلام کی جب کوئی قریبی رشتہ نے میں نہ آتا جوان کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ ان کوان کا حصہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا: بیہ بات آج مفقو دیہے۔ بیہ جماعت ان خاص لوگوں کی تھی جن کے درمیان نی کریم علی ہے نے مؤاخات قائم کی تھی اور وہ بات منقطع ہوگی اور بیام کسی جائز نہ ہوگا، صرف نی کریم علی کہ کسے ہی اختیار مؤاخات نہیں ہے۔ نہائے مائی تھی اور آج کسی کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔ نفا آپ نے انسار وہ ہاجرین کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔ خواہی تھی اور آج کسی کے درمیان مؤاخات نہیں ہے۔

مسيد نبوي المنافع كامحراب نمازي كيليجراب كعبدى طرح ب

ہمارے اسحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ جو مخص مدینہ منورہ بیس نماز پڑھے تو اس کے حق بیس نمی کریم علیہ کے محرار ، کعبہ کی مانند ہے۔ اس سے عدل وانحراف کسی حال بیس اجتہاد کے ذریعیہ جائز نہیں ہے ادر بہی حکم ان تمام مقامات کا ہے جہاں نبی کریم علیہ نے نماز پڑھی ہے اور اس باب بیس تیامن و تیامر یعنی دائیں اور بائیں بیس اجتہاد جائز نہیں ہے۔ بخلاف تمام شہروں کے کدان بیس تیامن و نیامر میس اجتہاد جائز ہوگا۔ می قول اسمی وجوہ پر ہے۔

### نبى كريم عليسة كى نسبت سيرة بكى ازواج، بى كريم عليسة كى نسبت سيرة بكى ازواج، الملبيت اوراصى اب كوشرف عطاموا

وه شرافت وبزرگ جس كے ساتھ حضور نبي كريم عليظة كى وجہ ہے آپ كى اولاد، آپ كى ازواج، آپ كى ازواج، آپ كى ازواج، آپ كى الله والله والله

ترجمہ: ''اور اللہ تو بھی ج ہتا ہے اے نبی کے گھر والو! تم سے ہر نایا کی دور فر مائے اور حمہیں یاک کرکے خوب مقرا کروے۔''

🧸 اور قرمان خداوندی ہے:

وَ مَنْ يُقَنَّتُ مِنْكُنَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا نُولِهِمَ آجُوهَا مَرُّتَيُنِ ٥ ﴿ مورة الاحزاب ﴾

ترجمہ:"اور جوتم میں فرمانبردار ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور اچھا کام کرے ہم اسے اور ول سے دوتا اجردیں گے۔"

حضرت ام سلمدر منی الدعنها سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کمریش آیت ٹازل ہوئی:

"إِنَّهَا يُوِيَدُ اللهُ لِيُلَدُ هِبَ عَنْكُمُ انوِّ جُسَ اَهْلَ الْبَوْتِ"

حضور نبی کریم علی ہے نے حضرت علی حقیقہ، فاطمہ رشی اللہ عنها اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلوا

کرفر مایا کہ بداؤگ میرے اہل ہیت (نسب) ہیں۔

60/6

حضرت حذیفہ طفیہ ہے مرفوعاً روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسان کے ایک فرشتے نے خالق عالم اللّٰہ رب العالمین سے اجازت جا ہی کہ جھے آ کرسلام کرے تو اس نے اکر جھے بٹارت دی کہ سیدۃ فاطمة الز ہراینی اللہ عنہا''سیدالنساء الل جنت' ہیں۔

﴿ ماكم ﴾

حضرت علی وظی ہے روایت ہے کہ بیل نے نبی کریم عظی ہے۔ منا ہید آپ ، نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جبات کے اس مرف سے منادی عمرا کرے: گا:اے الل مشر! ایڈ ان ہوں کو یہے کرلوتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کر رجا کی اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دومبز جاندیں ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کر رجا کی اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دومبز جاندیں ہوں گی۔ خوا کم کی کہ ان کے جسم پر دومبز جاندیں ہوں گی۔ کو حاکم کی

حضرت علی صفی اللہ عنہا ۔۔۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سی فی نے حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا ۔۔۔ من سی صفی اللہ عنہا ۔۔۔ من سی صفی اللہ عنہا ۔۔۔ فر مایا: اللہ تق لی تمہارے فضر بے کرنے سے فضب فر ماتا ہے اور تمہارے فوش ہونے سے فوش ہوتا ہے۔۔ و ماتم کی حاکم کی اللہ عنہ ا

حعزت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سی ہے نے قرمایا ، فاطمہ رونی اللہ عنہا سیدۃ نساء الل جنت میں ہیں بجز مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کے۔

60/60

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علی نے اپنے مرض میں میں حضرت عائشہ نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے قرمایا: کیاتم خوش نہیں کہتم سیدۃ نساء عالم اورسیدۃ نسا مونین اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔

6/63

حضرت براء رفظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی سے فر مایا: ابرائیم مفری کیلیے جنت میں دوورہ پلانے والی ہے جوان کی بقیہ رضاعت کوتمام کرے گی اور فر مایا. ابرائیم الصفی مصدی وشہید ہیں۔ دوورہ پلانے والی ہے جوان کی بقیہ رضاعت کوتمام کرے گی اور فر مایا. ابرائیم الصفی مصدی وشہید ہیں۔ دوورہ پلانے والی سے جوان کی بقیہ رضاعت کوتمام کرے گی اور فر مایا. ابرائیم الصفی میں دھی دورہ

حضرت ابن عباس منظم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نبی کریم میکھیے کے فرز مد حضرت ابن عباس منظم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نبی کریم میکھیے جنت ابراہیم النظم النظم نے وفات پائی تو حضور نبی کریم میکھیے ہنت میں دووھ پلانے والی ایک والیہ ہے اور اگر ابراہیم النظم فرندہ رہے تو وہ یقیناً صدیق و نبی ہوتے اور ان کے ماموں قبطی لوگ آزاد ہوجاتے اور کوئی قبطی غلام ندر ہتا۔

حضرت انس عظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالی نے نے فر مایا: حسن وحسین رضی الله عنهم جنتی جوانوں کے سردار ہیں ،سوائے دوخالہ کے بیٹوں کے۔

﴿ ابن سعد ﴾

( حاکم رخمیة تعیدنے اس کی مثل حضرت ابن مسعود ﷺ ہےروایت کی ہے۔)

حضرت حذیفہ طبیعی ہے۔ نبی کر میم سی کے اس جر تیل الفاق آئے اورانہوں نے کہا:حسن وحسین رہنی ایڈ عنہم جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔

﴿ ماكم ﴾

### حسین و ایک چېرتیل مدد کررے ہیں:

حضرت حارث بن الی اسامہ رکیتھیے حضرت محمد بن عمر صفحیت سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے پاس حسن وحسین رضی التدعنہم نے کشتی لڑی تو حضور نبی کریم علی ہے۔ فرمایا: اے حسن صفح الله الله على كرو حضرت فاطمه رضي الله عنها نے حضور نبي كريم علي استحض كيا: يا رسول الله علیہ! آپ حسن طفی کی مدد فر ماتے ہیں۔ گویا وہ آپ کو حسین طفیہ سے زیادہ محبوب ہیں۔حضور نبی كريم علي في في مايا: جرئيل الفيلاحسين طفيه كي مرد كررب مين اور من محبوب ركمتا مول كه مين حسن المنافقة كامدوكرول - بيمديث مركل ب-

حضرت ابن عمر رہے ہے روایت ہے۔ انہول نے کہا کہ امام حسن وحسین رضی الله عنہم کے باز وؤں میں دوتعویذ ہتے۔ان میں جرئیل النے ایک کے باز وؤں کے پروں میں ہے چھوٹے پر ہتے۔ ﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت این عمال طفیف ہے روایت ہے کہ نی کریم علیف نے فرمایا: تم کو جہان کی عورتوں میں ہے عارعورتیں کا فی ہیں۔(۱)مریم،(۲) آ سیہ(فرعون کی بیوی)،(۳)غدیجه(۴)اور فاطمہ دمنی الله عنبما۔ 6/2000

الل بیت کی دشمنی جہنم کا باعث ہے:

حضرت ابن عباس طفی است بروایت ہے۔ نی کریم علیہ نے فرمایا: اے عبدالمطلب کی اولا د! میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہتم میں جو قائل ہے وہ ٹابت قدم رہے، اور جو کمراہ ہے اسے ہدایت وے اور جو جابل ہے اسے علم دے اور بیدوعا کی ہے: ' 'تم کوئنی ، بہاور ، رحم ول بنائے۔'' اگر کسی مخص نے رکن اور مقام کے درمیان صف بستہ ہوکر نماز پڑھی اور روزے رکھے پھروہ اللہ تعی کی ہے اس حال ہیں ملے کہ وہ اہل ہیت محمصطفیٰ علیہ بغض وعداوت رکھے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

6000 حضرت ابوسعید دین کے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: ہم الل بیت ہے کوئی مخص بغض نہ رکھے گا گر القد تعالیٰ اسے جہنم میں واخل کرے گا۔

### الل بيت كشتى نوح كى طرح بين:

حضرت ابوذر طفی است مروایت ہے میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: آگاہ رہو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مانند ہے، تو جو اس میں سوار ہو، اس نے نجات پائی اور جو پیچے رہ گیاغرق ہوگیا۔

﴿ الويعلى ، يزار، حاكم ﴾

#### كماب الله اورابل بيت:

حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: بیس تم دووز نی چیزیں چھوڑ رہا ہوں: (۱) کتاب اللہ، (۲) میری اہل بیت۔

﴿ زندى ، عاكم ﴾

حضرت ابن عباس صفح نه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: زمین والوں کیلئے ستارے غرق ہے امان ہے اور میری اہل بیت، میری امت کیلئے اختلاف ہے امان ہے اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔

(اور ابو یعلی وابن شیبہ رحم ہم اللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع صفح اسے روایت کیا ہے۔)

حضرت انس تطفیعهٔ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالی نے میرے رب نے میرے رب نے میرے رب نے میری رائل میں بچھ سے وعدہ کیا ہے جوان میں سے تو حید اور میری تبلیغ کے ساتھ ٹابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ ان کوعذاب نہ دے گا۔

﴿ ماكم ﴾

حضرت عروہ منظبہ سے روایت ہے۔حضور نبی کریم منطبہ نے فرمایا: جنت کے لوجوانوں کے سردار ابوسفیان بن الحارث منطبہ ہیں۔ حارث عبدالمطلب کے فرزند ہیں اور ابوسفیان نبی کریم منطبہ کے بچاکے فرزند ہیں۔

﴿ مَ كَمَ ﴾ حضرت ابوا مامد ظرف سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے فر مایا: ہر مخص اپنے بھائی کیلئے اپنی عکم ہے۔ عائی کیلئے اپنی عکمہ سے افعتا ہے کمرین ہاشم کسی کیلئے نہیں کھڑے ہوں گے۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم سکانی نے فر مایا: کو کی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو گر حسن یا حسین رضی اللہ عنہم ان دونوں کی اولا د کیلئے۔ گرحسن یا حسین رضی اللہ عنہم ان دونوں کی اولا د کیلئے۔

فضائل صحابه:

---حضرت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیائی نے فرمایا: میرے سیابہ کو گالی نہ دو ۔ قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرج کرے تو ان کے کسی ایک کی فضیلہ ہے ، کونہ یائے گا اور نہ ان کی نصف فضیلت کو۔

﴿ این ماجه ﴾

حضرت ابو ہر روہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم سیکھنے نے فر مایا: اگر کسی کے پاس احدیماڑ کے برارسونا ہواور وہ اسے راہ خدا میں خرج کرے اور بیواؤں مسکینوں اور قبیموں میں خرج کرے تا کہ میرے محانی کو کسی خص کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔ محانی کو کہاں کی مسال کے مطاب کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔

د هنرت انس منظینه نبی کریم علین سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا مبری است میں میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے جس ہے لوگ رستہ کی رہنمائی حاسل کرتے ہیں، جب ستارے مائب ہو جاتے ہیں تر تیران رو جاتے ہیں۔

﴿ مند بن الي عمر ﴾

حضرت ابن عمر مصطفی سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو جس کسی صحابی کے قول کے ساتھ تم لوگ عمل کرو مے تم ہدایت یا جاؤ گے۔

﴿ مشرحيد بن جميد ﴾

حضرت انس من الله عن الله عن روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فر مایاً: میرے عاب کی مثال کھانے میں مثال کھانے میں مثال کھانے میں مثال کھانے میں ممک کی مانند ہے کیونکہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔

﴿ الديعل، يزار ﴾

حضرت حذیفہ صفح اللہ ہے۔ آپ نے فر مایا: میرے بعد میرے صحابہ سے ضرور لغزش ہوگ۔ اللہ نغالی ان کی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے جیں پخش دے گا اور میرے اللہ نغالی ان کی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے جیں پخش دے گا اور میرے بعد کے لوگ اس لغزش پڑمل کریں ہے تو اللہ تعالی ان کوجہتم میں منہ کے بل اوند ھا ڈالے گا۔ میرے بعد کے لوگ اس لغزش پڑمل کریں ہے تو اللہ تعالی ان کوجہتم میں منہ کے بل اوند ھا ڈالے گا۔

حضرت انس منظمی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی کے خوایا میرے قرابت واروں اور میرے معابد کو بچھ نہ کہو کہ کو کہ کہو تا کہ ان کے حق میں میری حفاظت کی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ ہوگا اور جس نے ان کے حق میں میری حفاظت نہ کی ، اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہو جائے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ جدا ہو جائے قریب ہے کہ وہ اسے گرفت میں لے نے۔

﴿ ابن على

حضرت الس تعلی است میں کر یم اللہ نے کہ نمی کر یم اللہ کوئی نمی نہیں مگر میری است میں اس کا نظیر ہے تو حضرت ابو بکر دی اللہ میں اللہ اللہ کی نظیر ہیں اور حضرت عمر مطالبہ حضرت ابراہیم اللہ بھی نظیر ہیں اور حضرت عمر مطالبہ حضرت مارون اللہ بھی نظیر ہیں اور حضرت علی الرتعنی مطالبہ میری نظیر کی نظیر ہیں اور حضرت علی الرتعنی مطالبہ میری نظیر

ہیں اور جواس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مربیم الطبیع کو دیکھے تو اسے جاہے کہ وہ ابوذ رہ فی ایکو دیکھیے۔ ﴿ ابن عسا کر ﴾

حضرت پریدہ ہوگئے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میکانے نے فرمایا: میرے سحابہ میں سے جوکوئی جس شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس شہر کے مسلمانوں کو قائداوران کا امام اور روز قیامت ان کا نور ہوگا۔ ﴿ ابن عسا کر ﴾ ﴿ ابن عسا کر ﴾

حضرت علی الرتضی فضی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ میرا کوئی ایک سحائی جس شہر میں فوت ہوگا وہ ان کیلئے تو رہوگا اور اللہ تعالی روز قیامت اس سحائی کواس شان سے اٹھائے گا کہ وہ اس شہر والوں کا سر دار ہوگا۔ حضرت علی مقالیہ ہے روایت ہے کہ وہ اہل بدر پر چھ تنجیبریں اور اصحاب نبی پر پانچ تخبیریں اور دگیرتمام لوگوں پر (نماز جنازہ میں ) چارتکبیریں کہتے تھے۔

﴿ دارتسی ﴾ الحسن بن سفیان رمزیتمیہ نے بطریق ابوالزاہر میدر دائیتمیہ حضرت صلیس ﷺ ہے روایت کی کہ نمی کریم سلاقے نے قرمایا: قریش کو دہ چیز عطاکی گئی ہے جولوگوں میں سے کسی کوعطانہ ہوئی۔

حضور ني كريم علية كتمام اصحاب عادل بين:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام محابہ عادل ہیں۔اس پران علماء کا
الہ ماع ہے جومعتبر ہیں۔ان میں سے کی ایک کی عدالت پر بحث ہیں کی جائے گی۔ جس طرح کہ راویوں
کی عدالت سے بحث کی جاتی ہے اور اس بحث کے نہ کرنے کیلئے نمی کریم علی کے اس ارشاو سے
استدلال کیاجا تا ہے کہ فرمایا: "خیو القرون قرنی"

اور حضور نی کریم اللے کے خصائی میں ہے ہے کہ جس نے ایک لحظ کیلئے نی کریم اللے کی صحبت پائی ، اس کیلئے صحابیت ثابت ہے۔ بخلاف صحابی کے ساتھ تابعی کے۔ تابعی کیلئے اسم تابعی اس وقت سک ثابت نہ ہوگا، جب تک کہ اس نے صحابہ کے ساتھ طویل زمانے تک صحبت نہ رکھی ہو۔ یہ تعریف اہل اصول کے نزویک اصح قول پر ہے۔ یہ فرق والتمیاز، منصب نبوت کی عظمت اور اس کے نور کا ہے، چونکہ نبی کریم ملاقے کی بیشان اعجاز تھی کہ احمق و نا دان اعرابی پر آپ کی محض ایک نظر مبارک پر تی تو وہ عکمت اور دانائی کی ہاتھی کریم ملاقے کی بیشان اعجاز تھی کہ احمق و نا دان اعرابی پر آپ کی محض ایک نظر مبارک پر تی تو وہ عکمت اور دانائی کی ہاتھی کرنے گئی تھا۔

اور حضور نی کریم کے خصائص بی سے بیہ کہ آپ کی حدیث مبارک کے عالمین کے چہرے بیس تر وتازگی نی کریم علقہ کے اس فرمان کی وجہ سے رہتی ہے: "نضر اللہ امرا اسمع مقالتی فو عاها فاداها الی من الم یسمعها" اللہ تعالی اور اس فض کے چہرے کو تر وتازہ رکھے جس نے میرک حدیث نی اور اسے محفوظ رکھا اور اس فض کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیعلاء حدیث تھا تل اور امراء المونین کے ساتھ ملقب ہو کر خصوص ہوتے ہیں۔ خطیب رہی تی نے فرمایا: حافظ ایبالقب ہے در میان مختص ہوئے ہیں۔ خطیب رہی تھی ہے فرمایا: حافظ ایبالقب ہے جس کے ساتھ علماء حدیث تمام علماء کے در میان مختص ہوئے ہیں۔

حضرت این عہاس دیکھنے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا۔ ''اے خدا! میرے خلفاء پر رحمت نازل فرمایا: ''وولوگ ہیں جومیرے ملفاء پر رحمت نازل فرمایا: ''وولوگ ہیں جومیرے التدعیق ! آپ کے ضفاء کون ہیں؟ فرمایا: ''وولوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے جومیری حدیث اور میری سنت کوروایت کریں مے اورلوگوں کوان کی تعلیم دیں ہے۔'' فرطرانی کا فلمرانی کی فلمرانی کا فلمرانی کا فلمرانی کا فلمرانی کا فلمرانی کا فلمرانی کی فلمرانی کا فلمرانی کی فلمرانی کا فلمرانی

### بعدوصال مجزات كاظهور

### نى كريم عليه في وصال كي خودخبروي:

حضرت واثلہ بن استع رفایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم کو بیزعم ہے کہ بیس تم سب کے بعد وفات پاؤن گا آگاہ رہو بیس تم سب سے پہلے وفات پاؤں گا اور تم میرے بعد وفات یا ؤ کے اور خبر دار اکیا تم ایک دوسرے کو ہلاک کروگے۔

﴿ احمد ، ابوليعلى ، طبر اني ﴾

حضرت ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہم ماہ رمضان المبارک میں دس ون اعتکاف فر مایا المبارک میں دس ون اعتکاف فر مایا اور حضرت جبرئیل الظفیلا ہر رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے متے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے متے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رصلت فر مائی تو وہ ووم تبدانہوں نے دور کرایا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے دوایت کی ہے کہ
نی کر یم اللہ عنہا ہے از جس یا تیں فریا کیں اور فریا: جرئیل الظیمی میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ
قرآن یا ک کا دور کرتے ہے گئر انہوں نے اس سال دومر تبہ میرے ساتھ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ
اس کی وجہ ہے کہ میری رصلت کا وقت آئے گیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتد عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فیلے نے سیدہ فاطمہ رضی انلہ عنہا کو اپنی اس تکلیف میں بلایا جس میں آپ نے رصنت فر مائی اور ان سے راز میں پچھ یا تیں کیس تو وہ رو نے لگیس۔ اس کے بعد ان کو پھر بلایا اور راز میں یا تیں کیس اور وہ ہنے لگیس، میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فر مایا ، حضور نبی کریم علی ہے جھے خبر دی کہ میں اپنی اس تکلیف میں رصلت کر جا وک گا۔ یہ تن کر میں رو نے لگی۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے نے جھے بی خبر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں جاؤں گا۔ یہ تن کر میں رو نے لگی۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے۔

عاری، مسلم ﴾ عارت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علق نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا

کواپنے مرض میں بلایا اوران سے راز کی پچھ دیریا تیں فرمائیں اور وہ رونے لگیں اس کے بعدان سے پچھ دیراور راز میں باتیں فرمائیں اور وہ ہنے لگیں ، پھر میں نے ان سے پچ چھا تو انہوں نے کہا: مجھے پہلی مرتبہ تو یہ خبر دی کہ حضرت جبرئیل النظامی ہرسال ہررمف ن المبارک میں ایک مرتبہ قر آن کا دور کراتے تھے اور اس سال انہوں نے دومر تبہ قر آن کا دور کرایا ہے اور مجھے خبر دی کہ کوئی نبی نبیس ہوا ، اس کے بعد نبی آیا اور اس نے نصف عمراس کے بعد نبی آیا

اے بیٹی! مسلمان عورتوں میں ہے کوئی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں او فی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں او فی عورت نہ ہوتا اور دوسری مرتبہ جو مجھ سے راز میں گفتگو کی تواس میں جھے خبر دی کہ میں آپ کی اہل بیت میں ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملول گی اور فر مایا: تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، بجز اس کے جومریم بنت عمران رضی اللہ عنہا ہے تعلق رکھتی ہو، اس بنا پر میں جننے گئی۔

﴿ طبرانی بینی ﴾

حضرت ابن عباس فظی است بروایت ب-حضرت عمر فظی نے ان سے "إِذَا جَاءَ مَصْدُ اللهِ وَالْفَتُحُ" كَ بارے مِن بوجِها تو انہوں نے كہا بدرسول الله علی کی رصلت کی خبر ہے، اس پر حضرت عمر فظی نے فرمایا خدا کی تم ایس اس سے زیادہ نہیں جانیا جتنا کہ تم نے بتایا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابوسعید خدری طفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون حضور نبی کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون حضور نبی کریم میں ہے۔ اس نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا: ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ریمن کر حضرت ابو بکر صدیق حصورت ابو بازند کے بات کہ بات کے بات کو بات کے بات کو بات کے باتے کے بات کے

ہم سب نے ان کے رونے کو جیرت و تیجب سے دیکھا۔ کیونکہ نی کریم علی تو ایک بندے کی خبر و سے دیکھا۔ کیونکہ نی کریم علی تو ایک بندے کی خبر و سے دیم اس نے جوافقیار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ افقیار کرنے والے بندے نی کریم علی تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس خبر کے جانے میں ہم سب سے اعلم تھے، پھر حضور نی کریم علی سے اور مایا: اے ابو بکر حقی اس میں میں میں سے جس نے اپنی صحبت اور اپ مال سے جھے امن فرمایا: اے ابو بکر حقی ہیں۔ اگر میں کی والی بناتا تو یقینا ان کو بناتا لیکن میر سے اور ان کے در میان اسلامی اخوت ہے۔ معجد میں کھلنے والے کسی دروازے کو باتی ندر کھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے گر میں ابو بکر حقی ہے کہ دروازے کو باتی دروازے کو باتی ندر کھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے گر

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابویعلی رانشند سے روایت ہے۔ نبی کریم متالیق نے خطبہ میں ارشاد فر مایا: ایک مرد کواس کے دب نے کریم متالیق نے خطبہ میں ارشاد فر مایا: ایک مرد کواس کے دب نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ جنتی چاہے دنیا میں زندگی گز ارے اور دنیا میں عیش کرے اور چاہے تو الله تعالیٰ سے ملاقی ہو جائے تو اس مرد نے اپنے رب کی لقا کوا ختیار کیا۔ بیمن کر حضرت ابو بحرصد این

ﷺ روئے لگے اور کہنے لگے بلکہ ہم آپ پراپنے اموال اورا پی اولا دکوقر بان کردیں گے۔ پینی ﴾

بطریق حفرت عائشہ بنت سعدرضی اللہ عنہا ، ام درہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے حفرت ام سلہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اس حال میں باہر تشریف لے گئے کہ آپ کے سرمبارک پر پی بندھی ہوئی تھی پھر آپ نے منبر شریف پر چڑھ کرفر مایا: ہم ہے اس فات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یعینا میں اس لوے حوض کوٹر پر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیدیا ، اس بندے نے اسے اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیری کرحفرت ابو بکر دختی ہے اور عرض کرنے گئے: بلکہ ہم آپ پر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیری کرحفرت ابو بکر دختی ہے اور عرض کرنے گئے: بلکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ اور اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔

﴿ والدى المبيلي ﴾

حضرت ابوسعید ضدری ﷺ سے اس روایت کو ان لفظوں تک روایت کیا ہے کہ میں اس گھڑی حوض کوڑیر پالیقین کھڑا ہوں۔

﴿ ابن الى شيبه المصن

حضرت ابومو بہہ طاق ہے روایت ہے جو نی کریم ہو گئی اور سے دھرت ابومو بہہ طاق ہے کہا: نی کریم نے ایک رات جمیے جگا کر فر مایا: اے ابومو بہہ طاق ہا جمیے حکم ویا گیا کہ ان بقتی والوں کیلئے اللہ تعالیٰ ہے استعفار کروں، تو جس حضور نی کریم ہو گئی کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ آپ بقیج جس تشریف لائے اور دست اقد س اٹھا کران کیلئے استعفار فر مائی ۔ اس کے بعد فر مایا: جمہیں مبارک ہوجس امن کی حالت جس لوگوں نے مج کی، اب وہ وقت آگیا کہ امن کی حالت جس لوگوں نے مج کی، اب وہ وقت آگیا کہ اندھری رات کے گؤروں کی مائند فتنے ہر پا ہوں گے ان فتنوں کے آخراول فتنوں کے تعاقب جس آر ہو ہی مندھ ہوں کہ نوان کے بہت ہوا ہے۔ اے ابومو بہد طاق کا جمہد دنیا کے خزانوں اور اس جس اللہ تعالیٰ میں آر ہے ہیں ہوں گئی تو بس کے ابعد بعد لقاء رب کے درمیان جمیے اختیار ویا ہو ہی کہ بیٹ رہی گئی تو اپنی تشریف لے بیٹ کے اندام ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ ویا گیا تو جس نے اپنی تو آپ کو اس تکلیف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ اس کے دخرے دونور نی کریم ہوئی تو آپ کو اس تکلیف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ اس کی معنور نی کریم ہوئی تو آپ کو اس تکلیف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ اس کی مائند حضرت ابورا فع معنور نی کریم ہوئی تو آپ کو اس تکلیف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے جدا فر مایا۔ مدیم دوایت کی ہے۔ )

﴿ احمد ابن سعد : داری ، ما کم ، بیمی ، طبرانی که حضرت طاوک مطافی می بیمی ، طبرانی که مخترت طاوک حضرت طاوک حضرت ما که میری مددگی گئی اور جھے اضیار دیا گیا کہ میں زندہ رہ کر وہ سب کھیدد کیموں جو میری امت پر فنو حات ہوں کی یا میں تجیل کو اختیار کروں تو میں نے تجیل کو اختیار کیا ہے۔

حضرت سالم بن الجعد ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: خواب کی حالت میں مجھے دنیا کی نخیاں دمی گئیں ،اس کے بعد تمہمارے ہی کوا چھے راستہ کی طرف بھیجا گیا،اورتم کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے کہتم مرخ وزرداورسفید حلوے کھاؤ۔

﴿ انْ اسعد ﴾

حضرت عقبر بن عامر حضی اللہ اور ہے۔ نبی کریم سیانی ایک دن تشریف لائے اور فر مایا: ہیں تمہارا چی روایت ہے۔ نبی کریم سیانی ایک دن تشریف لائے اور فر مایا: ہیں تہمارا چی روای وقت دیکے رہا ہوں اور جھے زہین کے تہرارا چیاں دی گئی ہیں۔ خدا کی تشم ایس تم ہے اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہتم میرے بعد شرک کرو کے تاریخ بھے تم ہے اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہتم میرے بعد شرک کرو کے کہتم (ونیا کے بارے میں) ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت یکی بن جعدہ عقرہ ہے۔ رزایت ہے۔ نبی کریم علاقے نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! کوئی نبی مبعوث بہوا عمر مید کہ اس نبی نے جواس کے بعد ہوا، اس نے اس کی نصف عمر کزاری اور حضرت عیستی النظامیٰ نے بیالیس سال گزارے۔

﴿ ابْن سعد، ابْن را موبه ﴾

ابن جمر برنسما بدن المطالب العالية من قرمايا. اس حديث كمعنى بير بين كه معفرت عيسى الطفاد: ق التي ثبوت كے جاليس مال كزار ہے۔

حسرت ایرا ہیم مختی رائٹی سے روایت ہے کہ ئی کریم مثالہ نے نے فر مایا: ہر ٹی نے آومی عمراس می کے ساتھ گزاری جواس سے پہلے تھااور عیسلی انتخابی نے اپنی قوم میں جالیس سال گزارے۔

ھوائن سعد کا معرف دید بن ارقم عظی سے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی ٹی کو معرف دفر مایا اللہ تعالیٰ نے کسی ٹی کو معرف نہ فرمایا گراس نی نے اپنی زیرگی کی آ دھی عمراس نی کے ساتھ گزاری جوان سے پہلے نی تعالیٰ معروث نہ فرمایا گراس نی نے اپنی زیرگی کی آ دھی عمراس نی کے ساتھ گزاری جوان سے پہلے نی تعالیٰ کا دی تعالیٰ کے تعالیٰ کا دی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کا دی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ ک

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ میرے جرے کے سامنے ہے گزرتے تو میری طرف کوئی کلمہ ایسا فرماتے جس ہے میری آ تکھیں شنڈی ہوجا تیں اورایک دن گزرے تو کوئی کلمہ ارشاد نہ فرمایا، پھریس نے اپنے سر پر پٹی باعدہ کی اوراپ شنڈی ہوجا تیں اورایک دن گزرے تو کوئی کلمہ ارشاد نہ فرمایا، پھریس نے اپنے سر پر پٹی باعدہ کی اوراپ بستر پرسوگئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم تعلیق تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا حال ہے؟
میں نے عرض کیا: میرے سریس درد ہے۔ فرمایا: میرے سریس بھی بھی درد ہے۔ بیداس دن کا واقعہ ہے۔ جس دن حضرت جرئیل النظین نے آپ کوخبر دی کہ آپ رحلت فرمانے والے ہیں۔

﴿ احمد، این معد، الوسلى، تعمل ﴾

حضرت عباس بن عبدالمطلب فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ ذرجین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسان کی طرف سینج رہی ہے۔ میں نے اپنامی خواب نبی کریم علیہ و یکھا کہ ذرجین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسان کی طرف سینج رہی ہے۔ میں نے اپنامیخواب نبی کریم علیہ

ہے بیان کیا تو فر مایا: بہتمہارے بھیج کی وفات کی خبر ہے۔

412)

نی کریم علی نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دیدی تھی:

وہ خبر جو نبی کریم علیہ ہے ۔ نے اپنی وفات کے دن اور اپنی جگہ کے بارے ش فر مائی۔
حضرت کھول رخینئے سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے حضرت بلال حفظہ سے فر مایا: پیر کے
دن کا روز ہ بھی ترک نہ کرتا کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی جھے پر وہی تازل ہوئی اور پیر
کے دن میں نے ہجرت کی اور پیر کے دن ہی میراوصال ہو۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عباس منظمی سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: تمہارے نی کریم علی ہیرے دن پیدا ہوئے۔ پیرے دن پیدا ہوئے۔ پیرے دن مدینہ سے دن مدینہ کے دن مدینہ طلبہ میں رونق افر وز ہوئے۔ پیرے دن مکہ فتح ہوا، اور پیرے دن وفات پائی۔

﴿ احمد ، تَهِيلًا ﴾

حفرت معقل بن بیار حفظته سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: مدینہ منورہ مقام بجرت ہے اوراس کی زمین میری آ رام گاہ ہے۔

والإيم ﴾

حضرت الحسن رطیقیمیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا: مدینہ منورہ میری ججرت کا مقام ہے اور پہیں میری وفات ہے اور اس جگہ سے میرا حشر ہوگا۔ اور انہوں نے حضرت عطارین بیار رطیقینیہ سے اس کی مثل مرسلاً روایت کی ہے۔

﴿ زير بن بكارا خبار مدينه ﴾

حضور نبي كريم علي كونبوت كساته شهادت كي فضيلت بهي عطاكي كئ

حضور نی کریم علی کے اعزاز و تکریم کے ساتھ شہادت کی نضیلت بھی عطا کی گئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے اس
مرص میں جس میں آپ نے رحلت فر مائی فر ماتے تھے کہ میں اس لقمہ کی تکلیف ہمیشہ یا تا رہا ہوں جے
میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اوراب اس زمر کی وجہ ہے رگ جال کث رہی ہے۔

﴿ بخاری ، بہتی ﴾

حضرت أم بشرض انتدعنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ کے پاس
حاضر ہوئی اور میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، اپنے نفس شریف پر آپ کس چیز کی
نبست فر ماتے ہیں ، بلاشبہ میں اپنے بینے کیلئے اس کھانے کی نبست کرتی ہوں جواس نے آپ کے ساتھ
خیبر میں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: میں بھی اس کے سواکسی اور چیز کی طرف نبست نہیں کرتا
اس وقت رگ جال منقطع ہور ہی ہے۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بشر بن البرا وضابہ کی والدہ، نی کریم علیقہ کے پاس اس مرض میں آئیں، اس وقت آپ کو بخارتھا، انہوں نے چھو کرعرض کیا: میں نے جسور عرض کیا: میں نے جسور عمل بایا۔

نی کریم علی کے اور ہایا: ہمارے لیے اتنا ہی اجرزیادہ ہوتا ہے جس قدر کہ ہم پرتکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم علی کے دریافت فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: لوگ آپ کو ذت الجنب بینی نمونید کا مرض کمان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ شیطان کا کچوکہ ہے۔ بات سہ ہے کہ وہ جولقمہ میں نے کھایا تھا اور جھے تنہارے جیٹے نے بھی یوم خیبر کھایا تھا ، میں ہمیشہ اس کی تکلیف یا تار ہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت اس سے رگ جال قطع ہور ہی ہے۔ اس بنا پر نبی کر میم میں کے وفات ، شہادت کی وفات ہے۔

حضرت این مسعود در ایت بر انہوں نے کہا کہ اگر میں نومرتبہ یہ مافعاوں کہ نبی کریم مثابیقہ کی وفات شہادت کی ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک مرتبہ یہ مافع وک کہ آپ شہید نہیں کیے سکتے اور حقیقت الامریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فر مایا اور آپ کوشہید بھی بنایا۔ ﴿ احرم این سعد ، الدینیٰ المرانی ، حاکم ، بیمی کی

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے سخابہ نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: ہم آپ پر ذات الجنب کاخوف رکھتے ہیں۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الجنب کو جھے پر مسلط کرے۔

(ابن سعدر ریشید نے معرت ابن عباس کا ہے بھی اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ این سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم مثلات ہمیں اللہ عنہا ہمیں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم علی ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو ذات الجنب ہے۔فر مایا۔ یہ بخاری شیطان کے اثر سے بیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ جمھ پراسے مسلط کرے۔

﴿ ابن اسحال، ابن سعر، سيكي ﴾

### مرض الموت كے واقعات

حضرت فضل بن عباس فظیفہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیفے نے فرمایہ: میرے سرکو یا ندھ دو
تاکہ بیں مسجد بین جاؤں تو بیں نے آپ کے سرمبارک پرپٹی یا ندھی۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف
تشریف لے چلے ، اس طرح کہ آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پرنشان چھوڈ رہے تھے۔ یہاں تک کہ
آپ نے منبر پرجلوس فرمایا ، اس کے بعد فرمایا:

اما بعل

"ا \_ او گو! آگاہ ہو جاؤ تمہ، رے در میان ہے میر نے تشریف لے جانے کا وقت قریب
آگیا ہے تو جس کسی شخص کی کر پر میں نے کوڑا مارا ہے تو وہ مجھے بدلہ لے لے اور جس
کسی ہے میں نے مال لیہ ہے تو یہ میرا مال موجود ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے لے
لے اور جس کسی کو میں نے آبر و کی گائی دی ہے تو یہ میری آبر و موجود ہے اسے چاہیے کہ
بدلہ لے لے اور کوئی کئے والا ہرگزید نہ کیے کہ مجھے نبی کر یم سیانی کی جانب سے کوئی
اندیشہ ہے کوئکہ کین دوشمنی نہ تو میری شان سے ہاور نہ میرے اخلاق ہے۔"

اس کے بعد فرمایا: سنو! جواپے آپ میں پچھ محسوس کرتا ہے تو وہ کھڑا ہوجائے تا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں اس پرایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول امتہ علیہ ایس یقیبنا منافق ہوں اور میں یقیبنا بخیل ہوں اور میں یقیبنا بخیل ہوں اور میں یقیبنا بخیل ہوں اور میں یقیبنا جھوٹ ہو لئے والا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم میں ہوں اور میں یقیبنا جموث ہو لئے والا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم میں ہوں ہے یہ دعا فرمائی:

''اے امتد! اے ایمان وصد ق نصیب فرہ اور اس سے خیند کی کثرت اور اس کے ول کا کُل دور کر دے اور اس کی ہز دلی کوشجاعت ہے بدل دے۔'' حضرت نصل میں ہے نے فرہایا اس کے بعد میں نے اس شخص کو کئی معرکوں میں دیکھا ہے اور ہم میں

ے کوئی فخص اس سے زیادہ کا تئی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔
پھرا یک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور
نہی کر یم انتظافیہ نے فرمایا: تم ی مشرضی اللہ عنہا کے جمر سے میں جا کر انتظار کرو۔ یہاں تک کہ میں وہاں
پہنچوں۔ اس کے بعد حضور نبی کر یم منطقہ اس عورت کے پاس تشریف لائے اور ایک نہنی اس کے سر پر
رکمی اور اس کیلئے وعا فرمائی۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس عورت کیلئے حضور نبی کریم
منطقہ نے جود عا فرمائی ہے اس دعا کے اثر کو پہنچاتی ہوں ، وہ عورت مجھ سے کہا کرتی کہ اس عاکشہ رضی
اللہ عنہا! اپنی نماز انچی طرح پڑھو۔

﴿ ابْن سعد، الویعلی، طبرانی، ایوتیم ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابتدعنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے کسی کونیس دیکھا کہ اس نے کہا کہ بیس نے کسی کونیس دیکھا کہ اس پر نبی کریم منطق کی تکلیف ہے ہو۔

﴿ ابن سعد ﴾ 
حضرت عبدالله بن مسعود و المحلفة عند وايت ب كه نبي كريم علي كي فدمت مين حاضر مواتو آپ و مشعر بد بخار تھا۔ ميں افتر بن كوچھوڑ كرع ض كيا. يا رسول الله علي 1 پ كو بخار تو بہت كوشم يد بخار تھا۔ يا سول الله علي 1 پ كو بخار تو بہت شديد ب - آپ نے فر مايا. تھيك ب بجھے اتنا بخار ب جتنا كه تم ميں سے مردوں كو موتا ہے۔ ميں نے عرض كيا پھرتو آپ كيلئے اجر بھى دوتا ہوگا؟ فر ويا بال -

حضرت ابوسعید خدری دی فضائلہ ہے روا بت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی کے خدمت میں ماضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر بخار کی آئی شد بدحرارت ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہ تھا کہ بخار کی گرمی کی بنا پر آپ کے جہم القدس پر زیادہ دیر ہاتھ رکھ سکیں۔ یہ حال دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہنے گئے۔ اس پر حضور نمی کریم علی اللہ ہے نہ رہا یہ السلام ہے بلایش اشد کوئی فخص نہ ہوتا جس تیم کی بلایش شدت ہم انہیاء پر ہوتی انتہاء کی باتھ اللہ میں شدت ہم انہیاء پر ہوتی انتہاء کی بیان میں کہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہیوں میں ہے کی نمی کی بیشان می کہ اگر چیچڑ کی چیٹ جاتی تو وہ چھوٹی یہاں تک کہ وہ ای وقتی کر دیتی اور کسی نمی کی بید حالت تھی کہ وہ ہر بہند رہے اور اتنا کیڑ اموجود نہ ہوتا کہ وہ سر کر سے برعیا کے جس کو وہ پہنچے تھے۔

﴿ الراسعد ﴾

حفرت عمر بن الخطاب من الخطاب من الخطاب من الخطاب من المام على المام المام المام المام المام المام الخطاب من الخطاب من المام ا

4 18 18 p

ابومول فالله عنها من مرات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کر یم الله علی ہوے اور آپ پر مرض نے شدت کی او آپ مرض نے شدت کی او آپ مرض کے اور آپ بر مرض کے اور آپ مرض کے اور آپ مرض کے اور آپ کی اللہ عنها نے عرض کیا: وہ رقیق القلب آ دمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں مے او آتی استطاعت ندر ہے گی کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا تھیں۔ حضور نبی کر یم مالله نے فر مایا: ابو بر مالله ہے کہوکہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا تھیں۔ حضور نبی کر یم مالله نے بر وہ می عرض کیا۔ حضور نبی کر یم مالله نے کہ وہ کی اور حضور نبی کر یم مالله نے کہ وہ کو کہ وہ کو کہ وہ کو کہ وہ کہ کہ خوات کے بحر وہ کی عرض کیا۔ حضور نبی کر یم مالله نے کہ فرقر مایا کہ ابو بکر فالله ہے کہوکہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ تم تو وہی عورتیں ہوجنہوں نے حضرت یوسف کی جماعت کے ساتھ کمر کیا تھا، بالآ فرحضور نبی کر یم مالله کا قاصد آیا اور حضرت ابو بکر صدیت خوات کی کر یم مالله کی حیات طبیہ ہیں لوگوں کو نماز پڑھائی۔

﴿ يخاري مسلم ﴾

حفرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیس نے نماز پڑھانے کے بارے بیس حضور نبی کریم سلطے ہے تبدیلی تھم کے بارے بیس بار بارعرض کیا اس بار بار کے عرض کرنے پر جھے کی بات نے برا جیختہ نہیں کیا بجز اس کے کہ میرے دل بیس یہ واقع نہیں ہوا کہ آپ کے بعد لوگ اس خص کو ہمیشہ مجبوب رکھیں ہے جو آپ کے مصلے پر کھڑا ہوگا اور نہ بیس بیر کھان رکھی تھی کہ جو معلے پر کھڑا ہوا اور نہ بیس بیر کھڑا ہوا اللہ علیہ اسے برا کہیں گے اور بیس نے بوں بی جایا کہ رسول اللہ علیہ اس تھی کہ اس تھی کہا کہ درسول اللہ علیہ اس تھی کو ایر بھی کو ایر بھی کے اور بیس نے بوں بی جایا کہ درسول اللہ علیہ اس تھی کو ایر بھی کو ایر بھی دیں۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت محمد بن ایراہیم رشینیا ہے ووایت ہے کہ نی کریم علیہ نے اپنی علائت کے زمانے میں

حضرت ابوبکر صدیق فظی کیدے فرای کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا کیں پھرٹی کریم بھی نے شدت میں کی اور آپ با ہرتشریف نے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فلی قماز پڑھا رہے ہے ، انہیں پند نہ چلا کہ حضور نبی کریم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی مریم بھی نے اپنا وست مبارک ان کے شانوں پر رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق فلی اپنی جگہ سے ہے اور نبی کریم بھی ان کی وہ نی جانب بیش سے تو حضرت ابوبکر صدیق فلی نبی ہے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق فلی نبی کریم بھی ہوئے نہ نہ کہ اس کے تو حضرت ابوبکر صدیق فلی ہے نہاز پڑھا کی اور نبی کریم بھی نبی کیا گئے تو حضرت ابوبکر صدیق فلی ہے نہاز پڑھا کی اور نبی کریم بھی نہیں کیا گیا جب تک کہ اسکی آپ نماز سے نارغ ہوئے تو فر این کہی کوئی نبی اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا جب تک کہ اسکی امامت اسکی امت کے کی قض نے نہ کی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں ہے ہے اپ اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پیچے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

\$ P. D.

حعزت انس کے ہماعت ہے کہ وہ آخری نماز جس کو نبی کریم نے جماعت کے ساتھوا یک جا در میں لیٹ کر پڑھی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھے کہ کئے پیچھے پڑی تھی۔

( Pr.)

تیمی رایشند نے فرہایا: یہ نمی ز دوشنبہ کی تجرکی تھی اور یکی وہ دن ہے جس جس آپ نے رصلت فرمائی۔
حضرت شدادین اوس صفح الله ہے روایت ہے کہ وہ نمی کریم علی کے پاس حاضر تھے، اس وقت
آپ نزع کے عالم جس تھے۔ آپ نے فرہایا: اے شداد! کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: مجھ پر دنیا تنگ موگئی ہے۔ آپ نے فرمایا: تہریس کوئی اندیشہ نہیں، آگاہ رہو عنقریب شام فتح ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔
اور تم اور تمہارے اولا دانشاء اللہ ان جس امام ہوگی۔

﴿ طِيراني ﴾

حضرت عمر بن علی طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر پیم اللہ پر مرض کی جس دان ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن (چہارشنبہ) تھ اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک تیرہ دن رہی۔ ﴿ ابن سعد ﴾

## وہ جزات خصالص جورحلت کے وقت رونما ہوئے

حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ اپنی صحت کی حالت میں فرمایا کرتے ہے کہ کوئی نی اس وفت تک قبض نہ کیا گیا جب تک کہ جنت میں اس نی کے مقام کواہے نہ دکھا ویا گیا۔اس کے بعدا سے اختیار دیا جاتا کہ وہ اور جا ہے تو رہے۔ام الموثین فرماتی ہیں کہ جب نی کریم علیہ کی مرحم کا مزول ہوا تو آپ کا سرمبارک میری ران پرتھا اور آپ پرغشی طاری تھی جب افاقہ ہوا تو

آپ نے اپنی نگاہ مبارک ججرے کی حیست کی طرف جمائی اور فرمایا "اللهم الوفیق الاعلی" اس وفت میں نے پہچان لیا کہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فرمایا تھا۔
میں نے پہچان لیا کہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فرمایا تھا۔
ہی بخاری مسلم کی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کہ نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کے درمیان سے کہ نبی کریم میں ہے اس وقت تک رحلت نہ فر ما کیں سے جب تک کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان افتیار نہ دیا جائے چنا نچہ آپ اس مرض میں علیل ہوئے جس مرض میں آپ نے رحلت فر مائی تو آپ کو پست آ وازی کا عارضہ لاحق ہوا ، اس وقت میں نے سنا۔

🗘 آپارهارې تے:

مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّ يُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَ حَسنَ أَوْلَئِكَ وَالصَّلِحِينَ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسنَ أَوْلَئِكَ وَلِيُقًا

﴿ مورة النساء ﴾

ترجمہ: ''جن پراللہ نے فضل کیا لینی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ بید کیا ہی اعتصابتی ہیں۔''

تو میں نے گمان کیا کہ آپ کوا ختیار دیا گیاہے۔

جوبخاری، مسلم کی بیندرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ فرمایا کے خوات میں کریم اللہ عنہا کے خوات میں کریم اللہ عنہا کے خوات میں کریم اللہ عنہا کے خوات کے خوات کی ایسانہیں ہے گریہ کہاں کی روح قبض کر کے اس کے تواب کو دکھایا جاتا ہے گھر اس کی ردح کو واپس اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جاتا ہے تو جس نے آپ کی میہ بات من کریا دی جس وقت کہ آپ میرے مینے سے فیک لگائے ہوئے تھے اور جس و کھے رہی تھی۔

یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک ایک طرف جمک گئی اور بیں نے گمان کیا کہ آپ نے وصال فر مایا اور بیں نے اس کی کیفیت کو پہچا تا اور بیس آپ کی طرف دیکھتی رہی۔

یہاں تک کہ آپ نے سرمبارک اٹھا کرنظر فر مائی۔اس وفت میں نے دل میں کہا: خدا کی متحم! آپ ہم کوا فقیار ندفر ما کیں گے چتانچہ آپ نے فر مایا:

"مع الرفيق الاعلى في الجنتة"

﴿ احمد، ابن معد، الوبيم ﴾

اورطبرانی راتشید نے ''اوسط' میں اس کواس طرح روایت کی کہ آپ میرے ہم پیرے اور میری گردن کے درمیان قبض کے گئے اور گمان رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی روح کو واپس کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی روح کو واپس کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہوتا رہا، پھر حضور نبی کریم علی نے حرکت فرمائی ، اس وقت میں نے دل میں کہا اگر آج آپ کو اختیار ویا گیا تو آپ ہرگز ہم کو اختیار نہ فرمائیں گے۔

# نبی کریم علیت کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو آب عافیت کا سوال ضرور فرماتے

واقدی را نینمیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے تکم بن قاسم رائی ایوالحریث رائینمایہ سے صدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر بھی تھا کو جب بھی کوئی شکایت (مرض) الاحق ہوتی تو آپ انڈرتعالی سے عافیت کا سوال ضرور کرتے تھے، یہاں نک کہ وہ مرض جس بیل آپ نے وف ت پائی لاحق ہوا، تو آپ نے شفا کی بالکل وی ندما تکی اور آپ فر بوائد تا ہے۔ اے نفس! تیموا کیا حال ہے؟ تو ہزار پناہ کی جگہ جس پناہ ڈھونڈ تا ہے۔ کی بالکل وی ندما تکی اور آپ فر بوائد سعد، نیمونی کی کا اس سعد، نیمونی کی کا اس سعد، نیمونی کی کا اس سعد، نیمونی کی کا سعد، نیمونی کی بالکل وی ندما تکی اور آپ ایک سعد، نیمونی کی سعد، نیمونی کی بالکل وی ندما تکی اور آپ فر کو این سعد، نیمونی کے ایک سعد، نیمونی کی بالکل وی سعد، نیمونی کی بالکل وی ندما تکی اور آپ فر کی بالکل وی سعد، نیمونی کی بالکل وی ندما تکی اور آپ فر کی بالکل کی بالکل وی ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی ندما تکی بالکل وی ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی ندما تکی بالکل وی ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل و ندما تکی بالکل وی بالکل و ندما تکی ب

راوی نے بیان کی کرآپ کے اس مرض میں آپ کے پاس جریک الفظیۃ آئے اور کہا آپ کا رب
آپ کوسلام ارشاد فرما تا ہے اور اپنی رحمت بھیجنا ہے اور فرما تا ہے: اگر آپ چا ہیں تو ہیں آپ کوشفا و ہے
دول اور آپ کی گفایت کروں اور آپ چا ہیں تو ہیں آپ کو وصال دے دول، اور آپ کے سبب مغفرت
کرول ۔ حضور نی کریم ہونے نے فرز یا بیا نعتی رمیر ہے رب ہی کو ہے وہ جو چا ہے میر ہے ساتھ کر ہے۔
حضرت جعفر بن علی ہوئے نے اپنی خارات والد ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم ہوئے کی کریم ہوئے کو اللہ عندی کو ایک ہوئے اور کہا ایا رسول اللہ عندی کو ابھی تین دن باتی تنے کہ حضر ت جبر کیل الفاقی ہے ہیں تازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ عندی کو ایک ہوئے اور آپ ہے وہ بات مولی اللہ عندی کریم ہوئے آپ کے آپ کے ایر آپ سے جو ہاتا ہے۔ وہ بات مولیات خریا تا ہے جس کوڑیا وہ جاتا ہے۔

فرماتا ہے کہ آپ اپنے کو کیس پاتے ہیں؟ حضور نبی کریم الفظیۃ نے فرمایا اے جرئیل الفظیۃ! میں خود کومغموم پاتا ہوں اور خود کو تعرب پاتا ہوں کھر جب دوسرا دن آیا تو حضرت جبرئیل الفظیۃ آپ کے پاس نازل ہوے اور آپ ہے وہی ہا جو پہلے دن آپ ہے کہ تھا۔حضور نبی کریم عبد ہے ان سے فرمایا اسے جرئیل انفظیۃ نے ان سے فرمایا اسے جرئیل انفظیۃ ایس خود کومغموم پاتا ہوں اور اے جرئیل انفظہ ایس خود کو کروب پاتا ہوں۔

المناوان کے علاوہ وہ فرشتہ تھ جو ہوا میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ ند کھی آ سان کی طرف چڑ ھا اور ند کھی زمین پر افرات اس کا نام اساعیل ہے وہ سر ہزار فرشتہ ن پر مقرر ہے اور ان میں سے ہرفرشتہ سر ہزار فرشتہ پر حاکم اسرا۔ اس کا نام اساعیل ہے وہ سر ہزار فرشتہ اور کہا: یا رسول القد علی اللہ تی ٹی نے جھے آپ کی طرف اس سب سے آگے جبر کئی شیخ ہوئے اور کہا: یا رسول القد علی اللہ تی ٹی نے جھے آپ کی طرف آپ کے اکرام اور آپ کی تفضیل اور خاص آپ کیلئے بھیجا ہے اور آپ سے وہ بات وریافت کرتا ہے جس کو وہ زیادہ جاتنا ہے فرمایا: اے جرکئل المنافظ ایس خود کو کیما یا تا ہوں اور اے جبرکئل المنافظ ایس خود کو معموم یا تا ہوں اور اے جبرکئل المنافظ ایس خود کو کمروب یا تا ہوں۔ اس کے بعد ملک المنافظ ایس خود کو معموم یا تا ہوں اور اے جبرکئل المنافظ ایس خود کو کمروب یا تا ہوں۔ اس کے بعد ملک

الموت نے دروازے پراجازت جا ہی۔ جبرئیل النظام نے کہا: بید ملک الموت ہیں حاضر ہونے کی اج زت حاصر ہونے کی اج زت حاصر ہونے کی اج زت حاصر ہونے کی اج زت جا ہے جا ہے جبرے ہیں حالانکہ آپ سے جبلے کی آ دمی کے پاس آنے کی انہوں نے اجازت نہ جا ہی اور نہ آپ کے بعد کسی مختص کے پاس آنے کی جازت جا ہیں گے۔

حضور نی کریم علی نے فرمایا: ان کواجازت وے دوتو وہ نی کریم علیہ کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے ادر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے آپ کی طرف بھیجا ہے ادر جھے تھم دیا ہے کہ آپ جو مجھے تھم فرما ئیں ،اس میں آپ کی اطاعت کروں۔اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کا تھم فرمائیں تو میں اسے قبض کروں اور اگر آپ جھے اپنی روح کے چھوڑنے کا تھم فرمائیس تو میں اسے چھوڑ دوں۔

حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اے ملک الموت! کیاتم بیرکرو کے؟ ملک الموت نے کہا: ہاں مجھے
اس کا تھم دیا گیا ہے۔ اس وقت جرئیل الظفیلانے فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ کی لقا کا مشاق ہے۔ حضور نبی کریم
مثالیہ نے فر مایا اے ملک الموت! جس بات کا تنہیں تھم دیا گیا ہے، اس پڑمل کروں۔

اس پر جرئيل الطفة في است السلام عليك يا دسول الله! بي ميراز مين پراتر تا آخرى به اور نبى كريم علي في في است و وقت آف والا لوگوں كے پاس آياس كى آ بث تو لوگوں في سن اور نبى كريم علي في في است و وحمة و بو كاته "ب مراس كاجم كى كونظر ند آياس في آبان السلام عليك يا اهل البيت و دحمة و بو كاته "ب في مكر برجانے والے كاليك ورجد رفعت بالبذائم سب الله تعالى پر جروسه كرواوراس سے اميد وابسة ركھو كونكه معيبت زوه و بى في سب جو تو اب سے محروم ہے۔

﴿ ابْن سعد، تَسْبَقْ ﴾

بیمتی رمینید نے اس حدیث میں فرمایا کہ حضرت جر نیل النظام کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی آپ کی لقا کا مشاق ہے تو آپ کی دنیا ہے آپ کے معاد کی مشاق ہے تو آپ کی اللہ نے اللہ تعالی آپ کو آپ کی دنیا ہے آپ کے معاد کی طرف مزیدا پی قرابت و کرامت میں لے جانا جا ہتا ہے ادراس روایت کو ابن سعد و شافتی رحمیم اللہ نے اپنی دوسنن 'میں اور طبر انی رائینی یہ نے بطریق جعفر بن مجمد رائینی یان کے والد ہے ، انہوں نے ان کے دادا ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں ہے ہوں ہے کہ این طالب منطق ہے مصل روایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس منظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹی کر یم علی نے کے پاس آپ کے مرض میں ملک الموت آئے اور آپ کا سرمبارک حضرت علی منظیلہ کی آغوش میں تھا اور انہوں نے اجازت جابی اور عرض کیا: "السلام علیک و رحمہ و بو کاته" حضرت علی منظیله نے فرمایا: لوث جاؤ، ہم تم سے بے پروا ہیں۔ نی کر یم علی ہے فرمایا: اے ابوائس کرم اللہ وجہدالکر یم! تم جانے ہویہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے اور بیا دب کے ساتھ واضل ہونا چاہتے ہیں پھر جب وہ اندر آئے تو عرض کیا: آپ کا رب آپ کوسلام ارشاد فرما تا ہے۔

حضرت على المرتضى والمنظمة في المراقعة على الموت في حضور في كريم علية كس

الل بیت پرسلام نہیں کیا اور نہ آ پ کے بعد سلام کریں گے۔

﴿طِراني﴾

حضرت جابر بن عبداللد ظفی سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن احبار ظفیہ حضرت عمر طفیہ اللہ علیہ کے زمانے میں آئے اور امہوں نے کہ: اے امیر المونین! وہ آخری کلمہ کیا تھا جے نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا؟ حضرت عمر طفیہ نے فر مایا: بیہ بات تم حضرت علی مرتضی صفیہ سے ور یافت کرو، تو انہوں نے حضرت علی طفیہ سے ور چھا۔ انہوں نے فر مایا: "المصلونة المصلونة" حضرت کعب احبار طفیہ نے کہا: انبیاء کرام علیم السلام کا آخری لفظ میں ہوتا ہے۔

﴿ طِبرانی أوسط ﴾

حضرت انس تظافی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علی کی آخری وصیت جس وقت کہ آپ رصلت فرما رہے سے: "الصلوة "تحی اور بیہ وصیت فرمائی کہ بائدی اور غلام کے ساتھ حسن کہ آپ رحلت فرما رہے ہے۔ "الصلوة الصلوة "تحی اور بیہ وصیت فرمائی کہ بائدی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے میں غرغر ہور ہاتھ گرآپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کررہے تھے۔ سلوک کرو۔ اس وقت آپ کے سینے میں غرغر ہور ہاتھ گرآپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرد ہے تھے۔

## جسدظامري سيروح باك كخروج كوفت واقعات

حضرت عروہ حفظہ سے روایت ہے۔حضرت ابو بکر صدیق طفہ نے نبی کریم علیہ کے بعد وفات بور ایا: آپ کی حیات ہے۔ وفات بور ایا: آپ کی حیات ہی کتنی پاکیزہ ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے۔
وفات بوسہ لیا اور فر مایا: آپ کی حیات بھی کتنی پاکیزہ ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے۔
(اور ابن سعد و بیہ قی رحم م اللّٰہ نے حضرت سعید بن المسیب دیا ہے اس کی مثل روایت کی۔)

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علاقے کے سینداقدس پروفات کے دن رکھا تو کئی جمعہ جھ پر گزر گئے میں کھانا کھاتی ہوں اور وضو کرتی ہوں گر میرے ہاتھ ہے مشک کی خوشہونہ گئی۔

( P)

ہے لوگوں نے پہچانا کہ آپ کی وفات ہوگئ ہے۔

﴿ يَهِينَ ، الرقيم ﴾

اور ابن سعد رطیقی نے واقدی رطیقی سے روایت کی کہا کہ جھے سے قاسم بن اسحاقی رطیقی نے ا اپنی والدہ سے انہوں نے ان کے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رہ اللہ کا سے انہوں نے ام معاویہ رسی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی جبکہ شک واقع ہو گیا گھر فدکورہ روایت بیان کی۔

حضور نبی کریم علی کے وصال مبارک کی خبرابل کتاب نے دی:

حفرت جریر فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یس یمن میں تھا، جمعے یمن کے رہنے والے ووآ دی ملے وہ دونوں بڑے اور عمر والے تھے اور ان میں سے حضور نی کر یم سیافتھ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، ان دونوں ہے کہا اگر وہ بات جوآ پ جمھ سے کہدرہے ہیں جن ہے تو تمہارے آتا تین دن گر رے وفات یا چکے ہیں پھر وہ دونوں میر ہے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ہم راستہ میں بی ہے تو ہمیں پہلے میٹر سوار مدینہ منورہ کی جانب سے آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ ہم نے ان سے او چھا تو انہوں نے ہتایا کہ حضور نی کر یم سیافتھ رحلت فر ما جکے ہیں۔

ابن سعد رحمة عليه نے بطریق واقدی رحمة عندان کے راویوں سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ نمی

﴿ الناسعد ﴾

حضرت کعب احبار رفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے ارادے سے حاضر مواء اور میں نے صاحب کے ارادے سے حاضر مواء اور میں نے صاحب کی ہیں نے مواء اور میں نے صاحب کی ہیں نے اس نے جھے سے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے اسے بتایا اس نے جھے سے کہا اگر وہ نی جی تو یقنینا اس وقت وہ شی کے پیچ ہوں گے پھر میں چلا اچا تک ایک شمر سوار دکھائی ویا اور اس نے بایا کہ محمد رسول است میں ہے مار مانچھے ہیں۔

رابن عساکر کی است ابوذ و یب بنرلی ریشد یا سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں نمی کریم علی کے کا علالت مساکر کی علالت کے خبر کی و قبیلہ والول کوخوف و ہروس نے گیرلی اور وہ رات ہم نے بہت نمی سے گزاری۔ یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آیا تو نیبی آ واز نے یکارا:

خطب اجل اناخ بالاسلام الله النبى محمد قعبوننا تلوى الدموع عليه بالستجام ترجم "نخلتان اوراد نج اون ما و معقد الآطام ترجم "نخلتان اوراد نج اون ما و معقد الآطام من بهت تقبيم من و معبوت آكم من الله من بهت تقبيم من و و يد كرم مصطفى عليه كي روح كوقيض كيا كيا مها و اور كاري تكمين مسلسل آنو بهاري بين."

تو میں خوفزدہ ہوکر نیند سے چونک پڑا اور میں نے آسان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے سعد الذائ

ستارے کے سوا کھے نہ ویک اور میں نے جان لیا کہ نمی کریم علیہ فی قات پاچکے ہیں یا و فات پانے والے ہیں، پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے والے ہیں، پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے والی مدینہ کواس طرق روتا ہوا پایا، جس طرح جن جاحرا سکی حالت میں "لا الله الا الله" کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ میں نے چوب بات کیا ہے ہیں۔ کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ اس نے چوب بات کیا ہے ہیں۔ کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ کو جی بات کیا ہے ہیں۔ کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ کی کہدکر آووزار کی کرتے میں ہیں۔ کو ابن عساکر کے ابن عساکر کے

## بوقت عسل کے جزات وواقعات

حضرت عائشہ صدایقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا جب سحابہ نے نبی کریم عفی اللہ عنہا سے بھی اللہ عنہا کے گئر ہے علی کوشل دینے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے گئے خدا کی تشم! ہم نہیں جانے کہ نبی کریم عفی ہے کہڑ ہے اتاری جس طرح ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتاری بیسی یا ہم آپ کو انہی کپڑوں میں قسل دیں جو آپ کے جسم اقدس پر جس جب ان میں اختلاف بڑھ گیا تو اہتد تونائی نے ان سب پر غنودگی طاری فر مائی حتی کہان میں ہے کوئی مخص ایسا نہ تھا جس نے اپنی شوڑی اپنے سینہ پر نہ ڈال کی ہو۔ اسکے بعد ججرے حتی کہان میں ہو لئے والے نے کلام کی ،کوئی نہیں جانیا تھ کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا: نبی کریم میں افسال دو جوآپ کے جسم اقدس پر موجود ہیں۔

﴿ ابْنِ سعد ، الوداؤو، ها كم ، بيتي ، الوقيم ﴾

حضرت بریده عظیم نی کریم علی کے کہا جب می بہ کرام رضی انڈ عنہم نی کریم علی کے کو عند کے کہا جب می بہ کرام رضی انڈ عنہم نی کریم علی کے علی کا علی میں میں میں کا رو۔ عنسل وینے لیکے تو منادی نے ان کواندر سے پکارا کہ نبی کریم علی کے کہا جب میں اقدس سے نہاتا ارو۔ عنسل وینے لیکے تو منادی بے ان کواندر سے پکارا کہ نبی کریم علی کا این ماجہ ابولیم انہیں کی کہا جب کی کریم علی کے کہا جب کی کریم علی کو کہ کہ کے کہا جب کی کریم علی کے کہا جب کی کریم علی کے کہا جب کے کہا جب کی کریم علی کے کہا جب کے کہا تھے کہا کہ کے کہا تھے کہا تھے کہ کریم علی کے کہا جب کے کہا جب کے کہا تھے کہا تھے

حضرت ابن عباس عظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ کہ نی کریم علی نے وفات پائی تو آپ کے خوات بائی تو آپ کے خوات بائی تو آپ کے خوالوں میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے کی کہنے والے کی آوازسی درآ ں حالیکہ وہ نہیں جانے تھے کہ کون ہے۔ تم اپنے نبی کو خسل دواور آپ کے جسم پر آپ کی قبیص باقی رہے۔ ابن سعد رایت عبیہ نے اس کی مثل شعمی مظیلان ، ابن جریر ، تھم بن عتبیہ اور منصور رحم ہم امتد ہم سے مرسل روایت کی ہے۔

﴿ ابن سعد ،طبرانی ﴾

حضرت معنی رائیمیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی صفح اللہ نے کی کریم علیہ کے کو عضافے کو عضافے کو عضافے کو عضاف کو اور وہ پانی بہائے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے مان باپ آپ پر قربان آپ اپنی حیات اور آپ اپنی حیات اور آپ اپنی حیات اور آپ اپنی وفات دونوں حالتوں میں طیب رہے۔

﴿ ابْن سعد، تَسِيلٌ ﴾

حفرت سعید بن المسیب دی الم عفرت علی المرتضی دی الله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے نہیں کے میں الم میں اللہ میں

نے اور پچھود میکھا تو آپ کی حیات بھی طیب رہی اورون ت بھی۔

﴿ ابوداؤد، حاكم ، يمانی ، ابن معد ﴾ حضرت ابن عباس خفی است ہے۔ انہوں نے كہا كہ نبی كريم علی ہے كو حضرت علی خضرت علی منظم ہے است کے حضرت علی منظم ہے انہوں نے قرمایا:

میرے وں باپ آپ پر قربان ۔ آپ کی حیات اور وف ت تنی پا کیزہ ہے۔

واحمہ کا محفرت پر بیر بن بلال طفی المحفرت علی طفی ہے ۔ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم مسلم اللہ ہے ۔ ورنہاس معفولا نہ میں کہ میرے سواکوئی آپ کوشسل نہ دے اور کوئی میرے سترکونہ دیکھے، ورنہاس کی بصارت جاتی رہے گی۔ حضرت علی طفی ہے نے فر وایا۔ میں نے آپ کے سی عضولانہ تھا ما گر رہے کہ میرے ساتھ تھیں آ دمی مجردے تھے، حتی کے نبی آپ کے خسل سے فارغ ہوا۔

﴿ ابن سعد، بزار، بیمی کی معشر محمد بن قبیس معتبر محمد بن قبیس معشر محمد بن قبیس معتبر محمد بن قبیس معتبر محمد بن قبیس معتبر محمد بن معتبر محمد بن معتبر محمد بن معتبر محمد بن محمد بن محمد بنا محمد بنا محام الو معتبر المحمد بنا محمد بنا م

﴿ بِيهِ ﴾ حضرت عدباء بن احمر صفح نه ہے دوایت ہے کہ بن کریم علیہ کو حضرت علی طفی اور حضرت فضل حفظہ دونوں عسل دے رہے تھے تو حضرت علی صفح نہ کوندا کی گئی کہتم اپنی نگا ہوں کو آسان کی طرف اٹھا نو۔ ﴿ بیعی ﴾

حضرت عبدالقد بن عارث علی الله کوشل دیا الله کوشل دیا تا کے حضرت علی تفاقی کے نبی کریم الله کوشل دیا تو آپ فر مات ہے کہ حضرت علی تفاقی کوشل دیا تو آپ فر مات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی یا کینزہ ہے۔ راوی نے کہا کی خوشبود ارمہ کہ پھیلی کہ اس جسی مہلک بھی نہ یائی گئی۔

(اور طبر انی رمیقید نے حضرت ابن عہاس کا تفاقیلہ ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

وعائے جنازہ ونماز کے وقت جن مجزات کاظہور ہوا:

حضرت ابن عباس علی منافق سے روایت ہے کہ حضور نبی کر میں منافیہ جب فوت ہوئے تو سلے مردوں

کو داخل کیا گیا اورانہوں نے بغیرا مام کے ٹولیاں بن کر آپ پرصنو ۃ چیش کی ، اس کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے آپ پر صلوٰۃ چیش کی ، تو ہے سب ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔حضور نبی کریم علقے پر صلوٰۃ چیش کرنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔

﴿ الن اسحاق، يميل ﴾

حضرت مہل بن سعد صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی کو آپ کے کفن میں لیبیٹ ویا گیا تھا ہے کو آپ کے کفن میں لیبیٹ ویا گیا تو آپ کو آپ کے تخت پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبرانور کے کنارے پر اس تخت کور کھ دیا گیا ، پھر لوگ آپ کے حضور میں ''ہتدا آہتہ حاضر ہوتے رہے۔

﴿ ابْن سعد، ملى ﴾

حفرت ابن مسعود طاقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نی کریم علیہ کی علالت نے شدت افتیار کی تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ا آپ کو کون شسل دے؛ فر مایا: میری اہل بیت کے قریب ترین مروشسل دیں۔ ان کے ساتھ بکٹر ت وہ فرشتے قسل دیں گے جوتم کو دیکھتے ہوں گے گرتم ان کو شدہ بھتے ہوں گے مرتم ان کو ساتھ بھر تا آپ پر کون صلوۃ چی کرے۔ حضور نی کریم ملی ہے نے فر مایا: جب تم بحد کر فارغ ہو جا دُاور خوشبولگا کر کفن پہنا دو جھے میرے اس تحت پر لٹا دیٹا اور اسے میری قبر کے کنارے رکھ دیا، پھرتم سب پھر خوا دارخوشبولگا کر کفن پہنا دو جھے میرے اس تحت پہلے جھے پر جر بھل القاد بھلوۃ عرض کریں گے پھر میری اہل القاد بھر اسرافیل الفاج ہو مالک الموت فرشتوں کے لئکر کے ساتھ صلوۃ عرض کریں گریں گریں ہاں کہ بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلوۃ چیش کریں اس کے بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلوۃ چیش کریا۔ اس کے بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلوۃ چیش کریا۔ اس کے بعد تم سب جھ پر ٹولیاں بن کر اور تنہا تنہا صلوۃ چیش کریں داخل کرے؟ فر مایا: میری اہل بیت صلوۃ چیش کرنا۔ ہم نے دریافت کیا۔ کون آپ کوآپ کی قبرا نور پس داخل کرے؟ فر مایا: میری اہل بیت فرشتوں کی کیٹر جماعت کے ساتھ جو کہ تم کود کہتے ہوں گے اور تم ان کوئیس دیکھتے ہوگے۔

رت س مرایا: کوئی مخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے کیونکہ آپ ہی حیات ووفات میں تم سب کے امام ہیں، فرمایا: کوئی مخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے کیونکہ آپ ہی حیات ووفات میں تم سب کے امام ہیں، چنانچہ لوگ جماعت درجماعت بن کر داخل ہوتے اور آپ پرصف درصف ہو کرصلوٰ ق وسملام کرتے تھے،

ان كاكوتى امام تكبير كينے والا ند تقارتمام لوگ اس طرح صدوة وسلام عرض كرتے تھے:

السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته ،اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه و نصح لامة و اجده في سبيل الله حتى اعز الله دينه و نصح لامة و جاهد في سبيل الله و تمت كلمة اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل

اليه و ثنتنا بعده و اجمع بينا و بينه

ترجمہ ''اے نی! آپ پرسلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔اے اللہ!ہم گوائی دیتے ہیں کہ جو پچھ آپ قائی کی طرف ٹازل کیا گیا آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو قسیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وین کوعزت دی اور آپ نے امت کو قسیحت دی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کا اجباع کیا جو آپ کی طرف تازل کیا گیا اور آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع فرما۔''

اس دعا وسلام پرسب لوگ آمین آمین کہتے تھے۔ یہاں تک کہتمام مردوں نے صلوق وسلام عرض کیا۔اس کے بعد عورتوں نے اس کے بعد بچوں نے (اور ابن سعد و بیعلی رحم م اللہ نے محمد بن ابراہیم تھی رحمۃ بلیہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ ابن سعد ﴾
حفرت ابوعازم مدنی رفیشیہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علی کے کا اللہ تعالیٰ نے روح قبض
فر مائی تو مہاجرین فوج در درج داخل ہوتے اور آپ پرصلوٰ قو اسلام عرض کر کے باہر آجاتے ہے، اس کے
بعد انصاری ای طرح جاتے اور باہر آتے رہے، پھر تمام اہل مدینہ گئے۔ یہاں تک کہ تمام مرد فارغ
ہوگئے تو عورتیں داخل ہو کی تو ان کی طرف ہے فریاد دو فغال اور بے مہری کی ایسی آوازیں نی گئیں جیسے
کہ عورتیں کرتی ہیں۔ اس اثنا ہیں جرے کے اعمار دھاکے کی مانند آوازی گئی اور وہ سب عورتیں متفرق
ہوگئیں، جب خاموثی ہوگئی تو کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں ہرم نے والے کی طرف
سے تعزیت اور مبر وشکر ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے اور ہر مافات کا طف ہے۔ مجبور وہ ہے جو
تو اب سے محروم ہے اور مصیبت زدہ و قض ہے جے تو اب سے محروم رکھا گیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

## فن شریف کے وقت مجزات کاظہور

حضرت على المرتضى ﷺ ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: نبی کریم علیہ نے پیر کے دن رصلت فرمائی اور جمعتہ المبارک کی رات میں دفن کیے گئے۔

دن طلوع آفاب سے تبیسرے دن کے غروب آفاب تک آپ کے تخت پر ہی رکھا گیا ،لوگ آپ پرصلوٰ ق وسلام عرض کرتے رہے اور وہ تخت قبرا نور کے کنارے پر تھا۔

﴿ <del>\* عُلَى ﴾</del>

حضرت ہل بن سعد سائندی میں گئے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں ہے ہیر کے دن وفات پائی اور آپ کو پیر کے دن اور منگل کے دن تک تفہر ایا گیا ، یہاں تک کہ وہ بدھ کے دن وفن کیے گئے۔ ﴿ ابن سعد ﴾

اور اہن سعد رخرتی سے حضرت عثمان بن محد اضل من اس کی مثل روایت کی ہے اور بہتی اللہ میں اللہ سے اس کی مثل روایت کی ہے اور بہتی رخرت میں سعد نے رحمہ سند ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔ ابن سعد نے ابراجیم بن سعد ردیتی سے روایت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم سند کے وزیمن پر کتنے دن مشہرایا گیا ، انہوں نے کہا: تمن ون ۔

# لوگ آیکے حضور تین دن تک جماعت جماعت پیش ہوتے ہے

حضرت کمول میں ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے جب وفات پائی تو تبن دن تک میں ایا میا، دن بیس کیے گئے۔لوگ آپ پر جماعت در جماعت واخل ہوتے اور صلوۃ وسلام عرض کرتے تھے۔نہ میں بندھیں اور نہان کے درمیان پڑھنے والے نے نماز جنازہ پڑھائی۔

وسن اختلاف ہوا۔ کی نے کہا: آپ کو آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے کے دفن کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کی نے کہا: آپ کو آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے اور کی نے کہا: بقیع شریف میں۔
لیکن حضرت ابو بکر صدیق صفحہ نے فرمایا میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ علی ہے نے فرمایا:
"مامات نبی الا دمان حیث یقبض" کس نبی نے وفات نہیں پائی گر وہ اس جگہ دفن کیے گئے جہال
ان کی روح قیم کی گئی، پھر آپ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ نے وفات پائی، اس کے بعد آپ کیلئے
اس کے یتے قبرانور کھودی گئی۔ اس روایت کی متصل ومرسل بکٹر ت سندیں ہیں۔

﴿ ابن سعد، بیکی ﴾ حضرت ابوملکیه رخانیند سے روایت ہے کہ نبی کریم سیانی نے فر ، یا: انڈرتع کی نے مجمعی کسی کوانبیاء علیہم السلام میں سے وفات نبیں وی تحریه کہ انہیں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ علیہم السلام میں سے وفات نبیں وی تحریه کہ انہیں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔

حضرت سالم بن عبید ضفیہ سے جوکہ اصحاب صفہ بیں سے تنے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق میں اسے تنے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفیہ نی کر یم علیہ کی وفات کے بعد آپ کے پاس آئے جب وہ ہا ہر آئے تو ان سے بوچھا گیا نبی کر یم علیہ کی وفات ہوگی ہے؟ آپ نے فر مایا. ہاں۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا جیسا کہ

آپ نے کہا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ پر کس طرح صلوٰ قا چیش کریں۔ آپ نے فرمایا: جماعت در جماعت ہوکر جاؤ۔ تب لوگوں کومعلوم ہوا جیسا کہ فر مایا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا فن کیے جا کیں گے؟ فر مایا: ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ؟ فر مایا: جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فر مائی کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگراس مکان میں جو طیب ہے تب لوگوں نے جاتا جیسا کے فر مایا۔

63mg

حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے وفن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، اس وفت حضرت علی الرتضلی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہترین جگہ وہ ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ اینے نبی کی روح قبض فرماتا ہے۔

﴿ الريعليٰ ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ نبی کر یم سیان کی قبر مبارک کیسی کھودی جائے؟ تو مدینہ طبیبہ میں دوخص سے ایک حضرت ابوعبیدہ صفحہ توشق والی قبر کھودتے سے تو حضرت عباس فظی نے دونوں کو بلوایا ایک مخص حضرت ابوعبیدہ صفحہ کی طرف گیا اور دومرافخس حضرت ابوطلی فظیمی طرف۔ ایک مخص حضرت عباس فظیم نے دعا کی کہا ہے اللہ ایا ہے تبی کریم سیان کی کھودی۔ حضرت عباس فظیمہ نے دعا کی کہا ہے اللہ ایا ہے تبی کریم سیان کی کہا کے اور انہوں نے آگر آپ کیلئے لی کھودی۔

﴿ احمد ، این سعد ﴾

﴿ الناسعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ اس اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ تین چاند میرے ججرے میں اترے ہیں۔ میں نے اس خواب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق طرفہ ہے دریافت کیا تو فرمایا کہ تمہارے جرے میں ایسے تین فضل ہوں کے جوروئے زمین میں افضل ہوں کے چنا نچہ جب حضور نبی کر بھی افضل ہوں کے چنا نچہ جب حضور نبی کر بھی تھا ہے وفات پائی اور دفن کیے گئے تو جناب صدیق صفی نے فرمایا: اے عاکشہر ضی اللہ عنہا! بہتمہارا افضل ترین چاند ہے۔

ابن سعد، حاکم ، بیکل ﴾ حضرت ابن عباس حضیفه سے روایت ہے کہ نی کریم علیقے کی قبرالور میں سرخ قطیفہ بچیمایا گیا۔ وکیع

ر التعلیہ نے فرمایا: یہ ٹی کریم اللہ کیسے خاص تھا اور مسلم رکھ تابیہ نے بغیر دکیج کے یقول کے اسے روایت کیا ہے۔ (این سعد ک

حضرت حسن رحمات میری جا در وایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میری لحدیش میری جا در کو بچھا ویناءاس لیے کہانبیاء کے جسمول پر زمین غلبہ بیس کرتی۔

﴿ ابن سعد ﴾

بہند سیح حضرت ابن سعید رجانہ کیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ کو زبین میں چھپائے ہوئے زیادہ دیرینہ گزری کہ ہمارے دل بدل گئے۔

£1123

حضرت انس فی کریم علی نے ۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دن آیا کہ نبی کریم علی نے رہا کہ جب وہ دن آیا کہ نبی کریم علی نے رصلت فر مائی تو مدینہ کی ہر شے تاریک ہوگئی اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھوں کی مٹی نہیں جھاڑی مٹی کہ ہمارے دل بدل گئے۔

﴿ ابْن سعد، حاكم ، سيلي ﴾

حضرت الس معطی است ہے۔ انہوں نے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن ٹی کر میں علاقے اللہ علاقے اللہ میں است میں کر میں معلقے کے رحلت فر مائی تو میں نے کوئی دن ندد یکھا جواس سے تہیج تر ہو۔

﴿ ما كم الميني ﴾

### تعزيت ميں رونما ہونے والے مجزات

حضرت جابر عظیم نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نی کریم اللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے الل بیت سے تعزیت کی۔ ان کی آجٹ توسی جاتی تھی گر ان کے جم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتوں نے الل بیت معلیکم یا اہل البیت و رحمة الله و ہو گاته "برمصیبت کی م خواری اللہ تعالی کے دربار میں ہے اور برمصیبت سے محروم ہے "والسلام علیکم و رحمة الله و ہو گاته" فراکی اللہ تعالی کے دربار میں ہے اور برمصیبت سے محروم ہے "والسلام علیکم و رحمة الله و ہو گاته" فراکی کی فراکی کی فراک کی اللہ تعالی کے دربار میں ہے اور برمصیبت سے محروم ہے "والسلام علیکم و رحمة الله و ہو گاته "

حضرت انس حقیقیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عقیقہ کی جب رحلت ہوگی تو ایک محص داخل ہوا جس کی واڑھی سفید آپ کو صحابہ نے گیر لیا اور آپ کے گر درو تے ہوئے جمع ہو گئے تو ایک فیص داخل ہوا جس کی واڑھی سفید وسمرخ تھی وہ جسیم وسیح تھا وہ صحابہ کی گر دنوں کو بھلانگا ہوا حضور نبی کریم علیقہ کے قریب پہنچا اور خوب رویا۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مصیبت کے بدلے خم خواری ہے اور ہر مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ بی کی طرف رجوع کر واور اس کی طرف شوق رکھو۔ بلاشبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو تو اب سے محروم رہا ، پھر وہ فیص پیٹ کر چلا گیا۔ صحابہ میں سے ایک نے دوسرے سے یو چھا کیا تم اس فیص کو بچھا نے ہو؟ حضرت ابو بحراور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فریا یا: ہاں ہم

جانے میں یہ بی کریم منطقہ کے بھائی حضرت خصر الطباق منے جوآب پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تنے۔ جانے میں یہ بی کریم منطقہ کے بھائی حضرت خصر الطباق منتے جوآب پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تنے۔

حضرت علی طفی اور وہ وقت تعریب کے انہوں نے فرایا: جب نی کریم علی کی رحلت ہوئی اور وہ وقت تعریب کا تھا تو ایک آنے وا آیا جس کی آہٹ تو سی گئی مگر اس کا جسم ندو یکھا گیا۔ اس نے کہا: "السلام علیکم یا اہل السبت و رحمة الله و ہو گاته" الله تعالی کے یہاں ہر مصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور جانے والے کا بدلہ ہے اور ہر ما فات کا درجہ ہے تو الله تعالی ہی پر بھر وسر کھواوراس سے خم خواری ہے اسمید با ندھو۔ بے شک محروم وہ ب جو تو اب سے خمروم ہے۔ حضرت علی طفی نے فرایا: تم جانے ہویہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ حضرت خضر الطفی ہیں۔

﴿ ابن الي حاتم ، ابولعيم ﴾ حضرت ابن عمر حظی الله ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے قر مایا کہ جب نبی کریم علیہ کی وفات ہو کی تو الل بیت اطہار بہت زیاد و شستہ فی طرموئے اور ان کی آوازیں مسجد میں حاضرین نے سنیں ، جب بیفریاد و

وفغال كاشوركهم كيا توانهول في مرواز يرايك مروكوسوام كرتے سا-اس في كها.

"السلام علیکم یا اهل البیت و رحمة الله و بر کاله" برجانے والے کوموت کا مزه چکمنا ہے۔ بیشک تمہارے اجرروز قیامت پورے پر رے لیس گے۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بر ایک کا بدلہ ہے اور برا ندیشے سے نجات ہے واللہ تعالیٰ بی سے امیدر کھواور ای پر بجروسہ رکھو۔ ب شک مصیب ذرہ وہ ہے جوثواب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے اس کی بات سی اور رونا موتوف کیا۔ اس کے بعداس آواز دسینے والے کو تلاش کیا گرکس نے اسے نہ ویکھا اور وہ واپس آکر و نے گے۔

اس وقت کی دوسرے پکارے والے نے نداکی ،اے اللہ بیت! القد تعالیٰ کے یہاں ہرمصیبت کی غم خواری ہے اور ہرمصیبت کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر بجروسہ رکھو اور اس پر کفایت کرو۔ بے شک مصیبت زدہ وہی ہے جوثو اب ہے محروم ہے اور وہی تاکام۔اس پر حضرت الوہرصدیق کا کھیائے فر مایا:
مصیبت زدہ وہی ہے جوثو اب ہے محروم ہے اور وہی تاکام۔اس پر حضرت الوہرصدیق کا کھیائے نے فر مایا:
میرحضرت خضر التفاید اور حضرت الیاس الفید ہیں۔ یادونوں نبی کریم معالیہ کی و فات میں آئے ہیں۔
میرحضرت خصر التفاید اور حضرت الیاس الفید ہیں۔ یادونوں نبی کریم معالیہ کی و فات میں آئے ہیں۔

بسند مُسن حضرت مبل بن سعد رفظینه روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: عنقریب میرے بعد میری تعزیت کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے کی تعزیت کریں گے۔ اس وقت لوگوں نے کہا: یہ کیا بات حضور نبی کریم علیہ نے نے ارشاد فر مائی گر جب نبی کریم علیہ کی رحلت ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ فراین سعد ، این الی شیبہ ، ابولیعلیٰ ، طبر اتی کی کھی الوگ ایک دوسرے این الی شیبہ ، ابولیعلیٰ ، طبر اتی کی کھی میں الوگ ایک دوسرے این الی شیبہ ، ابولیعلیٰ ، طبر اتی کی کھی ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے دوایت ہے۔ جس نے نبی کریم علی ہے آپ کے اس زمانہ علالت جس سنا جس ہے آپ ندا تھے۔ فرمایا: القد تعالی یہود ونصاری پرلعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اگر حضور نبی کریم علیہ کا بیابہ ثاد نہ ہوتا تو آپ کی قبرانورضر ورظا ہر ہوتی ، بجزاس کے پھیٹیں کہ بیا ندیشہ کیا گیا کہ لوگ مجدہ گاہ نہ بنالیں۔ پخاری مسلم ﴾

انبیاء علیم السلام کے اجساد مطہر کوز مین پرحرام کردیا گیاہے:

حضرت اوس بن تقفی منطق ہے روایت ہے۔ نبی کر پیم عبیق ہے نے فر مایا: تمہمارے افضل ونوں میں ہے جمعتہ السبارک کا دن ہے لہذاتم اس دن جمھ پر درود وسلام بھینے میں کثر ت کرو کیونکہ تمہمارا ورد و جمھ پر پیش کیا جا تا ہے۔ محابہ نے عرض کیا :

" یا رسول الله علی الله الله علی الله ورود آپ پر کس طرح چیش کیے جا کمیں ہے ، درآ ل والیکه آپ زمین جی ہوں کے حضور تبی کر پیم علی نے قر مایا الله تعالی نے زشن پرحرام کر ویا ہے کہ دہ انبیاء علیم السلام کے اجساد کو کھائے۔''

﴿ ابن ہاجہ، ابوقعیم ﴾ حضرت انحسن حفظت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی لریم علقے نے فرمایا: جس مختص سے روح القدس نے کلام کیا ہے اس کیلئے زمین کوا جازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کا گوشتہ کھائے۔

﴿ زيرين إكارا خبار هدينه ﴾

حضرت ابوالعاليه حظی اسلام ہے۔ انہوں نے فر مایا۔ بے شک انبیاء کرام ملیہم السلام کے سے شک انبیاء کرام ملیہم السلام کے سے وشت کوز بین نبیل گل تی اور نہ کوئی درندہ گزند پہنچا تا ہے۔

﴿زير ، تنكُّ ﴾

سركار دوعالم سيالية مزارانوريس زنده بين:

نی کریم علی این قبر میں زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر انور پرفرشتہ مقررہے جو
آپ کی خدمت میں سلام پہنچا تا ہے اور جو آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ آپ اس کا جواب عنامت فرماتے ہیں۔
حضرت ابو ہر برہ دھی ہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جس نے میری قبرانور کے
پاس مجھے درود وسلام عرض کیا میں اسے خودسنتا ہوں اور جس نے دور سے مجھے پر صلوق وسلام عرض کیا تو وہ
مجھے پہنچا و یا جاتا ہے۔

﴿ الاصماني الترغيب ﴾

حضرت ممار فلطیخه سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے تمام مخلوق کی آ وازیں سننے کی توت عطافر مائی ہے۔ وہ میری قبر پر کھڑا ہے توجو کوئی مجھ پر درودشریف بھیجتا ہے وہ فرشتہ اسے میرے حضور پہنچا دیتا ہے۔

﴿ تاریخ بخاری الاصبها تی که می کریم سیای که حضرت ابن مسعود در ایت ہے کہ آبی کریم سیای کے فر شیخے زبین مسعود در ایت ہے کہ آبی کریم سیال کے فر شیخے زبین میں گشت کرتے ہیں وہ میری امت کا سلام جمعے پہنچ تے ہیں۔

﴿ احمد ، نسائي ، حائم ، يبيتي الشعب ، بزار ﴾

(ابن عدی رفایشید نے حضرت ابن عمباس طفی ہے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) حضرت علی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علق نے فرمایا: مجھ پر صلوق والسلام بھیجوجس طرح تم جا ہوتو مجھے تمہارا سلام اور تمہارا ورود پہنچ جائے گا۔

﴿ قاضى اساعيل فعثل العلوة ﴾

حضرت ایوب منظیم سروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ نی کر یم بھی ہوگئی پر جو ور ورشر بیف بھیجتا ہے ہرایک کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ نی کر یم بھی کے دربار میں ورود شریف بہیج ا ہے۔ حضرت انس منظیم سے روایت ہے کہ نی کر یم بھی نے فر مایا: جو فنص جمعتہ المبارک کے دن اور رات میں سوم تبددرودشریف بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کی سوماجتیں پوری فر مائے گا۔ ستر حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقر دفر ما تا ہے جواسے لے کر میری قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تبارے پاس ہدیاور فرشتہ مقر دفر ما تا ہے جواسے لے کر میری قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تبارے پاس ہدیاور فرشتہ مقر دفر ما تا ہے جواسے لے کر میری وفات کے بعد بھی ایسانی ہے جسے میراغلم میری حیات میں۔

مس عيسى الطبيعة كسلام كاجواب دونكا:

حضرت ابوہریرہ منظبہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم اللہ ہے۔ سنا ہے آپ نے فر مایا: شم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں مے اور وہ قبر پر کھڑے ہوکرعرض کریں مے: یا محمد علیہ اوسی ان کوضر در جواب دوں گا۔

﴿ ابراتعلى ﴾

حسرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت محمد میں ہے کوئی ایسا معنی سے کوئی ایسا معنی ہے جوآپ پر درود بھیجنا ہے یا آپ پر سلام عرض کرتا ہے مگر افغد تعالی اسے آپ کے دربار میں اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلال نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔ اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلال نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔

مل سلام كاجواب ويتامول:

حفرت ابو ہریرہ دوایت ہے کہ نی کریم میں نے نے فرمایا: کوئی مخص ایسانہیں جو جمھ پرسلام مضرت ابو ہریرہ دیا ہوں۔ عرض کرتا ہے مگر اللہ تعالی مجھ پرمیری روح کولوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ بیں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ﴿ ابوداؤد ﴾

قبرانورے آذان کی آواز:

انبياء كرام الى قبرون من زنده بن:

حضرت الس ﷺ ہے روایت ہے۔ ٹی کریم میلائے نے فر مایا: انبیاء کرام میں ممالام اپنی قبروں میں زئدہ میں اور نماز پڑھتے ہیں۔

﴿ الوياعلى المبيق ﴾

قاضی اساعیل رائی میرے معزت بکر بن عبداللہ قرنی میں ہے۔ دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم میں اساعیل رائی میری حیات بھی تہمارے لیے بہتر ہے۔ اور میری وفات بھی تہمارے لیے بہتر ہے۔ میرے حضور میں تہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جس کے مل اجتھے ہوتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کی تدکرتا ہوں اور جس کے مل برے ہوتے ہیں تو جس تبہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(برار را الشميائے حضرت ابن مسعود و اللہ اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ الحارث مندابن سعد ﴾

واقدی رئی تنظیم بن العلاء دی انہوں نے ان کے والدے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم مسلط نے سیدہ فاطمہ رمنی اللہ عنہا ہے فر مایا جب میں فوت ہوجاؤں تو تم "انا مللہ و الما اللہ و اجعون" کہتا۔ اس لیے کہ ہرانسان کیلئے اس کلمہ کے وض ہر مصیبت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان معد ﴾

حضرت عطابن الى رباح عظائه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے فرمایا: جب تم میں سے کسی کوکوئی مصیبت پنچ تو اے جا ہے کہ اپنی مصیبت کومیری مصیبت کے ساتھ یاد کرے کیونکہ میری مصیبت "اعظم المصائب" ہے۔

﴿ ائن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے دروازہ کا پردہ اٹھا کرلوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق تقطیلہ کے پیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیرحال دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور فر مایا: الجمد لللہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہوا جب تک کہ اس کی امت کے کسی آ دی نے اس کی امت کے کسی آدمی نے اس کی امت کے کسی آدمی نے اس کی امت کی ہو۔

🗘 اس کے بعد نوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

''اے لوگو! میرے بعدتم میں ہے کی کوکوئی مصیبت پہنچ تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو جھے پہنچی ہے اپنی اس مصیبت کا مواز نہ کر کے صبر کر ہے اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے کسی آ دمی کوالسی مصیبت ہرگز نہ پہنچے کی جیسی جھے صیبتیں پہنچی ہیں۔'' بعد میری امت کے کسی آ دمی کوالسی مصیبت ہرگز نہ پہنچے کی جیسی جھے صیبتیں پہنچی ہیں۔'' حضرت ام سلمہ رضی امتد عنہانے نبی کر پیم علیہ کی وفات کو یاد کرتے ہوئے فر مایا کہ میہ مصیبت عجیب ہے کہ اس مصیبت سے موازنہ عجیب ہے کہ اس مصیبت سے موازنہ کیا جو نبی کر پیم علیہ کا کی مصیبت سے موازنہ کیا جو نبی کر پیم علیہ کو پنجی تو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔

( Ex. )

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے قرمایا جب میرے والد ماجد
پیار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے نمی کریم سیانے کی قبرانو رکے پاس لے جایا جائے اور آپ
ہے اجازت مانکی جائے اور کہا جائے کہ بیابو بحر صفحہ میں یارسول اللہ علی ! کیا انہیں آپ کے پہلو
میں وفن کیا جائے؟ اب اگر تمہیں اجازت میں جائے تو مجھے وفن کر دیتا اور اگر تمہیں اجازت نہ لئے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔

#### صبیب کوصبیب سے ملاوو:

چنانچے حضرت ابو بکر صدیق حضہ کے جنازہ کو آپ کے دروازے تک لایا گیا اور بیرعرض کیا گیا:
مید ابو بکر حضہ مصر ہیں ، ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم عصفہ کے بہلو میں وفن کیا جائے اور جمیں اس کی وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اب زت ہوتو ہم اندر داخل ہوں اور اگر ہمیں اب زت نہ ہوتو ہم پلٹ جا کیں تو ہمیں ندائی گئی کہ انہیں عزت و کرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ہم نے کلام تو سنالیکن کسی کو ہمے نے دیکھانہیں۔ خطیب رشید نے کہ بیدوایت بہت غریب ہے۔

﴿ خطیب رواۃ مالک ﴾ حضرت علی الرتفنی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: جب حضرت ابو بکر صدیق حظیم کی رصلت کا وقت آیا تو انہوں نے ججے اپنے سر ہانے بھی کر جھے سے فر مایا، اے علی حظیم اجب میں سو جاوک تو جھے ان ہاتھوں نے جسل وین جس ہے تم نے حضور نبی کریم علیم کی کشیم کی ساور جھے خوشہو میں بیا کر ججرے تک لے جاتا جس میں حضور نبی کریم علیم کی آرام فرہ جیں اور اجازت جا ہٹا اب اگرتم ویکھو کی کہ درواز و کھل گیا ہے تو جھے اندر لے جاتا ورنہ جھے مسلمانوں کے قبرستان لے جاتا ہماں تک کہ اللہ تھائی این بیدوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔

حضرت علی الرتضی صفی الله نے فرمایا: چنانچی آپ کوشش دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور سب سے پہلے میں اور میں نے دروازے تک پہنچنے میں گلت کی اور عرض کیا. یارسول القد علی الم المور صفی الله علی اور اور عرض کیا۔ یارسول القد علی المور صفی الله علی اور کا میں ہے اور اور کی کہنے والے نے کہا. حبیب کو اس کے حبیب کے باس لے آؤ، کیونکہ حبیب کو اس کے حبیب کے باس لے آؤ، کیونکہ حبیب حبیب کا مشاق ہے۔

ابن عسا کرنے کہا بیر حدیث منکر ہے چونکہ اس کی اسناوییں ابوالطاہر موئی بن مجمہ بن عطاء مقدی کی استادیں کے ابن عساء مقدی کے اس نے عبدالجلیل مری ہے روایت کی اور وہ مجبول ہے۔)

## بعدوصال نبوی صحابہ کوغرزوات میں جوواقعات پیش آئے

مسلمانول كيليخ دريامنخر:

حفرت ابو ہر یہ وظاہم ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت العلاء بن حفری وظاہم کے ساتھ گیا۔ بیں ۔ انہوں نے کہا کہ حفرت العلاء بن حفری وظاہم کے ساتھ گیا۔ بیں نے ان کی بجیب باتیں ویکھیں۔ بیں نہیں جانیا کہ ان بیں ہے کون کی بات زیادہ جمیب ہے۔ ہم دریا بیل گس جا دَ، تو ہم بہم اللہ پڑھ کر دریا بیل گس جا دَ، تو ہم بہم اللہ پڑھ کر دریا بیل گس جا دَ، تو ہم بہم اللہ پڑھ کر دریا بیل گس چا درہم نے عبور کر لیا اور پائی نے تر نہیں کیا گر ہمارے اونٹوں کے تکوول کو، جب ہم واپس آئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل بیس تنے اور ہمارے ساتھ پائی نہ تھا اور ہم نے ان سے اس کی درکور اور اسے مشکیر کے تو انہوں نے دورکوت نم زیڑھی اس کے بعد دعا ما تی مجر ہم نے دیکھا کہ اہر موجود اور اسے مشکیز سے کے دہانے کی مانند پائی ہر سے لگا تو ہم سب نے پیدا ور جانوروں کو پلایا اورفوت ہو گئے ، پھر ہم نے ان کوائی دیت میں دُن کر دیا۔ انہی ہم نے زیادہ دورسٹر نہ کیا تھا تو ہمیں خیال آیا کہ کوئی درندہ آکر نے ان کوائی دیت میں دُن کر دیا۔ انہی ہم نے زیادہ دورسٹر نہ کیا تھا تو ہمیں خیال آیا کہ کوئی درندہ آکر انہیں کھا جائے گا۔ تو ہم واپس آئے دیکھا تو دو قبر میں موجود نہ ہے۔

ایب روایت میں اس طرح آیا ہے کہ وہ فوت ہوئے تو ہم سب پانی کے علی قد میں نہ تھے اور اللہ تغالی نے ہمارے لیے اہر بھیجا وہ ہم پر ہر سااور ہم نے ان کوشسل دے کر دفن کر دیا ، جب ہم واپس آئے تو ان کی قبر کی جگہ ہم نے نہ یا کی۔

حفرت این الدقیل را دینیمید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حفرت سعد طفی بنہر شر پر پہنچ تو کشیند س کو اول کے لوگوں کو کہنے تنہ ہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہنچ تو کشیند س پایا کہ انہوں نے کشیال اکشی کرر کی تھیں تو وہ سب چند دن کنارے پر مقیم رہے۔ یہاں تک کہ پانی چڑھنے لگائل وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں کو پڑے تک کہ پانی چڑھنے لگائل وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس بی اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس بی اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس دریا کو جور کرنے کا عزم کر لیا اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس دریا کو جور کرنے دیا اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس دریا کو جور کرنے وہم کرنے کا اراوہ کیا ہے۔ یہ بات تمام لوگوں نے مان کی اور انہوں نے لوگوں کو دریا میں انز نے کا تحکم دیا اور کہا یہ پڑھتے جاؤ۔ "نستھین بائللہ و نتو کل علیہ حسبنا اللہ و

حصدووم

نعم الو کیل لا حول و لا فوہ الا باللہ العلی العظیم "اس کے بعد سب مسلمان دجلہ میں اتر گئے اور مسلمان تیرنے کے عالم میں اس طرح باتیں کرتے جاتے تھے اور اس طرح ایک دومرے کے قریب ہوگئے تھے گویا کہ وہ خشک زئین پر سفر کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ الل فارس نے بید حال دیکھ کر تعجب کیا، یہ بات تو ان کے گمان میں بھی ذہمی اور اہل فارس نے بڑے بالے فارس نے میں گلت تعجب کیا، یہ بات تو ان کے گمان میں بھی دہمی اور اہل فارس نے بڑے برے بڑے مالوں کو جمع کرنے میں گلت دکھائی اور مسلمان ماہ سفر کا انجری میں وہاں داخل ہو گئے اور وہ کسری کے گلوں میں جتنا خزانہ باتی تھا، اس کے مالک ہو گئے۔ شیریں نے اور اس کے بعد والوں نے جتنا خزانہ جمع کیا تھاسب پران کا قبضہ ہوگیا۔

حضرت ابوعثمان نہدی رئیڈ سے حضرت سعد طفی کا لوگوں میں تغیر نے اوران کو دریا کے عبور کی طرف بلانے کے سلطے میں روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے محور وں اور سوار بوں نے وجلہ کو ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کوئی دولوں کناروں کے پائی کوئیس دیکھا تھا اور ہمارے محور وں نے ہمیں ان کی طرف پار کر دیا۔ محور وں کے ایالوں سے پائی فیک رہا تھا اور وہ ہنہنا رہے تھے، جب اہل فارس نے بیال دیکھا تو وہ بھا گھا کہ مرب اجل فارس نے بیال دیکھا تو وہ بھا گھا کہ مرب اور وہ کی خرف توجہیں دیتے تھے۔

حفرت ابوبكر بن حفص بن عمر ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے كہا وہ فخص جو حفرت سعد طفیہ كو پائی میں لے جارہا تو وہ حفرت سلمان فارى طفیہ سے۔ گھوڑوں نے مسلمانوں كو تيرايا اور حفرت سعد طفیہ سے۔ گھوڑوں نے مسلمانوں كو تيرايا اور حفرت سعد طفیہ من علوہ اگر نظر میں نافر مانی اور گناہ نہ ہوتو نيكياں غالب آ جا كيں گی، اس وقت حفرت سلمان طفیہ نے حفرت سعد طفیہ ہے كہا بے شك اس كامز اوار ہے كہ جرچز اس كے آگے پست ہوجائے۔ طفیہ نے حفرت سعد طفیہ ہے كہا بے شك اس كامز اوار ہے كہ جرچز اس كے آگے پست ہوجائے۔ خدا كی تتم ! مسلمانوں سے دريا ايرام خرجوا جيما كے ان كيلے فقی مخر ہے اوروہ پائی پراس طرح جمائے كہ كناروں سے پائی دكھ كی نہ ديا اوروہ پائی میں شکی سے ذیا دہ ایک دوسرے سے با تیں كر رہے سے چھا گئے كہ كناروں سے پائی دكھ كی نہ ديا اوروہ پائی میں شکی سے ذیا دہ ایک دوسرے سے با تیں كر رہے سے چنا نچہ دہ سب پار ہو گئے اور ان كی كوئی چیز گم نہ ہوئی اور ندان میں سے كوئی غرق ہوا۔

دريا من شيخمودار:

حضرت عمیرہ صائدی طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان وجلہ میں کود پڑے اوروہ ایک دوسرے سے قریب ہوگئے۔ حضرت سلمان ، حضرت سعدرضی الله عنہم کی ایک جانب قریب تھے، وہ ان کو پانی میں لے جارہے تھے اور حضرت سعد حضائہ کہدرہے تھے: حصدووم

اور یانی ان کے آہشہ آہشہ لے جار ہاتھا۔ ذلك تقدير العزيز العليم

﴿ ابولعم ﴾ راوی نے کہا کہ میرا گھوڑا ہموار قائم رہا، جب وہ تھک جاتا تو ایک ٹیلہ نمودار ہوجاتا اور وہ اس ہر آرام کر لیتا کو یا کہ زمین ہر ہے۔ مدائن کے جہاد میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کوئی نہیں ہے اور اس بنا پراس دن كو'' يوم الجراشيم'' كہتے ہيں ، جب بھى كوئى تھك جاتا تو اس كيلئے جرحمہ ليعنى ٹيلہ وغير ہ الجرآتا اوروه اس يرآرام كرليتا تعا\_

حضرت قیس بن ابی حازم ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم جب د جلہ میں اترے تو وہ برور ہاتھا جبکہ ہم د جلہ کے کثیر یانی میں تھے تو تھوڑا سوار تھہر جا تا اور پانی تھوڑے کی تنگ تک نبیس پہنچا تھا۔ ﴿ ابولعم ﴾

حضرت حبیب بن صببان حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے مدائن کے دن و جلہ کوعبار کیا تو اہل فارس نے کہا: بیلوگ جن ہیں انسان نہیں۔

﴿ الوليم ﴾ حضرت سلیمان بن مغیرہ حضرت حمید حصل ہے روایت کرتے ہیں کہ'' ابوسلم خولانی حصل ا وجله کی طرف اس حال میں آئے کہ دریا نکڑی کواپٹی تیزی اور بڑھاؤے مجینکتا تھا تو وہ پانی پر ہلے۔'' ﴿ احدارُ بِدِ، سِيلٌ ﴾

امام احمد رطیقند نے اس طرح روایت کی کہ وہ یانی پر کھڑے ہو گئے اور اس پر انہوں نے اللہ تعالی حمد وثنا کی اورانہوں نے بنی اسرائیل کا دریا ہیں جلنے کا ذکر کیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑ ہے کو جھڑ کا اور وہ ان کو لے کرچل دیا اورمسلمان ان کے پیچیے چکیے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہا ہے عبور کر لیا پھرانہوں نے اپنے رفقاء کی طرف متوجہ ہوکر کہا: کیا کوئی چیز تمہارے سامان میں ہے کم تو نہیں ہوئی تا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی واپسی کی دعا کروں اور وہ واپس کر دے۔

#### زہریے اثر:

حضرت ابوالستر عظمه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید حظمه کئے تو لوگوں نے ان سے کہا: آپ زہرے ڈرتے رہیں کہ جمی لوگ آپ کونہ پلادیں۔انہوں نے کہا کہ تم زہر کومیرے پاس لاؤ پھرانہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اوراہے بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہرنے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ ﴿ ابويعلى بيهي ، ابوتيم ﴾

ابوقعیم رحمة علیہ نے اس روایت کو کئی اور سندوں سے نقل کیا اور کہا کہ میہ زہر ایک لمحہ میں ہلاک کرنے والا نتھا۔ نیز انہوں نے کلبی رائٹیملیہ ہے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت خالمہ بن ولید حقیقہ حضرت ابو بمرصد ہیں خطانہ کے زمانہ خلافت میں جب حیرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے پاس عبداسے کو بھیجا اس کے ساتھ ایک لمحد میں ہلاک کرنے والا زہر تھا تو حضرت خالد ﷺ نے اس سے کہالا و کہاں ہے وہ زہر؟ پچرانہوں نے زہر کی *پرد*کما''بسسم الله وبائله زب الارض والسسماء بسسم الله الذی لایضومع اسسمه

شراب شهداورسركه بين تبديل:

ابن ابی الدینا را الله بیار ایک آدی شراب کامشکیز و لے کرآیا تو انہوں نے دعاکی اے فدا! اے شہد بنا و بے تو وہ شہد ہوگیا۔ ایک روایت میں دوسری سند سے یہ بیارت فالد طفی ایک آدمی شراب کا مشکیز و لے کرآیا تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ہا ایک آدمی کے الله الله تعالی مشکیز و لے کرآیا۔ حضرت فالد طفی الله فی الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی میں کہ بنا دے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دو سرکہ تھا حالا نکہ وہ میں شراب لایا تھا۔

محارب بن وٹار طفی ہے۔ دوایت ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے حفرت فالد طفی ہے کہا کہ آپ

کے لشکر میں کھ لوگ شراب چیتے ہیں تو انہوں نے نشکر میں کشت کیا اور ایک مخص کے پاس شراب کی جھاگل و کیکھی۔ آپ نے بوجھا نے بی ہے اس کے جا کس کے حضرت خالد طفی ہے نے بوجھا نے بی ہے اس کے جا کس کے بیار کے سرکھ بناوے ۔ جب اس مخص نے کھول تو وہ سرکہ تقاس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد طفی ہے گی وعا کا اثر ہے۔ بناوے ۔ جب اس مخص نے کھول تو وہ سرکہ تقاس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد طفی ہے گی وعا کا اثر ہے۔

#### وصى عيسى العَلَيْقِينَ السَمَا قات:

بند ضعیف این عمر طفی این عمر طوان مینی تو نماز این وقاص طفی که جب طوان مینی تو نماز عمر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سعد طفی نے اپنے موذن کواذان کا حکم ویا اور انہوں نے اذان شروع کی جب انہوں نے 'الله الکبو الله اکبو الله اکبو الله الا الله '' تو پہاڑے جواب دیا' کلمه الاخلاص '' پھر انہوں نے کہ انہوں الله انہوں الله انہوں انہوں نے کہ کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ کہ انہوں نے جواب آیا 'نہوں تک کہ انہوں نے جواب آیا 'نہوں نے خواب آیا 'نہوں نے جواب آیا 'نہوں نے خواب نے خواب آیا نے خواب آیا 'نہوں نے خواب نے خواب آیا 'نہوں نے خواب نے خواب نے خواب آیا 'نہوں نے خواب آیا 'نہوں نے خواب آیا 'نہوں نے خواب نے خواب آیا 'نہوں نے خواب نے خ

ال وفت نعملہ طفیہ نے اے آواز وی اے فضی بین نے تیرا کلام سنااب ہمیں اپنا چرہ وکھا تو پہاڑ شق : وا اور مرد سفید سراور سفید ریش کلا۔ اس کا سر چکی کی ما نند تھا۔ نے اس سے پوچھا اے فخص تم کون ہو؟ اس نے کہا شی و ویب ہول اور عبد سال کی سسی بن مر یم ایک جا کا تھیجت یا فتہ ۔ انہوں نے میری درازی عمر کی اور وجھا کہ نی دریا کی اور وجھا کہ نی کر یہ عبد اس نے بوجھا تھی ہوئے جم نے کہ وہ تو رصلت فریا چکے ہیں۔ بیان کر وہ بہت دریا تک روما ہواں ہیں۔ وہ بھی عمر سے ان کی جگہ کون ہوا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابو یکر صد این منطق اللہ ۔ اس نے بوجھا وہ کہاں ہیں۔ وہ بھی

رصت کر چکے ہیں اس نے پوچھاتم میں ان کے بعد کون قائم ہوا ہے ہم نے کہا حضرت عمر فاروق تعقیقہ۔اس نے کہاتم ان سے کہنا کہ اے عمر صفیقہ استقامت اور قربت رکھیں کیونکہ امر قریب آپہنچا ہے۔ تو حضرت سعد صفیقہ نے یہ واقعہ حضرت عمر صفیقہ نے ان کوخط لکھاتم نے بچ لکھا ہے بدشہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فر مایا اس پہاڑ میں عیری این مریم النظمی کا وصی ہے۔ بر شبہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فر مایا اس پہاڑ میں عیری این مریم النظمی کا وصی ہے۔ ان مریم النظمی کی متعد دسندیں ہیں جن کو میں نے امام جلال الدین سیوطی رائی ہے۔ آپ نے ہیں. اس صدیم کی متعد دسندیں ہیں جن کو میں نے دالنک علی الموضوعات میں بیان کیا ہے۔

﴿ نِيهِي ، الإلهيم ﴾

### رومي الميجي كالمسلمان موما:

ابونعیم رایشہ نے حارث بن عبداللہ از وی دائیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دین جب برموک میں اتر ہے تو ان کے پاس رومی نشکر کے سر دار نے اپنے بروں ہے ایک مخص کو بھیجا جس کا نام جر جیرتھااس نے کہا کہ میں آپ کی طرف ماہان کا قاصد ہوں وہ شاہ روم کا شام پر حاکم ہے۔ اس نے "ب ے کہلوایا ہے کہ میری طرف کسی مرد عاقل کو بھیجئے تا کہ ہم اس سے یو چھیں کہ آپ کہ آپ کا ارادہ کیا ہے تو حضرت ابوعبیدہ ظافیہ نے حضرت خالد ظافیہ سے فر مایاتم اس کی طرف جاؤ وہ وفت غروب آ فآب کا تھا۔ حضرت خالد ﷺ نے کہا کہ کل صبح میں اس کی طرف جاؤں گا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اورمسلمان نمازیشے کھڑے ہو گئے۔ وہ رومی سردارمسلمانوں کونمازیش ھتا اور دعا مانگیا و کھتا رہا اور ایخ سرداری طرف لوٹ کرنہ گیا۔اس کے بعداس نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ سے کہ: آپ حضرات اس دنیا میں کب داخل ہوئے میں اور کب آپ کواس کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے فر مایا تقریباً میں سال گزرے ہیں ہم میں سے پکھ وہ لوگ ہیں جورسول القد علیہ کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں اور پکھ وہ ۔ لوگ میں جوآپ کے بعد اسلام لائے میں۔رومی مخص نے یو چھا کیا تہمارے رسول انتہافی نے خبر دمی ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول اللہ علیہ ہے آئے گا؟ حصرت ابوعبیدہ دھو ہے فرمایا نبیس بلکہ ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی ٹی نہیں اور آپ نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم الظیمیٰ نے اپنی قوم کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔اس روی مخص نے کہا میں اس بشارت کے گواہول میں سے ہول کیونکہ عیسی الطفالا نے ہمیں بشارت دی ہے کہ ایک ٹی ناقہ سوار ہوگا اور میر اگمان بہی ہے کہ وہ ٹی تمہارے آ قای ہیں۔ چراس دومی نے کہا کہ مجھے خبر و بچئے کہ تہر رے آقائے میسی الظیمین کے بارے میں کیا خبریں دى جير -ال بارے مين تم لوگول كا كيا نظريہ ہے-حضرت ابوعبيدہ حفظہ نے فرمايا التدت كى كاارشاد ہے:

"ان مثل عیسی عندالله کمثل ادم خلقه من تواب" ﴿ سورهُ آل عمران ﴾ . . مه عیسی ک کبروت اید کنزویک آدم کی طرح ہے اسے مثی سے بنایا۔

اورالله تعالیٰ کا اشادہ:

ا يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم" ﴿ ﴿ ﴿ وَوَالْمَاءِ ﴾

ترجمہ: اے كتاب والوائے دہن ميں زياوتي شركرو۔

تر جمان نے ان آیات الی کی تفسیر روی زبان میں بیان کی۔ میس کراس روی فخص نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ تعبیل سے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ تعبیل النظامی کی بیم صفت ہے وہ روح اللہ میں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تمہارے نبی صادق میں اور وہ نبی وہی ہیں جن کی بشارت عیسی النظامی النظامی دی ہے پھر وہ مسلمان ہو گیا۔

ا بو یعلی رایسی نے عمر و بن العاص رہے کہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا مسمانوں کا ایک کشکر روانہ ہوا۔ اور میں ان کا امیر تھا یہاں تک کہ ہم اسکندر میدا ترے۔عظمائے اسکندر میرمیں سے ایک مختص نے کہا میرے پاس کسی کو بھیجو تا کہ میں اس سے گفتگو کروں۔ تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہم عرب بیں اور ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم او گول میں بہت تک حال تھے۔ ہماری زند کیاں بڑی عسرت میں تھیں اور ہم مر دار اور خون کھاتے تھے اور ہم ایک دوسرے کولوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک شخص کا ظہور ہوا جو حال میں ہم ہے بہتر نہ تھے۔ اس نے کہا میں تمہاری طرف اللَّد تع لَى كارسول الله علينة موں اور اس نے جمیں ایسی چیزوں كائتكم دیا جسے جم جانتے تك نه تھے اور جمیں ان چیزوں سے منع فرمایا جن پر ہم متھ اور جارے ماں باپ تھے۔اس پر ہم نے ان کو برا کہا اور ہم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات ان پررد کر دی۔ بہاں تک کدان کے پاس جارے سوا ایک اور قوم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی تقدر لیں کرتے ہیں اور آپ پرائیان لاتے ہیں اور آپ کا اتباع قبول کرتے ہیں اورہم اس ہے اڑیں کے جوآپ ہے لڑے گا پھر اس نے ان کی طرف خروج کیا اورہم نے ان سے جنگ کی اور وہ ہم پر غالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے ۔اس پرعظیم اسکندر پیے نے کہا بلاشبہ رسول اللہ علیہ نے تے فر مایا بلا شبہ ہمارے رسول الطبی ہمارے یاس اس کی مثل کے کرآئے جس کوتمہارے رسول الته علیہ لائے اور ہم اس پڑمل کرتے تھے بہال تک کہ ہمارے درمیان دوگروہ پیدا ہو گئے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروں کرنے لگے اور انہوں نے انبیاء کے حکموں کوچھوڑ دیا۔ بلاشبتم نے نبی کریم علاقے کے حکموں کو تق م رہا ہے۔تم ہے جو کوئی جنگ کرے گاتم اس پرضرور غالب آؤ گے اورتم پر جو بھی حملہ کرے گاتم اس پرضرور غالب رہو گے اور جبتم نے وہ کمل کیے جوخوا ہشوں کی بیروی کرنے والوں نے ممل کیے تو تم لوگ نہ ہم ہے گنتی میں زیادہ ہو گے اور نہ قوت میں ہم سے شدید ہو گے۔

حضرت عباس حقیقه کے دسیلہ سے دعااور بارش کا نزول:

معزت الس طَفَيْهُ عن روايت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب طَفَيْهُ کے زمانے میں جب قط سالی ہوئی تو وہ حضرت عباس طَفِیْهُ کے وہ الیّوم الیّوم بعق ہوئی تو وہ حضرت عباس رَفِیْ ہُنے کے وہ الیّوم الیّوم بعق مَنْ اللّٰهُم اَنْتُوم اللّٰهُم اَنْتُوم اللّٰهُم اللّٰم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰ اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰهُم اللّٰهِم اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰهُم اللّٰهُم اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰهُم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه

﴿ بخاری بیمین ﴾

 کرری کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر ﷺ نے فرمایا آے لوگو! رسول اللہ علی کے دھنرت عباس ﷺ ان مسلمانوں کو سیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عباب کو دیکھتا ہے۔ نبی کر بم علیہ ان کا معظیم وقو قیرفر ماتے اور تقسیم میں حسن سلوک فرماتے تھے البندائم لوگ رسول اللہ علیہ کی آپ کے بچیا حضرت عباس عظیم کے بارے میں ہیروی کرواور ان کو بارگاہ اللی میں اس چیز میں جو حادثہ میں پیش آ دسیلہ بناؤ۔ میاس علیہ کے بارے میں ہیروی کرواور ان کو بارگاہ اللی میں اس چیز میں جو حادثہ میں پیش آ دسیلہ بناؤ۔

ابت بنانی فی ان کے باس آئے وہ ایت ہے انہوں نے کہا کہ انس بن مالک فی ان کے پاس آئے وہ ابت میں کہ کی طرف سے ایک زمین کے گران تھے۔ انہوں نے کہا تہماری زمین پیای ہے بیری کر ابت میں کا بت بنائی فی اور دعا کی ای وقت ابر الڈ کر آیا اور اس کی زمین کو ڈھانپ لیا اور اتن بارش ہوئی کہ تمام گڑھے اور نالے بحر گئے۔ بیرگری کا موسم تھا پھر انہوں نے گھر کے کسی آدی کو زمین و کھنے کیلئے بھیجا کہ دیکھیں بارش کہاں تک ہوئی ہوئی ہوئی اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تھا در نیس کی ایک وزمین کی ایک وزمین کے ایک وزمین کے ایک ان کی دیس بارش کہاں تک ہوئی ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تھا وزنہیں کیا ہے۔ (نیز اسے ابن سعد را اللہ علی ایک بیر اللہ میں عبد اللہ میں عبد اللہ میں کی دوایت کی ہے۔)

ماسارية الجبل:

حضرت عثمان كاعصاء تورف والے كابراانجام:

باوردی اور ابن سکن نے ابن عمر طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طفیہ مخطبہ دے رہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طفیہ مخطبہ دے رہے تھے جمجاہ غفاری ان کے پاس آیا اور ان سے عصالے کراسے تو ڑ ڈالا تو جمجاہ پر سال نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ بیس آگلہ بیجے دیا اور وہ اس سے مرکبیا۔ ابن السکن رفیۃ علیہ نے بطریق کیج بن سلیم رفیۃ علیہ ان کے چیا ہے انہوں نے ان کے باب سے اور

ان کے چچاہے روایت ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عثمان طفی کے پاس موجود تھے۔حضرت عثمان طفی کے پاس موجود تھے۔حضرت عثمان طفی کے کا سے محال کے باتھ عشمان طفی کے باتھ کے ب

نافع ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ﷺ خطبہ دے دے تھے اچا تک جہجا ہ غفاری اٹھ کران کی طرف آیا اور ان کے ہاتھ سے عصالے کراسے اپنے گھٹنے پر رکھ کرتو ڑ ڈالا تو اس کے گھٹنے میں آگلہ پیدا ہو گیا۔

واين سعد ﴾

اجماعی دعا قبول ہوتی ہے:

الا مالله كانعره لكايا اورمسلمانوال ني بمي يجي نعره لكايا تو قلعه مينت گيا-﴿ ابن الى الدنيا ، يبيتى ﴾

وابن ای الدنیا بندی په معنی سوار در ایت ہے کہ حضرت ابوطلحه طفی ایک جہاد میں گئے اور کشتی میں سوار مور سے اس طفی ہے اور کشتی میں سوار مور سے میں بی فوت ہوگئے اور مسلمانوں کوکوئی ایسا جزیرہ شدملا جہاں انہیں وفن کرتے گرسات ون کے بعد جزیرہ ملا۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کھے بھی متنفیر شدہوا اور ان کوان جگہ وفن کر دیا گیا۔

الموابوتیم کے بعد جزیرہ ملا۔ اس عرصہ میں ان کا جسد کھے بھی متنفیر شدہوا اور ان کوان جگہ وفن کر دیا گیا۔

سانپ کااطاعت کرنا:

لیٹ رشیقیہ، این عجلان طفیہ ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص طفیہ نے بی عذرہ کی اسے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک ون وہ اس کے پاس آئے تو بستر پرسانپ کو ویکھا۔ اس عورت نے کہا اسے آپ و کیورت سے نکاح کیا۔ ایک ون وہ اس کے پاس آئے تو بستر پرسانپ کو ویکھا۔ اس عورت نے کہا اسے آپ و کیورہ ہیں جب سے کہ شما اپ گھرتھی یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت سعد صفیہ اللہ تعالی نے اسے خبر دار ہوکرین لے بیر میری بیوی ہے جس نے اس سے مالی مہر کے عوش نکاح کیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے میرے لیے طال کیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے میرے کیوش نکاح کیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے میرے لیے طال کیا ہے اور تیرے لیے اس میں سے پھے حلال نہیں کیا ہے لابندا تو چلا جا اب آگر تو پھر آیا تو میں خبرے ارڈالوں گا تو وہ سانپ رینگئے نگا یہاں تک کہھر کے در دازے کے باہرنکل گیا اس کے بعد وہ پھر نہ آیا۔

ائشہ بنت انس بن مالک رضی الله عنها ان کی والدہ نے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی الله عنها ہے

روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں دو پہر کا قبلولہ کر رہی تھی اور میں نے اوپر لحاف ڈال رکھا تھا۔ اچا تک آیک (سانپ) میرے پاس آیا اور وہ جھے لیٹنے لگا ای اثنا میں کہ وہ جھ سے لیٹ رہا تھا زرد ورق کا آیک صحیفہ میرے رویر و آسان سے اترا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آگرا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا و یکھا: "بینسے الله الرّ تحمیٰن الرّ جینے مِن رّ بِ لَکِیْنِ إِلَیٰ لَکِیْنِ اَمَّابَعُدُ فَدَعُ اُمَّتِی بِنُتَ عَبُدِی الصّالِح فَائِی لَکُ اَنْ اَلَا اِلَّ حَمَٰنِ الرَّ حِمْنِ الرَّ اللهِ اللهِ

( Pr.)

این انی الدنیا اور پیمل نے دوسری سند کے ساتھ انس بن مالک نظی کے سوا یہ انہوں نے کہا کہ عفرا کی بیٹی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی انہیں شعور نہ ہوا کہ ایک زخمی کودکر ان کے سیند پر جا بیٹیا اور اپنا ہاتھ ان کی گردن پر رکھ دیا۔ اچا تک زردرنگ کا صحفہ زبین و آسان کے درمیان سے اتراء بنت عفراء رضی الله عنہا نے کہا یہاں تک کہ وہ صحفہ بیر سے سیند پر آگر ااور اسے زنجی نے لیا، پھراس نے معفراء رضی الله عنہا نے کہا یہاں تک کہ وہ صحفہ بیر سے سیند پر آگر ااور اسے زنجی نے لیا، پھراس نے پڑھا تو لکھا تھا '' میں ڈپ آگر اور وہ اٹھ کھڑ ابھوا اور اپنا ہاتھ میر سے طلق سے سینج لیا اور میر سے گھنے پر اپنا ہاتھ مار ااور جگہ سیاہ ہوگئی تھی کہ وہ بکری کے سرکی ما نند ہو گیا۔

یکی بن سعید ظاہر سے روایت ہے انہوں نے کہا جب عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا کی وفات کا وفت آیا تو ان کے پاس تابعین میں سے بکٹرت لوگ جمع ہو گئے جن میں عروہ اور وہ گرا گویا کہ محجود کا بڑا تندہ وہ اٹھ کرکی طرف آیا اچا تک ایک سفید ورق گرا جس میں لکھا تھا" بیشم اللہ الو محمنی اللہ جیئے ، رَبِّ تکھی اللہ تکھی ایک علی بَنَاتِ الصَّالِحِیْنَ سَبِیْلٌ "جب اس نے اس فاللہ کی طرف نظر کی تو وہ بلند ہوا یہاں تک کہ وہ جہاں سے انزا تھا وہیں چلا گیا۔

﴿ ابن الى الدنياء يبني ﴾

### سانپ كاطواف كعبه:

طلق طلق طلق طلق عقابه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس طلق طلق کے پاس تھا اور وہ زمزم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک سانپ سامنے آیا اور اس نے کعبہ کے گروسات چکر لگائے پھر وہ مقام ابراہیم الطبی پر آیا اور دور کعت نماز پڑھی۔ حضرت عباس طفی نے اس کی طرف کہلوایا کہ اللہ تعالی نے تیری عبادت کو پورا کر دیا اور جمیں بھی یہی سزا وار ہے کہ عبادت کریں۔ ہوشیار رہو۔ جمیس تمہارے اوپر تیری عبادت کو پورا کر دیا اور جمیس تمہارے اوپر کو گول کی طرف اٹھ گیا۔ لوگول کی طرف سے خطرہ ہے کہ جمیل وہ تمہیں گزند نہ پہنچا کیں پھر وہ کو ہان کی ماند آسان کی طرف اٹھ گیا۔ لوگول کی طرف سے خطرہ ہے کہ جمیل وہ تمہیں گزند نہ پہنچا کیں پھر وہ کو ہان کی ماند آسان کی طرف اٹھ گیا۔

عطاء بن الى رباح طفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عبد الرحمٰن بن عمر وظی محد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اچا تک کوڑیالہ سانپ نمودار ہوا۔ اس نے آ کرخانہ کعبہ کے سات چکر اگائے مجروہ مقام

خصائص الكيراي

ابراہیم الظیٰ پرآیا گویا کہ اس نے نماز پڑھی، پھرجھرت عبدالرحمٰن بن محروظ ہے آئے اوراس کے پاس کھڑ ہے ہوکرفر مایا اے مخص اشاید کہ تم نے اپنی عباوت ختم کرلی ہے اور میں اپنے شہر کے کم عقلوں کی طرف تجھ پر بے خوف نہیں ہوں پھروہ لپٹا اور آسان میں چلا گیا۔
طرف تجھ پر بے خوف نہیں ہوں پھروہ لپٹا اور آسان میں چلا گیا۔
﴿ ابوہِم ﴾

## وه نشانیال جوز مانه نبوت سے تادم تحریر موجد دہیں

ابن عمر صفح بنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی بنے نے فرمایا جس آ دمی کا مج مقبول ہوتا ہے اس کی کنگر یاں اٹھائی جاتی ہیں۔ جوتا ہے اس کی کنگر یاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ﴿ابوتیم ﴾

حج كى مقبوليت:

ابوسعید خدری منطقی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں ہے رمی جمار کی محار کی کا کہ میں نے رسول اللہ میں ہے رمی جمار کی کنگریوں کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا جو کنگریاں اس سے مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔اگر ایسانہ ہوتا تو تم وہاں پہاڑ کی مانندیقینا کنگریاں پڑی دیکھتے۔

﴿ ابرائيم ، بيكل ﴾ ابن عباس الفظافة سے روایت ہان ہے کس نے رق جمار کی تکریوں کی بابت دریافت کیا کہ وہ ولی بین ہاری تکریوں کی بابت دریافت کیا کہ وہ ولی بین جیسے کہ آپ نے ویکھا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا جو تکری مقبول ہوتی ہے اسے اشمالیا جاتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو یقینا کوہ شبیر کی مانٹر ہوجا کیں۔

﴿ ابولیم ، بہتی ﴾ ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کنگری کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے جو کنگری مقبول ہوتی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے اور جو کنگری تامقبول ہوتی ہے وہ پڑی رہ جاتی ہے۔ ﴿ بہتی ﴾

محمد عبدالاحد قادری سوگر ال بخصیل و شلع لودهران